

جُلدسهُوم

٩١١٤ كَيْنَ الْمُرْكِلِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْكِنِينِ الْمُؤْك على المنظمة المنطقة المنطق التعادك المالك المتوجد



|     |     |   |    |   |   |   |   | -   |   |   |          |
|-----|-----|---|----|---|---|---|---|-----|---|---|----------|
|     |     |   |    |   |   |   |   |     | • |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   | ,   |   |   |          |
|     | • . |   |    |   |   |   |   |     |   | • |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   | <i>i</i> |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   | - |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   | · |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   | •   |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   | •   |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   | •        |
|     |     |   |    |   |   |   |   | •   |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   | • |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   | • |   |   | ٠., |   |   | •        |
|     |     |   | •  |   |   |   |   |     |   |   | •        |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   | •        |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     | • | • |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   | • |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
| ·   |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   | , |          |
|     |     |   |    |   |   |   | • |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   | •   |   |   |          |
| •   |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   | ۲. |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   | •   |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   | • • •    |
|     |     |   |    | • |   |   | • | 0   |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
| •   | ~   |   |    |   |   |   | • |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   | •   |   |   | •        |
|     |     |   |    |   |   |   |   | ,   |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   | • |     |   | • |          |
|     | -   |   |    |   |   |   |   |     |   | • |          |
|     |     | - |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   | ٠  |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   | • |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    | , |   |   |   | •   |   |   | •        |
| • * | •   |   |    |   |   |   |   |     |   |   | _        |
| •   |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |
|     |     |   |    |   |   |   |   |     |   |   |          |





جلدتوا

لِاسْتَة بَوَرُولُوكُونِ مِن أَنِي بَكْرَهُ لَاكُ وَلِيرِي وَلْسِيوطَى ١١٩٥

شاح <u>چىچى</u>ىمۇلانامچىكىجاڭى ئېلىكىن ت<u>ىھىرى</u> ئىستاد دارالغام دىيىند

نَاشِيرَ - زمَحْزَمَ بِيَكِشِيرَ نودمُقدسُ مُعْجِدُالدُوبَالان كَلْغِيُ \_\_\_\_

# والمعقوق يحق فأشر كفوظ هيئ

از چَقِينَ مُوْلِانا الْحُيْلَ جَالْنُ بُلِنَدُنَ بِهُوَى

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذو سیجھی فوسٹور کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کا پی برقیاتی یا میکانیکی یاکسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔

### -ملے 20 یگریتے

- 🔊 كتبه بيت العلم، اردوباز اركراجي \_ فون: 32726509
- 🔊 مكتشه دارالهدي ،اردوبازاركراجي -نون:32711814
  - 🔊 دارالاشاعت،أردوبازاركراجي
  - 🔊 قديى كتب خانه بالقابل آرام باغ كراجي
    - 📓 مكتبه رحمانيه، أردوبا زارلا بور

#### Madrasah Arabia Islamia 🕲

1 Azaad Avenue P.O Box 9786, Azaadville 1750 South Africa Tel : 00(27)114132786

#### Azhar Academy Ltd.

54-68 Little Ilford Lane Manor Park London E12 5QA Phone: 020-8911-9797

#### Islamic Book Centre 🕲

119-121 Halliwell Road, Bolton Bi1 3NE U.K

Tel/Fax: 01204-389080

### Al Farooq International 🕲

68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG Tel: 0044-116-2537640 تاب كانام \_\_\_\_ جَمَّال إِنْ فَيْنَ جَمَّلًا لَ إِنْ عَلَيْهِ عَلِيلًا لَذِي عِلْمَا

تاریخاشاعت \_\_\_\_ نومبر الم

بابتمام \_\_\_\_ اخْبَابُ نُصِيْرُهُ بِيَالْيُكُونُ

ناثر \_\_\_\_\_ نَصَرَمَ بِبَاشِرَ الآلِفِي

مفحات\_\_\_\_مفحات

شاه زیب سینٹرنز دمقدس مسجد، اُردو بازار کراچی

فن: 021-32729089

نيس: 32725673

ای میل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائث: www.zamzampublishers.com

| ىين         | فهرست مضاه                                               | ۵          | (٢٣٠٦٤) كَنْ الْمُعْرِينِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ السَّائِقِيلُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           | بن جلدسؤم                                                | مرضاً      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مفحةنمبر    | عناوين                                                   | مفحذبر     | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳٩          | غز و ہُ حنین کو خاص طور پر ذکر کرنے کی دجہ:              | 1          | و و رقي پاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲          | غزوهٔ تنین کاتفصیلی ذکر:                                 | 1          | سُوۡرَةُ التَّوۡبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣2          | -<br>آخضرت ﷺ کوان کے خطرنا کعزائم کی اطلاع:              | 11         | سورهٔ توبه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b> 2  | حنین کے مقام پراسلامی لشکر کاورود                        | 12         | اس سورت کے تیرہ نام منقول ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣2          | عبدالله بن الي حدر د كى بطور جاسوس روانگى:               | 14         | سورهٔ برآءة کی خصوصیت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24          | مسلمانوں کےلشکر کی صورت حال:                             | IA         | معاہدات ختم کرنے کی تفصیل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ہوازن اور ثقیف کے سرداروں کامسلمان ہوکر حاضر ہونا اور    | <b>*</b> * | اعلان براءة كامقصد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79          | قيديوں کی رہائی:                                         | ۲۰         | فتح مکہ کے وقت مشرکین کی جارتشمیں اوران کے احکام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>m</b> 9  | آپ کے لئے دو ہری مشکل:                                   | rı         | يهاقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>!^</b> * | احكام ومسائل:                                            | rı         | دوسری شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | معجد حرام میں مشرکین کے واخلہ کی ممانعت کا مطلب اور      | ri         | تيبريمتم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣١         | خصوصیت یا عدم خصوصیت کا مسئلہ:                           | rı         | چۇقىقىم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M           | امام ما لك اورفقتها ءابل مدينه كامسلك:                   | ۲۱         | يها قشم كانتم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ام          | امام شافعى رَرِّمَهُ كُلِللهُ تَعَالَنَ كامسلك:          | rı         | دوسری قشم کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~~          | امام الوحنيف رَسِّمُ كَاللهُ مَعَالَىٰ كا مسلك:          | 77         | تيسري اور چوتھی جماعت کاتھم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢          | جزیه کی غایت اسلام نہیں:                                 | 77         | ندکوره پانچ آیات ہے متعلق چندمسائل و <b>نو</b> ائد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٢          | جزيدامان وحفاظت كابدل بنه كداسلام كا:                    | ry         | الله اوررسول ﷺ کی جانب سے براءت کی حکمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣          | جزیه کی مقدار:                                           | 19         | عمارت معجد ہے کیام اوہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣          | بذريعه جنگ مفترحة ومول كاتهم                             | ۳٠         | مبحدول کی آباد کاری کاحق صرف موشین باعمل کوہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳          | جزيه پراعتراض اورمعذرت خوا ہانہ جواب:                    | ۳۰         | مذكوره آيات مے متعلق بعض مسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>የ</b> ለ  | ربطآیات:                                                 | ۳.         | مجد کے قبیر میں غیر مسلم کے چندہ کا تھم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵٠          | ربطآیات:                                                 | ۳.         | شان نزول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱          | عبادات کوشس مہینے کے بجائے قمری مہینہ پرر کھنے کی حکمت : | ۳۱         | پېلاواقعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵          | شان نزول:                                                | ۳۱         | دومراواقعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵          | غزوهٔ تبوک:                                              | m          | تيسرادا قعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ra          | غزوهٔ تبوک کے اسباب پراجمالی نظر:                        | mr         | شان زول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | حالفَ من المقالة                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# فهرست مضامین

| صفحةبر | عناوين                                                               | صفحةبر | عناوين                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 4      | جنگ صفین:                                                            | ra     | روى كشكر كايك كما نذركا قبول اسلام:                        |
|        | مصارف ثمانیے کے بارے میں ایک از ہری عالم کی                          | ۵۷     | غزوهٔ تبوک کی تفصیل:                                       |
| 49     | مفير بحث:                                                            | ۵۹     | قيصرروم كاجذبهُ انقام:                                     |
| 49     | ز كوة كے مصارف آٹھ ہيں:                                              | ۵۹     | مؤمنين صادقين اورغز وهُ تبوك:                              |
| ۸٠     | علم محققین کی رائے مؤلفۃ القلوب کے در بار میں:                       |        | محمد بن مسلمها نصاری توخانلهٔ تعالقهٔ کومدینه پراینانا ئب  |
| ۸٠     | فاضل گيلانی کی شخفیق:                                                | 4+     | مقرر فرمایا:                                               |
| ΔI     | مقروضوں کے ساتھ اسلام کی ہمدردی:                                     | 4+     | مسئلهُ خلافت بلافصل اور حفرت على تُعْتَافِنْهُ مَعْالِكُ : |
|        | مصارف ثمانیہ میں سے ہرصنف کو دینا ضروری ہے یا بعض کو                 | 41     | يوم پنجشنبه ماه رجب ۹ هاوآپ کی تبوک کیلئے روانگی:          |
| ۸۲     | دینا بھی کافی ہوسکتاہے؟                                              | 44     | مىلمانوں كى اخلاقی اور سياسی فتح:                          |
| ٨٢     | امام شافعى رَحِّمْ لللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:                           | 412    | واقعهُ هجرت کی تفصیل:                                      |
|        | مصارف صدقات ميس امام ابوحنيفه وامام مالك رَحِمْ فِمَالاتَهُ مَعَالاً | ٦٣     | قريش كى امانتق كوواليسى كانتكم:                            |
| Ar     | كامسلك:                                                              | 410    | غارثور کی طرف روانگی:                                      |
| ۸۳     | زكوة وصدقه واجبآب عليها كىآل كے لئے جائز نہيں:                       | 44     | حضرت الومكر رئعُ فَالْمُلَاثَةُ كَى افضليت:                |
| ۸۳     | سادات میں کون لوگ شامل ہیں؟                                          | 400    | مشركين مكه غارثور كوم انے پر:                              |
| ٨٣٠    | زکوة کےعلاوہ دیگرصد قات غیرمسلم کوبھی دیئے جاسکتے ہیں:               | ar     | مشركين مكه كى جانب سے دوسواونٹوں كے انعام كاعلان:          |
| ۸۳     | ايکمفيدېڅن                                                           | ar     | ام معبد رَضِيَا لللْعَقَالِيُحَفَا كا واقعه:               |
| ۸۳     | دوسوال اوران کے جواب:                                                | דר     | مبحد قبا كا قيام:                                          |
| ۸۴     | ايك انجم سوال:                                                       | ۷۱     | شان نزول:                                                  |
| ۸۵     | فائدة جليله:                                                         | 44     | منافقول کی حالت کابیان:                                    |
| rA     | شان زول:                                                             | 4      | منافقوں نے ہمیشنازک موقع پردھوکا دیا ہے:                   |
| 91"    | شان نزول:                                                            | ۷٣     | شان نزول:                                                  |
| 91     | پېلاسب:                                                              | ۷۳     | شان نزول:                                                  |
| 91"    | دوسراسب:                                                             | ۷۳     | شان زول:                                                   |
| 91     | تيراسب:                                                              | ۷۳     | اس كيفيت كاايك دلچپ واقعه:                                 |
| 91     | دومری سازش:                                                          | ۷۳     | شان نزول:                                                  |
| 9.4    | ربطآيات:                                                             | 40     | خارجی فرقه کا تعارف اوراس کے عقائد:                        |
|        |                                                                      |        | ح (مَكَزَم بِسَالِثَمِ لَأَ                                |

# فهرست مضامين

| صفحه نمبر | عناوين                                               | صفحةنمبر | عباوين                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 114       | آیت کے دومفہوم:                                      | 99       | واقعه مذکورہ ہے متعلق چند سوالات اوران کے جوابات:                       |
| 114       | آيت كادوسرامفهوم:                                    | 1+1      | يه عذربيان كرنے والے كون تھے:                                           |
| 161       | قومول كى بلاكت كى دوسرى صورت :                       | 101      | شان زول:                                                                |
| 104       | مشر کین مکه کی ناروافر مائش اوراس کی تر دید:         | 1+1"     | شان زول:                                                                |
| 162       | جنت میں خدا کا دیدار:                                | 1010     | بلاغة:                                                                  |
| 10+       | مشر كين سے چندسوالات:                                | 1+4      | ربطآیات:                                                                |
| 144       | اولياءالله كي شناخت:                                 | 1+4      | متخلفین کی تین قشمیں:                                                   |
| 144       | ولى سے كرامات كاصد ورضرورى نبيں:                     | Hr       | صحابه مقتدامان امت بين بين                                              |
| 140       | وضاحت:                                               | IIM      | اس آیت میں آپ ﷺ کے علم غیب کلی کی بھراحت نفی ہے:                        |
| 140       | ند کوره ترکیب بطریق سوال وجواب:                      | 110      | محدثین کابیان کرده شان نزول:                                            |
| rri       | ربطآیات:                                             | IIY      | ملے جلے اعمال نیک وبد کیا تھے؟                                          |
| 142       | طوفان نوح عَلَيْهُ لَا لَا يَكُوكُ كَ بِقِيهَ أَثار: |          | جن مسلمانوں کے اعمال ملے جلے، اچھے برے ہوں                              |
| 141       | فرعون کے زرد جواہر کا پھروں میں تبدیل ہوجانا:        | 117      | وه بھی اس حکم میں داخل ہیں:                                             |
| 121       | بنی اسرائیل کاخروج اورفرعون کا تعاقب:                | 111      | ربطِآيات:                                                               |
| 127       | فرعون كاغرق ہونا:                                    | IFI      | شان زول:                                                                |
| 124       | مصری عجائب خانه میں فرعون کی لاش:                    | IFI      | اعتراض اور جواب:                                                        |
| 122       | مصری مقالہ نگار کی رائے:                             | Irr      | كعب بن ما لك تَعْمَانْلُهُ تَعَالِيُّهُ كَيْ كَهَانِي خُودان كَي زباني: |
| 120       | ربطِ آیات:                                           | Ira      | ربطآیات:                                                                |
| 144       | حضرت بونس علي كالملط كالمفصل واقعه:                  | IFY      | آیت کی دوسری تفییر:                                                     |
| ۱۷۸       | انبیاء پلېلنما ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں:            |          | و و رو و و و                                                            |
|           | و دري و و و                                          |          | سوره يونس                                                               |
|           | سوره هو د                                            | 124      | سورهٔ پولس:                                                             |
| 11        | سورهٔ بود:                                           | المالما  | سورت كانام:                                                             |
| ۱۸۵       | سورهٔ مود کے مضامین:                                 | المالما  | مقام نزول:                                                              |
| YAI       | شان نزول:                                            | المالطا  | فضائل:                                                                  |
| IAA       | ربطآیات:                                             | 124      | فائدة جليلية:                                                           |

# م فهرست مضامین

| صفحتمبر | عناوين                                                                         | صفحذبر      | عناوين                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 112     | ا يك عظيم فائده:                                                               | IAA         | رزق ہے متعلق ایک سوال اوراس کا جواب:                         |
|         | و در في و و و و و                                                              | 1/19        | اساب کاافتیار کرنا تو کل کےخلاف ٹہیں:                        |
|         | سوره يوسف                                                                      | 149         | كائنات كوچيدن بن پيداكرنے كامطلب:                            |
| rm9     | سورهٔ لیوسف:                                                                   | 1917        | شان نزول: ً                                                  |
| 441     | آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد:                                                  | 191         | قوم نوح عَلِيْ لَاهُ اللَّهُ لَا كَشِهات اوران كے جوابات:    |
| 441     | شان نزول:                                                                      | 19/         | اعتراضات كاخلاصه                                             |
| trr     | حضرت بوسف عَلْعِقَلُهُ وَلَهُ مُكْ كَانْسِ نَامِهِ:                            | 199         | حضرت نوح علي لا تعالى كرجو بات كاخلاصه:                      |
| ***     | قرآن عزيز مين حضرت يوسف عليه كلافاله يكا كاذكر:                                | <b>***</b>  | اعتراض كادومرا بزء:                                          |
| ٢٣٣     | تاریخی وجغرافیا کی حالات:                                                      | r•0         | قر آن عزیز میں حصرت نوح علیقانا فاقتاد کا تذکرہ:             |
| rrr     | حضرت بوسف عَلَيْقَالِهُ وَلَيْتُكُو كَاخُوابِ اوروا قعدكَى ابتداء:             | <b>r</b> •4 | کشتی کی وسعت اور پیائش:                                      |
| rra     | خواب کا مطلب:                                                                  | r•4         | شخشی سازی کا حکم:                                            |
| 10+     | سائلين کون تھے؟                                                                | r•2         | کشتی کے بعض حصے موجود ہیں:                                   |
| 101     | واقعه کی تفصیل:                                                                | r+9         | تشتی کی بیائش:                                               |
| tor     | يعقوب علي كالشكالة كوجميريك كاخطره محسوس مونى كى وجه:                          | rii         | هود عَلاِيعَة لاَهُوالسُّلَاءُ كَى وعوت كى تين اصولى با تين: |
| ram     | شام کو بھائیوں کاروتے ہوئے آنا:                                                | rır         | وعظ ونفیحت اور دعوت دین پراجرت:                              |
| tor     | شريعت ميں جائز ڪھيلوں کا حکم :                                                 | rim         | حفرت صالح على الأفاشا كانب نامه:                             |
| ram     | قافله كاوروداور حضرت يوسف عَالِيْقَالاَهُ السُّكَالاَ كُوكُو مَيْنِ سے نكالنا: | 710         | څمود کی بستیان:                                              |
| ral     | لوسف ادرغلامی:                                                                 | 110         | اوْمْتَى كوہلاك كرنے كى تفصيل:                               |
| TOA     | حضرت بوسف عليه لأفليت كي زندگي اور عظمتين:                                     | 771         | حضرت سارہ علیہاالسلام کوٹڑ کے کی خوشٹری:                     |
| ran     | حفرت لوسف عليج لأفالة كؤم مصرمين:                                              | rri         | حضرت ساره علیهاالسلام کیون ہنسیں:                            |
| ran     | خدا کی قدرت و حکمت:                                                            | ***         | اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہے:                                |
| 109     | عز ریزمهمری بیوی اور حضرت نوسف علیهٔ کلاً کلایشگان                             | 222         | اس موقع پرتو رات کی عبارت                                    |
| 109     | زليخا كاجادونه چل سكا:                                                         | 222         | قوم لوط كامسكن:                                              |
| 444     | ولقد همت به وهمربها كآنشير:                                                    | ۲۲۸         | حفرت شعيب عليه كالأطلط كاذ كرقر آن مين:                      |
| 141     | وه بر ہان رب کیا تھا؟                                                          | 227         | توم شعيب:                                                    |
| 444     | حضرت بوسف عَالِيجَ لَكُ طَالِقَا كَازِ نْدَانِ مِينِ                           | 777         | اصحاب مدين يااصحاب اليكه:                                    |
|         |                                                                                |             | ح (زَخَرَم پِتِكِ الشَّرِيزَ ﴾                               |

# فهرست مضامين

| مفحةمبر     | عناوين ص                                                    |     | صفحةبر       | عناوين                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 191         | حضرت ليعقوب عليجانة الله يلا تى شديداً زمائش كس وجهس بهونى؟ |     |              | نفرت يوسف عليج لاؤلالي لپس د يوارزندان اور دونو جوانوں كا                    |
| 199         | حفرت لیقوب علیفیلافات کا عزیزمصر کے نام خط:                 | 1   | <b>7</b> 49  | نيل خانه مين دخول:                                                           |
| ۳••         | جهائيو <u>ن</u> كااعتراف جرم:                               |     | 249          | ن دونوں جوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ:                                       |
| ۳.,         | جنتی کر نه کی خصوصیت :                                      |     | <b>7</b> 2 • | نيدخانه مين دعوت وتبليغ                                                      |
| ۲۰۱         | حضرت مجد دالف ثانى رَحِّمَ للللهُ مَعَاكَ كَتْحَقِيقَ       |     |              | شدو ہدایت کی تبلغ کے بعد حضرت یوسف علیق کا والٹاکا                           |
| 1-1         | مادى سبب:                                                   |     | <b>r</b> ∠1  | كاتعبيرخواب كى طرف متوجه ونان                                                |
| r+0         | برادران بوسف کا کاروان کنعان کے لئے روانہ:                  |     | 121          | حكام ومسائل:                                                                 |
| ۲۰4         | خاندان يعقوب عليه كالشكلة مصرمين :                          |     | <b>r</b> ∠1  | آیات مذکوره سے مفہوم چنداحکام ومسائل:                                        |
| <b>74</b> 4 | حفرت بوسف عليغ لائتاليك كي وفات:                            |     | 120          | رِدهُ غيب سے حضرت يوسف علاية كالا كالشاكلا كى ربائى كى صورت:                 |
| m.2         | حضرت ليعقوب عليه كالكافلة كلا كالوفات:                      |     | <b>12</b> 4  | <br>نواب کی حقیقت:                                                           |
|             | و حرفي الأهما                                               |     | 127          | ىغرت بوسف عَلْيْغَالِهُ وَالشَّكُو كَا كَمَالُ صِرِ:                         |
|             | سُورَةُ الرَّعُدُ                                           | , ا | 722          | إدشاه كا قاصد حضرت يوسف عليقة لأوالفتائه كي خدمت مين                         |
| MIL         | سورة زعد:                                                   | ,   | 144          | حضرت يوسف عَالِيْجَاكُةُ وَالسَّيْحُةِ كَاوا قعه كَيْ تَحْقِيقَ كَامطالبه:   |
| ۲۲          | فضائل سورة رعد:                                             | ,   | 144          | صحيحين ميں واقعهٔ لوسف كاذ كر:                                               |
| MIA         | سورت کامرکزی مضمون:                                         |     | ۲۸•          | حضرت بوسف عليفة كالشاكؤ كى زليخاسے شادى:                                     |
| 11/         | کیا آسان کا چر م آنکھوں نے نظر آتا ہے؟                      |     | rai .        | مصر میں قبط کی ابتداء:                                                       |
| ٣٢٦         | حق وباطل کی مثال:                                           | ۱   | MA .         | برا دران بوسف برِ جاسوی کاالزام:                                             |
| ٣٣٣         | شان نزول:                                                   | ,   | raa .        | برا دران بوسف واپس كنعان ميں:                                                |
| ٣٣٨         | الل كتاب صحابها در صحابيات كى تعداد:                        | ,   | rλΥ :        | حضرت لیعقو ب علیفتلافالشکا کا بن یا مین کوساتھ بھیجنے سے انکار               |
| ***         | تمام انبیاء ورسل بشر ہی تھے:                                | 1   | 1/4 .        | مسائل وفوائد:مسائل وفوائد:                                                   |
| اس          | نبیوں اور رسولوں کے متعلق کفارومشر کین کا عام تصور:         |     | t.           | يوسف عَلَيْقِكَا الْمُطْلِحَاتُو كَا اللِّي والدكواليِّ حالات سے باخبر نه كر |
| ١٣٣         | آپﷺ اور تعدداز واج:                                         | t   | 1/4 .        | امرالهی سے تھا:                                                              |
|             | حضرت سليمان علية كالأفاليظة كي تين سويدويال اور             | 1   | r91 .        | بنیامین کوروک لینے کی تدبیر:                                                 |
| ۳۳۱         | سات سوباند يال تقين:                                        |     | تہ           | حضرت بوسف علیقتلاً فالتناکلاً کی طرف منسوب چوری کے واقع                      |
| ۳۳۱         | آپﷺ کی اولا دکی تفصیل:                                      |     | rgr .        | كى حقيقت:                                                                    |
| ۳۳۲         | کفارومشر کین کے معاندانہ سوالات:                            | ٢   | ·9m .        | برا دران بوسف کا آگی میں مشورہ:                                              |
|             | المقاحية القاء                                              |     |              |                                                                              |

# فهرست مضامين

| صفختبر      | عناوين                                                                            | صغختمبر     | عناو بن                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| MI          | ایک اشکال اوراس کا جواب:                                                          | rrr         | موجودہ اعداءِ اسلام کی ذہنیت آج بھی یہی ہے: |
| ۳۸۳         | انسان كى اصل آدم عَلَيْهِ كَالْوَالْمُنْ بِهِ نَهُ كَهِ بندريا كُولَى حيوان:      | <b>""</b>   | احكام قرآني مين محووا ثبات كامطلب:          |
| ۳۸۵         | روح کی حقیقت کیاہے؟                                                               | <b>"""</b>  | ندكوره آيت كي دوسري تفسير:                  |
| ۲۸۲         | آدم عَلَيْ كَالْفَالِينَ كُو تَعِدُه كَ حَكَم مِن اللَّيْسِ شَامِل تَعَايِنْهِين؟ |             | و درفي در و د                               |
| <b>1</b> 9+ | كينك موت موع جنت من داخل نه مون كامطلب                                            |             | سُورَةُ اِبْرَاهِيُمْ                       |
|             | سُورَةُ النَّحْلُ                                                                 | rra         | سورهٔ ایراییم:                              |
|             | . سوره اللحل                                                                      | <b>T</b> 72 | قاعدهٔ معروفیه:                             |
| <b>79</b> A | سوره کحل:                                                                         | ۳۳۸         | ہدایت صرف خدا کا فعل ہے:                    |
| P*1         | سورت كانام:                                                                       | <b>ም</b> ዮለ | الله كراسة سے روكنے كامطلب:                 |
| 144         | موضوع اورمرکزی مضمون:                                                             | roi         | ايك حديث قدى:                               |
| P+ P        | عقیدهٔ تو حید کاعقلی طور پرا ثبات:                                                |             | فردوا ایدیهمرفی افواههم، مفرین نے           |
| سااس        | د فع تعارض:                                                                       | ror         | اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں:             |
| PY+         | کیا ہجرت دنیامیں فراخی کا سبب ہوتی ہے؟                                            | raa         | دوز خيول کي آپس ميں گفتگو:                  |
| ۳۲۱         | ترک وطن کی مختلف تشمیں اور ان کے احکام:                                           | ran         | الله كاوعده:                                |
| 477         | وبائی امراض کے مقام پر جانے یا وہاں سے آنے کا حکم:                                | ran         | شيطان كاوعده:                               |
|             | اس آیت میں''اہل ذکر'' سے مراد اہل کتاب یہود و نصاری                               | 240         | ربطآيات:                                    |
| ٣٢٣         | <u>ب</u> ن:                                                                       | 240         | دعاءابرا ہیمی کی تا ثیر:                    |
| ٣٢٣         | ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہدین پرواجب ہے؟                                      |             | سُورَةُ الحِجُرُ                            |
| ۳۲۲         | قرآن نہی کے لئے حدیث رسول ضروری ہے:                                               |             |                                             |
| ٩٣٩         | شېد کی کههمی کی فېم وفراست:                                                       |             |                                             |
| 449         | شہد کے منافع وفضائل:                                                              | 12 M        | سورت کا نام:                                |
| المالها     | شہدے متعلق ایک صحابی کا واقعہ:                                                    | 12r         | مقام حجر کامخضرتعارف:                       |
|             | شہد مسہل ہےاور پیٹ سے فاسد مادہ نکالنے میں                                        | 720         | قرآن اور حفاظت قرآن:                        |
| ויויין      | بهت مفید ہے:                                                                      | 720         | حفاظت قرآن غيرول كي نظر مين:                |
| لدلد        | ربطآیات:                                                                          |             | حفاظت قرآن کے سلسلہ میں مامون رشید کے       |
| الدالد      | اشترا كيون كااصل مغالطه:                                                          | 124         | در بار کاایک داقعه:                         |
|             |                                                                                   |             |                                             |

# اا فهرست مضامین

| مفحتمبر     | عناوين                                                 | صفحةنمبر    | عناوين                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለዓ | پېلي آگې کاظهور:                                       | 677         | اسلام كامعاثى نظام عادلانه ہے:                  |
| 194         | دوسری بارکی تباهی:                                     |             | روس کے سابق صدرخروشیف کااعلان ناکامی:           |
| 19r         | اور پھرآخرت کی سزا:                                    | רירץ        | يوشير ولكهتا ہے:                                |
| ۳۹۳         | ان آيتوں کاسبق:                                        | ran         | عدل کے معنی شریعت کی نظر میں:                   |
| mg2         | بعثت رسل کے بغیرعذاب نہ ہونیکی تشریح:                  | raz         | "احمان" كے كتے ميں:                             |
| ۳۹۸         | مشركون كى نابالغ اولا دكوعذاب نه ہوگا:                 | 1           | تين ايجا بي عكمول كے مقابله ميں تين سلبي احكام: |
| ۲۹۸         | ربطآیات:                                               | ra9         | عبد شکنی حرام ہے:                               |
| <b>14</b>   | بدعت اورریا کاری کاعمل کتنا ہی اچھانظر آئے مقبول نہیں: |             | کسی کودھوکا ڈینے کے لئے تشم کھانے میں           |
| 199         | اعمال کی قدردانی کی تین شرطیں:                         | ra9         | سلب ایمان کا خطرہ ہے:                           |
| 0+1         | والدين كے حقوق واحتر ام:                               | rag         | رشوت لیناسخت حرام اور الله سے عبد فکنی ہے:      |
| ۵۰۳         | مال میں فضول خرچی منع ہے:                              | 14.4        | رشوت کی جامع تعریف:                             |
| ٥٠٣         | بدرجه مجبوري معذرت كاطريقه:                            | P4+         | ربطآیات:                                        |
| 0.5         | شان زول:                                               | WAL         | ربطآیات:                                        |
| ۵+۴         | خرچ کرنے میں راہ اعتدال کی ہدایت :                     | MAL         | نبوت پر كفار كشبهات كاجواب مع تهديد:            |
| ۵+۴         | فائدهٔ جلیله                                           | 12m         | ربطآمات:                                        |
| ۵٠۷         | صبطاتوليداورقر آن ڪيم:<br>• تاب سر تاب                 |             | سُوْرَةُ الْإِسْرَآءُ                           |
| ۵٠٩         | قتل ناحق کی تغییر:                                     | r20         | سورهٔ امراء:                                    |
| ۵٠٩         | قصاص لینے کاحق تس کوہے؟<br>ناں علیٰ نیست               | MAI         | واقعهٔ اسراءومعراج کی تاریخ:                    |
| ۵1+         | ظلم کاجواب ظلم نہیں انصاف ہے؟                          | MAY         | واقعهُ معراج:                                   |
| ۵۱۰         | تیبیموں کے مال میں احتیاط:<br>س                        | MM          | ظاہری اور باطنی برکتوں کی سرزمین:               |
| ۵i+         | اسلام میں معاہدات کا حکم:                              | ۳۸۳         | مقصد سفر:                                       |
| ۵۱۵         | کائنات کی ہرفی تبیع وتھ ید میں مشغول ہے:               | <b>የ</b> አዮ | كچھ سوالات كچھ مختين:                           |
| ۵۱۵         | كمان كالسيح بإهنا:                                     | ۳۸۵         | مرحوم حضرت علا مدانورشاه صاحب كى رائے كرامى:    |
| ۵۱۵         | الطوانة حنانه كارونا:                                  | ۲۸۹         | واقعهُ معراج معلق الك غيرمسلم كي شهادت:         |
| ۵۱۵         | يقركاآپ عليه كوسلام كرنا:                              | MAZ         | نی اسرائیل کی ایک سرگزشت:                       |
| 217         | کیا پغیبر پر جادو کا اثر ہوسکتا ہے:                    | MA9         | پیشین کوئی نبیس آگاہی:                          |
|             | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                |             |                                                 |

-- ﴿ (وَزَمُ بِبَاشَهُ إِ

# فهرست مضامين

| صفحتمبر | عناوين                                                    | صفحتمبر | عناوين                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۴۰     | خواب کی مثال سے مطلب کی تفہیم:                            | ۵۱۹     | دوسری ترکیب:                                                                                                   |
| ۵۳۰     | روح حادث ہےاوراس کا مبدأ (امرِ رب) قدیم ہے:               | ar.     | بدز بانی اور تکنح کلامی کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں:                                                            |
| ۵۳۰     | ظاہراورمظہر کے احکام جُداجُد اہیں:                        | 010     | شان زول:                                                                                                       |
| ۵۳۰     | روح جو ہرمجرد ہے یاجسم لطیف؟                              | ٥٣٣     | روح کیاہے؟                                                                                                     |
| ۵۳۱     | روح كابدن سے جُد اہونا موت كومتلزم نبيں:                  | arr     | یہاں روح سے کیامراد ہے:                                                                                        |
| ŧ       | روح ہر چیز میں ہے اور ہر چیز کوایک حیثیت سے زندہ یامُر دہ | orr     | مرفوع حدیث میں مذکورشان نزول:<br>استرین میں                                |
| ٥٣١     | كهرسكة بين:                                               | ara     | واقعهٔ سوال، مکه میں چیش آیا یامہ بینه میں:<br>سام کر کردہ ہ                                                   |
| orr     | فائدة جليله:                                              | 676     | سوال مذکور کا جواب:<br>حرک حقیق سرعلاکس برسیس انبید و                                                          |
| ۵۳۳     | بيرو پامعاندانه سوالات كاپنيمبراند جواب:                  | oro     | روح کی حقیقت کاعلم کسی کو ہوسکتا ہے یا نہیں؟<br>روح عقل فقل کی روثنی میں:                                      |
| ممت     | شان زول:                                                  | arz     | روں کو کل کروی کی۔<br>الفاظِ قرآنی کی سطے کے نیچ عمیق حقائق مستور ہیں:                                         |
| ۵۵۳     | پېلا واقعه:                                               | 22      | روح قرآنی کے متعلق چند نظریات:                                                                                 |
| ۵۵۳     | . دومروا قعه:                                             | ۵۳۸     | رون کیاہے؟<br>''خلق'' کیاہے؟                                                                                   |
| ۵۵۳     | تيسراواقعها                                               | ۵۳۸     | ''امر''کیاہے؟                                                                                                  |
| ۵۵۳     | نىخىر شفاء:                                               | ۵۳۹     | روح کامبداُصفت کلام ہے:                                                                                        |
| ۵۵۳     | عرض شارح:                                                 | 559     | روح كامبدأ صفت كلام ہے چروہ جو ہرمجر دوجهم لطیف كيونكر بن گئ؟                                                  |
|         | نشه جات                                                   | ے ن     | فهر س                                                                                                          |
|         | ۵۸                                                        | •••••   | 🛭 غزوہ تبوک کے زمانے کا عرب                                                                                    |
|         | Y•A                                                       | •••••   | وم نوح كاعلاقه اورجبل بُو دي.                                                                                  |
|         | rrr                                                       |         | نقشهُ قصّهُ يوسف عَلَيْهِ كَالْفَاكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
|         | ۳۸٠                                                       |         | فشه تشع سيارات                                                                                                 |
|         | r91                                                       |         | فلسطين حفرية مرسى علاقة الأناها المناكلة                                                                       |
|         | 1 17                                                      | ے ہمر   |                                                                                                                |
|         | & ( a)                                                    | Y \     | 3                                                                                                              |
|         |                                                           | ~ 6 P   | 7                                                                                                              |

### ؇ڒڠ؇ڵڐڔڹڝڗڲ؆ڟڮٵ؏ۊۺڲػؿۯڬٳ؉؈۠ڲۺ۬ۯۅؙٵ ڛؙٷٵڸؾۨۏٮڔؘڝؙڶۊؖۿٷۼؠؖ؋ڛۼۅۺٷٵؽؠڛؾڗؠۼۯٷ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ او إلَّا الايتين اخرها مائة وثلثون او إلَّا اية.

سورۂ تو بہ مدنی ہے مگر دوآ بیتی یا ایک آبت جو کہ سورۂ تو بہ کی آخری آبت ہے کل ایک سوئیس آبیتیں ہیں۔

وضاحت: بعض شخوں میں پہلا اَو نہیں ہے جیسا کہ جمل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے، ازروئے تحقیق یہی قول را جح معلوم ہوتا ہے۔

مطلب: مطلب بہ ہے کہ پوری سور ہ تو بہ مدنی ہے گر علی اختلاف القولین سورت کی آخری دوآ بیتیں یا ایک آیت ملّی ہے آخری دوآ بیتیں یا ایک آیت ملّی ہے آخری دوآ بیتی "لقد جاء کھر رسو ل من انفسکھر النع ہیں "بعض حضرات نے الّا آیة کو مائة و ثلثون سے مشیٰ قرار دیا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کل ایک سوتمیں آیتیں ہیں گر ایک کم یعنی ایک واضح ہیں چنانچہ ایک روایت ۱۲۹ کی بھی ہے۔

فَا كُلِكَا : جَنْ شَخُوں مِیْں بہلااو نہیں ہاں صورت میں دوقول ہونگے ① پوری سورت مدنی ہے یا آخری دوآ بیوں کے سوا پوری سورت مدنی ہے اور جن شخوں میں او ہے اس کے اعتبار سے تین قول ہوں گے ۞ پوری سورت مدنی ۞ پوری سورت مدنی معلوم ہوا کہ پہلااو سورت مدنی مگر آخری ایک آیت، حالانکہ قول صرف دوہی ہیں ، معلوم ہوا کہ پہلااو سبقت قلم یا کتابت کی غلطی ہے۔

شركيب: سورة التوبة بتركيباضافي مبتداء، مدنية مشتى منه الآحرف اشتناء، الآيتين ذوالحال، آخرَ ها بتركيب اضافى حال، حال ذوالحال سيل كرمعطوف عليه، أو حرف عطف الآحرف استناء آيةً معطوف، معطوف المين معطوف عليه سيل كرمبتداء كي خبراة ل، مبتداء الني دونول شيل كرمبتداء كي خبراة ل، مبتداء الني دونول خبرول سيل كرمبتداء كي خبرتيه موا-

ولم تُكتَبُ فيها البسملةُ لانه صلى الله عليه وسلم لَمْ يَامُرُ بذلك كما يُوخَذُ من حديثٍ رَوَاهُ الحاكمُ واخْرَجَ في معناه عن على رضى الله تعالى عنه ان البسملةَ اَمَانٌ وسى نَزَلَتُ لِرَفَع الْآمُنِ بالسيفِ وعن

حذيفةَ انكم تُسَمُّونَهَا سورةَ التوبةِ وسي سورةُ العذابِ ورَوى البخاري عن البَّرَاءِ انها الخِرُ سورةٍ نَزَلَتُ، بِذه بَرَاءَةً عُرِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاصِلَةً الْ الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَ عهدا مُطَلَقًا اودُونَ اربعةِ اَشُهُر اوفَوُقَهَا وتُقِضَ العهدُ بِما يُذُكِّرُ في قولِهِ فَيِسِيُّحُولَ سِيُرُوا البِنِينَ ايها المشركون فِي الْأَرْضِ ٱنْبَعَّةُ ٱللَّهُ اللهُ بدليل مَا سَيَاتِيُ ولا اَمَانَ لكم بعدَهِا وَاعْمُواَانَّهُ عَيْرُمُ عُجْزِى الله وَالِّتِي عَذَابِهِ وَاَنَّ اللهُ مُنْحِزِى الكَفِرِينَ ۞ مُذِلُّهُم في الدنيا بالقتل والأخُرى بالنار وَكَذَاكَ إعْلَامٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الْكَلِّرِ يَوْمَ النحر آتَ اى بانّ اللَّهُ بَرِئَي كُلِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَ عُمُودِهم وَرَسُولُهُ بَرِئُ ايضًا وقَدْ بَعَثِ صلى الله عليه وسلم عليًّا من السَنَةِ وَسِيَ سَنَة تِسُعِ فَاَذَّنِ يومَ النَّحُرِ بمنى بهذه الاياتِ وأنْ لَا يَحُجَّ بعدَالعامِ مُشُركٌ ولَا يَطُوُفَ بالبيتِ عُرُيَانٌ، رَوَاهُ البخاري فَإِنْ تُبَتُّمُ مِن الْكَفِرِ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الايمان فَأَعُلُوْ أَتَّكُمْ عَيرِمُعْجِزِي اللَّهِ وَبَرْشِرِ الْخَبِرِ اللَّذِينَ كُفُرُو الْبِعَذَابِ اللِّيرِ فَي الاخرةِ اِلْاالَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّالُمْ مِنْقُصُولُمْ شَيْئًا مِن شُرُوطِ العهدِ وَلَمْ يُظَاهِرُوا يَعَاوِنُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا مِن الكفار فَ**الْتِمُّوَّا الْيُهِمْ حَهْدَهُمُ الْى** انقضاءِ مُ**دَّيَمِمْ** التي عَاسَدَتُمُ عليها ال**َّااللَّهُ يُحِبُّ الْمُثَّقِيْنَ** باِتُمَام العُهُوْدِ فَإِذَ النَّسَلَخَ خَرَجَ الْكِنَّهُ وَالْحُومُ وسى اخِرُ مُدةِ التاجيلِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَيْتُ وَجَدُنُّمُوهُمْ فَي حِلَّ اوحَرَمِ وَخُذُوهُمْ بِالاَسُرِ وَاحْصُرُوهُمْ فَي القِلاعِ والحُصُون حتى يَضُطَرُّوا الى القتلِ اوالاسلامِ وَاقْعُدُوا أَهُمُرُكُلُّ مَرْصَدٍ طريقٍ يَسُلُكُوْنَهُ ونَصُبُ كَلِّ على نَزْعِ الخافِضِ فَإِنْ تَابُولْ سِ الكفرِ وَأَقَامُواْالصَّلُوةُ وَالْتُولِاتُولُوَ فَخَلُوْا سَبِيلُهُمُّرُ ولَا تَتَعَرَّضُوا لهم إِ<del>نَّاللَّهُ غَفُورً رَّحِيْمُ</del> لَـمَن تَابَ <u>وَإِنْ أَحَدُّضَّنَ الْمُشْرِكِيْنَ</u> سرفوعٌ بفِعُلِ يُفَيِّرُهُ الْسَنَّجَارُكُ إِسْتَاسَنَكَ مِن القتل فَآجِرُهُ البِنُه حَتَّى كَيْسَمَعَ كَلْهِ اللَّهِ القرانَ ثُمَّرَ ٱبْلِغُهُ مَامَنَهُ أَى مَوْضِعَ أَمُنِهِ وهو دارُ عُ قَوْمِهِ أَن لَم يُؤْمِنُ لِيَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ ذَٰ لِكَ المذكورُ بِالْقُمْ وَوَمُ لَا يُعَلَّمُونَ ٥٠ دينَ اللَّهِ فلا بُدَّلهم من سَمَاع القران لِيَعُلَمُوا.

سر المسلم المسلم المسلم الله المان على المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم المسلم الله المسلم المس

نقضِ عهد كيامو (اظهار بيزارى) الله تعالى كتول (فسيسحوا النع) مين مذكورب (يعنى) اعمشركو! تم چار ماه تك ملك مين امن کے ساتھ <del>اور چل پھرلو</del> ،جس کی ابتداء شوال ہے ہوگی آئندہ دلیل کی روسے اوراس مدت کے بعد تمہارے لئے امن نہ ہوگا ، یا در کھوتم اللّٰد کوعا جز کرنے والے نہیں ہو لیعنی اسکےعذاب سے بچکر نہیں نکل سکتے اور یہ کہ اللّٰد تعالیٰ منکرین (حق) کورسوا کرنے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کے لئے حج اکبر ( یعنی ) قربانی کے دن بایں طور کہ اللہ تعالی مشرکوں اور انکے معاہدوں سے بری ے اور اسکارسول بھی بری ہے اور آپ میں بھی اے اس سال حضرت علی تفعل فلائٹ کو (مکنہ ) بھیجا اور یہ ( بھرت کا ) نوال سال تھا، چنانچہ حضرت علی رضحاً فلائ الن نے یوم خرمیں منی کے میدان میں ان آیات کا اعلان فرمایا ،اور یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ کا بحالت عربال طواف کرے گا ، (رواہ ابخاری ) پس اگرتم کفریے توبہ کرلو، توبیہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور اگرتم ایمان سے روگر دانی کرو گے تو یا در کھو کہتم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہواور کا فروں کو در دناک عذاب کی خبر دیدو اور وہ قل وقید ہے دنیا میں اور آگ ہے آخرت میں بجزان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کئے ہوں پھرانہوں نے تمہارےمعاہدہ کی کسی شرط کونہ تو ڑاہواور نہ تمہارے خلاف کسی کافر کی مدد کی ہوتو ایسے (لوگوں) کے ساتھ تم بھی ان سے کئے ہوئے معاہدہ کی مدت بوری ہونے تک وفا کرواسلئے کہ اللہ تعالی وفاء کرنے والے متفیوں کو پسند کرتا ہے، پس جب (اشہرم ) حرام مہینے گذر جائیں اور وہ معاہدہ کی آخری مدت ہے تو مشرکوں کونٹ کروجہاں یاؤ حل میں یا حرم میں، اوران کوقید کرلواوران کو قلعول میں اور گڑھوں میں م<del>حصور کردو</del> یہاں تک کہ قال یا اسلام کے لئے مجبور ہوجا ئیں اوران کی خبر لینے کے لئے ہرگھات میں تاک لگا کر بیٹھو (لینی) انکی گذرگا ہوں پر بیٹھوا در کے آ کا نصب حذف جار کی وجہ سے ہے پھرا گروہ کفرے توبہ کرکیں اورنماز قائم کریں اورزکوۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ،اوران سے تعرّض نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے ( یعنی )قتل سے آپ سے پناہ عاہے تواس کو قتل سے امن دیدو (اَحَدُّ) اس فعل (محذوف) کی وجہ سے مرفوع ہے جس کی تفسیر است جاد ک کررہاہے تا کہوہ اللّٰد کا کلام قرآن نے چراس کواس کے مامن (یعنی) پناہ گاہ تک پہنچا دو ، یعنی اگر وہ ایمان نہلائے تو اس کواس کی امن کی جگہ پہنچا دو ، اور وہ اس کی قوم کاعلاقہ ہے تا کہ وہ اپنے معاملہ میں غور کر سکے بیہ مذکورہ بات اسلئے ضروری ہے کہ بیلوگ پوری طرح باخبز ہیں ہیں۔

# 

قِوُلْكَى؟ عن حديفة، اس اضافه كامقصد حفرت على تَعْمَاللَهُ تَعَالَقَهُ كَوْل كَا تَدِب - فَخُول كَى تائير ب - فَخُول كَى تائير ب اس اضافه كامقصد اس بات كى طرف اشاره ب كه برآءة، هذه مبتداء محذوف كى خبر ب اس سے رد ہو گياان حفرات كاجفول نے كہا ہے كہ برآءة مبتداء ب اور الى الّذين عَاهَدُتم النّح، برآءة كَى خبر ب ، اس لئے كه براءة محكره

ہےجس کا مبتداءوا قع ہونا درست نہیں ہے۔

فَيُّوْلِكُمْ : واصلة مفسرعلام في واصلة محذوف مان كراشاره كردياكه من الله مين من ابتدائيه جو واصلة محذوف معتقل بالله ورسوله.

هِ فَكُلْمُ : فَسَيْحُوا الْخ ، يَهِال قولوا مُحذوف بَ تَقَدْرِعَبارت بيب فقولوالهم سيحوا، سيحوا مِين امراجازت كَ لِنَهُ بِيَعِيٰتُم كُوسرف حِيار ماه تك امن كِساتِه يَهال رَبْخ كَاجازت بِ-

قِحُولَكَ ؛ بدلیدل مَاسَیاتی یہاں امراجازت واباحت کے لئے ہاں کی دلیل آئندہ آنے والی آیت "فَافَا انْسَلَخَ الْاشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْوِكِيْنَ "ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا تول "فسیحوا اربعه اشهر" شوال میں نازل ہوئی تھی اور اشهر حرم کا آخری مہینہ محرم ہے شوال کے شروع سے محرم کے آخر تک جارمہینے ہوتے میں۔
قِحُولُ لَنَى ؛ یوم النحر.

سَيُوالي: يوم الحج الاكبركي تفسيريوم النحر ع كيول ك؟

جِحَلَ بِهِ عَمره کوچونکہ جَ اصغر کہتے ہیں ج کوعمرہ سے متاز کرنے کے لئے ج اکبری تفییر یوم المنحوسے کردی اسلئے کہ یوم المنحوسے کردی اسلئے کہ یوم المنحوس ج ہی میں ہوتا ہے نہ کہ عمرہ میں ،حضرت علی تفکانلگا اللہ کی روایت سے بھی جسکور ندی نے روایت کیا ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ج اکبر سے مراد ج ہی ہے۔

فَحُولَكُمْ : إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُتُهُمْ مِّنَ الْمُشُوكِيْنَ ، اس مِن دووج بِن اول يه كه الاالذين النح كوشتى منقطع قرار دياجائ اور الا بمعنى لكن بواس صورت مِن ف الذين مبتداءاور ف اتموا اليهم النح جمله بوكر مبتداء كي خربو كى ، دوسرى صورت بيت كه الا الله ين النح كوشتى متصل قرار دياجائ تواس صورت مِن بَرَاءَ قُومِنَ النَّه وَرَسُوله الى النذين عهد تمر من المسركين ، مِن أو كر المشركين من من فرك المشركين من من فرك المشركين على المناه على المشركين مراد بول عجنهول في المناه عبد المراهم من المناه المناه على المناه المناه على المناهم عن المناهم وعهد المناهم المناهم عنها المناهم وعهد الله المناهم عنها المناهم المناهم عنها المناهم عنها المناهم المناهم عنها المناهم الم

قِحُولَى ؛ وهی مدة التاجیل اس عبارت کے اضافہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اشھو حوم سے معروف اشھو السحوم مراذبیں ہیں، جو کہ رجب، ذوالقعدہ ، ذوالحجہ اور محرم ہیں بلکہ اربعة اشھوسے وہ چارمہینے مراد ہیں جن میں مشرکین کو قیام کرنے کی اجازت دی گئی مطلب یہ کہ مذکورہ آیت کے نزول کے وقت سے جن چار ماہ تک مکہ میں قیام کرنے کی اجازت دی گئی تھی بایں طور کہ شوال سے لیکر آخر محرم تک مشرکین مکہ کو مکہ میں قیام کی اجازت ہے اس کے بعد اگر کوئی پایا جائے گا تو اس کو گرفتار

اورقل کردیا جائیگا اشرحرم سے یہی چارمہینے مراد ہیں۔

قِوْلَنْ ؛ مرفوع بفعل يفسره استجارك يهايك والمقدر كاجواب ٢-

سَيْخُوالْ ، إِنْ احدٌ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ مِي إِنْ اسم برداخل بحالانكه ان اسم برداخل بين بوتا

جَوْلَ شِعْ: يَهِاں إِنْ كَ بِعد اَستَجادِكُ فَعَلَ مُحذُوفَ بِاوراس كَيْفَير بعدوالا استَجادِك كرر بابِ للنذااب كوئى اعتراض نبيل -

# تَفَيْلُرُوتَشِينَ

# اس سورت کے تیرہ نام منقول ہیں ، جومندرجہ ذیل ہیں:

① براءة ۞ المقشقشة ۞ المبعثرة ۞ المشردة ۞ المخزية ۞ الفاضحة

ک السمنیرة ک السحافرة آ السمدمدمة آ سور-ةالعذاب آ السمنكلة آ البحوث السمنيرة ک السمنده آ السمورة العداب ال السمنكلة آ البحوث التسوية، ان تمام نامول كم معنی تقریباً ایک بی بین یعنی رسوااور ذیبل کرنا، ان بین پہلا اور آخری نام زیاد ہمشہور ہے، اسكانام توبداس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس بین اہل ایمان کی معافی کا ذکر ہے اور برآءة اس لئے نام رکھا گیا کہ اس کے آغاز بی بین کفارومشرکین سے برآءة کا اعلان ہے۔

## سورهٔ برآءة كى خصوصيت:

اس سورت کی خصوصت ہیہ کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ بیس کھی جاتی اور نہ پڑھی جاتی ہے جبکہ قراءت کا اسدہ پیچے سے چلا آر ہا ہوالبتہ اگر سورہ ہراءۃ ہی سے قراءت کی ابتداء کی جائے تو بسم اللہ پیچے سے چلا آر ہا ہوالبتہ اگر سورہ ہراءۃ ہی سے قراءت کی ابتداء کی جائے تو بسم اللہ نہ کھے جانے کی متعدد وجو ہات مفسرین نے نقل کی ہیں مگران سب میں سے وہی صورت رائے ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے ، یعنی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کھنے کا تھی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کھنے کا تھی فر مایا ، حضرت جرئیل شروع میں بسم اللہ کھنے کا تھی ہو اگر آتے تو بھی خداوندی ہے تھی بتاتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعدر کھو اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات اور سورتوں کی تر تیب تو قیفی ہے ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نازل ہوئی اور نہ رسول اللہ کے شروع میں بسم اللہ بھی نازل ہوئی قو بینازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ کھنے کا تھی کا تھی ہو کہ ایا۔

حضرت عثمان غنی رضی الله الله فی خالفت بی خلافت کے زمانہ میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو دیگر سورتوں

- ﴿ إِنْ مَنْ مُ مِنْ الشِّهِ ا

کے برخلاف سورہ تو بہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی اس لئے بیشبہ ہوا کہ شاید مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی سؤرت کا جزء ہومضامین کے اعتبار سے سورہ اِنفال اس کے مناسب معلوم ہوئی اسی وجہ سے سورہ تو بہ کوسورہ انفال کے آخر میں رکھا گیا، چونکہ سورہ تو بہ کے اعتبار سے سورہ اِنفال کے آخر میں رکھا گیا، چونکہ سورہ تو بہ کے امارے میں دواحتمال حصالی سے کہ اول سورت کا جزء ہودوسرے بیہ کہ مستقل سورت ہودونوں احتمالوں کی رعایت اس طریقہ پر کی گئی کہ بسم اللہ تو ساتھ کی گئی ہے۔ دونوں احتمالوں کی رعایت ہوگئی۔

اس سورت کے مضامین کو کما حقہ بیجھنے کے لئے ان چندواقعات کا سمجھ لینا ضروری ہے جن کا ذکراس سورت میں آیا ہے ، سورہ تو بہ میں چندغز وات اوران کے متعلق احکام ومسائل کا بیان ہوا ہے مثلا تمام قبائل عرب سے معاہدات کا ختم کر دینا، فتح کمہ ، غز وہ حنین ، غز وہ تبوک ، ان واقعات میں فتح کمہ سب سے پہلے ۸ھ میں پھر غز وہ حنین پھراسی سال غز وہ تبوک رجب ۹ ھ میں پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ 8ھ میں ہوا۔

# معامدات ختم كرنے كي تفصيل:

- ﴿ (مَزُمُ بِبَالثَهُ إِنَّا

سے جس رسول اللہ بھتھ نے عمرہ کا قصد فر بایا اور قریش کہ نے آپ کو کہ میں داخل نہ ہونے دیا اور مقام صدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی اس صلح کی مدت دس سال تھی، قریش کے علاوہ دیگر قبائل بھی کہ میں رہتے تھے، معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں سے جس کا جی چی تھی اخریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ آخضرت قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں سے جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف بنتا پہند کیا اور قبیلہ کی کہ قریش کا علیف بنتا پہند کیا اور قبیلہ کی کہ قریش کا علیف بنتا پہند کیا اور قبیلہ کی کہ قریش کا علیف بنتا پہند کیا اور قبیلہ کی برقریش کا علیف میکر قریش کے ساتھ ہوگیا، اس معاہدہ کی روسے بدلازی تھا کہ درسال کے اندر نہ باہی جنگ ہوگی اور نہ کس محلمہ آور کی کسی قسم کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اس پر مملہ کرنا یا جملہ آور کی موقعا کے مدتی ہو اپنیگا، بیمعاہدہ لیجھ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ بھی جنگ میں معاہدہ کے موقعا کے مدتشریف لے گئے اور تین روز قیام فرما کر حسب معاہدہ والی تشریف لے آئے ، اس وقت تک کی فریق کی جانب سے خلاف ورزی نہیں ہوئی، اس کے بعد پانچ یا چھاہ گذرے تھے کہ قبیلہ بنی بحر نے اور تین مردار ونوں قبیلوں کے درمیان زمائ و باہلیت سے آئ بن چلی آربی تھی اسکا سبب یہ ہوا کہ ایک بن عباد حضری مال تجارت کے دال ورتنا مہال وسامان لوٹ لیا، محتری مال تجارت کے دور میں نوٹز اعہ کے لوگوں نے اس کو قبیلہ کی کردیا اور تمام مال وسامان لوٹ لیا، بن عباد کے تین سرداروں ذورے بدر مرکئی اور کلاؤ می کو بدلے میں بنوٹز اعہ کے تین سرداروں ذورے ویا در ملکی اور کلاؤ می کو دارے ویا تھیں موتوج م کے تین سرداروں ذورے ویا در ملکی اور کلاؤ می کو داری ویا تھیں موتوج م کے تین سرداروں ذورے ویا در ملکی اور کلاؤ می کو داری ویا کہ در ان میں موتوج م کے تین سرداروں ذورے ویا کہ کو در میان کو در کیا کہ کو در ان کی کو در ان کو کی کر ڈالا قبیلہ ٹرزاعہ نے لیک آد در ان کی کو در ان کی کو در کیا کو کی کی کر در ان کی کو در ان کی کو در کی کو کر در ان کو کر کو در کی کو کر در ان کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر در ان کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کا کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر

حدیدیہ میں ایک میعادی صلح ہوجانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے سے مامون اور بے خوف ہو گئے بنو بکرنے اپنی دشمنی کالنے کا موقع غنیمت سمجھا چنانچے بنو بکر میں سے نوفل اور معاویہ نے اپنے مددگاروں کے ساتھ ملکر بنوخز اند پرشب خون مارارات کا وقت تھا خزاعہ کے لوگ یانی کے ایک چشمہ پرسوئے ہوئے تھے۔

قریش میں سے صفوان بن امیداور شیبہ بن عثان وغیرہ نے پوشیدہ طور پر بنو بکر کی جانی اور مالی مدد کی۔ بنوخز اعد نے بھاگ کرحرم میں پناہ لی مگران کوحرم میں بھی قتل کردیا گیا قریش میں ہے ہوئے تھے کہ دور کا معاملہ ہے اور رات کا وقت ہے رسول اللہ ﷺ کواس کی اطلاع نہ ہوگی اگر چے قریش کواپنی حرکت پر بعد میں ندامت ہوئی اور عہد شکنی پر بہت پچھتائے۔

ادهر ہوا یہ کہ عمر و بن سالم خزاعی چالیس آ دمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، آنخضرت ﷺ کے روبرہ کھڑے ہوکر اشعار میں درد بھرے انداز میں واقعہ کی پوری روداد سنائی آپﷺ نے غداری اورعہد شکنی کی روداد سنکر فر مایا "لا نسصسوتُ اِن لسمر انسصسو سحم" اگر میں تمہاری مددنہ کروں تو میری مددنہ کی جائے۔

يارب إنسى نساشد مسحمداً حسلف ابينسا وابيسه الاتسلدا

اے میرے پرورگار اِمیں محمد ﷺ کواپنے باپ اوران کے باپ (عبدالمطلب) کا قدیم عہد یا دولانے آیا ہوں، نماز کارٹ میں محمد ﷺ کواپنے باپ اوران کے باپ (عبدالمطلب کے حلیف تھے مطلب یہ کہ ہمارااور تمہاراتحالف کارشتہ قدیم ہے،

إِنَّ قسريشًا احسلَفُولَ السموعدا وَنَسقضُوا ميشاقَكَ السموعدا

بلاشبقریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور آپ کے پختہ عہدو پیان کوتو ڑڈالا۔

هـمبيّتونابالوتيرة هـجدا وقتـلونـارُكّعـاوسُجَدا

ان لوگوں نے چشمہ و تیرہ پرسوتے ہوئے ہم پرشب خون مارااوررکوع اور سجدہ کی حالت میں ہم گوتل کر دیا۔

آنخضرت ﷺ نے قریش کی عہد شکنی کی خبر پا کر قریش کے خلاف جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی قریش کو بدر، احداور احزاب کے معرکوں میں مسلمانوں کی فیبی امداداور تہوّ روشجاعت کا اندازہ ہوکراپی قوت وطاقت کا نشداتر چکا تھا جس کی وجہ سے اپنی غلطی کا شدیدا حساس ہور ہاتھا، مجبور ہوکر ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ خود جا کر حالات کا اندازہ لگا کیں اگر حالات بگڑے ہوئے دیکھیں تو عذر معذرت کر کے آئندہ کے لئے معاہدہ کی تجدید کرلیں، ابوسفیان نے مدینہ بھیجا کہ وہ تحدید معاہدہ کی وجہ سے انکار کر دیا اور معاہدہ کی ورخواست کی اوراکا برصحابہ سے سفارش کرنے کے لئے کہا مگر سب نے سابقہ اور لاحقہ حالات کی وجہ سے انکار کر دیا اور ابوسفیان ناکام واپس چلا گیا جس کی وجہ سے قریش پرخوف و ہراس طاری ہوگیا۔

تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبد اللہ بن عباس تَضَاللَّهُ تَعَاللَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِي النَّلُولُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِي النَّلِي النَّلِمُ النَّامُ الْمُؤْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُؤَمِّ النَّامُ الْ

لوگوں کے ساتھ چارمہینے کی مدت مقرر کردی تھی جن لوگوں نے رسول کے ساتھ جاہدہ کیا تھا جیسے قبیلہ نزاء اور قبیلہ کہ لیج اور بنو ضمرہ اور جن لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان لوگوں سے بچاس را توں کی حد مقرر فر مائی بعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بیتم دیا کہ جن کفار سے تبہارامعاہدہ نہیں ہے ان سے دسویں ذی الحجہ سے لیکر آخر محرم تک نداز و، اگر بیلوگ اسلام قبول کر لیس تو بہتر ہے ور ندان کے ساتھ قبال کر واور جن کا فروں سے معاہدہ ہے ان کا تھم ہیہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ سے رہے الآخر کی دسویں تاریخ تک قبال نہ کرواس مدت میں اگر بیلوگ مسلمان ہوجا میں تو فبہا ور ندان سے جہاد کر وجمہور کے قول کے مطابق میں جے فرض موالیکن فتح مکہ سے پہلے تو آنخضرت کے تھے۔ موالیکن فتح مکہ سے پہلے تو آنخضرت کے اس وجہ سے جنہیں کیا کہ بیت اللہ اور صفامروہ پر بت رکھے ہوئے تھے۔ موالیکن فتح مکہ سے پہلے تو آنخضرت کے اس وجہ سے جنہیں کیا کہ بیت اللہ اور صفامروہ پر بیت رکھے میں قدیم طریقہ پر ہوا کو گائی گئی تاس مقام پر بیہ جان لینا فائدہ سے خالی نہیں کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا جج مجھیں قدیم طریقہ پر ہوا

فَا فَكُونَا الله مَعَام پریہ جان لینا فائدہ سے خالی نہیں کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا جج ہے جی قدیم طریقہ پر ہوا پھر وہ جی میں دو سراجج مسلمانوں نے اپنے طریقہ پر کیاا سکے بعد تیسراجج معیں ہوا اور یہی وہ مشہورج ہے جسے جہۃ الوداع کہتے ہیں آپ ﷺ پہلے دوجوں میں تشریف نہیں لے گئے تیسرے جج میں جبکہ جزیرۃ العرب سے کفر کا مکمل استیصال ہوگیا تب آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق تفتی الله تعالی کو امیر الحج بنا کر بھیجا اس دوران مذکورہ آیات نازل ہوئیں، اور ابو بکر تعقیل الله تعلیم کو امیر الحج بنا کر بھیجا اس دوران مذکورہ آیات نازل ہوئیں، اور ابو بکر تعقیل کا فتی الله تعلیم کے کو امیر الحج بنا کر بھیجا اس دوران مذکورہ آیات نازل ہوئیں، اور ابو بکر تعقیل کا فتی کی میں جبکہ کی دیں آئیس میں دیکر دوانہ فر مایا کہ شرکین کو جاکریہ آیتیں سنادیں اور بید بھی اعلان کردیں کہ مناجے سے کوئی مشرک یا ذکا شخص طواف نہ کر سکے گا۔

## اعلان براءة كامقصد:

اس اعلان براءت سے عرب میں شرک اور مشرکوں کا وجود گویا عملاً خلاف قانون قرار دیدیا گیا، اوران کے لئے پورے ملک میں کوئی جائے پناہ ندرہی، بیلوگ تو اس بات کے منتظر سے کہ روم اور فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ ہویا نبی (ﷺ) وفات پاجا ئیں تو یکا کی نقض عہد کر کے خانہ جنگی ہر پاکر دیں، کیکن اللہ اوراس کے رسول ﷺ نے ان کی ساعت منتظر آنے سے پہلے ہی بساط ان پر الث دی اور اعلان براءت کر کے ان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ باقی نہ چھوڑ اکہ یا تو لڑنے پر تیار ہوجا ئیں اور اس اسلامی طاقت سے فکر اکر صفحہ ہستی سے مث جائیں یا ملک چھوڑ کرنگل جائیں یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کوامن کی آغوش میں دیکر اسلامی فلم وضبط کے تابع ہوجائیں۔

# فتح مکہ کے وقت مشرکین کی جا رقتمیں اور ان کے احکام:

اس وقت مكه پرمسلمانول كامكمل قبضه مو چكاتھااور "لا تَشْویْبَ علیكھرالیوم" كهه كرمكه ميں رہنے والے تمام مشركوں كو جان ومال كاامان دیدیا گیاتھا،اس وقت مشركین مكه کے مختلف حالات تھے۔

بها قشم:

ا یک شم تو وہ تھی جن سے حدیب بیں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خوداس کوتو ڑ دیا اور وہی فتح کمہ کا سبب بنا۔

دوسری قشم:

پچھالیےلوگ بھی تھے جن سے معاہدۂ سلح ایک خاص مدت کے لئے کیا گیا تھا،اوروہ اس معاہدہ پر قائم رہے جیسے بنی کنانہ کے دو قبیلے بنی ضمرہ اور بنی مدلج ان قبیلوں سے ایک خاص مدت کیلئے معاہدہُ صلح ہوا تھا اور سورہ برآءت نازل ہونے کے وقت بقول خازن ان کی میعادِ سلح کے نوم مینئے باقی تھے۔

تيسري قتم:

کچھلوگ ایسے بھی تھے جن سے معاہد ہ سلح غیر میعادی ہوا تھا۔

چوهی شم:

چوتھےوہ لوگ تھے جن ہے کسی تھم کا معاہدہ نہ تھا۔

بها قشم كاحكم:

پہلی ہم جوقریش مکہ کی تھی جنہوں نے معاہدہ صلح حدید بیکوخودتو ڑدیا اب میرزید مہلت کے ستحق نہ تھے، مگر چونکہ بیز مانہ اٹھر حرم کا تھا جن میں جنگ و قبال من جانب اللہ منوع تھا اس لئے ان کے متعلق وہ تھم آیا جوسورہ تو بہ کی پانچویں آیت میں فہ کور ہے ''فاذا انسلخ الاشھر المحرم فاقتلوا المشرکین الآیة'' اگر چہ شرکین مکہ نے عبد شکنی کر کے اپنا کوئی حق باقی نہیں چھوڑ ا تھا مگر اٹھر حرم کا احترام بہر حال ضروری تھا، اسلئے اٹھر حرم ٹم ہوتے ہی وہ یا تو جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہوجائیں ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی۔

دوسرى شم كاحكم:

دوسری قتم ان لوگوں کی تھی جن سے کسی خاص مدت کے لئے معاہدہ کیا گیا تھا اور وہ اس پر کاربندرہے ان کا تھم سور ہ توبہ کی چوشی آیت میں یہ آیا ہے اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ یعنی وہ شرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ سے اللّٰ اللّٰهِ یعنی وہ شرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ سے اللّٰہ معاہدہ سے معاہدہ س

ان کےمعابدہ کواس کی مدّ ت تک بورا کرویتھم بنوضمر ہ اور بنوید کج کا تھا،جس کی روسے ان کونو ماہ کی مہلت مل گئی۔

# تيسري اور چوشى جماعت كاحكم:

ان دونوں جماعتوں کا ایک ہی تھم نازل ہوا، جوسورہ تو بہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے، بسر آء ہ من الله ورسوله السی الندیسن عاهد تمر من الممشر کین، فسیحوا فی الارض اربعة اشهر النج، یعنی اعلان دست برداری کے بعدتم کو صرف چار ماہ جزیرة العرب میں قیام کی اجازت ہے اس کے بعدیا تو تم اپناٹھکا نہ اور کہیں تلاش کرلویا اسلام کی پناہ میں آجاؤ بصورت دیگر جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ، خوب سمجھ لوتم اللہ کوعا جربہیں کرسکتے۔

کی کھیں گئی ہے؛ خلاصہ یہ کہ پہلی اور دوسری آیت کی روسے ان لوگوں کوجن سے غیر میعادی معاہدہ تھایا جن کے ساتھ سرے سے کوئی معاہدہ تھا تا کوئی معاہدہ تھا تا اور چوتھی آیت کی روسے ان لوگوں کوجن کے ساتھ کسی قتم کا میعادی معاہدہ تھا تا اختتام مدتِ معاہدہ مہلت مل گئی۔ اور یا نبچویں آیت کی روسے مشرکین مکہ کواشھر حرم ختم ہونے تک مہلت مل گئی۔

# مذكوره ياني آيات معلق چندمسائل وفوائد:

فَا وَكُلْكَةَ: ◘ یہ کہ فتح مکہ کے بعد آپﷺ نے قریش مکہ اور دوسرے دشن قبائل کے ساتھ جوعفو و درگذراور رحم و کرم کا معاملہ فر مایا اس نے مسلمانوں کوعملی طور پر بیدرس دیا کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابومیں آئے اور تمہارے سامنے عاجز ہوجائے تو اس سے گذشتہ عداوتوں اور ایذ اوَں کا انتقام نہلو بلکہ عفو و کرم ہے کام لے کراسلامی اخلاق کا ثبوت دو۔

فَاوَلَهُ ﴾ یہ کہ دشمن پر قابو پانے کے بعدا پنے غصہ کے جذبات کو دبا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی اڑائی اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ کے لئے تھی اور یہی وہ اعلی مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام بادشاہوں کی جنگ میں امتیاز اور ضادوجہاد میں فرق کرتا ہے۔

فَاذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَافْتُلُوا الْمُشْوِكِيْنَ، (الآية) حرمت والعمبينوں سے كيامراد ہے؟اس ميں اختلاف ہے ايک رائے تو وہی ہے كہ اس سے معروف حرمت والے چارمہينے مراد ہيں يعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اورمحرم۔امام ابن كثير نے كہا ہے كہ يہاں اشھر حوم سے مرادوہ حرمت والے مہينے نہيں ہيں بلكہ اذى الحجہ سے ارزیج الثانى تک کے چارمہينے مراد ہیں انھيں اشہر حرم اسلئے كہا گيا ہے كہ اعلان براءة كى روسے ان چارمہينوں ميں ان مشركين سے اللہ نے اوران كے خلاف اقدام كى کو اجازت نہيں تھى، اعلان براءت كى روسے بيتا ويل زيادہ مناسب ہے۔

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ السُّتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اس آيت مين مذكوره حربي كافرول كے بارے ميں ايك رخصت دى گئ

ہے کہ اگر کوئی کا فرپناہ طلب کر ہے تو اسے پناہ دیدولیعنی اس کوامان میں رکھوتا کہ کوئی مسلمان اس کوتل نہ کر سکے، اور اس کوتر آن سننے اور اسلام کو سیجھنے کا موقع ملے ممکن ہے کہ اس طرح اسے تو بہ اور قبول اسلام کی تو فیق مل جائے لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اسکی جائے پناہ تک پہنچا دو۔

مَنْكَنَّكُمْنَ: وَاَفَاهُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ، مُخْصُوص يَهِى دوَّمُل مراذَہِيں ہِيں بيدونوں عمل بطورنمونہ کے ہيں، مراديہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کام کرنے لگیں، فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ للے سے بچنے کے لئے واقعۃ نماز پڑھنا اور زکوۃ دینا ضروری نہیں ہے صرف ان اعمال کے وجوب کا اعتقادر کھنا ہے اسلئے کہ نماز کا وجوب اپنے دفت پر ہوتا ہے اور زکوۃ ما لک نصاب پرسال گذرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔

منک کائی، فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جزید نہ لینا کفار عرب کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے بیعدم اُخذ وحصر اور تخلیهٔ سبیل کا تھم ان ہی کے ساتھ مخصوص رہے گا، باقی عام کفار ومشرکین کے لئے گرفتار ہونے کے بعد غلامی میں آجانے کا مسلمانی جگہ ثابت اور مسلم ہے۔

كَيْفَ اى لا يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدُ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهَ وسِم كافرون بهما غادِريُنَ الْآلاَلَّذِيْنَ عَاهَدُتُمُّمُ عِنْدَ الْمُسْجِدِ الْكُرَامِ يوم الحُدَيبيَّةِ وهم قريش المُسُتَثُنُونَ من قبل فَاالسَّقَامُوالكُمْ اقاسوا على العهدِ ولم يَنْقُضُوهُ فَ**الْسَتَقِيْمُوالَهُمْ** على الوَفَاءِ به وما شَرُطِيَّةٌ لِنَّاللَّهُ يُحِبُّ الْمُثَّقِيْنَ ﴿ وقد استَقَامَ صلى الله عليه وسلم على عهدِهم حتى نَقَضُوا بِاعَانَةِ بَنِيُ بَكُرِ على خُزَاعَةَ كَلِّفَ يَكُونُ لهم عَهُدٌ وَالْ يَّظْهَرُواعَكَيْكُمْ يَظُفَرُوا بِكُم لِكَيْرَقُبُولَ يُرَاعُوا فِيَكُمُ إِلَّا قرابةً قَلَاذِهَّةً عَهِدًا بِل يُؤذُوكِم مَااسُتَطَاعُوا وجملةُ الشرطِ حالٌ يُرْضُونَكُمْ بِأَفُوالِهِهِمْ بكلابِهِم الحَسَن وَتَأَبَى قُلُوبُهُمْ الوَفَاءَبِه وَأَكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ناقضون للعهدِ إِشْتَرَوْا بِاللَّهِ القرآن تُمَنَّا قَلِيلًا سن الدنيا اى تَرَكُوا اِتِّبَاعَهَا للشَّهَوَاتِ والهَوى فَصَدُّوْاعَنْ سَبِيلِهُ دينِهِ إِنَّهُمُّ سَاءَ بئسَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ عملهم مِذَا لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ الْأَوَ لَاذِمَّةُ ۖ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِنْ تَابُواْ وَاقَامُوا الصَّلَوةَ وَاتَوا الزَّكُوةَ فَاخْوَا نُكُمْ اى فهم إخْوَانُكُم في الدِّينِ الْمُ وَنُفَصِّلُ نُبَينُ الْآيْتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ يَتَدَبَّرُونَ وَإِنْ نَكَتُوَّا نَقَضُوا آيْمَانَهُم مَواثِينَةَ هُمُ مِّنَّ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ عَابُوهُ فَقَاتِلُوٓ آيِمَّةَ الْكُفْرِ رُؤْسَاءَهُ، فِيه وَضُعُ الظَّاسِ مَوْضِعَ المضمر النَّهُمُ لِآايُمَانَ عهود لَهُمْ وفي قراءة بالكسر لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿ عن الكفر أَلَا لِلتَّحْضِيُض تُقَاتِلُونَ قُومًا لَكُنُوا لَيْمَالُهُمْ عُهُودَهِم وَهَمُّوا بِالْخَرَاجِ الرَّسُولِ من مكة لما تَشاوَرُوا فيه بدار الندوةِ وَهُمْرَبُدُ وُكُمْ بِالقتالِ أَوَّلُ مُرَّةً حيثُ قَاتَلُوا خزاعةَ حلفاءَ كم مع بني بكر فما يَمُنَعُكُمُ أَن تُقَاتِلُوْهِم ٱلتَّخْشُونَهُمُ اتَحَافُونَهِم فَاللهُ احَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ في تركِ قتالِهم إن كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ — = (وَكَزَم بِبَالشَّلَ ≥ -

قَارَلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ الله بِعَنِهِم بِاَيْدِيَّكُمُ وَيُخْرِهُمْ يُخِرْهُمْ يُخْرُهُمْ بِالاسرِ والقهرِ وَيَنْضُرُكُوْكَيْهُمُ وَيَشْفِ صُدُورَقُو وَمُؤُومِنِيْنَ فَى مَا فَعِلَ بِهِم هم بنو خزاعة وَيُذِهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ كَرْبَهَا وَيَتُوبُ الله عَلَىمَنَ يَشَاءُ بالرجوع الى الاسلامِ كَابِي سفيانَ وَاللهُ عَلِيمُ وَيَكُوبُ وَمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَمُ طَهودٍ اللهُ اللهُ مَن عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِياءَ المعنى ولم الدُوصوفون بِما ذُكِرَ مِن غَيْرِهِم وَاللّهُ فَاللّهُ عَيْرُهُم وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ المُؤْمِنِينَ وَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

ترجیم : مشرکوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہوسکتا ہے؟ یعنی نہیں ہوسکتا ، مراد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ (عہد شکنی کرکے )غداری کی ،البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام (حرم) <u>کے قریب</u> حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا اوروہ قریش ہیں جن کا ماقبل میں اشٹنا ہو چکا ہے ،تو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں اورمعاہدہ کونہ تو ٹریں، تو تم بھی ان کےساتھ وفاءعہد پر قائم رہو ،اور مساشرطیہ ہے کیونکہ اللہ تعالی متقیوں سے محبت رکھتا ہے، اور رسول ان کے ساتھ عہد پر قائم رہے یہاں تک کہ قریش نے خز اعد کے خلاف بنی بکر کی مدد کر کے عہد کوتو ژدیا انمشرکوں کے ساتھ عہد سکتے ہاتی رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرلیس ( یعنی ) فتح مند ہو جا ئیں تو نهتمهاری قرابت داری کالحاظ کریں اور نه عہد کا ، بلکہ حتی المقدورتم کوایذ اء پہنچا ئیں اور جمله شرطیه حال ہے وہ اپنی باتوں سے تعنی (زبانی) خوش کن باتوں سے تم کوخوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل وفاءِعہد سے ا نکار کرتے ہیں اوران میں ہے اکثر نقض عہد کر کے حد ہے تجاوز کرنے والے ہیں اِن لوگوں نے اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت قبول کرتی ہے بعنی آیات کی اتباع کوشہوتوں اورخواہشوں کے بدیے ترک کر دیا ہے، پھراللہ کے راستہ بعنی دین کے راستہ میں سدِّ راہ بن کر کھڑے ہوگئے ہیں ، بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں لیعنی انکے بیا عمال ،کسی مومن کے معاملہ میں نہ بیقر ابتداری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ (عہد کی ) ذمہ داری کا، یہ ہیں ہی زیاد تی کرنے والے پس اگریہ لوگ تو بہ کریں اورنماز قائم کریں اورز کوۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں ( یعنی )غور وفکر کرنے والوں کے لئے ہم احکام واضح کردیتے ہیں،اوراگروہ عہد کرنے کے بعدا پی قسموں (عہدوں) کو تو ڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی (عیب جوئی) کریں تو تم ان کفر کے پیشواؤں سے قال کرواس میں اسم خمیر کے بجائے اسم ظاہر لایا گیاہے، ( یعنی قساتیا و هسر کے بجائے قات اوا ائمة الكفو كها كياہے) اس كئے كمان كي قسمون (معاہدون) كاكوئى اعتبار بيس اورايك قراءت ميس ايمان سرہ کے ساتھ ہے، (یعنی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ) ممکن ہے کہ وہ اس طرح کفر سے باز آ جا نمیں، کیاتم ایسے لوگوں <u> سے نہ لڑو گے کہ جنہوں نے اپنے عہد تو ڑ دیئے اور رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کیا</u>، جبکہ انہوں نے دارالندوہ میں اس سلسلہ میں مشورہ کیا ، اوران ہی نے اول مرتبہتم پر قبال کی ابتداء کی ،اس طریقہ پر کہ فزاعہ سے جو کہ تمہارے حلیف تھے بنی بمر کے ساتھ ح (مَزَم يَسَلَشَنِ ◄

مل کر قبال کیا، پس تمہارے لئے کیا چیز مانع ہے کہ تم ان سے قبال نہ کرہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو ؟ یعی خوف کھاتے ہو اگر تم مومن ہوتو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ترک قبال کے بارے میں اس سے ڈرو بتم ان سے لڑ واللہ تمہارے ہاتھوں قبل کراکے ان کوسزا دے گا اور قیدوغلبہ کے ذریعہ ان کورسوا کر سے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سے گا، اور جو پھھان کے ساتھ کیا جائے گا اس کے ذریعہ بہت سے مومنوں کے دلوں کو ٹھٹڈ اکر دیگا اور وہ بنوخز اعہ ہیں اور ان کے قلوب کی بے چینی کو دور کردے گا، اور اللہ جسے گا اسلام کی طرف ماکل کر کے تو بہ کی تو فیق دیگا، جیسا کہ ابوسفیان کو اور اللہ سب پھھ جانے والا حکمت والا ہے کیا تم لوگوں نے یہ بھے درکھا ہے کہ تم یوں بھی چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ اَمْ ہمزہ استفہام انکاری کے معنی میں ہے حالانکہ اللہ اللہ نے ایکی پی خطام کیا بی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ جہاد کیا؟ (اور کس نے) اللہ اور سے رسول بھی ہی اور مومنوں کے سوا کسی کوراز دار جگری دوست نہیں بنایا، مطلب یہ کمخلصوں کو غیر مخلصوں سے ابھی متاز نہیں کیا، اور خلصین وہ ہیں جو نہ کورہ وصفات سے متصف ہیں اور اللہ تمہارے کا موں سے بخو بی واقف ہے۔ اور خلصین وہ ہیں جو نہ کورہ وصفات سے متصف ہیں اور اللہ تمہارے کا موں سے بخو بی واقف ہے۔

# عَمِقِيقَ فَرَكِيكِ لِسَهُمُ الْحِ تَفْسِّلُو تَفْسِّلُونَ فُولِدِنْ

قِوُلَى ؛ ای لا اس میں اشارہ ہے کہ کیف استفہام تعجبی بمعنی نفی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد إلا سے استناء درست ہے کیف کی وجہ سے مقدم کردیا درست ہے کیف کی مقتصی ہونے کی وجہ سے مقدم کردیا گیا ہے للمشرکین عہد سے مؤخر ہوتا تو اس کی گیا ہے للمشرکین عہد سے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتا، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یکوئ، تامہ ہواور کیف حال ہونے کی وجہ سے کل میں نصب کے ہو۔

فِيُولِكُمُ : ماشرطية ما شرطيه بن كه موصوله اور فاستَقَامُوا لهُمْ ، جزاء بـ

سيوال، كيف كوكرركون لائع بي؟

جَوْلَثِيْجِ: مشركين كعبد برقائم رہنے كاستعادكوظام كرنے كے لئے اورعدم ثبات كى علت كو بيان كرفيكے لئے ،اورعلت، وإنْ يَظَهَرُوْا ہے۔

فَيُولِكُمْ ؛ إِلَّا ، إِنَّا كَمِعنى متعدد مِين، قرابت، عهد، يروس، عداوت، كينه، حسد

قِوَلْ ؟ وجد ملة الشوط حالً ، يعنى وإنْ يظفروا عليكم شرط بهاور لا يوقبوا الخ جزاء جملة شرطيه كيف يكون لهم سيحال بهاندااب بياعتراض فتم موكيا كه جملة شرطيه كاعطف جملة حمليه پردرست نهيس به-

سَيُوالي: يد على كه فهم مقدر مان كى كياضرورت پيش آئى بـ

جَوْلَ بُنِعُ: بيه كه احوانكم چونكه فإن تابواكى جزاء باور جزاء كے لئے جملہ مونا شرط بمفسر علام في همر محذوف مان كرجملة تامه بناديا۔

فِيُولِينَ ؛ خزاعة حلفاء كمر خزاء موصوف باور حلفاء كمراس كى صفت بـ

قِوُلِيْ : همر بنو خزاعة اس كامقصد مونين كامصداق متعين كرنا بهاس سے معلوم ہوا كه بنوخزاعه عائبانه طور پرايمان لے آئے تھے۔

فِی کُلِیک : وَلِیْجَةً یه ولوج سے ماخوذ ہے بمعنی دخول ،جگری راز دار دوست ، مفسر علام نے ولیجة کا ترجمہ بسط انقے کیا ہے بطانة استرکو کہتے ہیں جو کہ پوشیدہ رہتا ہے۔

# تَفَسِّيرُوتَشِيْحَ

# 

کیف یہ کُون کے لمکمشو کی نی کے قو کی لے کمشو کی نی کے لئے ہے لئے اللہ استانہام نی کے لئے ہے لین جن مشرکوں سے معاہدہ سا وہ ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باتی نہیں رہا ،سابقہ آیات میں براءت کی حکمت ہے ہے کہ اُن مشرکوں سے معاہدہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے اور معاہدہ سے کیا فائدہ ؟ کہ جن کا حال ہے ہے کہ اگر کسی وقت تم پر قابوحاصل کرلیں تو ایذ اء رسانی میں ہرگز نہ قر ابت کا خیال کریں اور نہ قول وقر ارکا ،چونکہ اتفاق سے تم پر غلبہ حاصل نہیں ہے اسلے محض زبانی عہد و پیان کر کے تمکوخوش رکھنا چا ہے ہیں ور نہ تو ان کے دل اس عہد پر ایک منٹ کے لئے بھی راضی نہیں ہر وقت عہد شکنی کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں خلاصہ یہ کہ ایسی و غاباز اور غدار قوم سے خدا اور رسول ﷺ کا کیا عہد ہوسکتا ہے؟ البتہ جن قبائل سے تم معاہدہ کر چکے ہواور بالخصوص مجد حرام یعنی حرم کے قریب عد بیبی معاہدہ کیا ہے تو تم اپنی طرف سے عہد شکنی نہ کرو جب تک وہ وفاداری کے راستہ پر چلیں تم بھی ان کے ساتھ سید سے طریقہ پر رہوتم اپنے دامن کو عہد شکنی گندگی سے محفوظ رکھو خدا کو ایسے ہی لوگ مجبوب ہیں ، چنا نچے ہو کنانہ وغیرہ نے مسلمانوں سے عہد شکنی نہیں کی تھی اور مسلمانوں نے بھی نہایت احتیاط اور دیا نتداری کے ساتھ اپندی کی۔ وغیرہ نے دت بنو کنانہ کی مدت معاہدہ نو ماہ باتی تھی ان کے ساتھ مسلمانوں نے تکمل طور پر معاہدہ کی یابندی کی۔

بعض مفسرین کے نزدیک پہلا تکیف مشرکین کے لئے ہے اور دوسرے سے مرادیہودی ہیں اسلئے کہ ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللّٰد کی آیتوں کو حقیر دنیا کے لئے فروخت کردیتے ہیں اور یہ خصلتِ یہود ہے بار باروضاحت سے مقصد مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔

المراجعة

واِنْ نَّكُشُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْد عَهْدِهِمُ النَّهِ اَس آيت مِين الله تعالى نے مسلمانوں کو کلم دیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ اپناعہد توڑویں اور تمہارے نین میں طعنہ زنی اور عیب جوئی کریں تو ائمہ کفر ، پیشوایان شرک کو پُون پُون کُون کر واسلئے کہ پورا فسادان ہی کی وجہ سے ہے ان ہی لوگوں نے آپ میں گاہ ہے عہد کرے اس کو توڑ ڈالا ،اور نبی ایسائی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا (واقعہ اور مسائل کی پوری تفصیل سابق رکوع میں گذر چکی ہے)۔

نہیں ہو کتے اوراللہ ظالموں (لینی) کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا، برابری کے قائل کے قول کورد کرنے کے لئے (آئندہ) آیت نازل ہوئی اور وہ قائل حضرت عباس تفضائلہ تنائے گئے یاان کے علاوہ ہے جولوگ ایمان لاے اور ہجرت کی اور راہ غدا میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا بیلوگ اللہ کے نزد یک دوسروں سے مرتبہ میں بڑے ہیں اور بہی لوگ پورے کا میاب ہیں اور ان کوان کارب اپنی طرف سے رحمت کی اور رضامندی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لئے دائی قعمتیں ہوں گی خوشخبری و بتا ہے بیان میں ہمیشہ ہمیش کے لئے رائی قعمتیں ہوں گی خوشخبری و بتا ہے بیان میں ہمیشہ ہمیش کے لئے رہئی گئے تیا ہوں گی خوشخبری و بتا ہے بیان میں ہمیشہ ہمیش کے لئے رہیں گے بے شک اللہ ہی کی پاس بڑا اجر ہے اور آئندہ آبت اس شخص کے بار بے میں نازل ہوئی جس نے ہمیشہ ہمیش کے لئے رہی کی وجہ سے چھوڑ دیا ، اے ایمان والوتم اپنے آباء کواور بھائیوں کو دوست نہ بناؤاگر وہ کھڑکو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں ، اور تم میں سے ان کو جو دوست رکھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں (اے نبی) کہہ دو کہ تمہارے باپ اور تمہارے باپ اور تمہاری ہویاں اور تمہارے مزیز وا قارب اور ایک قراءت میں عشید انکھ ہے اور تمہارے وہ امران جن کو اللہ اور ایک تمہارے دو گھر جو تمکو پہند ہیں تم کو اللہ اور ایک تمہارے سامنا پنا فیصلہ لے آئے بیان کے کرسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تربی تو ان تظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہارے سامنا پنا فیصلہ لے آئے بیان کے کرسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تربی تو آئے ان تظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہارے سامنا پنا فیصلہ لے آئے بیان کے کرسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تربی تو بیات تو تا اس کی کہ اللہ تعالی تمہارے سامنا پنا فیصلہ لے آئے بیان کے کہ بدید ہے اور اللہ فاس لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوُلَى، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ آنَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله ، كَانَ فعل ناقص للمشركين، ينبغى محذوف كم تعلق بوكر خبر مقدم اوران يَعْمروا مسلجدا لله جمله بوكركان كاسم مؤخر شاهدين، يعمرُوا كي همير عال اور شاهدين على الكافرين كامتعلق اول بالكافرين متعلق افى اى ماكان ينبغى للمشركين ان يعمروا مسلجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر.

جمہور کے نزدیک یعمُرُوا ہے عَمَرَ یعمُر سے یعنی آبادکریں اور ابن اسمفع نے یُعْمِرُوا باب افعال سے پڑھا ہے حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر تعکَ النظافی النظافی افغیرہ نے مُسْجِدُ افراد کے ساتھ پڑھا ہے اور باقیوں نے مساجد، جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔ (فتح القدید شو کانی)

فِيُوْلِنَى اللهُ اللهُ الله الساصافة كامقصدا يكسوال كاجواب بـ

میری الی: عدمارة اور سقایة دونول مصدر بین جو که ایک معنوی شی بهانداان کوجسم اور شی کے ساتھ تشبید دینا درست نہیں ہے جیسا کہ ذکورہ دونول مصادر کو مَنْ کے ساتھ تشبید دی گئ ہے جو کہ شی مے۔

جِحُ لَنْكِ: يهب كه العمارة اور السقاية سے پہلے مضاف محذوف باوروه اهل بيعنى اهل العمارة واهل السقاية الهذااب كوئى اعتراض باقى نہيں رہا۔

- ح (زَمَزَم بِهَاشَنِ ) ٢٠

فَرِّوُلْكَى : نُولت رَدًّا على مَنْ قال اس مين اشاره به كه اَجَعَلْتُه سقاية مين بمزه استفهام ا تكارى كا به اوراس سيآ كنده آيت كيشان نزول كي طرف اشاره بهي موكيا-

فِيُولِينَ ؛ ذلك كامشاراليه مهاجرين اورمجابدين كوان كے غير كے مساوى قرار ديناہـ

قِوُلْ الله عند عیسوهم اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو ندکورہ صفات کو جامع نہیں ہیں، جن میں اہل سقایہ اور اهل عمارہ بھی شامل ہیں، افظ اعسط میں ہیں منظم درجہ کے مستحق ہوں گے حالانکہ ایمان ہیں، لفظ اعسط میں منتبی ہوں گے حالانکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کرنے والے کے لئے آخرت میں کوئی درجہ نہیں ہوگا۔

فِيُولِكُمُ : نَفَاقها نَفَاق بفتح النون، رواج، يقال السكة النافقة، رائج سكد

# ڷؚڣٚؠؗڔۅؖڗؿۘڕڂ<u>ؾ</u>

مَا كَانَ لِلْمُشُوكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللّهِ، مَسَاجِدُ سے مراد مجد حرام (بیت الله) ہے، مَسَاجد جمع اس لئے استعال کیا گیا ہے کہ مجد حرام تمام مساجد کا قبلہ ومرکز ہے، یا اس لئے کہ عرب واحد کے لئے بھی جمع کا فظ استعال کرتے ہیں یقال فیلان کنیو الدر اهم، و کقولهم فُلان یُجَالِسُ الملوكَ و لَعلّه لمریجالِسْ اللّا مَلِکاً واحدًا اور یہ بھی درست ہے کہ مساجد سے تمام مجدی مراد ہوں اور تعمیر سے ولیت اور ظم ونتی مراد ہو، مطلب یہ ہے کہ الله کے گھر (یعنی مجد حرام) کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفر وشرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کریں جیسا کہ شرکین تبلید میں کہا کرتے ہیں۔ تھے، لَبَّیْ ک لاشریک لگ و ما ملک ( صحیح بخاری باب اللہیہ ) یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر فد ہب والے کرتے ہیں، یہودی این آپ کو یہودی اور نفر انی خود کو نفر ان کہتے ہیں۔ (فتح الفدیں)

مطلب یہ ہے کہ جو مبحدیں خدائے واحد کی عبادت کے لئے بنی ہوں ان کے متو تی اور فتظم اور خادم وآباد کار بننے کے لئے وہ لوگ کسی طرح موز وں نہیں ہو سکتے جو خدا کے ساتھ خداوندی صفات، حقوق واختیارات میں دوسروں کوشر کیکرتے ہوں، اور خود بھی تو حید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوں اور انہوں نے صاف صاف کہدیا ہو کہ ہم اپنی بندگی وعبادت کو ایک خدا کے لئے مخصوص کر دینا قبول نہیں کر سکتے اور نہ بیعقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک ذات استے بڑے کارخانہ قدرت کو تنہا چلا سکے الہٰذا یک حالت میں درست نہیں کہ وہ کسی ایسی عبادت گاہ کے متولی ہے رہیں جو صرف خدا کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہو۔

# عمارت مسجدے کیا مرادہ؟

''عمارت مسجد'' کا جولفظ مذکورہ آیت میں آیا ہے اس کے کئی معنی مراد ہوسکتے ہیں ایک ظاہری درود بوار کی تغییر، دوسرے مسجد کی حفاظت ونگرانی اور صفائی وغیرہ اور دیگر ضروریات کا انتظام، تیسرے عبادت کے لئے مسجد میں حاضر ہونا ،عمرہ کوعمرہ اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لئے حاضری ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ نتیوں اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ اور عمارت متجدحرام کا ذمہ دار سجھتے تھے اوراس پر فخر کیا کرتے تھے، اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ شرکین کواللہ کی متجدوں کی تعمیر کا کوئی حق نہیں، جبکہ وہ خودا پنے کفر کی عمل واقر ار کے ذریعہ شہادت دیتے ہیں،ان لوگوں کے اعمال حیط اورضا کع کردیئے گئے ہیں بیلوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

# مسجدول کی آباد کاری کاحق صرف مومنین باعمل کوہے:

دوسرى آيت يس عمارت مساجد كا شبت پهلواس طرح ارشادفر ماياب، "إنسمَا يَعْمُرُوْ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَاللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَاللهِ مَنْ المُهُتَدِيْنَ.

یعنی معجدوں کوآباد کرناانہی لوگوں کا کام ہے جواللہ پراور قیامت پرایمان رکھتے ہوں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوۃ ادا کریں، بجزاللہ کے کسی سے نہ ڈریں، ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔

# مذكوره آيات سيمتعلق بعض مسائل:

مست کی از میں کے لئے جس عمارت مسجد سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد مساجد کی تولیت اور انظامی ذمہ داری ہے رہی ظاہری درود یوار کی تعمیر سواس میں غیر مسلم سے بھی کام لیا جاسکتا ہے اس میں کوئی مضا کھنہیں۔

# مسجد کے قمیر میں غیرمسلم کے چندہ کا حکم:

اگرکوئی غیرمسلم مسجد کی تغمیر کراد ہے اور تغمیر مسجد کے لئے چندہ دید ہے تو اسکا قبول کرلینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یاد نیوی نقصان کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یااحسان جتلانے کا اندیشہ نہ ہو۔ (در المعناد، شامی، مراغی)

## شان نزول:

آجَعَلْتُمْ سِفَایَةَ الْحَاجِّ (الآیة) مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مبحرام کی دیکیے بھال کاجو کام کرتے تھے اس پرانھیں بڑا نخر تھا، اس کے مقابلہ میں وہ ایمان و جہاد کوکوئی اہمیت نہیں ویتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا، اس غلط نہی اور زعم باطل کورد کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَجَعَلته مسقایة المحاج المنح کیاتم سقایة حاج اور عمارت مسجد حرام کوایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سبحھتے ہو؟ یا در کھو بیاللہ کے نز دیک برابر نہیں بلکہ شرک کا کوئی عمل بھی عنداللہ مقبول نہیں۔ اس آیت کے ثنان نزول کے سلسلہ میں تین واقعات نقل کئے گئے ہیں۔

﴿ (مَرْمُ بِهِ الشَّرْدِ) ≥

## پېلا واقعه:

(صحيح مسلم كتاب الامارة باب فضل الشهادةفي سبيل الله)

## دوسراوا قعه:

بہت سے مشرکین مسلمانوں کے مقابلہ میں اس بات پرفخر کیا کرتے تھے کہ ہم مبجد حرام کی آبادی اور حجاج کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں اس سے بڑھ کرکسی کا کوئی عمل نہیں ہوسکتا اسلام لانے سے پہلے حضرت عباس تفخانلائ تفالی نفزوہ بدر میں گرفتار ہوکر مسلمانوں کی قید میں آئے اور ان کے مسلم عزیزوں نے ان کواس پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں تو حضرت عباس تفخانلائ نفران نفرید سے میں تو حضرت عباس تفخانلائ نفران کے مسلم عن برا ہو گیا ہے تھا کہ آپ لوگ ایمان و ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہو گر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت اور حجاج کرام کو پانی پلانے کی اہم خدمت انجام دیتے ہیں جس کے برابر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا اس پر بیا تیتیں نازل ہوئیں۔

# تيسراواقعه:

افضل ہوا یمان کے بغیر اللہ کے نز دیک اس کی کوئی قیت نہیں۔

تنیوں واقعات کے سبب نزول ہونے میں کوئی بعد نہیں کہ اصل آیات کا نزول مشرکین کے فخر و تکبر کے جواب میں ہوا ہو، پھر اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کے باہم پیش آئے ان میں بھی ان ہی آیات کو استدلال کے لئے پیش کیا گیا ہوجس سے سننے والوں کو بیمحسوس ہوا کہ بیآیات اس واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔

## شان نزول:

مجاہداور قیا دہ نے کہاہے کہ یہ آیت بھی ماقبل میں مذکور حضرت عباس اور حضرت طلحہ تفخالف کھالی گئا کے قصہ ہے متعلق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں حضرات ابتداء نہ جمرت میں شریک تضاور نہ ایمان میں بلکہ ان کواپنے سقایہ وجابہ پرفخر وغرور تھا۔
حضرت ابن عباس تفخولف کھالٹ کھالی گئا الشکالے نے فر مایا کہ جب رسول اللہ بھی نے لوگوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فر مایا تو بعض حضرات ان میں ایسے بھی تھے کہ ان کے بیوی نیچ ان سے چمٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کررونے گئے اور کہنے گئے کہ ہم تم کواللہ کی قسم دیتے ہیں تم ہم کوضائع نہ کرو، ان حضرات کا اپنے اہل وعیال کی گریہ وزاری کی وجہ سے دل نرم ہو گیا جسکی وجہ سے ہجرت سے بازر ہے ، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے کہا ہے مذکورہ آیت ان نولوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جوم تد ہوکر مکہ چلے گئے تھے تو آپ علاقت اوردوی رکھنے ہے منع فرمادیا تھا یہ آیت اس سلسلہ میں نازل ہوئی، مگراس آیت کو ہجرت کے واقعہ ہے متعلق کرنے میں یہ قباحت لازم آتی ہے کہ یہ سورت نزول کے اعتبار ہے آخری سورتوں میں سے ہو چھر ان آیات کا تعلق ہجرت نہ کرنے والوں سے کیسے ہوسکتا ہے اس سورت کا نزول تو فتح مکہ کے بعد ہوا ہے جبکہ ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو چکی تھی، لہٰذازیادہ مناسب اور قرین قیاس واقعہ یہ ہے کہ جب اللہٰ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ شرکین فرضیت منسوخ ہو چکی تھی، لہٰذازیادہ مناسب اور قرین قیاس واقعہ یہ ہے کہ جب اللہٰ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ شرکین

سے اظہار بیزاری کریں اور ان سے دلی اور راز دارانہ دوسی نہ رکھیں تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے والدین نیزعزیز وا قارب سے قطع تعلق کر لے ، تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔

لْقَدُنْصَرَّكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ للحربِ كَيْنِيرَةٍ كبدر وقريظةَ والنضير قَ اذكر يَوْمَرُحُنَيْنٍ وَادٍ بَيْنَ مكةَ والـطـائفِ اى يَـوُمَ قتالكُمُ فِيُهِ مَهَازِنَ وذلك في شوال سنةَ ثمان إِنْ بدلٌ من يوم أَعْجَبَتُكُمُرَّكُثُرُّلُكُمْ فَقُلْتُمُ لِن نُغُلَبَ اليومَ سن قِلَّةٍ وكانوا إثْنَى عَشَرَ الفَّا والكفارُ أرْبَعَةُ الاتِ فَكَمْرَثُغُونِ عَنكُمْرَشَيًّا **وَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتُ** ما مصدريَّةٌ اى مَعَ رَحُبهَا اى سَعَتِهَا فلم تَجِدُوا مكانًا تَطُمَئِنُونَ اليه لشدَّة ما لَحِقَكُمُ من الخوفِ ثُمُّ**رَوَلَيْتُمُّمُّ لَبِرِينَ** صَّهُ مُنْهَزِمِينَ وَثَبَتَ النبي صلى الله عليه وسلم على بَغُلَتِه البيضاءِ وليس معه غيرُ العباسِ وابوسفيانَ الْخِذْبِرِكَابِهِ تُتْكَانُولَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ طمانينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَكَى الْمُوْمِنِيْنَ فَردُّوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لما نَادَاهِم العباسُ بإذُنِه وقَاتَلُوا **وَأَنْزَلَ جُنُودًالْمُرَّرُوهَا** ملائكةً وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُ بِالقِتِلِ والاسر وَذَلِكَ جَزَاءُ الكَلْفِرِيْنَ "ثُمَّرِيَنُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَتَنَاأَهُ عَلَى مَنْ يَتَنَا أَعْ عَلَى مَنْ يَتَنَا عَلَى مَنْ يَتَنَا أَعْ منهم بالاسلام وَاللَّهُ عَفُوْرٌ يَحْدِيمُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ الدُّرْينَ امْنُوَّا اِنْمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسَّ قَدِرٌ لِـخُبُــنِ باطنِهم فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اى لا يَدْخُلُوا الحَرَمَ بَعُدَعَامِهِمْ هَذَأَ عام تِسُع من الهجرةِ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فقُرًا بانقطاع تِجَارَتِهم عنكم فَسُوفَ يُغُنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءٌ وقد أَغُنَاهم بالفُتُوح والجزية إَنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۚ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّاخِرِ والا لاسَنُوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وَلاَيُحُرِّمُونَ مَاحَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَالَخِم وَلاَيَدِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ الثابت الناسخ لغيره من الاديان وهو الاسلامُ مِنَ بيانٌ للذين اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتلَبَ اي اليهودِ والنصاري حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ الخَرَاجَ المَضُرُوبَ عليهم كُلَّ عَامِ عَنْ يَكِدٍ حَالٌ اى مُنْقَادِيْنَ أَوْسِايُدِيْهِمُ لا يُوَكِّلُونَ بها **وَّ هُمْمُطِخُرُونَ ۚ أَ** إَذِلَّاء مُنْقَادُونَ لِحُكُم الاسلام.

ترکیم کی ہے۔ مثل اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے بہت سے موقعوں پرتمہاری مدد کی ہے مثلاً بدرو (بنو) قریظہ اور (بنو) نفیر (کے مقابلہ میں) اور حنین کے دن کو یا دکرو، بید مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے، یعنی اس دن میں ہوازن کے ساتھ جنگ کو یا دکرو، اور بیشوال ۸ھے میں پیش آئی جبکہ تم کوتمہاری کثرت پر ناز ہو گیا تھا سوتم نے کہا تھا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، اور (مسلمانوں کی تعداد) بارہ ہزارتھی اور کفارچار ہزارتھے، اِڈ یَوْمَ سے بدل ہے، لیکن اس (کثرت) نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجودتم پر ننگ ہوگئی، میا، مصدر بیہ ہے یعنی اپنی وسعت کے باوجودہ تم کوکئی ایسی جگہ نے ملک کہ تم اس میں اس شدید خوف کی وجہ سے جوتم کولائق ہوگیا تھا پناہ لے سکو، پھرتم شکست خوردہ ہوکر پیٹھ پھیر کر بھاگ الیں جگہ نے ملک کہ تم اس میں اس شدید خوف کی وجہ سے جوتم کولائق ہوگیا تھا پناہ لے سکو، پھرتم شکست خوردہ ہوکر پیٹھ پھیر کر بھاگ الیں جگہ نے ملک کہ تم اس میں اس شدید خوف کی وجہ سے جوتم کولائق ہوگیا تھا پناہ لے سکو، پھرتم شکست خوردہ ہوکر پیٹھ پھیر کر بھاگ

١٠٥٠

کھڑنے ہوئے ،اور نبی ﷺ اپنے سفید خچر پراپنی جگہ جے رہے حالانکہ آپﷺ کے ساتھ سوائے عباس تفخیانلگاہ کے اور ابوسفیان تفکانٹائنگانٹ کے جوآپ میلائنگیا کے خچر کی رکاب تھاہے ہوئے تھے کوئی باتی نہیں رہاتھا اس کے بعداللہ نے اپنے رسول <u>پراورمومنین پرسکینت</u> (تسلّی ) نازل فرمانی چنانچه جب حضرت عباس نفځانلگهٔ نے آپ کے کہنے سے تم لوگوں کوآ واز دی تو تم نبی ﷺ کی طرف لوٹ آئے اور (مشرکین سے ) قال کیا اور فرشتوں کا وہ شکرناز ل فرمایا جوتم کونظر نہیں آرہا تھا اور (اللہ نے ) ۔ کا فرول کو قتل وقید کی سزادی اور یہی کا فرول کی سزاہے، پھراس کے بعد ان میں سے اللہ جس کوچاہے اسلام کی تو فیق دیکر توبہ نصیب کردے الله برا امغفرت والا رحم والا ہے،ا ہے ایمان والومشر کین این خبث باطن کی وجہ سے سرایانجس ہیں لہذا اس سال <u>کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں</u> یعنی مسجد حرام میں داخل نہ ہوں اور <u>9 ج</u>میں بیٹھم نازل ہوا،اورا گرتم کو ان کے ساتھ تجارت منقطع ہوجانے کی وجہ سے فقر کا اندیشہ ہوسوا گراللہ جا ہے گا تو اپنے نضل سے تم کو ان سے عنقریب بے نیاز کردے گا ، چنانچہ (اللہ نے )مسلمانوں کو فتح اور جزیہ کے ذریعہ بے نیاز کر دیا ،اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے،ان لوگوں سے قَالَ كروجوالله پراوريوم آخرت پرايمان نہيں رکھتے اگروہ (الله پراوريوم آخرت پرايمان رکھتے ) تو نبي ﷺ پرايمان لے آتے اور نداس چیز کوحرام بمجھتے ہیں جس کواللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے مثلاً شراب ( نوشی ) اور نہ سچے دین کوقبول ترتے ہیں جو کہ دائمی اور دیگرا دیان کے لئے ناسخ ہے اور وہ اسلام ہے اور وہ اہل کتاب یہود ونصاری ہیں مِــــــن، بیانیہ ہے، آلّـذین کابیان ہے، تا آل کہوہ عائد کردہ سالانہ ٹیکس (جزیہے) تابع ہو کربدست خود بغیر کسی کوسیر د کئے ادا شریں حال بیر کہ وہ ذکیل ہوں ( بعنی )اسلام کے تکم کے تابع ہوں۔

# تَجِقِيق لِيَرِينِ لِيَهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُوالِالْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

**چَوُل**ی ؛ مَوَاطِنَ، مَوْطِنٌ کی جمع ہے بمعنی موقع ، مقامات ، مفسر علام نے للحرب کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ موطن سے مراد جائے سکونت نہیں ہے بلکہ میدان حرب ہے۔

قِحُولَى ؛ الذكر، مفسرعلام نے اذكر فعل محذوف مان كراشاره كرديا كه يَوْمَ فعل محذوف كامفعول بنه كه مواطن پرعطف جيرا كه كها كيا بهاس لئے كه يَوْمَ حُنيْن ظرف زمان بهاور مَواطِن ظرف مكان بهاورزمان كاعطف مكان پردرست فهيرا كه كها كيا بهاس لئے كه يَوْمَ حُنيْن ظرف زمان بهاور مَواطِن ظرف مكان بهاورزمان كاعطف مواطن پركيا جائة واذ فهير بهرى وجديدكه إذ اعد جبتك مر، يَوْمَ حنين سه بدل بهاكريو مُولِي مواطن بركيا جائة واذ اغ جَرَب مواقعا۔ اغ جَرب مواقعا۔ الله عَرب على مواقع برجب مواقعا۔ قَربُ فَي الله عَلى الله عَرب معديد كافتيا مها وارب الله عَرب عَرب مواقع برجب مواقعا۔ قَربُ فَي الله عَد مِن مُنهورا يك فيله كانام به جوكه عليم سعديد كافتيا هـ به عالى الله على موازن، تيراندازى ميں مشهورا يك فيله كانام به جوكه عليم سعديد كافتيا هـ به على الله كافتيا من مواقع برجب مواقعا بيراندازي ميں مشهورا يك فيله كانام به جوكه عليم سعديد كافتيا هـ به على الله كافت الله كا

فِيْفُولْنَى ؛ خُنَيْن مَداورطا نَف كورميان - مَدسة الهاره ميل كفاصله برايك وادى كانام بـ

قِوُلْنَى : بما رَحُبَتُ ، رُحبة بهضر الراء، بمعنى كشاد كى وسعت، اور رَحبة بالفتح كشاده مكان، اور باء بمعنى مع نما

- ح[نِعَزَم پِهَاشَهُ إِ

مصدريه بالبذاعدم عائد كااعتراض نبيس موكا

قِولَا مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

سَيُواكن، يہ كد صَافَتْ عَلَيْكُمُ الارضُ بِمَا رَحْبَتْ عَمعلوم ہوتا ہے كدز مين اپنى كشادى كے باوجود تك ہوگئ حالانكدز مين اپنى حالت يرباقى حى ـ

جِعُلْ شِيْدِ: يه كرزين كي تكى مرادى العادة وجود المكان المطمئن بـ

قِولَ لَهُ : لَخُبِث باطِنِهم يدايك سوال مقدر كاجواب --

ويكوال بريب كدنكس مصدر باورمصدر كاحمل ذات بردرست نبيس بـ

جِحُ الْبِيعِ: كا حاصل يہ ہے كہ نَجَسٌ سے مراد ذونجس ہے يابطور مبالغة عمل ہے بيان نجاست ميں مبالغه كرنے كے لئے، گويا كه مشرك عين نجاست بيں۔

المجَوِّنِيَنْ لَهِ الْمَعْنَ الْمَعْنِ كُون جَمْ إورنجس مفرد بجسكى وجه من مبتدا عَجْر مِين مطابقت نهين ب-جَوُل الْبِيَّ : جواب كا حاصل يه ب كنجس مصدر مونى كى وجه سه واحد تثنيه اور جمع سب پر بولا جا تا به يقال رَجُلٌ نجسٌ رجلان نجس، رجال نجسٌ، بعض ظاهريه اورزيديه شرك ونجس العين مانت بين -

فِيَوْلِكُمْ): عَيْلَةً، الفقر، يه عَالَ يَعيلُ (ض) كامصدر بم تاج بونا ـ

فِيَّوْلِكُ ؛ وإلَّا لَامنوا بالنبي السَّنْكَ ، ياكسوال مقدر كاجواب بـ

جِحُلِ بْنِعْ: كاخلاصہ یہ ہے كہ اگر بيلوگ محيح معنى ميں الله اور يوم آخرت پرايمان ركھتے تو محمد عِنْفَقَةً پرضرورا يمان لاتے جب آپ عِنْفِقَةً پرايمان نہيں لائے تو ان كاايمان الله اور يوم آخرت پر بھی نہيں ہے۔

فَوْلَكُمْ : دَيْنَ الْحِقِ أَى الْدِينِ الْحِقِ أَسْ مِنْ اصَافِتِ الْمُوصُوفِ الْي الصَفِت بِـ

قِوُلَى ؛ عَنْ يَّدٍ حال، يُعْطُوا كَ مُمير عال ب، يَدُّ كَ تَفْير منقادين عَنْ يَدِ باللَّازِم بَهَ اجاتا ب اعطى فلان بيده اى اَسْلَمَ و انقاد.

قِوَلْنَى : بایدیکم، اس میں اشارہ ہے کہ عن یدمیں عن جمعنی باء ہے اور بیعن یدکی دوسری تفسیر ہے۔ قَوَلُنَی : يُوكِّلُونَ بيتو كيل سے مضارع جمع مذكر غائب ہے جمعنی سپر دكرنا وكيل بنانا۔

قِوُلْكَى ؛ وَهد صاغرون اس حال ميس كدوه ائي زيردتى كا احساس ركت بول، المصاغر السواضى بالمنزلة الدنية (راغب) امام شافق رَحِمَ كَالْمُنْ مُعَالَىٰ فَوْرَمَا يا بِصغارة انون اسلام كى بالادتى قبول كرنا ہے۔

< (مَزَم بِبَلشَ لِهَ) ≥ •

## تِفَيْدُرُوتَشَحُجَ

لَقُذُ نَصَرَ کُمُر اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَیْدُوَةِ اسے پہلے ویت انفال میں فتح مکہ اور اسے متعلقات کا ذکرتھا، اس سورت میں غزوہ تنین کے واقعات، شکست و فتح کا اور ان کے شمن میں بہت سے اصولی اور فروی مسائل اور فوائد کا بیان ہے اس رکوع کی پہلی آیت میں حق تعالی نے اپنے انعام واحسان کا ذکر فرمانے کے بعد خصوصی انعام واحسان کی پہلی آیت میں حق تعالی نے اپنے انعام واحسان کا ذکر فرمانے ہے معرفی احسان کا ذکر فرمانے ہے بعد خصوصی انعام واحسان کے طور پرغزوہ خین میں اپنی نصرت کا ذکر فرمانی مسلمان اس سے پہلے بار بار نصرت غیبی اور تائید ایز دی کا مشاہدہ کر چکے تھے جن کی تعداد علاء تاریخ وسیرت استی تک گناتے ہیں۔

# غز وهٔ حنین کوخاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ:

غز وۂ حنین کوخصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے ذکر فر مایا کہ اس میں بہت سے واقعات اور حالات خلاف تو قع عجیب انداز سے ظاہر ہوئے جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔

# غزوه حنين كاتفصيلي ذكر:

کنٹین کمہ مکر مداور طاکف کے درمیان مکہ سے اٹھارہ میل سے زیادہ فاصلہ پر واقع ہے لیکن ڈاکٹر مجم حمید اللہ نے حال ہی میں موقع پر جا کر جو تحقیق کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حتین اوطاس کی ایک وادی کا نام ہے اور اوطاس طاکف کے شال مشرق میں تقریب ہو اور مسان ہم جے بہر حال اس کا کلی وقوع جو بھی ہو، رمضان ہم جے بیں مکہ فتح ہوجانے اور قریش مکہ ہے ہتھیار ڈالد ہے کے وہ ہفتہ کے بعد فقد یم جابلی نظام نے آخری حرکت نہ بوجی حنین کے میدان میں کی اس کی صورت یہ پیش آئی کہ عرب کا ایک بہا در اور تیرا ندازی میں مشہور ، جنگجواور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طاکف کے رہنے یہ پیش آئی کہ عرب کا ایک بہا در اور تیرا ندازی میں مشہور ، جنگجواور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طاکف کے رہنے حاصل ہوگئ ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد لازی ہے کہ ان کارخ ہماری طرف ہوگا اس لئے دانشمندی کی بات یہ ہے کہ حاصل ہوگئ ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد لازی ہے کہ ان کارخ ہماری طرف ہوگا اس لئے دانشمندی کی بات یہ ہے کہ طاکف تک چیلیہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طاکف تک چیلیہ ہوازن کی تمام شاخیس جن کی تعداد سو کے قبیلہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طاکف تک چیلیہ ہوازن کی تمام شاخیس جن کی تعداد سو کے قبیلہ ہوازن نے بی تھی سوائے بو کعب اور بنو کلاب کو اللہ تعالی نے بچو بصیرت عطافر مادی تھی انہوں نے کہا اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا محمر کہ میں قبیلہ ہوازن اور اس کے لیفوں نے اپنی پوری قوت جو نک ہم خدائی طافت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے جنین کے معرکہ میں قبیلہ ہوازن اور اس کے طیفوں نے اپنی پوری قوت جو نک ہم خدائی طافت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے جنین کے معرکہ میں قبیلہ ہوازن اور اس کے طیفوں نے اپنی پوری قوت جو نک ہو خدائی طافت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے جنین کے معرکہ میں قبیلہ ہوازن اور اس کے طیفوں نے اپنی پوری قوت جبونک

دی تا کہ اس اصلاحی انقلاب کوروک دیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلہ میں پہنچ چکا تھالیکن بیر کت بھی نا کام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے دار الاسلام بن کرر ہنا ہے۔

مشرکین کی فوج کی کمان ما لک بن عوف کے ہاتھ میں تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئے ، ما لک بن عوف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رکھنے کی بیتد بیر کی کہ ہر شخص کے تمام اہل وعیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا تمام مال بھی ساتھ لیکر نگلیں جس کا مقصد بیتھا کہا گروہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگیں تو بیوی بچ ان کے بیروں کی زنجیر بن جا کیں مشرکین کی فوج کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال بیں علامہ ابن حجر نے ۲۲ یا ۲۸ ہزار کی تعداد کوران ح قرار دیا ہے بعض حضرات نے ہم ہزار تعداد بتائی ہے کہ با قاعدہ فوجی چار ہزار ہوں اور ان کے اہل وغیرہ سب مل کران کی تعداد ۲۸ پر ارتک پہنچ گئی ہو۔

# آنخضرت على كوان ك خطرناك عزائم كي اطلاع:

جب آنخضرت ﷺ کوتبیلہ ہوازن اوراس کے حلیفوں کے خطرناک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلہ پر جانیکا عزم فرمالیا، مکہ مکر مہ پر حضرت عمّاب بن اسید تو کانشہ تعکیا ہے۔ کو امیر بنایا اور حضرت معافی بن جبل تو کانشہ تعلیا ہے۔ کہ اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑ ااور قریش مکہ سے پھھ اسلحہ اور سامان جنگ عاریت پرلیا، امام زہری کی روایت کے مطابق آنخضرت ﷺ چودہ ہزار صحابہ کالشکر لے کر حنین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں بارہ ہزار انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لئے آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے ، اور دو ہزاروہ نومسلم تھے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے ۲ شوال بروز ہفتہ میں میں جو موری آپ اس غزوہ کے لئے روانہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے اس مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ کھوا تھا، بہت سے نومسلم اور منافقین بھی مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ کھوا تھا، بہت سے نومسلم اور منافقین بھی مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ کھوا تھا، بہت سے نومسلم اور منافقین بھی مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ کھوا تھا، بہت سے نومسلم اور منافقین بھی مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ کھوا تھا، بہت سے نومسلم اور منافقین بھی مقام نہ کی کے طور پر اسلامی شکر کے ساتھ ہولئے ان کا مقصد صورت حال کے مطابق حالات سے فائدہ اٹھانا تھا۔

# حنین کے مقام پراسلامی شکر کاورود:

مقام حنین پر پہنچ کر اسلامی لشکرنے پڑا وَ ڈالاتو حضرت مہیل بن حظلہ وَ مَعَاللَهُ مَعَاللَ کُنے آپ ﷺ کو پی خبر دی کہ ایک گھوڑ سوار شخص ابھی وثمن کی طرف سے آیا ہے، وہ بتلار ہاہے کہ قبیلہ ہوازن مسلح ہوکر مع اپنے ساز وسامان کے مقابلہ پر آگیا ہے آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے فرمایا''۔ ﷺ نے مسکراتے ہوئے فرمایا''رواہ نہ کر ویہ پوراساز وسامان مسلمانوں کے لئے ہے جو مال غنیمت ہو کر تقسیم ہوگا''۔

# عبدالله بن الي حدر د رَضَا للهُ تَعَالِينَ كَي بطور جاسوس روا تكى:

وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ محمد ﷺ کو ابتک کسی بہادر تجربہ کارتوم سے سابقہ نہیں پڑا مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے ان کواپنی طاقت کا زعم ہوگیا ہے اب ان کو پتہ چلے گا،تم صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کرو کہ ہرایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہواور اپنی تلواروں کی میانوں کوتو ڑ ڈالواور سب مل کر یکبارگی ہلّہ بولد دیے لوگ چونکہ جنگی معاملات کے بڑے تجربہ کارتھے اسلئے اپنی فوج کے چند دستوں کومختلف گھا ٹیوں میں چھیادیا تھا۔

## مسلمانوں کے شکری صورت ِ حال:

یہ تو کشکر کفار کی تیار یوں کا ذکر تھا، اسلامی کشکر کی صورت حال ہے تھی کہ یہ پہلاموقع تھا کہ چودہ ہزار مجاہد مقابلہ کے لئے نکلے سے ،اور سامان جنگ بھی ہمیشہ کی بہنست زیادہ تھا مسلمان یہ دیکھ چکے تھے کہ بدر میں صرف تین سوتیرہ لوگوں نے ایک ہزار کے کشکر جرار پرفتح پائی تو آج اپنی کثر ت اور تیاری پرنظر کرتے ہوئے بعض لوگوں کی زبان سے بینکل گیا کہ'' آج تو ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہوجا نمیں'' چنانچہ اول اول مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو مشرکوں میں بھگ دڑ چھ گئی اور مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے معانصرت الہی نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا مشرکین موقع دیکھ کریکٹ پڑے۔

خداوندقدوس کومسلمانوں کی بیہ بات ناپسند آئی کے مسلمان خداکی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی کٹرت ِتعداداور تیاری پر بھروسہ کریں چنانچے مسلمانوں کواس کی سزااس طرح ملی کہ جب قبیلہ ہوازن نے طے شدہ پروگرام کے مطابق یکبارگی ہلّہ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا اور گرد وغبار نے دن کورات بنا دیا تو صحابۂ کرام نَضَحَالَتُهُ مَتَالِحَنُهُ کے عام طور پر ہیرا کھڑ گئے اور بھا گئے پرمجبور ہو گئے صرف نبی ﷺ اپنی سواری برسوار پیچھے بننے کے بجائے آ گے بڑھ رہے تھے،اورصرف چندصحابہ جے رہے،وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ ﷺ آگے نہ بڑھیں،حضرت عباس تفحّانلهٔ تَعَالِكُ آپ کی سواری کی رکاب تھا ہے ہوئے تھے آپ ﷺ کے ساتھ رہنے والوں میں حضرت ابو بکر حضرت عمر وعباس اور ابوسفیان بن حارث رضی الله عنهم اجمعین، آپ کے چھاڑاد بھائی حضرت علی ،عبداللہ بن مسعود، مغیرہ رَضِّوَ اللهُ ﷺ میدان جنگ میں رہ گئے،آپ ﷺ تھے کہا پنی صداقت پر مطمئن دشمن کی طرف بوسے چلے جارہ تھاور بار بار پکار کر فرمارہ تھے،انا النّبي لا كَذِبُ أَنَا ابُن عَبد المطلب، ميس عبر المطلب كابيامول اس ميس ذره برابر جموت بيس اليَّ عباد الله اني رسول الله (ﷺ) آپﷺ آپﷺ نے حضرت عباس تفحانله تألی کو کلم دیا کہ بآواز بلند صحابہ کو پکاریں آپ نے مہاجرین وانصار کو پکارااور راہ فرار پرغیرت دلائی آخر کارمسلمانوں کوغیرت آئی دو بارہ سب نے جمع ہوکر بے جگری کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ،آسان سے فرشتوں کی مددنازل ہوئی مشرکوں کی فوج کے سپدسالا رنے اپنے اہل دعیال کوچھوڑ کرراہ فرارا ختیار کی اور طا کف کے قلعہ میں رو یوش ہوگیا ، بیصورت حال دیکھ کر دشمن کی فوج میں بھاگدڑ مچ گئی اس معر کہ میں دشمن کے ستر آ دمی مارے گئے ،بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بیچے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے تختی ہے منع فر مایا ،غرضیکہ رشمن کو بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی جس میں چھ ہزار قیدی بنائے گئے ۲۳ ہزاراونٹ ۴۰ ہزار بکریاں اور چار ہزاراو قیہ چاندی ہاتھ آئی ،اس معر کہ میں ۱۲ مسلمان شہید ہوئے۔ ﴿ وَمُزَمُ بِبَلِثَ لِإِ

وَٱنْكَوْلَ جُنُونَدًا لَّمُرْتَوَوْهَا اس مے مرادعموی رویت کی نفی ہے احاد وافراد کی رویت اس کے منافی نہیں ہے اوپر کا فروں کی دنیوی سزا کا ذکر تھا آئندہ آیت میں اخروی سزا کا بیان ہے۔

# ہوازن اور ثقیف کے سرداروں کامسلمان ہوکر حاضر ہونا اور قید یوں کی رہائی:

جبیبا کہ سابق میں بیان کیا گیاہے کہ قبیلہ ہوازن کے بچھ سردارتو مارے گئے تھے اور بچھ بھاگ کھڑے ہوئے تھے،ان کے ساتھ جواہل وعیال اوراموال تھے وہ مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوسفیان بن حرب تفخیانلہ تقالی کے ومال غنیمت کا نگران مقرر فرمایا۔

شکست خوردہ ہوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا مگر ہر مقام پر شکست ہوئی، بے حد خوف زدہ اور مرعوب ہو کر طائف کے ایک مضبوط قلعہ میں قلعہ بند ہوگئے، رسول اللہ ﷺ نے پندرہ ہیں روزاس قلعہ کا محاصرہ کیا محصور دشمن قلعہ کے اندر ہی سے تیر برساتے تھے مگر سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، صحابہ کرام رکھ کا گئا انتخابی نے آپ کیا محصور دشمن قلعہ کے اندر ہی سے تیر برساتے تھے مگر سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، صحابہ کرام رکھ کا گئا انتخابی نے آپ کیا محصور دشمن قلعہ کے اندر ہی سے تیر برساتے تھے مگر سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، صحابہ کے ہوایت کی دعاء فرمائی ہوگئے۔ تصاور موقع سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھے مسلمان ہوگئے۔

جعر انہ کے مقام پر مال غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا ،ابھی مال غنیمت تقسیم ہوہی رہاتھا کہ اچا تک قبیلۂ ہوازن کے چودہ سرداروں کا ایک وفدز ہیر بن صردکی قیادت میں آنخضرت طی شکھیا کی خدمت میں حاضر ہواان میں آپ ﷺ کے رضاعی چچاابو سرداروں کا ایک وفدز ہیر بن صردکی قیادت میں آپ سے ایک مسلمان ہو چکے ہیں ،اور بیدرخواست بھی کی کہ ہمارے اہل وعیال اوراموال ہمیں واپس کردیئے جائیں۔

## آپ کے لئے دوہری مشکل:

رحمة للعالمین کے لئے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا، ایک طرف ان لوگوں پر رحم وکرم کا تقاضہ یہ تھا کہ ان کے سب قیدی رہا اور تمام اموال انہیں واپس کر دیئے جائیں، اور دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں مجاہدین کاحق ہوتا ہے ان سب کوان کے حق سے محروم کر دینا از روئے انصاف درست نہیں اس لئے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ ﷺ نے ان کے جواب میں فرمایا میرے ساتھ کس قدرمسلمانوں کالشکر ہے جوان اموال کا حقد ارہے، میں سچی اور صاف بات پند کرتا ہوں اسلئے آپ لوگوں کو اختیار دیوں سے جس کوتم اختیار کروگے وہ تمہیں دیدیا جائیگا اختیار دیوں کہ واپس کو لیستان کے بعد فرمایا۔

- ح (نَعَزَم بِسَالِشَهِ إِ

سیتمہارے بھائی تائب ہوکرآئے ہیں میں جاہ رہا ہوں کہان کے قیدی ان کو واپس دیدیے جائیں تم میں سے جولوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لئے تیار ہوں وہ احسان کریں اور جواس کیلئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کوآئندہ اموال فئی میں سے اس کا بدلہ دیدیں گے ہر طرف سے آواز آئی کہ ہم خوش دلی سے تیار ہیں۔

حقوق العباد کے معاملہ میں رائے عامہ معلوم کرنے کیلئے عوامی جلسوں کی آوازیں کافی نہیں ہرایک سے ملیحدہ ملیحدہ رائے معلوم کرنا چاہئے، جب آپ ﷺ نے لوگوں کو قیدی آزاد کرنے کی ترغیب کی تو ہر طرف سے آواز آئی کہ ہم سب قیدی آزاد کرنے کے لئے تیار ہیں مگر عدل وانصاف اور حقوق کے معاملہ میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے اسطرح کی مختلف آوازوں کو کافی نہ مجھا اور فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپناحق چھوڑنے کے لئے خوش دلی سے تیار ہیں اور کون ایسے ہیں کہ شرما شرمی خاموش رہے، معاملہ حقوق العباد کا ہے اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردارا پنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ ایج جائے سے مطابق سرداروں نے ہرایک سے الگ الگ اجازت حاصل لوگوں سے الگ الگ ایج جائے ہوں دلی سے ایک الگ اجازت حاصل کرنے کے بعدرسول اللہ ﷺ کو بتلایا کہ سب لوگ خوش دلی سے اپناحق چھوڑنے کے لئے تیار ہیں تب رسول اللہ ﷺ نے سے سب قیدی ان کو واپس کر دیئے۔

يهى لوگ بين جن كى توبى كى طرف "تُمَّر يَتوب الله من بعد ذلك" مين اشاره فرمايا كيا ہے۔

# احكام ومسائل:

آیاتِ مٰدکورہ میں سب سے بڑی ہدایت تو بیدی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی طاقت پر ناز وغر ورنہیں ہونا چا ہے نظر ہر حال میں اللّٰہ کی نصرت پر دبنی چا ہے۔

غزوہ حنین میں مسلمانوں کی عددی کثرت اور سازو سامان حرب کے کافی ہونے کی وجہ ہے بعض صحابہ کرام کی زبان پر جو بڑا بول آگیا تھا کہ آج تو کسی کی مجال نہیں کہ جوہم ہے بازی لیجا سکے اللہ کواپنی اس محبوب جماعت کی زبان ہے ایسے کلمات پسند نہ آئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی ہلّہ کے وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور پشت پھیر کر بھا گئے لگے ، پھر اللہ ہی کی غیبی مدد سے بیمیدان فتح ہوا۔

یا یُنها الَّذِیْنَ امَنُوْ آ اِنَّمَا الْمُشُوِ کُوْنَ نَجَسُّ (الآیة) مشرکوں کے جس ہونے کا مطلب عقا کہ واعمال کے لاظ سے جس ہونا ہے، بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہیں اسلے کہ وہ اس طہارت وصفائی کا لحاظ ہیں کرتے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے، بعض ناپاک چیزوں کو مثلاً گائے کا پیشا ب اور گو بروغیرہ کوناپاک نہیں سجھتے اور معنوی نجاست مثلاً عسل جنابت وغیرہ بھی ضروری نہیں سجھتے اسی لئے مشرکوں کو آیت نہ کورہ میں نجاست محض قرار دیکر ف لا یقو بو المسجد المحوام السخ میں مشرکوں کو مجرحرام کے پاس آنے ہے منع کیا گیا ہے، مجرحرام عام طور پراس جگہ کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کے چاروں طرف چہارد یواری سے گھری ہوئی ہے، لیکن قرآن وحدیث میں بعض اوقات پورے حرم مکہ کیلئے بھی استعمال ہوا ہے جو کئی طرف چہارد یواری سے گھری ہوئی ہے، لیکن قرآن وحدیث میں بعض اوقات پورے حرم مکہ کیلئے بھی استعمال ہوا ہے جو کئی سے حولئی ہے۔ سے حولئی ہے سے حولئی ہے سے حولئی ہے سے حولئی ہے۔ سے حولئی ہے سے حول

مربع میل کا رقبہ ہے اور چاروں طرف حضرت ابراہیم علیج لا اللہ کی قائم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے جیسا کہ واقعہ معراج میں من المسجد الحوام سے بالا تفاق یہی معنی مراد لئے گئے ہیں اسلئے کہ واقعہ معراج معروف مجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ ام بانی کے مکان سے ہوااس طرح" إلَّا الَّـذِیْنَ عَاهَدُتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدَ الْحَوَامِ" میں مجد حرام سے پوراحرم ہی مراد ہا کہ اسلئے کہ جس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے وہ مقام حدید بیسی پیش آیا تھا جو حدود حرم سے باہراس سے متصل واقع ہے۔ ہاسلئے کہ جس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے وہ مقام حدید بیسی میں بیش آیا تھا جو حدود حرم سے باہراس سے متصل واقع ہے۔ (معارف محصاص)

لہذااب آیت کے عنی یہ ہوں گے کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہے اس سال سے بعض حفرات نے ماچ مرادلیا ہے مگر جمہور کے زدیک مجھورانج ہے اسلے کہ آپ ﷺ نے اعلان براءت حضرت ابو بکرصدیق اورعلی مرتضٰی منظم اللہ منظم کے دریعہ موسم جج میں وجے میں کرایا تھا اسلے مجھے سے ماچ تک مہلت کا سال ہے ماچ سے بیقانون نافذ ہوا۔

مسجد حرام میں مشرکین کے داخلہ کی ممانعت کا مطلب اور خصوصیت یا عدم خصوصیت

#### كامسكية:

آیت مذکور میں مشرکوں کوحرم میں داخل نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس میں تین باتیں غورطلب ہیں۔

- 🕕 بیتکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے یا دنیا کی کسی بھی مسجد میں مشرک کے داخلہ پریا بندی ہے؟
  - مشرکین کے داخلہ پر پابندی مطلقاً ہے یا صرف حج وعمرہ کے لئے داخلہ پر پابندی ہے؟
    - 🗗 بد کداس علم میں کفارابل کتاب بھی شامل ہیں یانہیں؟

روایات کوسا منے رکھ کرائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان کئے ہیں۔

### امام ما لك رَيْحَمُ للدلهُ مُعَالنا ورفقهاء الله مدينه كالمسلك:

فر مایا که شرکین برمعنی کے اعتبار سے نجس میں خواہ ظاہری ہو یامعنوی اسلئے بیے کم تمام مساجد کیلئے ہے۔

## امام شافعي رَضِمَ كاللهُ اللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ بیت کم مشرکین اور کفار اہل کتاب سب کے لئے عام ہے مگر مسجد حرام کیلئے مخصوص ہے ، دیگر مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہے ( قرطبی ) دلیل بیر کہ ثمامہ بن اُٹال جب اسلام لانے سے پہلے گرفتار ہوکر آئے تھے تو آپ ﷺ نے ان کو مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔

#### امام ابوحنيفه رَخِمَناللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

فرمایا کہ مجدحرام کے قریب نہ جانیکا مطلب ہے ہے کہ آئندہ سال سے ان مشرکوں کو مشرکا نہ طرز پر جج وعمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی دلیل ہے پیش فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی کے ذریعہ اعلان براءت کرا دیا گیا تو اس میں اعلان اس کا تھا کہ "لا یہ حد جب نَّ بعد العام مشرک "اسلے ف لا یہ قروب وا المسجد الحرام کے معنی بھی یہی ہوں گے دیگر کسی ضرورت سے امیر المونین کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں وفد ثقیف کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا وفدرسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے ان کو مجد میں کھم رایا تھا، حالانکہ یہ لوگ اس وقت کا فرتھ صحابہ کرام نے عرض بھی کیایارسول اللہ سینجس قوم ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (حصاص)

وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ الخ، حرم ميں مشركين كواخله پر پابندى بيعض مسلمانوں كول ميں بيد خيال آيا كدج كموسم ميں زيادہ اجتماع كى وجہ سے جو تجارت ہوتى تھى وہ متاثر ہوگى ، اللہ تعالى نے فر مايا كه اس كار وبارى نقصان كى وجہ سے فقر وفاقہ سے تہميں غنى كردے گا چنانچ فتو حات كى وجہ كى وجہ سے فقر وفاقہ سے تہميں غنى كردے گا چنانچ فتو حات كى وجہ سے مسلمانوں كو بكثرت مال حاصل ہوا اور پھر بتدرت كے ساراعرب بھى مسلمان ہوگيا اور موسم جج ميں حاجيوں كى كثرت كى وجہ سے تجارتى نقصان كى كى بھى پورى ہوگئى بلكه اس سے بھى زيادہ ہوگئى اور يہسلم لدروز افزوں ہى ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَاَیُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَابِالْیَوْمِ الْاَحِوِ، مشرکین سے قال عام کے حکم کے بعداس آیت میں یہودونصاری سے قال کا حکم کے بعداس آیت میں یہودونصاری سے قال کا حکم دیا جارہا ہے (اگروہ اسلام قبول نہ کریں) یا پھروہ جزید یا قبول کر کے مسلمانوں کی بالا دی قبول کرلیں، جزیدا یک متعین رقم ہے جوسالا نہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہوئی ہے جوسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر یہوں، اسکے بدلے ایکے جان و مال اور عزت و آبر و کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔

# جزيدي غايت اسلام نهين:

قال وجہاد کی غایت بینہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے بیروبن جائیں بلکہ اس کی غایت ہے۔ ہے کہ اسلام کی بالا دسی قبول کریں وہ خود حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں بلکہ نظام زندگی کی باگ ڈوراور امامت کے اختیارات متعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں مطلب ہیہے کہ قال اس وقت تک جاری رہے گاجبتک وہ ماتحت بن کر جزید دینا قبول نہ کرلیں۔

## جزيدامان وحفاظت كابدل بنه كداسلام كا:

جزید بدل ہے اس امان وحفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطاکی جاتی ہے نیزید اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی تابع داری قبول کرلی ہے، ہاتھ سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ سید ھے طریقہ سے بغیر کسی حیلہ وجت کے مطیعانہ شان سے جزیدادا کریں۔

#### جزبیر کی مقدار:

جزیدی مقدار کانعین اگر با ہمی مصالحت اور رضامندی سے ہوتو شرعاً اس کی کوئی تحدید نہیں جیسا کہ رسول ﷺ نے اہل نجران کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فر مایا تھا کہ انکی پوری جماعت سے سالا نہ دو ہزار حلے (جوڑے ، دوچا دریں) جوڑوں کی قیمت کا تخمینہ بھی طے ہو گیا تھا اسی طرح نصاری بنی تغلب سے عمر فاروق تؤکی نشائظ کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ اسلامی زکوۃ کے حساب سے وصول کیا جائے گا مگرز کوۃ سے دوگنا ، ابتداء یہ تھم یہودونصاری کے لئے تھا لیکن بعد میں خودرسول اللہ علی تھا ہے کہ سے جزیہ لے کرانھیں ذمیوں میں شامل فر مالیا اور اس کے بعد بالا تفاق صحابہ کرام نے بیرون عرب کی تمام قوموں پراس تھم کوعام کردیا۔

# بذريعه جنگ مفتوحة قومول كاحكم:

اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا اور وہاں کے باشندوں کو ان کی جائیدادوں پر برقر اررکھا، اور وہ اسلامی مملکت کی رعیت بن کر رہنے پر رضامند ہو گئے تو ان کے جزید کی مقدار کی شرح وہ ہوگی جو حضرت عمر تعنی فلائٹ تقالی نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فر مائی کہ مالداروں سے چار درہم ماہوار اور متوسط الحال لوگوں سے اس کا نصف اور غریب لوگوں سے جو تندرست ہوں اور محنت ومزدوری کر سکتے ہوں ان سے صرف ایک درہم ماہوار اور جو بالکل مفلس اور ایا ہج ہوں ان سے کھی نہ لیا جائے گا۔ جائے گااس طرح عور توں، بوڑھوں، بچوں، تارک الدنیار ابہوں سے بھی کچھ نہ لیا جائے گا۔

#### جزیه پراعتراض اور معذرت خوامانه جواب:

جزیہ کے متعلق بعض حضرات نے انیسویں صدی عیسوی کے دور ذات میں مسلمانوں کی طرف سے بڑی ہڑی معذرتیں پیش کی ہیں اوراس دور کی کچھ یا دگار شخصیتیں، نام نہا دوانشور آج بھی موجود ہیں جوصفائی دیۓ میں گئے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی صاحت ہو سیدھی اور صاف بات یہ ہو کہ جولوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط را ہوں پر چلتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بس اتن ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو خلطی کرنا چا ہتے ہیں کریں، لیکن انھیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ اقتد ار وفر ماں روائی کی باگیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی شدا کی زمین سے حمطابق قائم کریں اور چلا ئیں، یہ چیز جہاں ہوگی وہاں فساد ہر پا ہوگا ، اہل ایمان پر فرض اور ضروری ہے کہ خدا کی زمین سے خدا کی زمین برامن وامان کے ساتھ رہ سے کہ خدا کی زمین کے باغیوں کو بے دخل کر کے نظام صالح قائم کریں جس سے زمین کا فسادختم ہوکرامن وامان کے ساتھ رہ سے خدا کی خلوق خدا کی زمین برامن وامان کے ساتھ رہ سے خدا کی خلوق خدا کی زمین برامن وامان کے ساتھ رہ سے کہ خدا کی خلوق خدا کی زمین برامن وامان کے ساتھ رہ سے کہ خدا کی خلوق خدا کی زمین برامن وامان کے ساتھ رہ سے کہ خدا کی خلوق خدا کی زمین برامن وامان کے ساتھ رہ سے د

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ عيسى ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِا فُوَاهِمِمْ لا مُسْتَنَد لهم عليه بَلُ يُضَاهِ مُونَ بِهِ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ مِن الْبَائِهِم تَقْلِيُذَا لهم <u>قَالَكَهُمُ</u> لَعَنَهِم اللَّهُ ۚ أَنَّ كَيْفَ يُؤُفَّكُونَ ﴿ يُصُرَفُونَ عِنِ الحقِّ مِع قيامِ الدليلِ إِنَّخَذُواً آحْبَارَهُمُ علماءَ اليهودِ وَمُ هُبَانَهُمُ عُبَّادَ النصرى الرَّبَابَّامِّنَ دُونِ اللهِ حَيْثُ اتَّبَعُوْمِم في تحليل ما حَرَّمَ وتحريم ما اَحَلَّ وَٱلْمُسِيْحَ اَبْنَ مَرْيَكُمَّ وَمَا الْمِرْقَآ في التَّوْرَةِ والانجيل الْآلِلِيَعْبُكُوٓا اي بان يَعْبُدُوا اللهَّا وَّاحِدًّا ۚ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ سُبُحِنَهُ تَسْرِيهَا لَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞يُرِيدُونَ أَنَ يُنْطُفِئُواْ نُوْرَاللهِ شَرُعَهُ وَبَرَامِيْنَهُ بِأَفُو آهِهِم بَاقُوالِهِم فيه وَيَأْبَ إِللهُ إِلَّا آنُ يُتَتِمَّ يُظُهرَ نُوْرَهُ وَلُوكِرةَ الْكَفِي وَنَقَ وَلك هُوَ الَّذِينَ ٱرْسَلَ رَسُولُكُ محمدًا بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ يُغَلِبَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ جميع الاذيان ِعُ السمخالِفَةِ له وَلُوكِرَهِ الْمُشُورِكُونَ ﴿ ذَلِكَ يَالَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوَا إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَا كُلُوْنَ يَاخُذُونَ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ كالرشي في الْحُكُم وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وِينِهِ وَالْذِينَ مُبُدَدًا لِيَكُنِزُونَ الذَّهَبُ وَالْفِصَّةَ وَلاَيْنُفِقُونَهَا اى الكَنُوزَ فِي سَبِيلِ الله ال يَوَدُونَ سنها حَقَّهُ من الزكواةِ خيرٍ فَبَشِّرْهُمْ اى اَخْدِرُهِم بِعَذَابِ ٱلِيَمِ ﴿ مُؤْلِم يَوْمَرُ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَكُولِي تُدخرَقُ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ تُـوسَعُ جُـلُـودُهِم حتى تُـوضَعَ عـليــه كـلُّها ويُقَالُ لهم هَذَامَاكَنَزْتُمْ لِلِّنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْلِمَاكُنْتُمُ تِكُنِزُونَ ۞ اى جَزَاءُهُ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ الـمُغَنَدَّ بِهَاللسَنَةِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَشَهُ مَرَا فِي كِتْبِ اللَّهِ اللهِ الدوح المحفوظِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَنْضَ مِنْهَا اى الشهور أَرْبَعَةُ حُرُهُ مَعرمةُ ذوالقعدةِ وذوالحجةِ والمحرمُ ورجبُ ذَلِكَ اى تَحْرِيْمُها الدِّيْنُ الْقَيِيمُ الْ المستقيمُ فَكُل تَظْلِمُوا فِيُهِنَّ اي الاشهر الحُرُم أَنْفُسَكُمْ بالمَعَاصِيُ فانها فيها أعُظَمُ وزرًا وقيل فَى الاَشُهُ رِكُلِها وَقَاتِكُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةُ اى جَمِينَا فِي كُلِّ الشهور كَمَا يُقَاتِكُونَكُمُكَافَّةً \* وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۞ بالْعَوْن والنصر إِنَّمَا النَّسِينَ عُ اى التاخيرُ لِحُرْمَةِ شهر الى اخرَكما كانىت الجاسِليةُ تَـفُعَلُهُ من تاخِيُرِ حرمةِ المحرمِ اذا ابَلَّ وسم في القتالِ الى صفرَ **زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ** لكفرسِم بحُكُم اللَّهِ فيه يَضَلُّ بِضَمِّ الياءِ وفتحم بِلِمُ الَّذِينَ كَفَنُ وَا يُجِلُّونَهُ اى النسيُّ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِئُوا يُوَافِقُوا بِتَحُلِيل شهر وتحريم الخَرَ بَدَلُهُ عِدَّةً عَدَدَ مَاحَرَّمَ الله من الاشهر فلا يَزِيدُونَ على تحريمِ أربَعَةٍ ولَا يَسنُد قُد صُونَ ولا يَسنُظُرُونَ الى اَعْيَانِها فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمُ اللَّهُ فَيْنَ لَهُمْ مُوَّءً الْمُكَالِهِمْ فَيَظَنُّهُ وُ حَسَنًا ع وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الْكُوْرِيْنَ ﴿

م یہودنے کہا کہ عزیراللہ کے بیٹے ہیں،اورنصاریٰ نے کہا عیسیٰ مسیح،اللہ کے بیٹے ہیں یہان کے منہ <u>ے نکلی ہوئی (بے حقیقت) باتیں ہیں</u> جن پران کے پاس کوئی دلیل نہیں ، بیجھی ان لوگوں کی تقلید میں ان ہی کی ہی باتیں کرتے ہیں جوان کے آباء (واجداد) میں سے پہلے کا فرہو چکے ہیں اللہ کی ان پر مار (لعنت) ہو دلیل قائم ہونے کے با وجود کہاں بھٹکے چلے جارہے ہیں؟ یہود نے اپنے علاء کو اور نصاری نے اپنے درویشوں کواللّہ کےعلاوہ رب بنالیاہے ،اس طریقه پر که حرام کوحلال کرنے میں اور حلال کوحرام کرنے میں ان کی اتباع کی ، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کوبھی (رب بنا لیاہے )اور تورات وانجیل میں ان کوصرف پیچکم دیا گیا تھا کہ وہ فقط ایک معبود (برحق ) کی بندگی کریں وہ معبود کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے (بیکافر) بیرچاہتے ہیں کہاللہ کی روشی کو پھونکوں سے بجھادیں یعنی اس کی شریعت اوراس کے براہین میں قبل و قال کر کے مشکوک کردیں اوراللّٰداس (روشیٰ ) کوکمل طور پر ظاہر کئے بغیر مانے گانہیں،اگر چہ کافروں کو بیہ بات ناپسندہو (چنانچہ)وہ اللہ ایساہے کہ جس نے اپنے رسول محمد ﷺ کو (اس نور کی سیمیل کیلئے ) ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا ہے، تا کہ اس دین تو تمام ادیان باطلہ پر غالب کردے اگر چیمشرکوں کویہ بات ناپسند ہوا ہے ایمان والو (یہود ونصاری کے ) <del>اکثر علاء ور ہبان لوگوں کے مالوں کو باطل طریقہ سے کھاتے</del> ، لیتے ، ہیں مثلاً فیصلہ میں رشوت کے ذریعہ اورلوگوں کواللہ کے دین سے بازر کھتے ہیں اور وہ لوگ آگہ ذین مبتداء ہے جوسونا اور جاندی جمع کرتے ہیں اوراس جمع کردہ مال میں سے اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے بین زکوۃ کے ذریعہ اس کاحق ادانہیں کرتے فبشسر همرمبتداء کی خبر ہے توان کو در دنا ک عذاب کی خبر سنا دوجس دن که اس جمع کر دہ مال کو دوزخ کی آگ میں تیایا جائیگا <u>پھراس کے ذریعہان کی پیشانیوں کواوران کے پہلؤ وں کواوران کی پیٹھوں کو داغا جائیگا ،انکی کھالوں کو وسیع کر دیا جائیگا تا کہ </u> ان پراس تمام مال کورکھا جاسکے،اورانکویہ جمادیا جائےگا کہ بیوہی مال ہے جس کوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا یعنی یہاس کی سزا ہے او، اب اپنے جمع کئے ہوئے خزانہ کا مزا چکھو حقیقت یہ ہے کہ ہینوں کی تعداد جن کے ذریعہ سال کا حساب لگایا جا تا ہے الله کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے بارہ ہی ہیں ان مہینوں میں چار مہینے محترم ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحجہاورمحرم اور رجب، یہ یعنی انمہینوں کی حرمت ہی دین کا سیح طریقہ ہے،لہذا ان چارمہینوں (کے باب) میں معاصی کے ذریعہ اپنے اوپر طلم نہ کرواس لئے کہان چارمہینوں کی بےحرمتی گناہ عظیم ہے اور کہا گیا ہے کہ پورے بارہ مہینے مراد ہیں اور تمام مشرکوں سے تمام مہینوں میں لڑوجیسا کہ وہتم سب سے لڑتے ہیں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی مدداور نصرت کے ذریعہ متقبول کے ساتھ ہے اور نسینی یعنی مہینہ کی حرمت کودوسرے مہینہ کی طرف مؤخر (منتقل) کردینا جیسا کہ جاہلیت ماہ محرم کی حرمت کو دوسرے مہینے بعنی ماہ صفر کی طرف منتقل کر دیتی تھی جبکہ ماہ محرم کا جا ندان کی جنگ کی حالت میں نظر آ جا تا تھا، یہ (حرکت) کفرمیں ایک اضافہ ہے اس ماہ کے بارے میں اللہ کے ﴿ الْمُزَمُ بِهَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِن

تحکم کا انکارکرنے کی وجہ ہے جس کے ذریعہ پیکا فرلوگ گمراہی میں مبتلا کئے جاتے ہیں (یُسے اُن کارکرنے کی وجہ ہے جس کے ذریعہ پیکا فرلوگ گمراہی میں مبتلا کئے جاتے ہیں (یُسے اُن کے اور دوسرے کو ساتھ ہے اس نسسی یعنی مؤ خرکو سمی سال حلال کر لیتے ہیں اور سی سال حرام تا کہ ایک مہیند کو حلال کر کے اور دوسرے کو اس کے بدلے میں حرام کرے اللہ کے حرام کیا ہوئے بعنی اللہ کے مخرم مہینوں میں نہزیا دتی کرتے تھے اور نہ کی ،البتہ ان کی تعیین کی رعایت نہیں کرتے تھے (چنا نچہ) وہ اس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا (مہینہ) حلال کر لیتے ہیں ان کے برے اعمال ان کے لئے خوشنما کردیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان اعمال کو حسن ہی سجھتے تھے، اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهِ الْفَيْدَى فُوالِدًا

قِوُلْنَى ؛ عُزَیْر ، ایک مشہوراسرائیلی بزرگ کانام ہے جن کے متعلق بعض عرب کاعقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں عُزَیْر کو بعض نے متعلق بعض عرب کاعقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں عُزَیْر کو بعض نے متعلق میں ہے ''احتلف فی عزیر منصرف اور بعض نے غیر منصرف پڑھا ہے ،ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے ،روح المعانی میں ہے ''احتلف فی عزیر ھل ھو نبی ام لا وَالا کثرون علی الثانی'' علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی الْلِاتِقان فی علوم القرآن میں اسی کورج جے دی ہے ،مولانا سیدسلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ عزیر سے مرادعزراء کا بہن ہے جس نے تورات کو اپنے اعجاز سے دوبارہ زندہ کیا تھا۔

فِيَوْلِكُمْ : يُوفِكُونَ، افكُ (ض) يجع ذكرعًا سَب مضارع، كهال يعرب جاتي بير

هِ فَكُلِينَى : بِان يعبدوا، اس ميں اشارہ ہے کہ لِيَعْبُدُو اميں لام بمعنی باء ہے لہذا بياعتراض ختم ہو گيا کہ الامو کا صلہ لام نہيں آتا۔

ينيول أن كوكيول مقدر مانا

جَوَلَثِع: تاكة رف جركاداخل موناضيح موجائه

فِيُوْلِكُمَ}؛ شَرْعَهُ.

سَنَوُاك، نور كي تفير شوع اور بوهان عدر في ميل كيام صلحت ب؟

مَيْخُولْتُ: يه ب كه نور توالله كى ذات كے ساتھ قائم ب تو وہ اس نوركو بجھانيكا اراده كس طرح كرسكتے ہيں حالا نكه وہ عقلاء ہيں۔

ھ [زمزَم پتکشن]≥

جِ كُلْنِيعَ: يه ب كونور سے مرادالله كى شريعت بـ

قِوُلْكُ : ذلك كره كامفعول محذوف بـ

فَوُلْكَى؟ بالحذون. ياكلون كي تفيريا حذون سے كرك الله بات كى طرف اشاره كرنا ہے كه كلام ميں استعاره ہے لينى اكل سے اخذ مراد ہے اكل كي تخصيص مقصود اعظم ہونے كى وجہ سے ہے۔

قِوُلِ الله الكنوز ، ال ميں اشاره ہے كه يُنفقونَها كا ضمير كنوز كى طرف راجع ہے جوكه يكنزون سے مفہوم ہے ميشبختم ہوگيا كه الكنوز ، الله عن ذهب اور فضة دو چيزوں كاذكر ہے لہذا ينفقونهما ہونا چاہے۔

قِوُلْكَ : اى لا يُوَّدُّونَ منها حقّه من الزكوة ياضافه اسوال كاجواب م كه لاينفقونها في سبيل الله، يس مطلقاً عدم انفاق في سبيل الله پروعيد م اس ميل انفاق كي مقدار بيان نبيل كي تُعملوم مواكم تمام مال خرج نه كرف مطلقاً عدم انفاق كي مقدار بيان نبيل كي تُعملوم مواكم تمام مال خرج كرنا ضروري نبيل م اسي سوال كي جواب كي طرف لا يُودُّون الدخ سياشاره كرديا كي كي كي لي لي كر جزء مراد ب -

قَوَّولَكَ ؛ يَوْمَ يُحُمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ ، اى أنَّ النار توقد عليها وهى ذات حمى وحرشديد ولو قال يوم يحمى الكنوز لم يعطى هذا المعنى فجعل الاحماء للنار مبالغة ثمر حذف النار واسند الفعل الى الجار.

قِوُلْ الله المحبورهم، بیاضافه اس سوال کاجواب ہے کہ فبشر هم، مبتداءی خبرواقع ہے حالانکہ انشاء کاخبرواقع ہونا درست نہیں ہے جواب کا حاصل جس کی طرف مفسر علام نے واحب رهم کہ کراشارہ کیا ہے یہ ہے کہ فبشر هم فعی حقهم کی تاویل میں ہوکر مبتداء کی خبر ہے، (نوٹ) پیش نظر جلالین کے نسخ میں المنحیس ہے جو کہ کتابت کی غلطی ہے اصل میں المحبو ہے۔

فِيَوْلِنَى : تَكُوَى ، داغاجا يُرُكَا (ض) يه حَيُّ سے مضارع مجھول واحدمؤنث غائب ہے۔

قَوْلَى : للسنة، اى المعتد بها لحساب السَنَةِ، يهال دراصل الحساب مضاف محذوف ب، يعنى الله كنزديك باره مهيني بين جن ك ذريعه سال ١٥٥ عن ك ذريعه باره مهيني بين جن ك ذريعه سال ١٥٥ عن ك ذريعه حساب بوتا بي وتا ب

قِولَان محرّمة.

يَهَ وَاكْ: حُرُمٌ مصدر به لهذااس كاحمل اربعة پردرست نهيں ہے۔ جَوَلُ الْبُعِ: حُرُمٌ، محرّمَة اسم مفعول معنى ميں بهذااب كوئى اشكال نهيں۔ فَوَلِكُمَا: النّسئَى، يه نَسَأٌ كامصدر ہم وَ خركرنا بٹادينا، يقال نَسَأه نَسْأً ونَسِيْأً ونَسَاءً اس كومؤخركيا جيسا كه لهاجاتا ہمسَّة مَسَّا ومَسَاسًا ومَسِيْسًا حِيونامس كرنا، بعض حضرات نے نسئي جمعنى منسوءٌ بروزن فعيل جمعنى مفعول بھى ليا ہے۔

## تَفَسِّيرُوتَشِينَ

#### ربطآ بات:

گذشته آیات میں مشرکین کے قبائے کابیان تھا، اب اہل کتاب کے قبائے اور عقائد شرکیہ کابیان ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب گوالشداور یوم آخرت پرایمان رکھتے تھے جس کی وجہ سے اہل کتاب گوالشداور یوم آخرت پرایمان رکھتے تھے جس کی وجہ سے ایمان رکھنا ندر کھنا بدا برتھا، اس لئے گذشتہ آیت میں اہل کتاب کے متعلق"لا یؤمنون باللّٰه و لا بالدوم الآخو و لاید ینون دین المحق، فرمایا تھا کہ وہ نداللہ پرایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پراور نہ وہ دین حق کواختیار کرتے ہیں۔

وَقَالَتِ الْمَيهُودُ عُزَيْرُو ابْنُ اللّهِ تورات کے تلفظ میں عزرا (UZRA) ہے المتوفی ہے ہے ہوں نے مور ہیں ، ماور بعض نے موری وہ میں بی سے زیادہ مجدد کے نام سے مشہور ہیں ، بخت نصر سمال تا ہم میں ہیں ہود کے خبی نوشتوں میں بی سے زیادہ مجدد کے نام سے مشہور ہیں ، بخت نصر سمال تا ہم میں ہی کے بروشلم پر حملے اوراس کی کامل بنا ہی کے بعد ، خصر ف یہ کہ تو رات دنیا سے گم ہوگئ تھی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرا کیل سلوں کو اپنی شریعت ، اپنی روایات اورا پی تو می زبان عبرانی تک سے نا آشنا کر دیا تھا، آخر کارا نہی عزراء نے اپنی یا دواشت سے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اورائی شریعت کی تجدید کی اس وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں ، یہود کے بعض فرقے تعظیم میں اس قدر آگے بردھ گئے کہ ان کے بارے میں ابن اللہ تک کا عقیدہ بنالیا ، ابن اللہ کا اگریز کی میں ترجمہ (Child of God & Son of God) کی اس طلاح الگ الگ منہوم ہیں اس طرح عربی میں ہیں ، بلکہ خدا کا کی اصطلاح الگ الگ منہوم ہیں اس طرح عربی میں ہیں ، بلکہ خدا کا ولد دونوں کا منہوم الگ الگ ہے جیں جیسا کہ قرآن بی میں ایک دوسری جگہ اہل کتاب ہی کی زبان سے استعال لا ڈلا یا چہیتا یا فرزند معنوی مجازی کے جیں جیسا کہ قرآن بی میں ایک دوسری جگہ اہل کتاب ہی کی زبان سے استعال اور خات قالو انصن ابناء اللّٰہ وَ اَحِبّاءُ ہو میہاں ابناء کے معنی مجازی اور معنوی اولاد کے ہیں۔

(تفسير ماجدى ملخصًا)

وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ، مسيحت كى دو گراہيال تھيں پہلى شديداوردوسرى شديد تر ، ايك ہے حفرت من كو الله كا ولد (Son of God) قرار دينا اس كا ذكر قرآن مجيد ميں جہال آيا ہے اكثر بہت سخت وعيد كے ساتھ آيا ہے مثلاً "تكاد السموات يتفظرن" وغيره دوسرى گرائى حفرت من كو خدا كا فرزندمجازى (child of god) قرار دينا قرآن ين كاد السموات يتفظرن" وغيره دوسرى گرائى حفرت من كو خدا كا فرزندمجازى (لهيت كاعقيده اس سے شديد تر الله عقيده كو ابن الله يت سے تعير كيا ہے بيعقيده تو بجائے خودشد يد ہے پھر بھى ولد الله يت كاعقيده اس سے شديد تر ماجدى ) ہمار يعض قديم مفسرين بھى اس مكت تك بينى گئے ہيں ، كه يہاں ابنيت سے مراد ابنيت نسبى نہيں ہے بلك لا و پيار والى ابنيت سے اور يہ كى كفرے۔

قال ابن عطية ويقال إنّ بعضهم يعتقدونها بنوة حُنو ورحمة وهذا المعنى ايضا لا يحل ان تطلق البنوة عليه وهو كفرٌ (قرطبي) ويقال أنّ بعضهم يعتقدونها بنوة حنوّو رحمة.

خَالِكَ قَوْلُهُ مِ بِاَفُواهِ هِمِ مَ بِعِن بِسند محض زبان ہے بک دینے والی بات ہے بعنی ان مہمل عقائد پر نہان کے پاس عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی ، یہ تو محض ان جا ہلی مشرک تو موں کی تقلید ہے جو باری تعالی کی تجسیم کی قائل تھیں اور عقید ہ طول اور او تارکے مانے والی تھیں یہ اشارہ خاص یونان کے مشرکوں کی جانب ہے کہ ان کے حکماء وفلا سفہ کے اقوال سے پہلی صدی عیسوی کے یہود ونساری دونوں ہی متاثر ہو گئے تھے۔

اِتَّخَدُوْ الْحَبَارَهُمُ مُوَ وَهُمَانَهُمُ مَرَارُ بَابًا مِّنُ دُوْنِ اللّهِ ، اس کی تغییر حضرت عدی بن حاتم تفخالی کی بیان کرده حدیث سے بخوبی ہوجاتی ہے، عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی بی ایس کی تعلیم حدیث سے بخوبی ہوجاتی ہے، عدی فرما تے ہیں کہ میں نے نبی بی ایس کی بھی عبادت نہیں کی مگریہ بات تو ہے نا ، کہ ان کے علاء نے جس کوحلال قرار دیدیا اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کوحرام کر دیا اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کوحرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا یہی ان کی عبادت کرنا ہے ، (تر ذری ) کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے یہی حق اگر غیر اللہ کو دیدیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنار بنالیا۔

ندکورہ دونوں الزام بینی کسی کوخدا کابیٹا قرار دینا اور کسی کوشریعت سازی کاحق دے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کئے گئے ہیں کہ بیلوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں چاہے بیخدا کی ہتی کو مانتے ہوں مگر ان کا تصورخدائی اس قدرغلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔

یُویندُونَ اَنْ یُطْفِلُوْ ا نُورَ اللّهِ بِاَفُو اهِهِمْ النّه یعن اللّه نے رسول الله ﷺ کوجو ہدایت اور دین تن دیر بھیجا ہے
یہود ونصاری ومشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال وافتر اء سے اسے مٹادیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص سورج
کی شعاعوں کو اور چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر بے جس طرح بیناممکن ہے اسی طرح جو دین حق الله
نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کو مٹانا بھی ناممکن ہے، وہ تمام دینوں پر غالب ہوکرر ہے گا، دلائل و براہین کے اعتبار

المی المی کی میں کے اعتبار حوال کو دے کر بھیجا ہے اس کو مٹانا بھی ناممکن ہے، وہ تمام دینوں پر غالب ہوکر رہے گا، دلائل و براہین کے اعتبار حوال کو دے کر بھیجا ہے اس کو مٹانا بھی ناممکن ہے، وہ تمام دینوں پر غالب ہوکر رہے گا، دلائل و براہین کے اعتبار حوال کو دینوں پر خالف کی کوشش کے اعتبار حوال کو دینوں پر خالف کی کوشش کی کوشش کی کے اعتبار کے اعتبار کی کوشش کو کوشش کی کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کا کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کوشش

سے تو بیغلبہ ہروقت حاصل ہے تا ہم جب مسلمانوں نے دین پڑمل کیا تو آھیں بے دینوں پرغلبہ بھی حاصل ہوا،اوراب بھی ا اگر مسلمان اپنے دین کے صحیح معنی میں عامل بن جائیں تو غلبہ ان کا بقینی ہے اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب اور فاتح ہوگا بشرطیکہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔

#### ربطآ يات:

یا گیھا اگیدین امنو آیا گینیوا میں الاحبار والو هبان النج شبعین کے عقا کدواوصاف بیان کرنے کے بعداب ان کے روکساء اور متبوعین کے اخلاق وصفات بیان فر ماتے ہیں ، احبار علماء بہود اور رہبان زہاد نصاری کو کہتے ہیں احبار 'حبر'' کی جمع ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں ، و بات بیش کرنے کا سلقہ رکھتا ہو ، ' کحبر " خوبصورت اور منقش کیڑے کو اس مناسبت سے کہتے ہیں ، ' رہبان ' بعض کے زدیک صوفیاء نصاری کو کہتے ہیں اور علماء نصاری کو دقسیسین '' کہاجا تا ہے ، ید دونوں کروہ ایک تو کلام میں تح بیف و تغیر کرکے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسلط بتاتے تھا اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستہ سے کروہ ایک تو کلام میں تح بیف و تغیر کرکے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسلط بتاتے تھا اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے تھے ، دوسرے بید کو گوں کا مال ناجائز اور باطل طریقہ سے اپنے تھے ، غرضیکہ یہ ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے تھے کہ فتوے نی کرر شوتیں لیتے تھے نذرانے ہوڑتے تھے ندرانے ہوڑتے تھے ندرانے ہوڑتے تھے ندرانے ہوڑتے تھے کہ جن سے لوگ اپنی عالمانہ نجات ان سے خرید ہیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی اورغ کی کھی ہی ان کو کھلائے پلائے لغیر نہ ہو سکے اور اپنی قسمیں بنانے بگاڑنے کی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے جربے لے لے کراس کا راستہ رو کئے کھڑے ہوں ، ایسے نا خداش اور تو دغرض لوگ ہر نے بیں اور آرہ بھی ہیں جو خدا کی بھو کی بھالی مخلوق کو اپنے دام مکر وفریب میں پونسائے رہتے ہیں اور ان کے خون نے ناخدائی کا براحصہ اپنی عیش وعشرت وعیاثی میں اڑاتے ہیں۔

اِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ، يعنى جب سے الله تعالى نے جاندسورج اور زمین پیدا كئے ہیں ای وقت سے بی حساب چلاآ تا ہے كہ سال كے بارہ مہینے ہی ہوتے ہیں اور جاندا يک ماہ میں ايک مرتبہ ہی طلوع ہوتا ہے يہ بات اس لئے فرمائی گئی ہے كہ عرب اپنی ضرور توں اور مصلحتوں كی خاطر مہینوں كی تعداد ۱۳ ایا ۱۳ اگر لیتے تھے۔

اپ او پرظلم نہ کرنے کا مطلب ہے ہے کہ جن مہینوں میں جنگ کرناحرام کیا گیا ہے ان کوضائع نہ کرواوران ایام میں بدامنی پھیلا کرا ہے او پرظلم نہ کرومحتر مہینوں کومقدم ومؤخر کر دینا پی کا فرانہ دستوروں میں ایک اور دستور کا اضافہ ہے، ہندوستان میں سنہ فصلی حساب سے رائج ہے اس مے مہینوں میں حساب کو پور کرنے کے لئے ہندو پنڈت بھی بھی ایک مہینے کو دُہرادیتے ہیں مثلاً اس سال دواساڑ ہیں اس کو اصطلاح میں لوند کا مہینہ کہتے ہیں ایسا حسابی ضرورتوں سے کرتے تھے، مگر عرب اوران کے رؤسامحض اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لئے سنقری کے جس مہینے کو جا ہتے مقدس قرار دے دیتے اور جس مقدس مہینے کو جا ہتے غیر مقدس قرار

دیدیتے اس سے تمام نظام تقویمی میں خلل پڑتا تھا۔

عرب میں نسسے نو (تاخیر) دوطرح کی تھی۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ وجدال اور عارت گری اورخون کا انقام لینے کے لئے کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام قرار دے کر حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے مگر تربیب باتی نہیں رہتی تھی دو تری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمی کے مطابق کرنے کیلئے اس میں کبیسہ کا مہینہ بردہ ہے بیطریقہ یہود سے سکھا تھا اس کا نتیجہ یہ وہ تا تھا کہ اس ذیانہ میں قمری مہینوں کا امتیاز ہی دشوار ہوگیا تھا جمرت کے برصا دیتے بیطریقہ یہود سے سکھا تھا اس کا نتیجہ یہ وہ تا تھا کہ اس ذاب دھر میں اعلان براءت کرنے کے لئے بھیجا تو پرانے دستور کے مطابق اس سال ان کے نزد یک قع کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ تھا پھر واج میں حب رسول اللہ بھیجا تو پرانے دستور کے مطابق اس سال ان کے نزد یک قع کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ تھا پھر واج میں حب رسول اللہ بھیجا تو پرانے دستور کے مطابق اس سال ان کے نزد یک قع کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کا تھا اور اہل عرب کے حساب میں بھی ذی الحجہ کا تھا اور اہل عرب کے بہا نظام بن گیا کہ یہ بہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا اور المی وہ جائے ہی میں خود جج کوجانے کے بجائے حضرت ابو برکوامیر الحج بنا کر بھیجا تا کہ آپ کا جائے اس میں جب آپ نے جج اوافر مایا تو مئی کہ میں ارشاوفر مایا "الا ان السند اس میں بران کی جو مند میں ارشاوفر مایا "الا ان السند ان کھید بند ہی یوم حلق اللہ السندوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکر اپنی اصلی بیت پرآگیا جس پراس کو اللہ نے دیت رکھ ان کے برائی کے دیت براکہ بیت پرآگیا جس پراس کو اللہ السندوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکر اپنی اصلی بیت پرآگیا جس پراس کو اللہ السندوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکر اپنی اصلی بیت پرآگیا جس پراس کو اللہ السندوات و الارض" بھنی زمانہ پھر پھراکر اپنی اصلی بیت پرآگیا ہوں کو ان کی الحد کی المی بیت پرآگیا ہوں کے دیت رکھ اللہ السندوات و الارض" یعنی زمانہ پھر پھراکر اپنی اصلی بیت پرآگیا ہوں کی دوت رکھ اللہ السندوات و الارض " یعنی زمانہ پھر پھراکر اپنی اس کی بیدائش کی دوت رکھ اللہ السندوات کے اس کی بیدائش کی اس کو میں کو میں کو میا کے دو اس کو میں کو میں کو میں کو میں کو اس کو میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کو ان کو میں کو دو کر کے اس کو میں کو ک

# عبادات کوشس مہینے کے بجائے قمری مہینہ پرر کھنے کی حکمت:

اہل جاہلیت نے جونسِسی (تا خیر نقذیم) کاطریقہ اختیار کیا تھااس کی دواغراض تھیں ایک و غار تھری اور جنگ وجدال اور
انقام لینے کی خاطر حلال مہینہ کوحرام اورحرام کوحلال کر لیتے تھے، دوسری غرض قمری کوشمی سال کے مطابق کرنے کیلئے اس میں
کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیتے تھے، تا کہ جج بمیشہ ایک ہی موسم میں آئے اور وہ ان زمتوں سے نج جا ئیں جوقمری حساب کے مطابق
مختلف موسموں میں جج کے گروش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں، اس طرح ۳۳ سال تک جج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری
عزلف موسموں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف چونیدویں مرتبہ اصل ذی الحجہ کی 4 و اور ابوا تھا، اس آیت کے ذریعہ جہلاء عرب کی دونوں
تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف چونیدویں مرتبہ اصل ذی الحجہ کی 4 و اور ابوا تھا، اس آیت کے ذریعہ جہلاء عرب کی دونوں
اغراض کو باطل قر اردیدیا، دوسری غرض گو بظا ہوئی پر مصلحت ہوتی ہے لیکن در حقیقت سے بھی خدا کے قانون سے بدترین بعنا و تھی
اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائف کے لئے شمی حساب کے بجائے تمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار فر مایا ہے ان میں
سے ایک سے بھی ہے کہ اس کے بند نے زمانہ کی تمام گردشوں میں ہوشم کے حالات و کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے
خوگر ہوں، مثلاً رمضان ہے تو بھی گری میں اور بھی سردیوں اور بھی برسات میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بد لتے ہوئے
حالات میں روزہ رکھ کر فر ما نبرداری کا شوت بھی دیتے ہیں، اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں اس طرح جج بھی قمری

حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے برے حالات میں خداکی رضاء کے لئے سفر کر کے بندے ایخ خداکی آز مائش میں پورے بھی اترتے ہیں، اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں، اگر کوئی گروہ یا قوم اپنی تجارتی یا دیگر مصلحتوں اور سہولتوں کے پیش نظر کسی ایک ہی خوشگوار موسم میں ہمیشہ کے لئے قائم کردے تو خدائی قانون کے ساتھ بڑی جسارت اور بغاوت ہے اور اس کا نام کفر ہے۔

علاوہ ازیں ایک عالم گیردین جوسب انسانوں کے لئے ہے اگر کسی مشی مہینہ کوروز ہے اور جج کے لئے مقرر کردے جومہینہ بھی مقرر کیا جائیگا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لئے کیساں سہولت کا موسم نہیں ہوسکتا کہیں وہ گرمی کا زمانہ اور کہیں سردی کا تو کہیں برسات کا کہیں فصلیں کا مینے کا موسم ہوگا تو کہیں بونے کا، لہذا ایک عالم گیردین و فدہب کے لئے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کیلئے کیساں طور پرمختلف موسموں میں عبادت کرنے کا موقع ملے تاکہ ہرخض مختلف موسموں میں خواہ موافق ہوں یا مخالف فرائض واحکام اداکر نے کا خوگر اور عادی ہو۔

ونَـزَلَ لَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الناسَ الي غَزُوَةِ تَبُوُكٍ وكانوا في عُسُرَةِ وشدَّةِ حَرِّ فَشَقَّ عليهم لَاتَهُا الَّذِيْنَ امنوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اتَّا قَلْتُمْ بِادْعَامِ التاءِ في الاصلِ في المثلثةِ واجتلاب سمرزة الوصل اي تَبَاطَئتُم وسِلتُم عن الجهادِ الكَالرض والقعودِ والاستفهامُ للتوبيخ ٱرْضِينتُمْ بِإِلْكِيوةِ الدُّنْيَا وَلَـذَاتِها مِنَ الْإِخْرَةُ اى بَـدُلِ نَعِيْمِهَا فَمَا مَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا فِي جنب ستاع الْإِخْرَةِ الْلِّقَلِيْلُ® حقيرٌ الله بادغام نون إن الشرطيةِ في لا في المَوْضِعَيْنِ تَتَّفِرُوْا تَخُرُجُوا سع النبيّ صلى الله عليه وسلم للجهاد يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا اليِّمَّالْ سؤلمًا قَيَسْتُبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اى يَاتِ بهم بَدُلَكم <u>وَلَاتَضُرُّوهُ</u> اى الله او النبيَّ شَيِّكًا لَا بتَرُكِ نَصُره فان الله ناصِرُ دِيْنِهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۖ وسنه نَصُرُ دينِه ونَبيّه الْآتَنْصُرُوهُ اى النبيَّ فَقُدُنْصَوهُ اللهُ إِذْ حينَ آخُرَجُهُ الَّذِيْنَكَفَرُولً سن سكةَ اى اللَّهَ الى الخروج لمَّا أرَادُوا قَتُلَهُ اوحَبُسَهُ اونَفُيَهُ بدار الندوة تَلْلَى الْتُنكِينِ حالٌ اي أَحَدَ اثنين والاخرُ ابوبكر رضي اللُّه تعالى عنه المعنٰي نَصَرَهُ في مثلِ تلك المحالةِ فلا يُخْذِلُهُ في غيرِمِا إِذْ بَدَلٌ من اذ قبلَهُ هُمَافِي الْغَارِ نَقُبٌ فِي جَبَلِ ثَوُر إِنْ بَدَلٌ ثَانِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ البي بكر وقَدْ قَالَ له لمّا رَالي أقْدَامَ المشركين لَوْ نَظَرَ اَحَدُهُم تحتَ قَدَمَيْهِ لَابُصَرَنَا كَلَ تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّهُ مَعَنَا اللَّهُ مَكِيْنَ اللهُ مَكِيْنَتَهُ طمانينَة عَكَيْهِ قِيْلَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم وقيل على ابي بكرِّ وَاليَّدَةُ اي النبيّ صلى الله عليه وسلم بِجُنُودٍ لَمُرَّرُوهَا ملئكة في الغار ومواطنَ قتالِه وَجَعَلَكُلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا اى دَعُوةَ الشركِ السُّفلَى السَّفل المغلوبة وَكَلِمَةُ اللهِ اى كلمةُ الشهادةِ هِ**يَ الْعُلْيَا ا** الظاهرةُ الغَالِبَةُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ في سُلَكِهِ حَكِيْتُمْ في صُنُعِهِ إِنْفِرُوْاخِفَافًا وَّثِقَالًا - ﴿ (مَ زَمْ بِبَاشَ لِهَ) ﴾

TUOS

نَشَاطًا وغير نشاطِ وقيلَ اقوياءَ وضعفاءَ اواغنياءَ وفقراءَ وهي منسوخة باية لَيُسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَجَاهِدُوْا بِامُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمُ فَى سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ الْكُمُ الْكُمُ اللهُ عَرَضًا من الدنيا قَرِيبًا سَهُلَ الماخِذِ ونَزَلَ في المنافقين الذين تَخَلَفُوا لَوْكَانَ مَا دَعَوْتَهُمَ اليه عَرَضًا من الدنيا قَرِيبًا سَهُلَ الماخِذِ وَسَفًا قَاصِدًا وَسَطًا لَاتَّبَعُولَ طلبًا للغنيه قَلَلُنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ المسافةُ فتَخَلَفُوا وَسَعَالُهُ وَسَعًا لَاتَبَعُولَ طلبًا للغنيه قَلِلْنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ المسافةُ فتَخَلَفُوا وَسَعَا لَاتَبَعُولَ طلبًا للغنيه قَلَلُونَ بَعُدُمُ الشَّقَةُ المسافةُ فتَخَلَفُوا الكاذب وَالله يَعْلَمُ النَّهُ مُ لَكُذُهُ وَلَا النَّهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ النَّهُ مُ النَّهُ مَا اللهُ الذوع وَ لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ وَيُهُ لِكُونَ انْفُسَهُمُ بالحلفِ الكاذب وَالله يَعْلَمُ النَّهُ مُ لَكُذِبُونَ فَى قولِم وذلك.

ت اور (آئنده) آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول الله ﷺ نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لئے نکلنے کے لئے کہا، حال یہ ہے کہلوگ بڑی تنگی میں تھےاور سخت گرمی کا موسم تھا تو ان کے لئے ( نکلنا ) گراں محسوں ہوا،اےا بمان والو شہبیں کیا ہوگیا کہ جبتم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین پر چٹ کررہ گئے تساء کواصل میں شاء مثلثہ میں ادغام كركاورشروع مين بمزة وصل كااضافه كرك (إنَّا قلتُم اصل مين تشاقلتم تفا) تاءكوثاء مثلث سے بدل كر ثاءكوثاء مين ادغام كركے ہمزہ وصل شروع ميں لےآئے ليني تم ست يڑ كئے اور جہاد كے مقابلہ ميں وطن ميں بيٹھر ہے كوتر جيح دى، (مالكمر) میں استفہام تو بیخ کے لئے ہے کیاتم نے دنیوی زندگی اوراس کی لذتوں کو آخرت کے مقابلہ میں یعنی اس کی نعمتوں کے بدلے میں بیند کرلیاہے؟ (توخمہیں معلوم ہونا جا ہے) کہ دنیا کا بیسامان عیش آخرت کے سامان عیش کے مقابلہ میں نہایت قلیل حقیر ہے (إلّا) میں ان شرطیہ کا لا میں ادغام ہے دونوں جگہ (یہاں اور آئندہ) اَگرتم نبی ﷺ کے ساتھ نہ نکلو گے تو (الله ) تمکو در دناک عذاب دیگا،اورتمهاری جگه کسی دوسری قوم کوبدل دیگا یعنی دوسری قوم کوتمهارے بجائے لے آئے گا، اورتم اس کی نصرت چھوڑ کر اس کا یا نبی کا سکھنہ بگاڑ سکو گے ، اس لئے کہ اللہ اپنے دین کا خود ناصر ہے وہ <del>ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے</del> اوراسی میں اس کے دین کی اورا پنے نبی کی نصرت بھی شامل ہے، اگرتم اس کے نبی <del>کی مدد نہ کرو گئے</del> (تو کچھ پرواہ نہیں ) اللہ اس کی اس وقت مدد کرچکاہے جبکہ کا فروں نے اس کو مکہ سے نکال دیاتھا یعنی اس کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ دارالندوہ میں اس کے آل یا قید کر دینے کا یا جلاوطن کردینے کا (مشورہ) کیا تھا، جب وہ دومیں کا دوسرا تھا بیرحال ہے،اور دوسرے ابوبکر رفضانلہ متعالی شخے مطلب بیر کہ اس کی اس (نازک) وقت میں مدد کی تو اس کودوسرے وقت میں رسوانہ کرے گا جب وہ جبل ثور کی غارمیں تھے دوسرااِذ ، پہلے اِڈ سے بدل ہے جبکہ وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہدرہ تھے یہ اِذ، دوسر ابدل ہے، اور ابو بکر رفض انٹائ تَعَالی نَ مشرکین کے قدموں کو دیکھا تورسول ﷺ ہے کہاا گران میں ہے کوئی اپنے قدموں کے نیچے کی طرف دیکھے گا تو یقینا ہم کودیکھ لے گاغم نہ کریقیناً اللہ ا بی مدد کے ذریعہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپناسکون (یعنی) اطمینان قلبی تازل فرمایا، (عَلَیْه) کی ضمیر کے بارے میں کہا گیاہے کہ نبی الفیالی کی طرف راجع ہاور کہا گیاہے کہ ابو بحرکی طرف راجع ہے، اور اس کی (بعنی) نبی الفیالی کی - ﴿ (مَنْ مُ مِسَالِيِّهِ ( ) > -

مدد غار میں یا میدان قال میں فرشتوں کے ایسے شکر سے کی جوتم کونظر نہیں آر ہے تھے اور کا فروں کا بول اینی ان کے دعوائے شرک کو نیچا کر دیا (یعنی) مغلوب کردیا، اور اللہ کا بول تو او نیچا ہی ہے ، (یعنی غالب) کلمہ شہادت، اللہ اپنی میں زبردست ہے با حکمت ہے اپی صنعت میں، نکلوخواہ ہلکے ہو یا بوجس لیعنی خوش ہو یا ناخوش اور کہا گیا ہے کہ تو می ہو یاضعیف یا مالدار ہو یا نادار میچکم آیت" لَیٹ سے علمی الضعفاء" ہے منسوخ ہے، اور اللہ کے راستہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے، تو تم پوجسل نہ بنو، (یعنی جی نہ چراو) اور آئندہ تمہارے لئے بہتر ہے، تو تم پوجسل نہ بنو، (یعنی جی نہ چراو) اور آئندہ تمہارے لئے بہتر ہے، تو تم پوجسل نہ بنو، (یعنی جی نہ چراو) اور آئندہ تعران کو دور دے ہیں دنیوی متاع ہمل الحصول ہوتا اور سفر متوسط ہوتا تو وہ مال غنیمت عاصل کرنے کے لئے ضرور آپ کے ساتھ چلا مگران کے پور تو ہوئی تمیں گو وہ النہ کی تمہار کے بیات آئیں گی تو وہ اللہ کی تمہار کے گھا کھا کر آہیں گے کہ آگر ہم نکل سکتے (نکنے کی پوزیش میں ہوتے) تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے وہ اپنے آپ کو جموٹی قسمیں کھا کہ الک میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی اس بات میں جموٹے ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَحُولَى ؛ بادغام التاء في الاصل في المثلثة اصل مين ادغام كامطلب بتعليل سے پہلے تاءكوثاء كيا اورثاءكوثاء مين ادغام كرديا اورا بتداء بالسكون لازم آنے كى وجہ سے ہمزة وصل ابتداء ميں لے آئے۔

فِحُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فَوَلِيكَ : تَبَاطِئتم بطوء سے ماخوذ ہے بمعنی ستی کرنا یہ رعت کی ضدے۔

سَيُواك، مفسرعلام نے إِنَّاقَلْتم كَ تَفْير مِلتم سے كول ك؟

جِحُلَثِيْ: چونکه تشاقل کاصله المی نہیں آتا اس کے مفسر علام نے ملتمر کا اضافہ کرکے اشارہ کردیا کہ تشاقل، مَیلٌ کے معنی کو منصمن ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

قِوُّلِكُمُ : والقعود فيها، يهايك سوال كاجواب ٢-

سَيْوُلْن. القعود فيها كاضافه كاكيافا كده م؟

جِحُلِثِغِ: اس اضافہ کافاکدہ یہ ہے کہ اگر جہاد میں شریک ہوتے تو تب بھی زمین ہی پر ہوتے شریک جہاد نہ ہونے کی صورت میں زمین پر رہنے کے کیامعنی ہیں؟مفسر علام نے القعود فیھا کا اضافہ کرکے اشارہ کردیا کہ یہاں اِثاقلتم المی الارض کے معنی بزدلی دکھانا ہیں۔

﴿ (مَرْزَم بِبَاشَنِ ﴾ -

فَحُوْلِكَى؟: اى بدل نعيمها، اس اضافه كامقعداس بات كى طرف اشاره كرنا ب كه من الآخوة ميس من مقابله كے لئے بے نه كه ابتدائيد لبندائيد اختر اض ختم ہوگيا كه آخرت سے حيات دنيا كے ابتداء كرنے كوئى معنى نہيں ہيں، نعيمها "كاضافه سے اشاره كرديا كه مطلقاً آخرت كوچوڑ نامراد ہے۔

فَحُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

هِ وَكُلْمَ ﴾؛ ای احد الاثنین ، بیاس سوال کا جواب ہے کہ جب ٹانی کی اضافت عدد کی جانب کی جاتی ہے تو غیر مضاف الیہ مراو ہوتا ہے اس قاعدہ سے معلوم ہوا کہ آپ دو کے علاوہ تیسرے تصے حالانکہ واقعہ پنہیں ہے، احمد الاث ندین کہہ کر بتا دیا میں سے ایک ہیں نہ کہ دو کے تیسرے۔

فَيُولِكُنَّ ؛ جبل تور جبل الورمكه كى دائين جانب ايك مندكى مسافت پرواقع بـــ

فِيُوْلِينَ الله حير لكم يه تعلمون كامفعول محذوف بـ

قِولَكُم : فلاتفاقلوا يشرطى جزاء -

## ێ<u>ٙڣٚؠؙڔۅٙڎۺٙ</u>ڂ

#### شان نزول:

یَا یُّھَا الَّذِیْنَ امَنُوْا مَالَکُمْ الن يہاں سے لے کر إنَّمَا الصَّدَفَاتُ تک پورے دورکوع غزوہ تبوک اوراس میں شریک نہونے والے منافقین کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔

#### غزوهٔ تبوك:

روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے چنانچہ نبی عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کا تھا اور سفر بہت اسباتھا بعض مسلمانوں اور منافقوں پر بیتھم گراں گذرا جس کا اظہاراس آیت میں کیا گیا ہے اور انھیں زجر وتو بنخ کی گئے ہے یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے اس غزوہ میں معرکہ پیش نہیں آیا ہیں روز تک مسلمان ملک شام کے قریب قیام کرکے واپس آگئے اس غزوہ کو' جیش العسر ہ'' بھی کہا جا تا ہے کیونکہ اس سفر میں مسلمانوں کے شکر کو کافی وقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

## غزوهٔ تبوک کے اسباب پراجمالی نظر:

رومی سلطنت کے ساتھ کشکش کی ابتداء تو فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی نبی ﷺ نے سلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت دینے کے لئے عرب کے مختلف حصول میں جو وفو دروانہ فرمائے تھے ان میں سے ایک وفد شال کی طرف سرحد شام ہے متصل قبائل میں بھی گیا تھا، بہلوگ زیادہ تر عیسائی تتھاوررومی سلطنت کے زیراثر تتھان لوگوں نے ذات الطلح کے مقام براس وفد کے بیْدرہ آ دمیوں گول کر دیا صرف وفد کے رئیس کعب بن عمیر غفاری پچ کرواپس آئے ،اسی زمانہ میں آپ ﷺ نے بُصری کے رئیس شرحبیل بن عمر و کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام دے کر حارث بن عمیر کو بھیجا تھا جن کو شرحبیل نے قتل کردیا تھا بیرئیس عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا ان وجوہ کی بنا پر آپ ﷺ نے جمادی الاولی ٨ ہے میں تین ہزار مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف روانہ کی تا کہ آئندہ کے لئے بیعلاقہ مسلمانوں کے لئے پرامن موجائے اور یہاں کےلوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کران پرزیادتی کرنے کی جرأت نہ کریں ، یفوج جب معان کے قریب پینجی تو معلوم ہوا کہ شرحبیل بن عمر وایک لا کھ کالشکر لے کرمقابلہ پر آر ہاہے اور خود قیصر بھی حمص کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی کی قیادت میں مزید ایک لا کھ فوج روانہ کی ہے، کیکن اس خوفناک اطلاع کے باوجود تین ہزار سرفروشوں کا میخضرلشکر آ گے بڑھتا چلا گیااورمونہ کے مقام پرشرحبیل کی ایک لا کھفوج سے جاٹکرایا،اس کا نتیجہ تو بظاہر بیہونا چاہئے تھا کہمجاہدین اسلام بالکل پس جاتے لیکن ساراعرب اور تمام شرق اوسط بیدد مکی کر حیران ومششدررہ گیا کہ ایک اور ۳۳ کے اس مقابلہ میں کفار مسلمانوں پر غالب نہ آسکے، یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد قبائل کو بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو جو کسریٰ کے زیرا ثریتھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اوروہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔

# رومی شکر کے ایک کمانڈر کا قبول اسلام:

اسی زمانہ میں سلطنت روم کی عربی فوج کا ایک کمانڈ رفروہ بن عمر والجذ امی مسلمان ہوگیا اور اس نے اپنے پختگی ایمان کا ایسا ثوت دیا کہ سارے علاقے دنگ رہ گئے ، قیصر کو جب فروہ کے قبول اسلام کی خبر ملی تو اس کو گرفتار کرا کر ایب دربار میں حاضر کر لیا اور اس سے کہا دو چیزوں میں سے ایک منتخب کر لوترک اسلام جس کے نتیج میں تم کو نہ صرف یہ کہ رہا کر دیا جائے گا بلکہ تمہارے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گایا اسلام ، جس کے نتیج میں تم کو سزائے موت دی جائے گی ، اس نے زندگی اور عہدے کے مقابلہ میں موت اور آخرت کی راحت کو متح بی کرلیا اور راہ حق میں جان دیدی ، یہی واقعات تھے جھوں نے قیصر کو اس خطرہ کی حقیقی اہمیت کو محسوس کرادیا جو عرب سے اٹھ کر اسکی سلطنت کی طرف بڑھ دہا تھا۔

# غزوهٔ تبوك كي تفصيل:

مجم طبرانی میں عمران بن حصین تفعکنشہ تفلاہ سے مروی ہے کہ نصارائے عرب نے ہرقل شاہ روم کے پاس یہ خط لکھ بھیجا کہ مجمہ طبوق تھا کہ است موقع ہے، طبوق تقال ہو چکا ہے اور لوگ قحط سالی کی وجہ سے بھو کے مررہے ہیں لہذا عرب پرحملہ کے لئے نہایت مناسب موقع ہے، ہول نے فوراً تیاری کا حکم دے دیا چالیس ہزار رومیوں کا لشکر جرار آپ بھی کے مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔

شام کے بطی سوداگر جوزیون کا تیل فروخت کرنے کیلئے مدینہ آیا کرتے تھان ہے بھی اس امر کی تقیدیق ہوگئ اور مزیدیہ بھی معلوم ہوگیا کہ رومیوں کالشکر بلقاء کے مقام تک پہنچ گیا ہے اور ہرقل نے تمام لشکرکوایک سال کی پیشگی تنخواہ بھی دیدی ہے۔



# غزوہ تبوک کے زمانے کاعرب

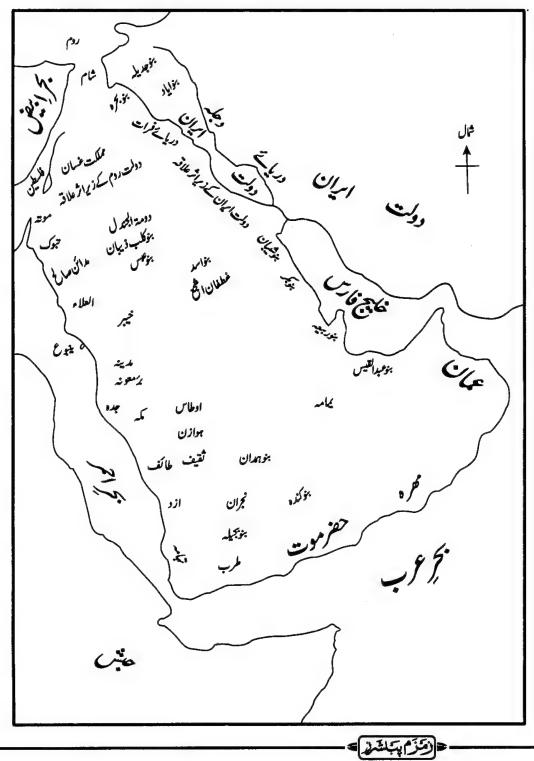

## قيصرروم كاجذبه انتقام:

دوسرے ہی سال بعنی مسلمانوں سے غزوہ موتہ کا انتقام لینے کے لئے اور رسوائی ویسیائی کی خفت مٹانے کے لئے سرحدشام پرفوجی تیاریاں شروع کردیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے سردار بھی فوجیں جمع کرنے گئے، نبی ﷺ بھی اس سے بے خبر نہ تھے آپ ہرونت اس جھوٹی بری بات سے باخبر رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پرموافق یا مخالف اثر پڑتا ہو آپ نے ان تیار یوں کے معنی فورا سمجھ لئے اور بغیر کسی تامل ور دو کے قیصر کی عظیم الشان طاقت سے نگرانے کا فیصلہ کر لیا، اس موقع پر ذره برابر بھی اگر کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ،ایک طرف عرب کی جان بلب جاہلیت جس پر حنین میں کاری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی دوسری طرف منافقین جوابو عامر را ہب کے واسطہ سے عنسان کے عیسائی با دشاہ اورخود قیصر کے ساتھ ساز باز کئے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دین داری کا پر دہ ڈالنے کے لئے مدینہ سے متصل ہی مسجد ضرار تغمير كرر كھى تھى ، بغل ميں چھرا گھونپ ديتے اور سامنے سے قيصر جس كا دبدبدا ريانيوں كوشكست دينے كى وجہ سے تمام دورو نز دیک علاقوں پر چھایا ہوا تھا حملہ آ ور ہو جاتا ، اور ان تین زبر دست خطروں کی متحدہ پورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی رہا کی مات کھا جاتی ،اس لئے اس کے باوجود کہ قحط سالی تھی ،مسافت بعیدتھی ،شدید گرمی کا موسم تھا، گرانی ،فقرو فاقہ اور بےسروسا مانی کا دورتھا، فصلیں کینے کے قریب تھیں غرضیکہ بردا نازک وقت تھا جنگ کے لئے کسی طرح بھی بظاہر حالات ساز گارنہیں تھے خدا کے نی نے بیسوچ کر کدوموت حق کے لئے بیموت اور حیات کے فیصلے کی گھڑی ہے اس حال میں جنگ کی تیاری کا اعلان عام کردیا، اوردیگرغزوات کے برخلاف اس غزوہ میں آپ نے صاف صاف تنادیا کدروم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے تا کہ اپنی وسعت کےمطابق ہرشخص تیاری کر سکے،منافق اس اعلان کوسکر گھبرااٹھے کہان کا پردہ فاش ہوا جاتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہکانے لگے لا تنفروا فی المحد ایس گرمی میں مت نکلو۔

## مؤمنين صادقين اورغز و كاتبوك:

ادھرمونین صادقین کوجی پورااحساس تھا کہ جس تح یک کے لئے ۲۲ سال سے وہ سر بکف رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازومیں ہاں وقت ہیں کہ اس تح یک کے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے ،اور کمزوری دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے چنا نچہ اس احساس کے ساتھ مخلصین سمعی وطاعة کہ کر جان وہ ال سے تیاری میں مصروف ہوگئے سب سے پہلے صدیق اکبر نے کل مال لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی آپ نے دریافت فرمایا کیا اہل وعیال کیلئے کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو، فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا عبدالرحمٰن بن عوف نے دوسواد قیہ چاندی پیش کی حضرت عثان غی وقع اللہ انہوں میں بیش کے آپ بہت خوش ہوئے اور اس کے رسول کو، فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا عبدالرحمٰن بن عوف نے دوسواد قیہ چاندی پیش کی حضرت عثان غی

بارباران کو پلٹتے اور یے فرماتے جاتے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کو گئمل ضرر نہیں پہنچا سے گا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو، حضرت عاصم بن عدی نے ستر وسی بھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں، غریب صحابیوں نے محنت ومزدوری کر کے جو پچھ کما یا تھالا کر حاضر کردیا ، مورتوں نے اپنے زیورا تارا تارکر دید یے غرضیکہ فدائیان حق نے انتہا کی جوث وخروش کے ساتھ جنگ کی تیاری کی سرفروش رضا کاروں کے گروہ اٹھ اٹھ کر آنے شروع ہوگئے اور انہوں نے تقاضہ کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہوتو ہماری جانیں قربان ہونے کے لئے حاضر ہیں ، جن کوسواری ندل سکی وہ روتے رہ گئے یہ موقع عملا اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہوتو ہماری جانیں قربان ہونے کے لئے حاضر ہیں ، جن کوسواری ندل سکی وہ روتے رہ گئے یہ موقع عملا اللہ اللہ اللہ اللہ علی کے ساتھ تھے کہ اسلام کے ساتھ تعلق کی صدافت ہی ایکان ونفاق کے امتیاز کی کسوئی بن گیا تھا حتی کہ اس وقت ہے تھے دوران سفر جو تحض پیچھے رہ جاتا تھا صحابہ کرام نبی بھی کواس کی اطلاع دے مشتبہ ہوجائے چنا نچے ہوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر جو تحض پیچھے رہ جاتا تھا صحابہ کرام نبی بھی کواس کی اطلاع دے دیتے تھے ،اور جواب میں آپ بھی تھی ہر جانے نہ ہو اللہ اسے کا ،اورااگر پھی دوران میں جھے ہوگائی ہے تو اللہ اسے کھا دارا حکم اللہ منہ "جانی مواقی رفا وقت سے تھی ہوائی ہے تو اللہ اسے گا،اوراگر پھی دوران میں جھی تھی ہا تھا تھا کہ دورا کر کے دوران میں جھوٹی رفا وقت سے تمہیں ضاصی بخشی۔

## محدين مسلمه انصاري تفحالله تعالي كومدينه يراينانا تب مقررفر مايا:

روائگی کے وقت آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو اپنا قائم مقام اور مدینہ کا والی مقرر فرمایا ، اور حضرت علی کو اہل وعیال کی حفاظت کے لئے مدینہ میں چھوڑ احضرت علی تفتی اللہ آپ کھی کے دلئے مدینہ میں چھوڑ احضرت علی تفتی اللہ آپ کھی کہ جھوڑ اور کے اللہ تعلقہ کھی کہ میں ، اس پر آپ نے فرمایا ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے ایسی نسبت ہوجو ہارون علیج کھی اللہ کا کھی کھی کے ساتھ مسلمی میں ، اس پر اس کی نہیں۔

## مسئلة خلافت بلافصل اور حضرت على رَضِيَا ثَلْهُ تَعَالِكَهُ:

اس مدیث سے شیعہ حضرات حضرت علی کی خلافت بلافصل پر استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد خلافت حضرت علی کاحق ہے، مگر حقیقت بیہ ہے کہ آپ ﷺ نے سفر پر روائگی کے وقت حضرت علی تفکانلائی کو اہل وعیال کی ویکی بھال اور خبر گیری اور دیکھ بھال رکھنا اس سے حضرت علی تفکانلائی کی گیری کے لئے مدینہ میں چھوڑا تھا کہ میری واپسی تک ان کی خبر گیری اور دیکھ بھال رکھنا اس سے حضرت علی تفکانلائی کی گرانی اس سے حضرت علی تفکانلائی کی گرانی اس سے حضرت علی تفکانلائی کی گرانی اس کے سپر دکرتے ہیں کہ جس کی آمانت ودیانت پر اطمینان ہوفرزند اور داماداس کام کے لئے زیادہ مناسب ہوتے ہیں، رہا یہ امر کہ میری وفات کے بعدتم ہی میرے خلیفہ ہوگے حدیث کواس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت على تفعًا للهُ تَعَالِيَّةً حِونكه نهايت جرى اور بهاور تصاسى مناسبت سے آپ كالقب "اسدالله" تها نهيں چاہتے

سے کہ دیگر حضرات میدان کارزار میں اپنی بہادری کے جو ہردکھا کیں اور میں عورتوں اور پچوں میں معذوروں کی طرح مدینہ میں بیٹے ارہوں اس کے علاوہ کچھ منافقین نے بیٹی کہنا شروع کردیا کہ آپ ایسی الیٹی حضرت علی تفکائلا کہ گاہ ہے ہم کہنا شروع کردیا کہ آپ ایسی الیٹی حضرت علی تفکائلا کہ کا الیٹی الیٹی کے لئے فرمایا حضرت علی تفکائلا کہ کا اور بھی زیادہ رنح ہوا چنا نچہ آپ ایسی خال درائی خلافت پراستدلال کی طرح مناسب اور سے نہیں "انت منی بمنزلة هارون من موسی" اس سے مستقل اوردائی خلافت پراستدلال کی طرح مناسب اور سے نہیں ہمنزلة هارون من موسی" اس سے مستقل اوردائی خلافت کی کو وطور سے والیسی تک و تی اور عارضی تھی اس وقتی اور عارضی تھی اس وقتی اور عارضی خلافت کے علاوہ دونوں خلافتوں میں ای عرب سے حضرت علی کی نیابت وقائم مقامی بھی وقتی اور عارضی تھی اس وقتی اور عارضی خلافت کے علاوہ دونوں خلافتوں میں اور کی مناسب نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ ہوا اور حضرت ہارون حضرت مولی علیہ کا انتقال بعد میں ہوا، اور موز سے ہارون حضرت مولی علیہ کا انتقال بعد میں ہوا، اور موز سے مولی علیہ کا انتقال بعد میں ہوا، اور مونی علیہ کا انتقال پہلے ہوا اور حضرت علی کا انتقال پہلے ہوا اور حضرت علی سے بڑے ہے اور دھرت مولی علیہ کا انتقال ہو کہ مولی کے حضرت علی کا انتقال ہے جو نے ادھر اس کا عکس ہے آپ بیٹی کی عمل حضرت علی سے بڑے ہے دور کی بات ہے مدینہ پر بھی حاکم نہیں جو نے ، اسکے علاوہ اگرغور کیا جائے قو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کو خلافت عامد قو دور کی بات ہے مدینہ پر بھی حاکم نہیں بنایا تھا اسلئے کہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا حاکم واپنا نا نمب مقرر فر مایا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی نیابت صرف الل خانہ کی گرانی کیلئے تھی۔

# يوم پنجشنبه ماه رجب ۹ هرکوآپ کی تبوک کيلئے روانگی:

جب آنخضرت المحافظة كويم معلوم ہواكدروى كشكر بلقاء كے مقام تك بننى چكا ہے تو آپ نے تكم دياكہ فوراً سفرى تيارى شروع كى جائے تاكد دشمن كى سرحد ( تبوك ) پر بننى كر مقابلہ كريں، آپ يلاقية ١٠٠ ہزار مجاہدين كے ساتھ شام كى طرف روانہ ہوئے جن ميں دس ہزار سوار ہے اونوں كى اتنى كى تھى كہ ايك ايك اونٹ پر كى آ دى بارى بارى سوار ہوتے ہے اس پر كرى كى شدت پانى كى قلت مسزاد، مگر جس عزم صادق كا جوت اس نازك موقع پر مسلمانوں نے ديا اس كا ثمرہ تبوك بن كا كرى كى شدت پانى كى قلت مسزاد، مگر جس عزم صادق كا جوت اس نازك موقع پر مسلمانوں نے ديا اس كا ثمرہ تبوك بن خوب سرحد سے كر انہيں نقذ ل گيا، وہاں بن خوب مواكہ تيمراور اس كے طيفوں نے مقابلہ پر آ نے كے بجائے اپنى فوجيس سرحد سے ہٹالى ہيں، اوراب كوئى دشمن موجود نہيں كہ اس سے جنگ كى جائے ، اس كى وجہ بيتى كہروى غزوة موتہ ميں تين ہزار مجاہدوں كى وايك لا كھ سلم اور تربيت يا فتہ فوج كے مقابلہ ميں جوشان ديھ چکے تھا اس كے بعدان ميں يہ ہمت ہى نہ ہوئى كہ ۳۰ ہزار مجاہدوں كے مقابلہ ميں لا كھ دولاكھ فوج لے كے آ جائيں، جبہ ۲۰۰۰ ہزار مجاہدوں كى قياد ت خود آپ سے تھا فرمار ہے تھے، غزوة موتہ سے موقع پر جب ايك لا كھ فوج صرف تين ہزار مجاہدوں كا كہ ھے نہ بگا وہ موتہ كے موقع كى دروى فوج ميدان چھوڑ كر ہوا گئى۔ كر سكتے تھے؟ يہى وجھى كى دروى فوج ميدان چھوڑ كر ہوا گئى۔

# مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی فتح:

قیصر کے بوں طرح دے جانے سے جواخلاتی اور سیاسی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی آپ ﷺ نے اس مرحلہ پراس کو کافی سمجھا، اور بجائے اس کے کہ تبوک ہے آگے بڑھکر سرحد شام میں داخل ہوتے آپ نے اس بات کور جیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی وحربی فائدہ حاصل کیا جائے، چنانچہ آپ ﷺ نے تبوک میں بیس روز قیام کر کے ان بہت سی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جوسلطنت روم اور دار الاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر ارتھیں فوجی دباؤ سے اسلامی سلطنت کا باج گذار اور تابع امر بنالیا، اس سلسلہ میں دومة الجندل کے عیسائی رئیس اکیدر بن عبد الملک کندی، ایلے کا عیسائی رئیس بوحنا بن رؤبہ ان کے علاوہ اور گئیسر داروں نے جزید دے کرمدینہ کی تابعیت قبول کرلی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی حد تک بہنچ گئے۔

مالکھ اذا قبل لکھ النج بیکلم کمامت وتو بیخ ہے، یعنی آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے! فقہاء نے اس آیت سے بی تھم نکالا ہے کہ جب جہاد کی نفیر عام ہوجائے تو ہر محض پر جومعذور شرعی نہ ہو جہاد فرض ہوجا تا ہے۔

امام جصاص تحریفرماتے ہیں، اقتضی ظاہر الآیة وجوب النفیر علی من لمریستنفر. (حصاص) علی من لمریستنفر. <u>حصاص</u> علی من لمریستنفر اللہ کے دین کی طرف را جع ہے،خوداللہ اوراس کے رسول کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ <u>قُول کی</u> ؛ لا تضووه، کی خمیراللہ کے دین کی طرف را جع ہے،خوداللہ اوراس کے رسول کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ (قرطبی)

اخده مافی الغار النح بیاشارہ واقعہ ہجرت کی طرف ہے مشرکین مکہ آپ کے تل پرتل گئے تھے اور آپ النے بھی حضرت علی کو اینے بستر پرسلا کر را توں رات حضرت ابو بکر کے ساتھ غار تور میں چھپتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے ، آپ دونوں حضرات غار تو رمیں موجود ہی تھے کہ مشرکوں کی تلاش کرنے والی پارٹی تقش قدم کے نشانات کی مدد سے غار تورک دہانے تک بہنے گئی ، نشان شناس نے بتایا کہ قدموں کے نشانات بہبی تک ملتے ہیں ، اسی غار کے اندر ہوں گے ، کون انسان ہوسکتا ہے کہ ایسے موقع پرخود کو جانی وشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار دیکھ کر پریشان اور مضطرب نہ ہوجا تا؟ حضرت ابو بکر صدیت کو طبخا اضطراب پیدا ہوا، مگر آپ میں مقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل مطمئن رہے ، بلکہ آپ میں گئی نے حضرت ابو بکر صدیق کو تسلّی دی اور سمجھایا کہ ابو بکر گھرانے کی کیابات ہے؟ ہم دو تہا نہیں ہیں ہارے ساتھ تو اللہ کی تائید و نفرت موجود ہے۔

اِذهها فی الغار ، غارثور مکہ کے مضافات میں مدینہ کے عام راستہ سے ہٹ کر چند میل کے فاصلہ پرواقع ہے ،سفر ہجرت میں آپ نے حضرت ابو بکر کی معیت میں اس غار میں تین روز قیام فر مایا تھا، اس غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بشکل انسان اس میں واخل ہوسکتا ہے ، بعض علماء نے آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ اول ہونے کا بھی اشارہ سمجھا ہے۔ دوطیہ ،

٠٠٠ = (مَكَزُم بِبَاللَّهُ إِنَّا

فَا ثَكِرُكَا: علاء نے لکھا ہے کہ جو محض ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ نص قرآنی کا انکار کرتا ہے اس کا کفرلازم آتا ہے یہ بات دوسر سے صحابیوں کے لئے نہیں ہے۔ (مدادان)

جنب بعض لوگوں نے تبوک کی طرف نکلنے سے جان چرائی تو اللہ تعالی نے فر مایار سول کوتمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں اللہ اپنے رسول کی اس سے پہلے مختلف موقعوں پر مدد کر چکا ہے اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے افھما فی الغاد کہہ کرواقعہ ججرت کی طرف اشارہ فر مایا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ججرت کوقد رہے تفصیل سے لکھ دیا جائے۔

## واقعهُ هجرت كي تفصيل:

ہجرت کے واقعہ کی تفصیل حضرت ابوموی اشعری تو کانٹہ تفائی اور حضرت عائش صدیقہ و کو کانٹہ تفائی کی روایتوں سے اس طرح منقول ہے، ہجرت سے پہلے آپ بیٹی کی نے خواب دیکھا تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کنگر بلی زمین ہے اوراس سرزمین پر مجبوری بکثرت ہیں وہاں کے لئے ہجرت کا حکم ہوا ہے، آن خضرت بیٹی کی کا بیخواب شکر پچھاوگ مدینہ کو اور پچھ میشہ کو چلے گئے، جب حضرت ابو بکر صدیق تو تو کافروں نے بہت تک کیا تو انہوں نے اپنے گھر کے حق میں ایک چبوتر ہ مجد کی طرح بنالیا تھا اسی پر نماز پڑھتے اور تلاوت فرماتے جب کفار نے اس سے بھی منع کیا تو مدینہ کا ورز خلاف عادت تھیک دو پہر کے وقت آپ بنالیا تھا اسی پر نماز پڑھتے اور تلاوت فرماتے جب کفار نے اس سے بھی منع کیا تو مدینہ کا ورز خلاف عادت تھیک دو پہر کے وقت آپ نو آپ نے فرمایا کچھر دو اور تھر جاو تا اید بچھ کو بھی ہجرت کی اجازت میں جھوکہ بھرت کا حکم ہوگیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے عض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکا بی کا شرف حاصل ہو سکے گا فرمایا: ہاں، ابن عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کیا اس ناچیز کو بھی ہم رکا بی کا شرف حاصل ہو سکے گا فرمایا: ہاں، ابن اسے تھی کہ میں ایک میں مانتی تھی کہ میں اس مانتی تھی کہ دانیان فرط مسرت میں بھی رو پڑتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے یا س و اسیانی میں ایک میں اس و بہائے بھی کہ میں اس و سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ انسان فرط مسرت میں بھی رو پڑتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے یا س و اسیانی میں ایک آپ نے نے فرمایا ٹھیک ہے وہ اونٹنی میں قیمٹا لیلوں گا۔

چنانچہ جب رات کے وقت قرار داد کے مطابق آپ کے مکان کو گھیر لیا کہ جب آپ سوجا ئیں تو آپ پرحملہ کر دیا جائے آپ نے حضرت علی مُؤِیَا اللّٰهُ ہُوَ گُلُوں کہ میری سبز چا دراوڑ ھے کرمیر ہے بستر پر لیٹ جاؤاورڈ رومت بیلوگتم کو کسی سم کا گزند نہ پہنچاسکیں گے۔

# قریش کی اما نتوں کو واپسی کا حکم:

قرلی اگر چاآپ کے دشمن تھ مگرآپ کو''صادق الامین' سمجھتے تھے آپ نے وہ سب امانتیں حضرت علی کے سپر دکیں اور حکم دیا کہ شبح کو بیدامانتیں لوگوں کو پہنچادینا آپ ﷺ گھر میں سے ایک مشت خاک لے کر برآمد ہوئے اور اس مشتِ خاک پرسورہ لیمین کی شروع کی تین آبیتیں ''فاغشیدنا ہم فہم لا یُبصرون'' تک پڑھ کران کے سروں پرڈال دی ،اللہ نے ان کی آنکھوں سیمین کی شروع کی تین آبیتیں ''فاغشیدنا ہم فہم لا یُبصرون'' تک پڑھ کران کے سروں پرڈال دی ،اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ ان کے سامنے سے گذر گئے اور کسی کونظر نہیں آئے ، آپ کا شانۂ مبارک سے نکل کر ابو بکر صدیق کے مکان پر تشریف لے گئے ، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبز ادی حضرت اساء تفکی نشہ تغالے نے نسفر کے لئے ناشتہ تیار کیا عجلت میں رسی نہ ملنے پر اپنا پڑکا بچا ڈکر تاشتہ دان با ندھا اسی روز سے حضرت اساء ' ذات العطاقین' کے نام سے موسوم ہو کیں ، عبداللہ بن ابو بکر دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آکر قریش کی خبریں بیان کرتے ، عام بن فہیرہ ابو بکر تفکی اللہ تھا گئے گئے آزاد کر دہ غلام عشاء کے وقت آپ دونوں حضرات کو بکری کا دودھ بلاتے جو دن بھر آس پاس ہی بکریاں جرایا کرتے تھے، عبداللہ بن اریقط نے مزدوری پر رہبری کے فرائض انجام دیے۔

## غار تورى طرف روائگى:

الغرض دونوں حضرات رات ہی میں غارثو رکی طرف روانہ ہوئے ، جب آپ دونوں حضرات غارثو رپر پہنچے تو حضرت ابو بکر دیجی اُنٹہ تکا لگٹ نے عرض کیا یارسول اللّٰد آپ ذرائھہریں میں پہلے اندر جا کرغار کوصاف کر دوں۔

### حضرت ابوبكر رَضِيَا ثلثُهُ تَعَالِينَهُ كَى افضليت:

دلائل بیہقی میں ضبۃ بن محصن سے مروی ہے کہ حضرت عمر تفکاندائنگا النے کہ استے جب حضرت ابو بکر تفکاندائنگا کا ذکر آتا تو یہ فرماتے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک ون عمر کی تمام عمر کی عباوت سے کہیں بہتر ہے رات تو غار تو رکی اور دن وہ کہ جب نی میں تھا ہم کی وفات ظاہری ہوئی تو عرب کے بہت سے قبائل ذکوۃ کی اوائیگی کا انکار کر کے مرتد ہوگئے اور ابو بکر نے ان سے لئر نے کا ارادہ کیا تو میں اس وقت ابو بکر رفع کا نشائ تعلق کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خواہانہ عرض کیا اے خلیفہ رسول آپ ذرانری سے کا اور تالیف سے کام لیجئے تو ابو بکر نے غصہ ہو کر فرمایا جَبَّارٌ فی البحاهلية و حوار في الاسلام، اے عمر زمانہ جاہلیت میں تو بہا در تھا اب کیا اسلام میں آکر بردل ہوگیا۔

حضرت ابوبکرنے اول غارکوصاف کیا بعدازاں آپ ﷺ غارمیں تشریف لے گئے۔ اور باذن الٰہی غار کے دہانے پرمکڑی نے جالاتنا، بیروایت متدرک حاکم میں بھی مذکور ہے۔ (سیرت مصطفی)

# مشركين مكه غارثور كوباني ير:

جب مشرکین مکہ نشان شناسوں کی مدد سے غارثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور نشان شناس نے کہددیا کہ قدموں کے نشان یہیں تک ہیں،اسی غارمیں ہونگے، تلاش کرنے والی پارٹی نے جب غارثور کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو نشان شناس کو بے وقوف بنایا اور کہااگراس غارمیں کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا یہ مکڑی کا جالا باقی رہ سکتا تھا۔

— = (فَئزَم پِبَلشَٰ لِيَ

فَرَأُ وعلی بابه نسیج العنکبوت فقالوا لو دخل هذا لمریکن نسیج العنکبوت علی بابه. توغارک دروازے پرکڑی کا جالا باقی ندر ہتا (حافظ عسقلانی اور ابن کروازے پرکڑی کا جالا باقی ندر ہتا (حافظ عسقلانی اور ابن کثیر نے اس روایت کوشن کہاہے)۔

# مشرکین مکه کی جانب سے دوسواونٹوں کے انعام کا اعلان:

جب مشرکین مکہ مایوں ہو گئے تو انہوں نے آپ دونوں کو گرفتار کرنے والے کے لئے دوسواونٹوں کے انعام کا اعلان کردیا، اس انعام کی لالچ میں ایک شخص سراقہ بن مالک بن بعثم نے گھوڑے پر چڑھ کرآپ کا پیچھا کیا اور وہ جب آپ پیچھا کے قریب پہنچا تو اس کا نصف گھوڑ از مین میں ھنس گیا، آپ پیچھ کھا سے امان چاہی تو آپ نے امان دیدی اور اس کا گھوڑ از مین سے نکل گیا سراقہ ایمان لاکراور امان لے کرواپس ہوگیا اسی سفر ججرت کے دوران ام معبد کا واقعہ پیش آیا۔

#### ام معبد رَضِيَا للهُ تَعَالِكُفَا كَا وا قعه:

راستہ میں ام معبد کے فیمہ پر گذرہوا، ام معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھیں، قافلۂ نبوی نے ام معبد ہے گوشت اور مجبورین فرید نے کی غرض ہے کچھ دریافت کیا مگر کچھ نہ پایا نبی فیلی تھیں کی نظر خیمہ میں ایک بکری پر پڑی فر مایا یہ یسی بکری ہے؟ ام معبد نے عرض کیا یہ بھری لاغراور دبلی ہونے کی وجہ ہے بکر یوں کے گلے کے ساتھ جنگل نہیں جا سخی ، آپ نے فر مایا اس میں کچھ دودھ ہے ام معبد نے عرض کیا اس میں دودھ کہاں؟ آپ نے فر مایا مجھے اس کا دودھ دو ہے کی اجازت وہ ، کہا اجازت ہے ، آپ نے بیم اللہ پڑھ کراس کے تھن پر اپنا دست مبارک رکھا تھن دودھ سے جرگئے آپ نے دودھ نکالا ایک بڑا برتن جس سے آٹھ دی آئی کی کیس جرگیا ، اول آپ نے ام معبد کو دودھ وہ بایا اس کے بعد اپنے ساتھوں کو بلایا اور آخر میں آپ نے نوش فر مایا ، اس کے بعد آپ نے گھر دودھ دو ہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن دوبارہ بھر گیا وہ برتن ام معبد کو عطا کیا اور ام معبد کو بیعت کر کے دوانہ ہوئے شام کے وقت جب ام معبد کے دورھ کہاں جا آیا ہے؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام تک نہیں ، ام معبد نے عرض کیا آئ تھج ب سے معلوم کیا اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام تک نہیں ، ام معبد نے عرض کیا آئ تو بہاں سے ایک مردم ارک گذرا خدا کی قتم یہ سب اس کی برکت ہور پورا واقعہ بیان کیا، ابو معبد نے کہا ذرا ان کا پچھ طیہ تو بیا کی ہی کہ میں نہ کہور ہے۔

کرو، ام معبد نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا ، پوری تفصیل متدرک میں نہ کور ہے۔

ابو معبد نے کہا میں سمجھ گیا واللہ یہ وہی قرینی شخص ہے میں بھی ضروران کی خدمت میں حاضر ہوں گا، گرتلاش بسیار کے بعد بھی آپ سے ملاقات نہ ہوسکی، راستہ میں بریدۃ الاسلمی اپنے • ے آدمیوں کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے، اور آپ کے ساتھ حجنڈ اہاتھ میں کیکر آگے آگے چل رہے تھے، آپ کی روائلی کی خبر اہل مدینہ کوئل چکی تھی اہل مدینہ کا ہر فر دبشر آپ کے شوق دیدار میں روز انہ مقام ترہ پر آکر کھڑ اہو جاتا جب دو پہر ہوجاتا تو مایوس ہوکر واپس چلا جاتا یہ روز انہ کامعمول تھا، ایک روز انتظار کے میں روز انہ مقام ترہ پر آکر کھڑ اہو جاتا جب دو پہر ہوجاتا تو مایوس ہوکر واپس چلا جاتا یہ روز انہ کامعمول تھا، ایک روز انتظار کے

< (فَرْمُ بِهَالثَّرُا) >> <

بعدوالیں ہورہے تھے کہ ایک یہودی نے ایک ٹیلے پرسے آپ کوآتے ہوئے دیکھا بے اختیار پکارکر میکہا یہ ابنی قیلیہ ھذا جملہ تکھر، اے بنی قیلہ میہ ہے تمہاری خوش نصیبی کا سامان ،اس خبر کے سنتے ہی انصار والہانہ و بے تابانہ آپ کے استقبال کے لئے دوڑ پڑے اور نعر کہ تکبیر سے بن عمر واور بن عوف کی تمام آبادی گونج آتھی۔

#### مسجد قباكا قيام:

مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پرایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں، یہاں انصار کے پچھ خاندان آباد سے جب آپ تیا پہنچ تو
آپ نے قبیلہ کے سردار کلاثوم بن ہدم کے مکان پر قیام فر مایا، اور ابو بکر صدیق خبیب بن اساف کے مکان پر تھہرے، حضرت علی
تو کانش تھا گئے بھی مشرکین مکہ کی امانتیں واپس کر کے مقام قبامیں آسلے اور آپ میں تھیں تھیں تیام فر مایا، قبامیں سب سے پہلے جو
کام آپ نے کیاوہ ایک مسجد کی بنیاد تھی، سب سے پہلے آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک پھر لاکر قبلدرخ رکھا آپ کے بعد
ابو بکرنے اور ان کے بعد عمر نے ایک پھر رکھا اس کے بعد دیگر حضرات نے پھر لاکر دیکھنے شروع کئے اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگیا،
(مزید تفصیل کے لئے کتب سیرت کی طرف رجوع کریں)۔

(سرت مصطفی)

وكَانَ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لـجماعَةٍ في التخلُّفِ باجتهادٍ منه فَنَزَلَ عِتَابًا له وَقَدَّمَ العفوَ تَطُمِينًا لقَلُبهِ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ الدِّنْتَ لَهُمْ في التخلفِ وهَلاَّ تَرَكُنَهِم حَتَّى يَتَّبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا في العذر وَتَعْلَمَ الكَذِبِينَ® فيه لَايَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ في النخلُفِ عن اَنْ يُجَاهِدُوْا بِٱمْوَالِهِمْوَانْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ اى في التحلفِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلِخِرِ وَارْتَابَتْ شَكَّتُ قُلُوبُهُمْ في الدينِ فَهُمْ فِي مَيْبِهِمْ يَتَرَدُّ دُوْنَ ﴿ يَتَحَيَّرُونَ وَلَوْلَهَا لَهُ وَاللَّهُ مُونَى معك لَاعَدُّوا لَهُ عُدَّةً أَبُهَةً من الالةِ والزادِ قَلَكُنْ كُرِهَ اللهُ أَنْبِعَاتُهُ مُ اى لم يُرِدُ خُرُوجَهِم فَثَبَّطُهُمْ كسلهم وَقِيلَ لهم اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِيْنَ المَرْضَى والنساء والصِّبَيان اي قَدَّ رَاللَّهُ ذلك لُوْتَحَرَّجُوْافِيكُمْرِمَّالَ الْأُوْتَكُمْرِ إِلَّا تَحَبَالُا فَسادًا بِتَخْذِيْلِ المؤمنين قَلَا أَوْضَعُوا خِلْلَكُمْرَ اى أَسُرَعُوا بينكم بالمشي بالنَّمِيمَةِ يَبْغُونَكُمُ اى يَطُلُبُونَ لَكُم النِّفِتَ نَهَ اللَّهَاءِ العداوةِ وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ أَسَا يَقُولُونَ سَمَاعَ قبول وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِيْنَ ﴿ لَقَدِ الْبَتَغُوا الْفِتُنَةَ لك مِنْ قَبْلُ اول ما قَدِسُتَ المدينةَ وَقَلْبُوْلَكُ الْأُمُورَ اى أَجَالُوا الفكرَ في كيدِك وابُطال دينِكَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ السنصرُ وَظَهَرَ عَزَّ آمُواللّهِ دِينُهُ وَهُمُ كِرِهُونَ ﴿ لَهِ فَدَخَلُو فَيه ظاهِرًا وَمِنْهُمْ مِّنَنْ لِيَقُولُ اللَّهُ فَي التخلفِ وَلا تَفْتِنِيٌّ وَسِو الجَدُّبنُ قَيْسِ قَالَ له النبيُّ سِل لك في جلادِ بني الاصفرِ فقال اني مُغُرِّمٌ بالنساءِ وأخُشٰي إن رايتُ نساءَ بني الاصفران لا أصُبرَ عنهن فَاَفُتَتِن قَالَ — ﴿ (صُزَم پِبَاشَن ﴾

تعالى ألَافِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْلْ بالتخلفِ وقُرِئ سَقَط وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُحِيْطَةٌ بِالكَفِرِيْنَ ﴿ لا سَجِيُصَ لَهُم عنها إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةً كنصر وغنيمة تَسَّؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةً شِدَّة يَّقُولُوا قَدُ أَخَذْنَا أَمْرَنَا بالحزم حين تَخَلَّفُنَا مِنْ قَبْلُ قبل هذه المُصِيْبَةِ وَيَتُوَلُّوا وَّهُمْ فَرِحُونٌ ﴿ بِما أَصَابَكَ قُلْ لهم لَّنْ يُصِيْبَنَا إِلْامَاكَتَبَ اللهُ لَنَا ۚ إِصَابَتَهُ هُوَمَوْلِلنَا ۚ سَاصِرُنا وَمُتَوَلِّى أُمُودِنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ <u>الْمُؤُمِنُونَ®قُلْ هَلْ تَرَبَّحُونَ</u> فيه حَذُفُ إِحُدى التَّائِين في الاصل اي تَنْتَظِرُونَ أَنْ يَقَعَ بِنَّا إِلْا إحدى العَاقِبَتَين الْحُسنيانِ تَثنِيَةُ حُسُنى تانيتُ أَحُسَنَى النصرِ او الشهادةِ وَفَحْنُ نَتَرَبُّصُ نَنْتَظِرُ بِكُمْ إِنَ يُصِيْبِكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهَ بِقارعَةٍ من السماءِ أَوْبِأَيْدِيْنَا اللهِ عَاذَنَ لنا بقتالِكم فَتَرَبَّصُواً بنا ذلك النَّامَعَكُمُر مُّ تَرَبِّ مُونَ ﴿ عَاقِبَتَكُم قَلُ اَنْفِقُوا فِي طاعةِ اللهِ طَوْعًا أَقَ كَرْهًا أَنْنُ تُتَقَبَّلُ مِنْكُمُ مَا اَنفَقُتُمُوهُ **ٳتَكُمُّكُنْتُمُ قَوْمًا لْفِيقِيْنَ۞** والاَسُرُ هُـنَا بمعنى الخَبَر <u>وَمَامَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ</u> بالتَّاءِ والياءِ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ <u>الْكُمُّ</u>كُنُّتُمُ قَوْمًا لَفِياءِ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ الْكَ <u> اَنَّهُمْ فَاعِلُ مَنْعَهُمُ وَأَنْ تُقْبَلَ مَفْعُولُهُ كَفَّرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِمِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسُالِي </u> مُتَنَاقِلُونَ وَلاَ يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرِهُونَ ۞ النفقة لانهم يَعُدُونَهَا مَغُرَمًا فَلَاتُعْجِبْكُ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ اى لا تَسْتَحُسِنُ نِعَمَنَا عليهم فهي استدراجٌ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ اى اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَافِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا بِما يَلْقَوُنَ في جِمعِها من المشقةِ وفيها من المصائبِ وَتَزْهَقَ تَخُرُجَ ا**نْفُسُهُمْ وَهُمْ كُوْرُونَ** فَيُعَذِّبُهم في الاخرةِ اَشَدَّ الْعَذَابِ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اى سُؤْمِنُونَ وَمَاهُمْ مِّنْكُمْ وَالْكِنَّهُمْ وَوَمُ يَفُونَ ﴿ يَخَافُونَ ان تفعَلُوا بهم كالمشركينَ فَيَحُلِفُونَ تَقْيَةً لَوْيَجِدُونَ مَلْجَأَ يَلْجَأُونَ اليه أَوْمَعْلَا سَرَادِيْبَ أَوْمُكَخَلًا مَـوُضِعًا يَدُخُلُونَهُ لِلَّوْ اللَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ يُسُرِعُونَ فِي دُخُولِهِ والانصرافِ عنكم اسْرَاعًا لَا يَرُدُّهُ شَيْ كالفرس الجَمُوح وَمِنْهُمْمَّنْ تَلْمِزُكَ يَعِيُبُكَ فِي قِسَم الْصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أَعُطُوٰلِمِنْهَا رَضُوْلُوا وَلَى لَمُرْبِعُ طَوْلِمِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ@وَلُوْانَهُمْ رَضُوْامًا اللهُ مُراللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مِن العنائِم ونحوسًا وَقَالُوُاحَسُبُنَا كَافِينَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ ﴿ مِن غنيمةِ أُخُرى ما يَكُفِينَا إِنَّا إِلَى اللَّهِ مَ غِبُونَ ﴾ ان يُغُنِيَنا وجَوَابُ ﴿ لو، لكان خيرًا لهم.

ویدی هی ، تواظهار ناراضگی کے طور پر (آئنده آیت) نازل ہوئی ، اور آپ کے اطمینان قلبی کے لئے معافی کو پہلے ہی بیان کردیا ، ویدی هی ، تواظهار ناراضگی کے طور پر (آئنده آیت) نازل ہوئی ، اور آپ کے اطمینان قلبی کے لئے معافی کو پہلے ہی بیان کردیا ، الذّ تہمیں معاف کرے، تم نے ان کو عدم شرکت کی کیوں اجازت دیدی ؟ اور آپ نے ان کو کیوں نہائی حالت پر چھوڑ دیا ؟ تا کہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ عذر میں سے ہیں؟ اور عذر کے معاملہ میں جموٹوں کو بھی جان لیتے جولوگ اللّٰد پر اور آپ

﴿ (نَعُزَم بِبَلِثَهُ لِيَا

یوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ ہے بھی بیدرخواست نہ کریں گے کہ نھیں اپنے جان ومال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کوخوب جانتا ہے، ایسی عدم شرکت کی درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جواللہ پر اور یوم ۔ آخرت پرایمان نہیں رکھتے ،اوران کے قلوب دین کے معاملہ میں شک میں مبتلا ہیں اوروہ اپنے شک ہی میں حیران ہور ہے ہیں <u> کچھتو تیاری کرتے کیکن اللہ کو</u> (جہاد کیلئے )ا<mark>ن کا اٹھنا پیندنہیں تھا، یعنی اللہ ہی نے ان کا (جہا دکیلئے ) ٹکلنا نہ جا ہا، اسکئے اللہ نے</mark> انھیں ست کردیااور کہددیا گیا کہ بیٹھنے والوں (لینی) مریضوں اورعورتوں اور بچوں <u>کے ساتھ بیٹھے ر</u>ہو ، یعنی اللہ تعالی نے بیہ مقدر کر دیا ہے،اگروہ تم میں شامل ہوکر نکلتے تو تمہارےاندر مونین کو ذلیل کر کے (بز دلی دکھا کر ) فساد کےعلاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تبہارے درمیان فتنہ پر دازی کے لئے خوب گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنہ ڈال کر یعنی تمہارے درمیان چغل خوری کے لئے خوب دوڑ دھوپ کرتے ، اوران کی باتو ل کو ماننے والےخودتمہارے اندرموجود ہیں ،اللہ ان ظالموں کوخوب جانتا ہاں سے پہلے بھی (یعنی) جب آپ مدینہ میں آئے ہی تھا انہوں نے فتنا انگیزی کی کوششیں کی ہیں آپ کے لئے مرکز نے اور آپ کے دین کو باطل کرنے کیلئے میہ ہرطرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ق کیعنی نصرت آگیا یہاں تک که اور الله کا امر ( یعنی )اسکا دین غالب ہوگیا حالانکہ وہ اس کو ناپیند کرر ہے تھے کیکن وہ اس ( اسلام ) میں بظاہر داخل ہو گئے اور <del>ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے</del> شریک (جہاد ) نہ ہونے کی اجازت دید بیجئے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈ اگئے ،اوروہ جد بن قیس ہےاس سے نبی ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیاتم بنی اصفر کے ساتھ قبال (جہاد ) کے لئے تیار ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میںعورتوں کا دل دادہ ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں بنی اصفر کی عورتوں کو دیکھوں گا تو میں ضبط نہ کرسکوں گا جس کی وجہ سے میں فتنہ میں مبتلا ہوجا وُں گاخوب س لووہ شرکت نہ کر کے فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں اور سُقِط، بھی پڑھا گیا ہے ، یقین جانو کا فروں کا جہنم نے اجاطہ کر رکھاہے ،ان کواس سے نجات نہیں ، اگر آپ کوکوئی بھلائی پہنچتی ہے، مثلا نصرت اور مال غنیمت توان کونا گوارگذرتی ہےاوراگرآپ کوکوئی مصیبت پہنچتی ہےتو کہتے ہیں ہم نے اپنامعاملہ شریک نہ ہوکرا حتیاطاً پہلے ہی درست کرلیا، یعنی اس مصیبت کے پیش آنے سے پہلے ہی اور آپ کی مصیبت پرخوش ہوتے ہوئے رخ پھر کرچل دیتے ہیں ان سے کہوہم کوکوئی (بھلائی یابرائی) ہرگزنہیں پہنچی مگروہی پہنچی ہے جواللدنے ہمارے لئے لکھودی ہے وہی ہمارامولا (لعنی) مددگاراور ہمارے امور کا والی ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا جا ہے آپ ان سے کہوتم جس چیز کے ہمارے بارے میں منتظر ہووہ اس کے سوااور کیا ہے کہ وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے (المحسندین) حسنیٰ آخسن کی تا نبیث کا تثنیہ ہے (اور وہ دو چیزیں ) غلبہ یا شہادت ہے اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم کو آسانی بجلی کے ذر بعہ خودسز ادیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلوا تا ہے بایس طور کہ ہم کوتمہارے قل کی اجازت دیتا ہے ہتم اس کا ہمارے بارے میں 

رہے ہو تم ان سے کہو تم اللہ کی اطاعت میں خواہ بخوشی خرج کرویا بکراہت وہ تمہار بے خرچ کرنے کو ہرگز قبول نہ کرے گا کیونکہ تم فاس لوگ ہو اور یہاں امرخبر کے معنی میں ہے ان کے خرچ کئے ہوئے مال کو قبول نہ کرنے کی اس کے سوااور کوئی وجہنہیں کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کا انکار کیا ہے (یقبل) یاء اورتاء کے ساتھ ہے، الا انھم منعھم کا فاعل ہے اور ان تقبل اسکا مفعول ہے نماز کوآتے ہیں تو گئمساتے ہوئے سستی کے ساتھ آتے ہیں ،اور (راہ خدامیں) وہ بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں اس کئے کہوہ اسے تا دان سجھتے ہیں ان کے اموال اور ان کی اولا د ( کی کثر ت ) تم کو تعجب ( دھوکہ ) میں نہ ڈالے، یعنی ہماراان کوخوش حالی دینا آپ کو بھلامعلوم نہ ہواسلئے کہ بیدڈھیل ہے اللہ تو بیرچاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ ان کو دنیا کی زندگی میں ليعذبهم كى تقديران يعذبهم بي كرفتارعذاب ركه ان مشقت ومصائب كذريد جوده مال جمع كرني مين الهاتي بين اور بیرجان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں جسکی وجہ سے اللہ ان کو آخرت میں شدید ترین عذاب دے، <del>وہ خدا کی تسم کھا کر</del> کہتے ہیں کہوہتم میں سے ہیں لیعنی مومنوں میں سے حالانکہوہ ہرگزتم میں سے نہیں ہیں،اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم \_\_\_\_\_ سے خوف زدہ ہیں،وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیںتم ان کے ساتھ بھی مشرکوں جیسا معاملہ کروتو تقیہ ( دکھاوے ) کے طور پرقتم کھاتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی جائے پناہ یالیں جس میں وہ پناہ لے سکیس یا کوئی سرنگ یالیس یا کوئی <u>گھنے کی</u> جگہ یالیس تو وہ اس میں جلدی سے جا تھسیں یعنی داخل ہونے میں عجلت سے کا م لیس ایسی عجلت کے ساتھ تم سے پھر جا ئیس کہ کوئی چیز ان کوتمہاری طرف نہلوٹا سکے جبیبا کہ سرکش گھوڑا (ہوتا ہے ) اور (اے نبی ) ان میں کے بعض لوگ صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پراعتر اضات کرتے ہیں (عیب لگاتے ہیں) پس اگرصد قات میں سے (انکی مرضی کےمطابق) أنھیں مل جاتا ہے توخوش ہوجاتے ہیں اورا گران صدقات میں سے (ان کی خواہش کے مطابق) نہیں ملتا تو وہ ناخوش ہوجاتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ جو کچھاللّٰداوراس کے رسول نے غنائم وغیرہ میں سے ان کودیا اس پرراضی ہوتے اور کہتے کہ اللّٰہ ہمارے لئے كافى ہے عنقريب الله اپنے فضل ہے اور اس كارسول دوسرے مال غنيمت وغيرہ ميں ہے اتنا دے گا جو ہمارے لئے كافى ہوگا، تحقیق ہم اللہ ہی كی طرف راغب ہیں اور كؤ كاجواب لكائ حيرًا كھم محذوف ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوْلَى ؛ عَفَا اللّه عَنْكَ، جمله دعائيه، مقام ناراضى مين اظهارشفقت كے لئے مقدم كرديا گيا ہے۔

قَوْلَى ؛ لِمر، يدراصل لِما، جارمح ورتھا، اس قاعدہ سے كہ جب حرف جر مااستفهاميه پرداخل ہوتا ہے توالف گرجاتا ہے، البذا الف گرگيا ہے لِمَر ميں لام تعليليه ہے اور لھم تبليغيه للمذادونوں كا أذنت كم تعلق ہونا درست ہے۔

قَوْلَى ؛ اللّٰذِين صدقوا يتبيّنَ كافاعل ہے، جملہ صدقو اصلہ ہے، تعلم كايتَبيّنَ پرعطف ہے كاذبين مفعول لهہ۔

قَوْلَى ؛ لَم يود خروجهم. "كواهة" انقباض النفس للعلم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عال ہے للہذا النفس العلم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عال ہے للہذا الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے للهذا النفس العلم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم النفس النفس العلم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلئے عالى ہے الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كيلي عالى ہے الله علم بنقصانه كوكتے ہيں اور بيتن تعالى كين الله على بنان الله على بنت تعالى كيلي على الله على بنت تعالى كين الله على بنت تعالى كيلي على بنت تعالى كين الله على بنت تعالى كيلي بنت تعالى كيلي على بنت تعالى كين الله على بنت تعالى كيلي بنت تعالى بنت تعالى كيلي بنت تعالى كيلي بنت تعالى كين بنت تعالى كيلي بنت تعالى بنت تعالى كيلي بنت تعالى

كوِه الله ميس كراجت كى نسبت الله تعالى كى طرف درست نهيس ہے۔

جِحَلَثِغِ: مفسرعلام نے کو فکی تفییر لسریر د حرو جَهُم سے کرے ای سوال کا جواب دیا ہے کہ یہاں کراہت کے لازم معنی مراد ہیں اسك كہ جوشى مكروه اور نابند ہوتى ہے اس كا اراده نہیں كيا جاتا۔

فِيُوْلِينَ ؛ تَبَّطَهُم وَ الفعيل) تثبيطًا، بازركهنا، روك ركهنا، ماضي واحد مذكر غائب، همرضمير جمع مذكر غائب \_

جِحُ لَثِيعِ: تثبيط كِمعنى روكنے كے ہيں اور الله كيلئے يہ كسى طرح مناسب نہيں كہ بندوں كوفر ائض سے بازر كھے، لہذا مجاز أمنع كى نسبت كسل كى جانب كردى كه تقذير خداوندى كے مطابق ان كے سل نے ان كوبازر كھا۔

قِولَكُ : اى قدر الله ذلك.

نَهِ يَخُوالَنَ. الله تعالى نِفر مايا' 'اقعدوا مع القاعدين' السميل قعود عن الجهاد كا حكم ديا كيا به اور ما مورمحود بوتا به نه كم ندموم.

جَوَلَثِيعِ: جواب كاحاصل يه يه كهمراد تقديرازلى باس جواب كى طرف اشاره كرنے كيلئے فَدّر الله تعالى ذلك كااضافه فرمايا، بعض حضرات نے ايك اور جواب ديا ہے۔

كَرِّفِينِتْ لَيْ بِحُولَيْنِ يه كريه المرتهديدى، اعملوا ما شلقم كتبيل سے باور قريم مع القاعدين بـ

فَيُولِنَى : الله حبالا، يمتثل مفرغ ب، يعنى مثلى منه محذوف ب، اى ما زادو كمر شيئاً الاحبالا.

فَحُولَكُ : اوضعوا اى لَسَعَوا بينكم بالنميمة، ايضاع بمعنى اسراع، جلدى كرنابولاجا تاب، وصَعَ البعير وضعًا الذا أَسْرَعَ معلوم بواكديها وضع بمعنى نهادن أبيس ب-

فَوْلِيْ : وفيكمرسَمّاعون، خوبكان لگاكرسننے والے، جاسوس سمّاع بھی تو جاسوس كے عنی میں اور بھی فر مال بردار كے معنی میں استعال ہوتا ہے يہال دونوں ہی معنی مراد ہوسكتے ہیں۔

چَوُلْکُ : بنی الاصفر ، اصفرره کےاطراف کےرئیس کا نام تھااس نے ایک رومی عورت سے نکاح کرلیا تھااس سے جواولا د پیدا ہوئی وہ بنی اصفر کہلائی بینسل کافی حسین وجمیل پیدا ہوئی ، بیاس کسل کی جانب اشارہ ہے۔

چُولِنَهُ : جسلاد، کوڑے مارنے والا ،تلوار مارنے والا ،اس سے جلّا دہے، یہاں قال بالسیف مرادہے ،بعض شخوں میں جلاد کے بجائے جہادہے جو کہ واضح ہے۔

فَيُولِكُنَّ : انفقوا طوعًا او كرهًا الخ، يوام بمعنى فرب معنى يه بين كه نفقتكم طوعًا او كرهًا غير مقبولة.

--- ﴿ (مَكْزَمُ بِبَالشَّهُ لِهَ) >

فِيُّوُلِينَ ؛ فَاعل مَنَعَهُمْ ، لَعِي اِللَّاللَّهِم ، مَنَعَ كافاعل ب، تقدر عبارت يه مامَنَ بَعَهُمْ قبولَ نَفَقاتِهِم اللَّاكُفُرُهم ، قرل مفعول الله كُفُرُهم ، قرل مفعول الله عُمُر على هم مفعول اول ب-

فِحُولِكُم ؛ استدواج، بتدريج قريب كرنا، بتدريج وهيل دينا-

قِكُلْكَ : سواديب، يەسوداب كى جمع ہے، بمعنى تهدفاند، سرنگ ـ

فَيُولِكُ ؛ مُدّخلًا، اصل میں مُدْتخلًا تھا، تاء كودال سے بدل كردال كودال میں ادغام كرديا، موضع دخول\_

## تِفَيْدُرُوتَشِيْنَ <u>حَ</u>

#### شان نزول:

مجھی گھرمیں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں جا ہتے۔

مگرخفگی کا بیاظہار پیار بھراہے کہ خفگی سے پہلے معافی کا ذکر فرمادیا،مطلب بیہ ہے کہ اجازت میں اس قدرعجلت سے کامنہیں لینا چاہئے تھاتھوڑ اانتظار کرتے توان کے جھوٹے عذر کی حقیقت طاہر ہوجاتی۔

یں جہاں کے اس آیت کوسورہ نور کی آیت فاذن لمن شئت منھم، سے منسوخ مانا ہے، مگر شیح بات یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں سے عذر والوں کواجازت کا حکم ہے فرق صرف اس قدر آیتوں میں سے عذر والوں کواجازت کا حکم ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ اس آیت میں حکم مجمل ہے اور سورہ نور کی آیت میں صاف ہے، اس صورت میں ایک آیت دوسری آیت کا بیان ہوگ ۔ ہے کہ اس آیت میں حکم مجمل ہے اور سورہ نور کی آیت میں صافقوں نے جہاد میں عدم شرکت کی اجازت چاہی اور آپ نے اجازت ویدی جیسا کہ اور مذکور ہے، اب اس کے بعدمونین مخلصین میں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ویدی جیسا کہ اور مذکور ہے، اب اس کے بعدمونین مخلصین کا ذکر فر مایا، کہ جومونین مخلصین ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ

**﴿ (مَئزَم ہِبَلشَٰ لِهَ)** 

انھیں تو یہی پہند ہے کہ جس طرح ممکن ہوجان سے مال سے جہاد میں شریک ہوں بلکہ اگران کورخصت دیدی جائے تو ان پر شاق گذرتی ہے، چنا نچھ بخاری کے حوالہ سے سعد بن عبادہ کی حدیث گذر چکی ہے کہ حضرت علی تؤکیانڈائنگائے کو آنخضرت نے خودہ تہوک ہی میں حکم دیا کہ تم مدینہ ہی رہ کراہل وعیال کی نگرانی کروحضرت علی پربیتکم نہایت گراں گذرا، جب آنخضرت نے توقیق کے نے تستی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی کیاتم کو مجھ سے وہ نسبت پہند نہیں جو حضرت ہارون علیج کا اللہ کا کھا کے کہ تاہم کو مجھ سے وہ نسبت پہند نہیں جو حضرت ہارون علیج کا اللہ کا کہ اسلام کا میں مدینہ میں رہ جانے پر رضا مند ہوئے۔

### منافقول كي حالت كابيان:

وَكُووْ ارادوا المنحووج لآعدوا كَمُ عُدَّةً، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فر مایا ہے، کہ ان اوگوں کا ارادہ اس لڑائی میں شریک ہونے کا پہلے ہی سے بالکل نہیں تھا، اگر ان کا ارادہ ہوتا تو دیگر لوگوں کی طرح یہ بھی پچھ نہ پچھ تیاری کرتے، اس کے بعد فر مایا کہ اللہ تعالی کو بھی ان لوگوں کا شریک ہونا پہند نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اندر بردلی اور سستی پیدا فرمادی، ان لوگوں کے جہاد میں شریک نہ ہونے میں بڑی مصلحت تھی، اسلئے کہ اگر بیلوگ لڑائی میں شریک ہوتے تو مدد کے بجائے فتنہ برپاکرتے مسلمانوں کوخوف دلاتے ایس الی با تیں اور حرکتیں کرتے کہ مسلمانوں کے دل ٹو میٹے گئے ان میں دم لوگ بھی ہیں جو تہاری جاسوی کرتے ہیں اور تمہاری پوشیدہ خبریں دشمن کو بہنچاتے ہیں، قادہ وفعی کا فلائے کے کہ ان میں جو الوگ بھی ہیں جو تعنی مضریان نے وفید کھر سسماعون لھھر، کی تفسیر میں قادہ کہ مسلمانوں میں پچھلوگ ایسے ہیں جو ان منافقوں کی با تیں سنتے اور مانے ہیں کین حافظ ابوجعفرابن جریر نے اپنی تفسیر میں قادہ کے مطابق کی با تیں سنتے اور مانے ہیں کین حافظ ابوجعفرابن جریر نے اپنی تفسیر میں قادہ کے اس قول کو ضعیف تھرایا ہے، اسلئر مجابد صفحے قول کے مطابق پہلی تفسیر صفحے معلوم ہوتی ہے۔

# منافقوں نے ہمیشہ نازک موقع پردھوکا دیا ہے:

غزوہ احد کے موقع پرعبداللہ بن الی منافقوں کا سردار تین سومسلمانوں کی جمعیت کومیدان سے واپس لے آیا تھا، اسی عبداللہ بن الی مصطلق کے موقع پر اپنے قبیلے کے انصار کو بہکایا تھا اور کہا تھا کہ واپس مدینہ جانے کے بعد مہاجروں کومدینہ سے نکال دیں گے۔

لَقُد ابتغوا الفتنة مِن قبل النح اس آیت میں بھی منافقوں کا حال بیان کیا گیاہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غدروغل کی اس النہ اس آیت میں بھی منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غدروغل کی کھاسی لڑائی کے ساتھ خاص نہیں ہے ان کا تو شیوہ ہی ہہے اس سے پہلے بھی جب آپ شروع شروع میں مدینہ تشریف لائے تصاس وقت بھی یہ لوگ آماد ہ جنگ و پیکار ہوگئے تصاور انہوں نے یہود مدینہ کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں اور اسلام کونقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔

### شان نزول:

وَمنهُم مَنْ يقولُ انذن لَى وَلَا تَفْتِنِى، طبرانی اورابن ابی حاتم میں اس آیت کا جوشان نزول بیان کیا گیا ہے اس
کا حاصل ہے ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص قبیلہ کئی سلمہ کا سردار تھا جس کا نام جدبن قیس تھا اوراس کی کنیت ابوہ ہم ہے توک کی لڑائی پر جانے اور نفر انیوں سے لڑنے کا جب آنخضرت ﷺ نے ذکر فرمایا تو اس نے کہا کہ میں ایک حسن
پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھے میں نہ ڈوالیس،
پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری کے واقف ہیں کہ عورت کے معاملہ میں مجھے فتنے میں نہ ڈوالیس،
بے قابوہ وجا تا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کرمیرا قدم نہ جسل جائے لہذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈوالیس،
اوراس جہاد کی شرکت سے مجھے معاف رکھیں ، اس پر اللہ تعالی نے نہ کورہ آیت نازل فرمائی ، اور فرمادیا کہ بڑا فتنہ نفاق کا ہے جس میں سے پڑے ہوئے ہیں اس فریب اور مکر کا ہوسکتا ہے کہ دنیا میں کچھ فائدہ جس میں سے پڑے ہوئے ہیں اس فریب اور مکر کا ہوسکتا ہے کہ دنیا میں کچھ فائدہ اشالیس آخرا لیسے لوگوں کا ٹھمکانہ جہم ہے۔

### شان نزول:

آن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهِ هُو وَإِن تصبك مصيبة آلنح تفيرابن ابي حاتم ميں جابر بن عبدالله كى روايت سے جوشان نزول ان آیات كابیان کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ عبدالله بن ابی وغیرہ منافقین لڑائی کے وقت بناوُٹی عذر کر کے جس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے سے اگر اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوتی اور مال غنیمت ہاتھ آتا تو دوطرح سے ان منافقوں پر بیامرشاق گذرتا تھا ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت تھی اسلے مسلمانوں کی فتح وکا مرانی انکوا چھی نہیں گئی تھی دوسرے ان کو بیافسوں ہوتا تھا کہ ہم کیوں نہ شریک ہوئے! ہمارے ہاتھ بھی مال گئا، اورا گرکسی لڑائی میں مسلمانوں کو ضرر پہنچتا تو بیمنافق اپنی دوراندیثی اور دانشمندی پرنازاں ہوکر کہتے ہم تو ضرر سے نیچنے کے لئے پہلے ہی سے عذر کر کے شریک نہیں ہوئے ورنہ ہم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہوجاتے ، اللہ تعالی نے ان دونوں منصوبوں کے جواب میں بی آیتیں نازل فرما کیں۔

### شان نزول:

قُل انفقوا طوعًا او کو هًا لن يُتقبل منکم، تفيرابن جرير مين حفرت عبدالله بن عباس کی روايت سے اس آيت کا شان نزول بي معلوم ہوتا ہے کو قبيله بنی سلمه کے سردار جدبن قيس منافق نے تبوک کی لڑائی ميں جانے سے جب بي عذر کر ديا کہ ميں وہاں جا کر رومی خوبصورت عورتوں کے فتنه ميں مبتلا ہو جاؤں گالبذا ميں جنگی خدمت دينے سے تو معذور ہوں البتہ ميں مالی مدو کرنے کو تيار ہوں اس پر اللہ تعالی نے بي آيتيں نازل فرمائيں اور فرمايا که جب ان کا عقيدہ ہی درست نہيں ہے تو ان کی کوئی عبادت خواہ مالی ہويا بدنی قبول نہيں ہے۔

فلا تعجبك اموالهم و لا او لادهم النح اس مال ودولت كى محبت مين گرفتار موكر جومنا فقاندرويانهول نے اپنايا هم جي جي معذورر کھئے اگر آپ چا بين تو ميں پچھ مالى مدد كيلئے حاضر موں ، هم اس كئے ان مبتول ميں فر مايا كدا ہے محمد طلق الوگوں كى مال ودولت اور كثر ت اولادكود كي كر تعجب ميں نه پڑيں ، يه مال ودولت خدا كى طرف سے ايب وسيل ہے كہ اللہ تعالى ان بى چيزوں كے ذريعہ جن كى كمائى كے لئے انہوں نے برى برى بوى ودولت خدا كى طرف سے ايب وسيل ہے كہ اللہ تعالى ان بى چيزوں كے ذريعہ جن كى كمائى كے لئے انہوں نے برى بوى مشقتيں اور مصبتيں الله الى بيرولت ميلوگ ميشه عذاب اور تكليف مشقتيں اور مصبتيں الله على بيرولت ميلوگ ميں تكيف الله الى اور جب كوئى مالى نقصان موتا ہے تو وہ مالى نقصان كى مصيبت بيل مبتلار بيں كے كہ حاصل كرنے ميں بھى تكليف الله ائى اور جب كوئى مالى نقصان موتا ہے تو وہ مالى نقصان كى مصيبت بھى ان كيلئے نا قابل برداشت ہوتى ہے۔

### اس كيفيت كاايك دلچسپ واقعه:

دلچیپ واقعہ یہ ہے جو حضرت عمر تو کانفائ تھا گئے گی مجلس میں پیش آیا، قریش کے چند برٹے شیوخ جن میں سہیل بن عمر واور حارث بن بشام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت عمر تو کانفائ تھا لیے گئے وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور مہاجرین میں کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمر تو کانفائ تھا لیے گئے اسے اپنے پاس بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لئے جگہ خالی کرو تھوڑی در میں بہتی گئے ، باہر نکل کر حارث بن ہشام نے کہا تم ور میں نوبت یہاں تک پینچی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے مجل کے بالکل آخر میں بہتی گئے ، باہر نکل کر حارث بن ہشام نے کہا تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ سہیل بن عمرو نے کہا اس میں عمر تو کی گئا تھے گئے کہ چھ تصور نہیں قصور ہمارا ہے، جب بہیں اس دین کی دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑ ااور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے پھر یہ دونوں صاحب حضرت عمر نے زبان سے پھے جواب نہ دیا اور صرف سرحد وم کی طرف اشارہ کردیا ، مطلب بی تھا کہ اب میدان جہاد میں جان وہال کھیاؤ تو شاید اس کی تلائی ہوجائے۔

### شان نزول:

وید حلفون بالله اِنَّهم لمذکم، مدینه میں منافقین زیادہ تر مالداراورس رسیدہ تھابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کی فہرست دی ہے اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ماتا ہے یہ لوگ مدینه میں جائداداور پھیلے ہوئے کاروبارر کھتے تھے اور جہاندیدگی نے ان کومسلحت اندیش اور موقع پرست بنادیا تھا اسلام جب مدینه پہنچا تو آبادی کے ایک بڑے حصہ نے پورے اخلاص اور ایمانی جوش کے ساتھ قبول کرلیا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کوایک عجیب مخمصہ میں مبتلا پایا، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو خودان کے قبیلے کی اکثریت بلکہ خودان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کوایمان کے نشہ نے سرشار کردیا ہے، ان کے خلاف اگر یہ نفر وانکار پرقائم رہتے ہیں تو ان کی یہ ریاست، عزت، شہرت سب خاک میں مل جاتی ہے دوسری حفلاف اگر یہ نظر وانکار پرقائم رہتے ہیں تو ان کی یہ ریاست، عزت، شہرت سب خاک میں مل جاتی ہے دوسری

طرف اس دین کا ساتھ دینے کے یہ معنی ہیں کہ وہ سارے عرب بلکہ اطراف ونواح کی قوموں اورسلطنوں سے بھی لڑائی مول لینے کے لئے تیار ہیں، اس لئے آئھیں اپنے مفاد کے تحفظ کی بہترین صورت یہی نظر آئی کہ ایمان کا دعوی کریں اور ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوجا ئیں، تا کہ اپنی قوم میں اپنی ظاہری عزت اور اپنے کاروبار کو برقر ارر کھ سکیں مگر مخلصانہ ایمان نہا تھا اگری نہوں جوا خلاص کی راہ اختیار کرنے سے لاز ما پیش آنے تھے، ان کی اسی ذبنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں بیلوگ تبہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے اٹھیں زبر دستی تبہارے ساتھ باندھ دیا ہے جو چیز ان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے کومسلمان کہیں وہ صرف بیخوف ہے کہ کہ بینے کومسلمان کہیں وہ صرف بیخوف ہے کہ کہ بینہ میں رہے ہوئے علانہ غیر مسلم بن کر دہیں تو ان کی جاہ ومنزلت ختم ہوجاتی ہے۔

ومنهم من نیکمونی فی الصدقات، اس آیت کے شان نرول کا واقعت جاری میں حفرت ابوسعید خدری کی روایت سے اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت کچھ مال لوگوں میں تقسیم فرمار ہے تھے کہ بی تمیم کا ایک شخص جس کا نام حرقوص تھا اور ذوالخو بھر ہ کے لقب سے مشہور تھا آپ کی خدمت میں آیا اور کہاتقتیم میں ذراعدل وانصاف سے کام لیجئے ، آپ نے فرما یا اگر میں ہی ناانصافی کروں گا تو انصاف کون کر رہا؟ حضرت عمر تفعی الله تقالی نے عرض کیا اگر ارشاد ہوتو میں ابھی اس محف کی گردن ماردوں آپ نے فرما یا جانے دواس کی نسل سے واجب القتل لوگ پیدا ہوں گے چنانچہ اس شخص کی نسل سے خارجی لوگ پیدا ہوں کے جنانچہ اس شخص کی نسل سے خارجی لوگ پیدا ہوں کے جنانچہ اس مطلب میہ کہ اس آیت کا مضمون دوسری آیوں پر بھی صادق آتا ہے ورض سے شانِ نزول کا یہی واقعہ ہے جو سے چین کی روایت میں موجود ہے۔

### خارجی فرقه کا تعارف اوراس کے عقائد:

اس فرقہ کے وجود میں آنے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثان تفتانشہ تفائے کی شہادت کے دوسر ہے روز جب لوگوں نے حضرت علی تفتینشہ تفائے کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس زمانہ میں حضرت عاکشہ صدیقہ ج کے ارادہ سے مکہ گئی ہوئی تھیں، مکہ سے واپسی کے وقت پچھلوگوں نے حضرت عاکشہ تفقائے تفا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت علی کو قاتلان عثان کا پیتہ لگانے پر مجور کریں اگر حضرت علی اس سے اٹکار کریں تو ان سے جنگ کی جائے، یہ حضرات حضرت عاکشہ کو بھرہ لے گئے بھرہ میں حضرت عاکشہ تفقائے تھا اس سے اٹکار کریں تو ان سے جنگ کی جائے، یہ حضرات حضرت عاکشہ کو بھرہی تو وہ بھی فوج لے کہ بھرہ کے ارادہ سے نکلے اس چیس حضرت علی اور حضرت عاکشہ تفقائے تھا کی بڑی لڑائی ہوئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، اس لڑائی میں حضرت عاکشہ چونکہ اونٹ پر سوارتھیں اور اونٹ کوعربی میں جمل کہتے ہیں اسلئے یہ جنگ، جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی، یہ جنگ ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے بر پاہوئی تھی، اس میں حضرت علی کو فتح حاصل ہوئی، حضرت عاکشہ کی تقلید کا کا معاملہ حضرت امیر معاویہ بو کہ حضرت امیر معاویہ جو کہ حضرت عثمان کو تقان کے قاتلوں کا پیتہ لگانے کا معاملہ حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ شروع کیا حضرت امیر معاویہ جو کہ حضرت عثمان کو تفقائلگائے کے بچازاد بھائی ہوتے تھاس لئے انہوں نے اس مسئلہ کواٹھانا نیا تی سمجھا۔

- ﴿ الْمُزَمُ بِهَ لِشَرْدًا ﴾

### جنگ صفين:

کتا ہے میں اسی مسئلہ پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی تفکاللٹ کا ایک برای برای برای برای برای برای برای میں پلڑا نام ہے مشہور ہے صفین ملک عراق اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے بیاڑا ایک ماہ چلی اگر چہاں لڑائی میں پلڑا حضرت علی تفکانٹلکٹ کا بھاری رہا لیکن حضرت عمرو بن العاص کے مشورہ سے صلح کے لئے بنج مقرر کئے گئے، حضرت علی تفکانٹلکٹ کی طرف سے ابوموی اشعری اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص بنج مقرر ہوئے اس بنجابت کی صلح سے ناراض ہوگر ان المحکم الا لللہ کہتے ہوئے آٹھ ہزار آ دمیوں کا ایک گروہ حضرت علی سے منحرف ہوگران کے تشکر سے جدا ہوگیا اسی فرقہ کو ' خارجی' کہتے ہیں یہ لوگ حضرت علی تفکانٹلکٹ اور ان کے تبعین کو اسلام سے خارج مانتے ہیں، اسی فرقہ کو ' حرور یہ' بھی کہتے ہیں، یہ مقام حرور کی جانب منسوب ہے، عبدا الرحمٰن بن مجم اسی فرقہ کے سے تعلق رکھتا تھا جس نے موقع پاکر حضرت علی تفکانٹلکٹ کوشہید کردیا تھا۔

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ الزكواتُ مَصُرُوفَةٌ لِلْفُقَرَّاءِ الذِين لَا يَجِدُونَ ما يقعُ موقعًا من كفايتِهمُ وَالْمُسٰكِيْنِ الذِينَ لا يَجِدُونَ ما يَكُفِيهِمُ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا اى الصدقاتِ من جابِ وقاسم وكاتبِ وحاشر وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبِهُمْ ليُسُلِمُوا اويثبتَ اسلاسُهم او يُسُلِمَ نُظَرَاؤُهم او يَذُبُّوا عن المسلمينَ اقسامٌ والاولُ والاخيرُ لا يُعطيان اليومَ عندَ الشافعِيّ لِعِزِّ الاسلامِ بخلاف الأخَرَيُنِ فيُعُطَيَان على الاصَعَّ وَفِي فَكِ الرِّقَابِ اى المكاتبينَ <u>وَٱلْغُرِمِيْنَ</u> اَهُلِ الدَّيُنِ ان اسْتَدَانُوْا لِغَيْرِ مَعْصِيَة اوتَابُوُا ولَيْسَ لهم وَفَاءٌ او لإصْلاح ذَاتِ الْبَيْنِ ولو أَغُنِيَاءَ **وَفِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ** اى الـقـائـمين بالجهادِ مِمَّنُ لَا فَئ لـهم ولو اغنياءَ <u>وَابْنِ السَّبِيْلِ</u> الـمنقطع في سَبِفَرِه **فَرِيْضَةً** نُصِبَ لفعله المقدر مِينَ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ بخلقِهِ حَكِيمُ في صُنعِهِ فلا يجوزُ صَرُفُهَا لغيرِ بهُؤُلاءِ وَلا مُنعَ صِنُتُ منهم اذا وُجِدَ فَيَقُسِمُها الامامُ عليهم على السواء وله تَفُضِيُلُ بَعُضِ احادِ الصِّنُفِ على بَعُضِ وَأَفادَتِ اللَّامُ وُجُوبَ استغراقِ أَفْرَادِهِ لكن لا يَجِبُ على صاحبِ المالِ إِذَا قُسِمَ لِعُسُرِهِ بل يَكفِي إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ مِن كُلِّ صِنْفٍ ولَا يَكُفِي دُونَهَا كَمَا أَفَادَتُهُ صِيُغَةُ الجَمُع وَبَيَّنتِ السنةُ ان شرطَ المُعطى منها الاسلامُ وأن لَا يَكُونَ مِاشميًا ولا مُطّلِبياً وَمِنْهُمُ اى المنافقينَ الّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيُّ بعَيْبه وَنَقُل حَدِيثِه وَيَقُولُونَ اذانُهُوا عن ذلكَ لئلا يُبَلِّغَهُ مُوالْأَنَ الى يَسْمَعُ كُلَّ قيلِ ويَقْبَلُهُ فاذا حَلَفْنَا له انا لَمُ تَقُلُ صَدَّقَنَا قُلُ هِ أَذُنُ مستمع خَيْرِ لَكُمْ لا مستمع شر يُؤَمِنَ بِاللَّهِ وَيُؤُمِنُ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فيما أَخْبَرُوهُ به لا لغيرهم واللامُ زائدةٌ للفَرُقِ بَينَ ايمَان التَّسُلِيُمِ وغيرِهِ **وَيَحْمَلُهُ** بالرَّفُع عطفًا على أذن والجرِّ عطفًا على خيرِ **لِلَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمُّوْ** وَالَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ مَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ السِّمْ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ايها المؤسنون فيما بَلَغَكُمُ عنهم × (2)

مِنْ أذى الرَّسُولِ أَنَّهُمْ مَا أَتَوْهُ لِلْيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَمَ سُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُونُهُ بالطَّاعَةِ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ لَيَ حقًّا وتوحيد النصمير لِتَلَازِمُ الرِّضَائَيُن او خبرُ اللَّهِ أَوْرَسُولِهِ محذوفٌ ٱلْمُرْبَعُلُمُوٓ النَّهَ اي الشان مَنْ يُحَادِدِ يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ اى جَزاءَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰ لِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿ يَحُذُرُ اى يَخَافُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ اى المؤسنين سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ سن النِّفَاق ومم مع ذٰلِكَ يَسُتَهُزِؤُن **قُلِ السَّتَهُزِءُوا ۚ ا**سرُ تَهُدِيدٍ إ<del>نَّ اللَّهُ مُخُرِجٌ</del> مُظُهِرٌ م**َّاتَحْذَرُونَ ۞ ا**خراجه من نفاقِكم وَلَيِنَ لامُ قَسُمِ سَالَتُهُمْ عن استهزائِهم بك وَالْقُران وهِم سَائِرُوْنَ معكَ اللي تَبُوُكَ لَيَقُولُنَ مُعَتذِريْنَ إِنَّمَا كُنَّانَخُوضٌ وَنَلْعَبٌ في الحديثِ لِنَقُطَعَ به الطَّرِيُقَ ولم نَقُصِدُ ذَٰلِكَ قُلْ لَهم آبِاللهِ وَاليِّتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ® لَاتَغْتَذِرُوْاعِنه قَدْكُفُنْتُمْرَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اى ظَهَرَ كُفُرُكُمْ بَعُد اِظْهَار الإِيْمَان الْنُ نَّعْفُ بالياءِ مَبُنِيًّا للمفعول والنون مَبُنِيًّا للفَاعِل **عَنْ طَآلِفَةٍ مِّنْكُمْ** باخلاصها وَتَـوُبَتِهَا كَمَحُشِيٍّ بن حمير نُعَدِّبُ بالتاءِ والنون طَلْإِفَةُ بِأَنَّهُ مُركًا نُوالمُجْرِمِيْنَ اللَّهِ مُصِرِّينَ عَلَى النفاق والاستهزاءِ.

ترجیم از مرقات (واجبه) (مثلاً) زکوة فرض صرف ان نقراء کے لئے ہیں جواتی مقدار بھی نہ یا کیں جواپی حاجت میں صرف کرسکیں ( یعنی ان کے پاس مال بالکل نہ ہو ) اور مساکین کے لئے ہے جو بفذر کفایت مال نہ یا کیں ، اور صدقات کے کارکنوں کے لئے اورصدقات (زکوة) وصول کرنے والوں کے لئے ہے ،اور (مستحقین) پرتقسیم کرنے والوں کے لئے ہے،اور کاتبین کے لئے ہےاور (ارباب اموال کو ) جمع کرنے والوں کے لئے ہے،اوران لوگوں کیلئے ہے جن کی تالیف قلب مقصود ہے تا کہ وہ اسلام لے آئیں یا اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں یا ان کے امثال اسلام لے آئیں یا مسلمانوں کا دفاع کریں، یہ (چار ) قسمیں ہیں پہلی اور آخری قسم کو آج کل امام شافعی رَحِّمَ کُلاللهُ تَعَالیٰ کے نز دیکے نہیں دیا جائیگا،اسلئے کہ اسلام قوی ہو گیا ہے، بخلاف ہاقی دونوں قسموں کے تیجے مذہب کےمطابق ان کو دیا جائے گا، اور مکاتبین کو آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے لئے ہے جنہوں نے غیرمعصیت کے لئے قرض لیاہو، یا (معصیت کے لئے لیاہومگر)معصیت سے توبد کر لی ہو، اوران کے یاس قرض اداکرنے کے لائق مال نہ ہو،اور آپس میں صلح کرانے کے لئے اگر چدوہ مالدار ہوں، اور مجاہدین کے لئے ہے تعنی ایسے مجاہدین کے لئے جو جہاد میں مشغول ہوں اوروہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کا مال غنیمت میں حصہ نہ ہو، اگر چہوہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں، اور ایسے مسافروں کے لئے ہے کہ جن کیلئے مال سے منقطع ہونیکی وجہ سے سفر جاری رکھنا دشوار ہو گیا ہو اور بیاللّٰد <u> کی طرف سے فرض کر دہ تھم ہے (ف</u>ریصنة) فعل مقدر (فَرَضَ) کی وجہ سے منصوب ہے ،اللّٰہ اپنی مخلوق (کی ضرورتوں) سے بخوبی واقف ہے اورا پی صنعت میں با حکمت ہے لہٰذا مٰدکورہ مصارف کےعلاوہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہے اور مٰدکورہ اصناف کے موجود ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کومحروم نہیں کیا جائیگا،لہٰذاامام وفت کو جاہئے کہان میں برابرتقسیم کرےاورامام کواختیار ح (نِعَزُم بِبَالشَرِنَ ﴾

ہے کہ کسی ایک صنف کو دوسری صنف پرتر جیح دیدے اور لام سے تمام افراد کے استغراق کا وجوب مستفاد ہوتا ہے، کیکن صاحب مال پر بوقت تقسیم تمام افراد کا احاط کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بلکہ (اصناف ثمانیہ میں سے ) ہرصنف کے تین افرادکودینا کافی ہے اس سے کم میں کافی نہ ہوگا،جیسا کہ جمع کے صیغوں سے مستفاد ہوتا ہے، اور سنت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس کوزکوۃ کا مال دیا جائے اس کامسلمان ہونا شرط ہے،اور یہ بھی شرط ہے کہ ھاشمی اور مُطلبی سید نہ ہو، اوران منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نکتہ چینی کر کے اور ( رازوں کو ) افشا کر کے نبی کو نکلیف پہنچاتے ہیں ،اور جب ان کونکتہ چینی سے آپس میں اس خیال سے منع کیا جاتا ہے مباداایسانہ ہو کہ آپ کواطلاع ہو جائے تو کہتے ہیں وہ تو کان ہیں ہر بات کوئ لیتے ہیں اور ( بیج ) مان لیتے ہیں اور جب ہم (بھی )ان ہے تم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی تو ہماری بات کو بھی سے مان لیس گے، (ان ے ) کہو تمہار بھلے کی باتیں سنتے ہیں نہ کہتمہار نے نقصان کی باتیں ، اللہ یرایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی اس بات میں تصدیق ترتے ہیں جس کی اس کوخبر دیتے ہیں نہ کہ دوسروں کی ،اور (الملمؤ مذین) میں لام زائدہ ایمان شلیم اور ایمان تصدیق میں فرق كرنے كيلئے ہے اورتم میں سے جوايمان لائے ہیں ان كے لئے رحمت ہے دحسمة رفع كے ساتھ ہے اذك پر عطف كرتے ہوئے ،اور جرکے ساتھ ہے خی<u>ں</u> ریمطف کرتے ہوئے ،ا<del>ور جولوگ اللہ کے رسول کوایڈ ایبن</del>چاتے ہیں ان کے لئے در دناک عذاب ہے اے ایمان والو!رسول کوایذ اکی اس بات کے بارے میں جوان کی طرف سے تم کو پینچی ہے تمہارے سامنے اللہ کی شم کھاجاتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ، تا کہ وہ تم کوخوش کردیں حالانکہ اللہ اوراس کارسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ ان کو طاعت کے ذریعہ خوش کریں ،اگروہ سیچے مومن ہیں دونوں کی رضا مندی کے لا زم ملزوم ہونے کی وجہ سے (یسو ضوہ) کی *ضمیر کو وا حد*لائے ہیں، یا اللہ کی یا رسول کی خبر محذ وف ہے، کیا آتھیں معلوم نہیں ہے کہ جواللہ اور اس کے رسول سے عداوت ر کھنا ہے کہ ان کی سزا نارجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بڑی رسوائی کی بات ہے منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مونین برکوئی سورت نازل ہوجائے جوان پر اس نفاق کو ظاہر کردے جوان کے دل میں ہے اوروہ اس کے باوجو داستہزاء کرتے ہیں (اے نبی) کہدوو (اور) نداق اڑاؤیدامر تہدید کے لئے ہے، اللہ اس نفاق کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر کرنے سے تم ڈرتے ہواوراگرآپان سے آپ کے اور قرآن کے استہزاء کے بارے میں دریافت فرمائیں حال یہ کہوہ آپ کے ساتھ تبوک کی طرف جارہے ہوں <del>قسمیہ بات ہے کہ وہ عذر پی</del>ش کرتے ہوئے <u>یقینا کہہدیں گے</u> کہ <mark>ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کی باتیں</mark> آ تیوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو اس کے بارے میں عذر نہ بیان کروتم نے ایمان کے بعد کفر کیا یعنی ایمان کے اظہار کے بعد تبہارا کفر ظاہر ہو گیا آگرتم میں کی ایک جماعت کو اس کے اخلاص اور توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا جائے جبیا کمخشی بن تمير كو توايك جماعت كوہم ضرور مزاديں كے اس لئے كدوہ مجرم ہيں تعذب تااور نون كے ساتھ ہے ١٠رن (نعفُ) ياء كے ساتھ بنی للمفعول ہے اورنون کے ساتھ بنی للفاعل ہے، (لیعنی) نفاق اوراستہزاء پرمصر ہیں۔

# 

فَحُولَى، اِنَّمَ الصَّدقات للفقراء والمساكين، اِنَّمَا كلمهُ حصرب، يهان قصر موصوف على الصفت كے لئے استعال ہوا ہوئى ہے، بعض نے كہا كدلام تمليك كے لئے ہے جسيا كدامام شافعى رَحِّمَ كَلللهُ تَعَالَىٰ كا يَبِي مسلك ہے، اور بعض نے كہا كداخصاص واستحقاق كے لئے ہے اس كا كامام ابوحنيفه رَحِّمَ كُلللهُ تَعَالَىٰ ہيں، (بحر) الفقر آء والمساكين، دونو لفظول كى تجير وقفير ميں متعددا قوال قل ہوئے ہيں۔

# مصارف ثمانيے كے بارے ميں ايك از ہرى عالم كى مفيد بحث:

### زكوة كمصارف آمه بين:

- فیقید و چخص ہے کہ جواتنے مال کا مالک نہوجواس کی ضرورت کے لئے کافی ہو، بایں طور کہ اپنی ضرورت کی مقدار سے نصف سے کافی کم کا مالک ہو، مثلااس کی ضرورت دس درہم کی ہے مگراس کے پاس صرف دویا تین درہم ہیں۔
- السمسكين،مسكين وہ شخص ہے كہ جس كے پاس مال تو ہو گر بقد رضر ورت نہ ہو، مثلًا اس كودس درہم كى حاجت ہے گر اس كے پاس سات درہم ہیں۔
  - 🕜 العاملين عليها، يعنى زكوة وصولى كےسلسله كى ارندے مثلا كاتب، حاسب وغيره ـ
- المؤلفة قلوبهم وهنومسلم جن كااسلام ابھى رائخ نہيں ہواہ ياوه لوگ كه جن كوتاليف قلوب كے طور پرديئے سے ديگر حضرات كے اسلام كى تو قع كى جاسكتى ہو۔
  - الوقاب، مكاتبين كوآزاد كرانے ميں۔
- الغارم، وہ خص كہ جس نے جائز مقصد كے لئے قرض ليا اور اب وہ ادائيگى پر قادر نہيں ہے يا اصلاح ذات البين كى وجہ سے مقروض ہوگيا اگر چہوہ غنی ہو۔

اهل السبيل وه مالداركه جوجهاد مين شركت كے خواہشمند ہیں۔

ابن السبیل، مباح سفر کا مسافر جواپیخ شہر سے دور ہوا بیاشخص بھی زکو ۃ کامستحق ہےتا کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ (اعراب القرآن للدرویش ملعضا)

### تَفَسِّيُرُوتَشَيْنُ عَ

مؤلفة القلوب ، ہے مرادایسے غیرمسلم ہیں جن کے مسلمان ہوجانے کی امید ہویاان کے شروفساد سے بچنامقصود ہو،اور ایسے مسلمان جوضعیف الایمان ہوں اور اس طریقہ سے ان کے ایمان کے قوی ہونے کی امید ہو،غرض بیر کہ انسان کا ہروہ گروہ جس کی طرف سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ در پیش ہو۔

مورخ ابن صبیب نے سولہ مخصول کے نام کی ایک فہرست دی ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مؤلفۃ القلوب قرار دیکران میں سے چودہ کوسوس (۱۰۰،۰۰) اونٹ اور باقی کو پچاس پچاس اونٹ عطا کئے تھے، اس فہرست کا آغاز ابوسفیان بن حرب اموی اور معاویہ بن ابی سفیان کے نام سے ہوتا ہے ( کتاب الحجرص ۲۷، بحوالہ ماجدی ) اکثریت کا قول ہے کہ بیتم آنخضرت ﷺ کے زمانہ کے لئے مخصوص تھا، اور اس رائے میں حنفیہ کے ساتھ مالکیہ اور امام توری اور امام آئی بن را ہویہ اور امام شعبی اور عکر مہ تابعی بھی ہیں۔ (بیضاوی، ماحدی)

# علما مخققین کی رائے در بارۂ مؤلفۃ القلوب:

• ﴿ (نَصَّزُم بِبَلْشَهُ إِ

بعض علا محققین نے کہا ہے کہ تعامل صحابہ سے بیتھم منسوخ نہیں ہوا تھا بلکہ محض بہسبب عدم ضرورت وقتی رفع تھم تھا اور استغناءاور تھم کا اجرا ہر دور میں امام اسلمین کی رائے اور مصلحت کے تابع رہے گا۔

والصحيح انّ هذا الحكم غير منسوخ وان للامام ان يتا لّفَ قوماً على هذا الوصف ويدفع اليهم، همر المؤلفة لانّه لادليل على نسخه البتة. (كبير، ماحدى)

# فاضل گيلاني ڪ څخين:

انہی مصارف میں ایک مداُن لوگوں کی بھی ہے جو محض مالی کمزور یوں کی وجہ سے اسلامی حکومت اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ اس زمانہ میں سیاسی شورش پسندوں کے ایک گروہ کی یہی حالت ہے، ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے بھی صدقات کے مصارف میں قر آن نے موَلفۃ القلوب کی ایک مدر کھی ہے، اگر چہ عام طور پرفقہاء کہتے ہیں کہ مصرف سے اسلام کی حد تک محدود تھا، اور اب ساقط ہوگیا، دلیل میں حضرت عمر تفتی الله تفایق کا اثر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے موَلفۃ القلوب کی ایٹ الله تعالی کا ایش کا اثر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے موَلفۃ القلوب کے بعض افراد کو دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا تھا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی

فقیہ ابن عربی نے دونوں قول نقل کر کے ترجیح دوسرے ہی قول کودی ہے، اور کہا ہے کہ اسلام جس طرح اس دور میں قوی اور معزز ہوگیا تھااب پھرضعیف ہوگیا ہے۔

# مقروضوں کے ساتھ اسلام کی ہدردی:

د نیامیں اسلام ہی ایک ایسا ند ہب ہے جس نے مقروضوں کے ساتھ ملی ہمدردی کا سبق دیا ہے اور اس گروہ کو بھی فقراء اور حاجت مند سمجھ کرز کو ق کا مستحق قرار دیا ہے۔

مقروض دنیا کا وہ مظلوم ہے جس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک تو ہڑی بات ہے اس وقت تک دنیا کی حکومتوں نے ان کو ستانے والوں اوران پرتشدد کے پہاڑتو ڑنے والے قرض خواہوں کو صرف مالی نہیں بلکہ قانونی امداد و تعاون کو اپنا فریضہ قرار دے رکھا ہے ہر حکومت کی پولیس فورس اور فوجی و عسکری قوت اس کے لئے تیار رہتی ہے کہ مقروضوں کے ذمہ قرض خواہوں کا جوقرض ہے صرف اصل ہی نہیں بلکہ سود ورشوت کے ساتھ اس سے وصول کرایا جائے ،خواہ مقروض کی ساری جا کداداور گھر کا سارا اٹا شدہی کیوں نہ نیلام ہو جائے یہ ایک واقعہ ہے۔

وفی الرقاب، فك وقاب كہتے ہیں مكاتب كى گردن چيڑانے (آزادكرنے میں مددكرنا) اگرمولى نے اپنے غلام سے كہد يا كہتو اگر اتنى رقم لاكر ديدے تو تو آزاد ہے اس غلام كومكاتب كہتے ہیں ایسے غلام كومال زكوة دے كرمدوكى جاسكتى ہے اس پر

علاء متفق ہیں اور اعتاق کا مطلب ہوتا ہے غلام خرید کر آزاد کرنا ، زکوۃ کے مال کواس صورت میں خرچ کرنے میں اختلاف ہے، حضرت علی تفعّانلاً تعالیٰ سعید بن جبیر، لیٹ ، ثوری، ابراہیم نخعی، حنفیہ، شافعیہ ناجائز کہتے ہیں اور ابن عباس تعَعَالِقائ تعالیٰ کا النہ کے مصن بھری، امام مالک، امام احمد جائز کہتے ہیں۔

وفی سبیل الله، نفظی معنی کے اعتبار سے اس مدمیں ہروہ خرچ آجاتا ہے جواللہ کی رضا جو کی کے لئے ہولیکن مفسرین نے احادیث نبوی اور آثار صحابہ کی روشنی میں خرچ کی اس مدکوعموماً مجاہدین تک محدود رکھاہے۔

اراد بها الغزاة فلهم سهم من الصدقة (معالم) فمنهم الغزاة الذى لاحق لهم فى الديوان (ابن كثير) اوربعض حفرات في العلم واقتصر عليه فى الفتاوى ظهيريه.

# مصارف ثمانیه میں سے ہرصنف کودینا ضروری ہے یا بعض کودینا بھی کافی ہوسکتا ہے؟ امام شافعی رَیِّحَمُنُلُاللَّهُ تَعَالَیٰ کامسلک:

ایک مرتبہ زیاد بن حارث آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صدقہ میں سے پھی جھے بھی عنایت فرماد بیجئے ، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے صدقات میں کسی نبی کا تھم پندنہیں کیا ہے بلکہ اس نے خود ہی آٹھ مصرف بتلادیئے ہیں اگرتم ان آٹھوں میں سے ایک بھی ہوتو صدقہ کے ستحق ہوگے ورنہ نہیں ، علاء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے جومصارف ثمانیہ قرآن میں بیان فرمائے ہیں ، ان میں سے ہرایک کو ذکوۃ دی جاعت جائے یاان میں سے بعض کودینا بھی کافی ہوسکتا ہے؟ زیاد بن حارث کی فدکورہ حدیث کی بنا پرامام شافعی اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ان آٹھوں قسموں پر صدقہ تقسیم کرنا چاہئے بیحدیث ابوداؤد میں ہے اور اسکی سند میں ایک راوی عبدالرحلٰ بن زیاد بن انعم افریق کو اکثر علمانے ضعیف قرار دیا ہے۔

# مصارف صدقات ميس امام ابوحنيفه وامام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

مذکورہ حدیث کی سندمیں چونکہ عبدالرحمٰن بن زیاد ضعیف ہے اس لئے ان حضرات نے فرمایا کہ مذکورہ آٹھ اصناف میں سے سبکودینا ضروری نہیں ہے اگرایک کوبھی دیدیا جائے تو کافی ہوگا، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد زکوۃ کے اصناف ثمانیہ بیان کرنے سے مصرف زکوۃ کوبیان کرنا ہے نہ کہ تعداد کو۔

- ﴿ الْعَزَمُ بِبَلْشَهُ ا

# زكوة وصدقه واجبهآب عليها كى آل كے لئے جائز جہيں:

صیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ آنخضرت ﷺ کے لئے اور آپ ﷺ کی آل کے لئے حلال نہیں ہے، طاہر روایت کے اعتبار سے بیدنہ ہب امام ابوحنیفہ اور امام طاہر روایت کے اعتبار سے بیدنہ ہب امام ابوحنیفہ اور امام مالک رکھم کا ملک تعمین کے نزدیک ہے۔

# سادات میں کون لوگ شامل ہیں؟

امام ابوصنیفہ اور امام مالک کے نزدیک فقط ہاشم بن عبد مناف کی اولا د آل محر ہے ، اور امام شافعی رَحِّمَ کُلاللُهُ تَعَالیٰ اور ایک روایت میں امام احمد رَحِّمَ کُلاللُهُ تَعَالیٰ کے نزدیک بنی مطلب بھی آل محمد میں شامل ہیں۔

# زكوة كےعلاوہ ديگرصدقات غيرمسلم كوبھی دیئے جاسکتے ہیں:

زکوۃ کے علاوہ عام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیئے جاسکتے ہیں آپ بھی کا ارشادگرامی ہے" تصدقو اعلی اہل الادیسان کستھا۔ نعنی ہر مذہب والے پرصدقہ کرو، کیکن صدقہ زکوۃ کے بارے میں آنخضرت بھی نے حضرت معاذ کوئی نائدہ تعلقہ کو بمن جھیجنے کے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ زکوۃ مالدار مسلمانوں سے لی جائے اور غریب مسلمانوں کودی جائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ زکوۃ کے مستحق صرف مسلمان ہی ہیں۔

#### ایک مفید بحث:

قرآن مجید میں تیسرامصرف المعاملین علیها، بیان فرمایا ہے یہاں عاملین سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جواسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوۃ اور عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں بیلوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں مشغول کرتے ہیں اسلئے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے قرآن کریم کی اس آیت نے مصارف زکوۃ میں ان کا حصد کے کریہ تعین کردیا کہ ان کا حق المخدمت اسی مدز کوۃ سے دیا جائیگا۔

اس میں اصل بیہ کہ اللہ تعالی نے صدقات کی وصولی کا فریضہ براہ راست نبی بی تفایق کی کو '' خُصلة مِن اُمنو المِهِ مُرصد قدہ '' کہہ کر سپر دفر مایا ہے، اس آیت کی روسے مسلمانوں کے امیر پر بیفر یضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے صدقات وصول کرے، اور بیہ بات ظاہر ہے کہ امیر بذات خود بغیر معاونین کے بیکام انجام نہیں دے سکتا لہٰذا اس کومعاونین اور مددگاروں کی ضرورت ہوگی ان ہی معاونین کو و المعاملین عَلَیْها کے الفاظ سے تعیر فرمایا ہے، اس تکم کی تغیل میں حضور میں ہوگی ان ہی معاونین کو و المعاملین عَلَیْها کے الفاظ سے تعیر فرمایا ہے، اس تکم کی تغیل میں حضور میں ہوگی ان ہی معاونین کو و المعاملین عَلَیْها کے الفاظ سے تعیر فرمایا ہے، اس تکم کی تغیل میں حضور میں ہوگی ان ہی معاونین کو و المعاملین عَلَیْها کے الفاظ سے تعیر فرمایا ہے، اس تکم کی تغیل میں حضور میں ہوگی ان ہی معاونین کو و المعاملین عَلَیْها کے الفاظ سے تعیر فرمایا ہے، اس تکم کی تغیل میں حضور میں ہوگی ان ہی معاونین کو و المعاملین عَلَیْها کے الفاظ سے تعیر فرمایا ہے، اس تکم کی تغیل میں حضور میں ہوگی تو بہت سے صحابہ کو

صدقات وصول کرنے کیلئے مختلف خطوں میں بھیجا تھا،اور مذکورہ ہدایت کے مطابق زکوۃ ہی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کوحق المخدمت دیا ہے، حالانکہ ان حضرات میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جواغنیاء تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ کسی غنی کے لئے حلال نہیں بجز پانچ شخصوں کے ① ایک وہ جو جہاد کے لئے نکلا ہواور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں اگر چہاں کے گھر مال موجود ہو ۞ دوسرے عاملِ صدقہ جوصد قہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو، ۞ وہ شخص کہ اگر چہاں کے پاس مال ہے مگر موجود ہو ال سے زیادہ کا قرضہ ہے ۞ وہ شخص جوصد قہ کا مال کسی غریب مسکین سے خرید لے، ۞ وہ مالدار شخص جسکوکسی غریب مسکوکسی غریب مسکوکسی غریب شخص نے صدقہ سے حاصل شدہ مال بطور ہدید دے دیا ہو۔

عاملین صدقہ کو جورقم دی جاتی ہے وہ صدقہ کے طور پرنہیں بلکہ معاوضۂ خدمت کے طور پردی جاتی ہے اس لئے مالدار ہونے کے باوجود عاملین کے لئے اس کالینا جائز ہے اس مدکے علاوہ اگر صدقہ کا مال دوسرے کسی کام کے معاوضہ میں دیا گیا تو وہ جائز نہ ہوگا،مصارف ثمانیہ میں عاملین ہی کی صرف ایک مدہے جس میں حق الخدمت دینا جائز ہے۔

### دوسوال اوران کے جواب:

اب یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں، اول یہ کہ مال زکوۃ کو معاوضۂ خدمت کے طور پر کسے دیا گیا؟ دوسرے یہ کہ مالدار کے لئے یہ مال حلال کسے ہوا؟ ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ کہ عاملین حضرات فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، جب عاملین نے زکوۃ کی رقم فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کر لی تو زکوۃ دینے والوں کی زکوۃ ادا ہوگئی، اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور وکیل انہوں نے وصول کی ہے، اب جورقم حق المخد مت کے طور پردی جاتی ہے وہ مالداروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے بوری فقراء کواس میں ہرطرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے۔

# ایک اہم سوال:

اب سوال بدرہ جاتا ہے کہ فقراء نے تو ان کو وکیل و مختار بنایانہیں ، یدان کے وکیل کیسے بن گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سر براہ جس کوامیر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پرمن جانب اللہ پورے ملک کے فقراء کا وکیل ہوتا ہے کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے امیر الملک جن کوصد قات کی وصولی پر عامل بنادے وہ سب ان کے نائب اور وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ عاملین کو جو پچھ تن الخدمت کے طور پر دیا گیا ہے وہ در حقیقت زکوۃ نہیں بلکہ زکوۃ جن فقراء کاحق ہے ان کی طرف سے معاوضۂ خدمت دیا گیا ہے۔

- ح (مَئزَم پِبَلشَنِ) ≥

#### فائدة جليليه:

تفصیل ندکورسے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ آجکل جواسلامی مدارس اور مکاتب وانجمنوں کے ہتم محضرات یا ان کی طرف سے بھیج ہوئے سفراء صدقات وزکوۃ وغیرہ مدارس وانجمنوں کے لئے وصول کرتے ہیں ان کاوہ تکم نہیں ہے جو عاملین صدقہ کا ہے لہذا سفراء حضرات کی تخواہ مال زکوۃ سے دینا جا کزنہیں ہے وجہ بیہ کہ بیلوگ فقراء کے وکیل نہیں ہیں بلکہ اصحاب زکوۃ مالداروں کے وکیل ہیں ان کی طرف سے مال زکوۃ ، زکوۃ کے مصرف میں لگانے کا اختیار دیا گیا ہے، اسی لئے ان کا قبضہ ہوجانے کے بعد بھی زکوۃ اس وقت تک ادانہیں ہوتی جبتک وہ اپنے مصرف میں صرف نہ ہوجائے سفراء کا حقیقة فقراء کا وکیل نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ ان کو وقاس وقت تک ادانہیں ہوتی جبتک وہ اپنے مصرف میں صرف نہ ہوجائے سفراء کا حقیقة فقراء کا وکیل نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ ان کو صاصل نہیں کے لؤتی سے اور امیر المونین کی طرف سے ولایت عامہ جو عاملین کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا جبیا کہ خودمؤکل کالہذا مصرف زکوۃ میں خرج نہ ہونے تک زکوۃ ادانہ ہوگی۔

وَمِنْهُ مُرای السفافقین الذین یؤ ذون النبی، یه بھی منافقوں کی ہرزہ سرائی اور بیہودہ بکواس کاذکر ہے جس کا مقصد آنخضرت بھی کا گوتکلیف پہنچانا ہے، جو با تیں منافقین آپ بھی تھی کہ جمد بھی کہا کرتے تھان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جمد بھی تھی کہ جہد بھی تھی کہ جہد بھی تھی کہ جہد بھی تھی کہ جہد بھی تھی کہ ہواں کے بھی بان کہ جو سنتے ہیں اور جب ہم تم کھا کراس کا انکار کردیتے ہیں ہماری بات کو بھی مان لیتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہتم انھیں (کان کا کچا) کہتے ہواور یہ بھیتے ہوکہ انھیں جھوٹ اور بھی کی تمیز ہیں ہے، ایسا نہیں ہے انہیں جھوٹ اور بھی کی خوب تمیز ہے مگر تمہاری طرف سے تفافل اور چیتم پوٹی کرتے ہیں اور اہل نفاق کے حق میں رحمت ہیں کہ اپنی زبان سے بھی کہر ان کا پردہ فاش نہیں کرتے ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جولوگ ایسی با تیں کرکے آپ رحمت ہیں کو ایڈاء پہنچاتے ہیں ان کے لئے در دنا کے عذاب ہے۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ کتین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب ایک منافق جس کا نام معتب بن قشیر تھا اس نے مال غنیمت کے بارے میں اعتراض کیا تو آپ نے فر مایا اللہ موٹی پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے امت کے لوگوں کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ اذبیتیں برداشت کی تھیں۔

(صحیح بخاری)

ی حلفون بالله لکم لِیُرْضو کم النح اس میں الله تبارک وتعالی نے منافقوں کے پوشیدہ رازکو ظاہر فرمادیا کہ یہ لوگ خلوتوں میں آنخضرت ﷺ اورمومنوں پرزبان طعن دراز کرتے ہیں اوراس کی اطلاع آپ کوہوجاتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر جھوٹی قشمیں کھا کرانکار کردیتے ہیں ،اس جھوٹی قشم سے ان کا منشا آپ کواورمومنوں کوخوش کرنا ہوتا ہے حالانکہ ہونا یوں ھرنگزی ہے کہ انگر کے جو کہ میں کھا کہ انکار کردیتے ہیں ،اس جھوٹی قشم سے ان کا منشا آپ کواورمومنوں کوخوش کرنا ہوتا ہے حالانکہ ہونا یوں جاہے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کوراضی کرنے کی فکر کرتے اور نَفاق جھوڑ کر مخلص مومن ہوجاتے ، کیا انھیں معلوم نہیں کہ جو مخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہےگا۔

### شان نزول:

لَنُنْ مَسَالِتهم، تفییرابن ابی حاتم وغیره میں حضرت عبدالله بن عباس اور قماده سے اس آیت کا جوشانِ نزول مروی ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کی شان میں خفیہ طور پر بدگوئی کرتے اور جب ان سے کہا جاتا تو فوراً مکر جاتے اور قسمیں طور پر بدگوئی کرتے اور جب ان سے کہا جاتا تو فوراً مکر جاتے اور قسمیں کھانے گئے، اور کہدیتے کہ ہم تو آپس میں یوں ہی ہنسی مذاق کرکے ٹائم پاس کررہے تھے، ان کے حال کو ظاہر کرنے کی غرض سے اللہ تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا۔

آئی ہے۔ میں کا کہ گئے۔ کے ساتھ بھیغہ جمہول اورنون کے ساتھ بھیغہ معروف، اگرتم میں کی کوئی جماعت اس حرکت سے باز آ جائے اوردل سے تو بہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا، جیسا کہ خشی بن مُکیر اور بعض شخوں میں جحش بن حمیر ہے بیشخص بھی ان لوگوں میں شامل تھا جواللہ کے رسول اور قرآن کا نداق اڑا یا کرتے مگر جب بیآیت نازل ہوئی تو اس نے سچول سے تو بہ کرلی اور جنگ میمامہ میں شہید ہوا، اس نے دعاء کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب فرما، کوئی بید نہ کہہ سکے کہ مجھے شسل دیا گیا یا مجھے کفنایا گیا یا مجھے وفن کیا گیا چنا نچہ جنگ میمامہ میں شہید ہوئے اور کسی کو معلوم نہ ہوسکا کہ ان کی جائے شہادت کہاں تھی اور کس نے ان کو کفن دیا ؟

إِذَّ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُتُ بَعْضُهُمْ وَنْ بَعْضَ الى مُتَشَادِمُونَ في الدِّين كَابَعَاضِ الشَّيْ الْوَاحِدِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ الْمُغُونَ وَلَيْهُمُونَ كَنِهُمُونَ عَنِ الْالْمَانُوفِ الايمان والطاعة وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمُ عن الانفاق في الطاعة نَسُوا الله تَركوا طاعته فَنَسِيهُمُ تَركَهُمْ مِن لُطفِه النَّالْمُنْفِقِيْنَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالمُنْفِقِينَ وَاللَّهُمُ وَلَيْكُمُ وَلَا لَمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُمُ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُولِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُولِينَ وَلَالْمُولِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَلَيْلُولُولِ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُؤْلِقِينَ وَالمُؤْلِقِقِينَ وَالْمُولِينَ وَلَالْمُولِينَ وَلَالْمُولِينَ وَلِينَالِينَالِقُولِ وَلَالِهُ وَلَولِينَ وَلَالْمُولِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَلَالْفُولِ وَلَالْمُولِينَ وَلِينَالِلْمُولِينَ وَلَالْمُولِينَ وَلَالْمُولِينَ وَلَالْمُولِينَ وَلَالِمُولِي وَلَولِيلُولُ وَلَالِمُ وَلِينَالِقُولُ وَلَالْمُولِينَا وَلِيلِي وَلِينَا اللَّهُ وَلِي

ورين

عَذِّبَهُمُ بِغَيْرِ ذَنْبِ وَلَلِأَنْ كَانُواۤ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ بِارت كابِ الذُّنُوبِ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْعُضُهُمْ اوْلِيَاء بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوة وَيُؤْتُونَ عَلَى الْمُنْكُرُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوة وَيُؤْتُونَ عَلَى الزَّكُوةَ وَيُطِينُعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ سَيَرْحَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْنٌ لَا يُعَجزُهُ شَيٌّ عَنُ اِنْجَازِ وَعُدِهِ وَوَعِيْدِهِ حَكِيْمٌ ® لَا يَسْفَ شيئًا الإفِي مَحَلِهِ وَعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِيَ جَدَّتِ بَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خِلِدِينَ فِيُهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدْنِ ﴿ إِقَدَ مَةٍ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ ٱكْبَرُ ۚ اَعْظَمُ سن ذلك كُلِّهِ ذَٰ لِكَ هُوَا لَفَوْزُ الْعَظِيْمُ

تعلیم عنافق مرداورمنافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں ، یعنی دین کے معاملہ میں ایک شکی کے اجزاء کے مشابہ ہیں ، برائی کا (یعنی) کفرومعاصی کا تھم دیتے ہیں اور بھلائی (یعنی) ایمان وطاعت سے روکتے ہیں اور طاعت میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کورو کے رکھتے ہیں اللّٰد کو بھول گئے ہیں بعنی اسکی اطاعت کوترک کردیا ہے، تو اللّٰہ نے بھی انھیں ۔ بھلادیا ہے تعنی ان کواپنے کرم سے محروم کردیا ہے، یقیناً بیمنافق ہی فاسق ہیں ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کا فروں سے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی جزاوسزا کے اعتبار سے ان کے لئے ہے،اللہ نے ان پرلعنت کی ہے یعنی ان کواپٹی رحمت سے دور کر دیا ہے، اوران کے لئے دائمی عذاب ہے اے منافقو! تمہارے رنگ ڈھنگ ویسے ہی ہیں جیسے تم سے پہلے والوں کے تھے ، وہ تم سے زیادہ زور آور تھے اور مال واولا دمیں تم سے بڑھے ہوئے تھے انہوں <u>۔</u> نے دنیا میں اپنے حصہ کے مزیاوٹ لئے پھر اے منافقو! تم نے بھی اپنے حصہ کے مزیے ای طرح لوٹے جس طرح تہارے پیش رؤں نے اپنے حصہ کے مزے لوٹے ،اورتم بھی نبی ﷺ برطعن کرنے اور باطل کی بحثوں میں اسی طرح بڑ گئے جس طرح وہ پڑ گئے تھے یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال (خیر) دنیاوآ خرت میں ضائع ہو گئے اور وہی خسارے میں ہیں، کیاان کے پاس ان لوگوں کی تاریخ نہیں پنچی جوان سے پہلے گذر چکے ہیں ، (مثلاً) قوم نوح اور عاد جو کہ ہود علاق الشائلا کی قوم هي اور شمود ( کي تاريخ) جوصالح عليج لاهُ الله ي توم هي ، اور قوم ابرا هيم عليج لاهُ الله يك اور اصحاب مدين کي جوقوم شعيب عَلَيْجَلَاوُلِيثَاكِ مَصَى ، اوران بستی والوں کی جنہیں الٹ دیا گیا تھا (اوروہ) قوم لوط عَلَیْجَلاُوُلِیثَکِ کی بستیوں والے تھے ان کےرسول ان کے پاس کھلی نشانیاں معجزات لے کرآئے تھے ، مگرانہوں نے ان کی تکذیب کی چنانچے آئھیں ہلاک کردیا گیا، بیاللہ کا کام ا پنے او پرظلم کرنے والے تھےمومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ جن پر اللہ عنقریب رحم کرے گایقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اس کواپنا وعدہ پورا کرنے ، وعید کونا فذ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہا حکمت < (مَعَزُم پِدَاشَهِ إِ

ہے ، ہرشکی کواس کے کل (وموقع ) پر کرتا ہے مومن مردوں اور مومن عور توں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کوالی جنت عطا کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی اسمیں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ، ان باغوں میں انکے لئے پاکیزہ قیا م گاہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی جو کہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کرہے ، یہی بڑی کامیابی ہے ۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّبِيلُ الْفَيِّلِيرِي فَوَائِلُ

فَحُولَى ؟ تسر كسوا طاعَتَه ، بياس وال كاجواب م كرنسيان بركس سے موّاخذه نہيں ہوتا اور ندنسيان قابل مذمت ، اسك كربيد من جانب الله ہوتا ہے تو پھراس كومقام مذمت ميں كيول ذكر فرمايا ؟

جِحُولَثِیْ : یہاں اور آندہ نسیان ہے اس کے لازم عنی مراد میں اسلئے کہ نسیان کے لئے ترک لازم ہے اللہ تعالی کے بھلانے کا مطلب ہے اپنی رحمت خاصہ سے محروم کردینا۔

قِوُلْنَى : انتقرابِها المنفقون ، انتمر محذوف مان كراشاره كرديا كه كالذينَ مِن قَبْلكم مبتداء محذوف كى خبر مونے كى وجه سے محلاً مرفوع ہے نه كفل محذوف كى وجه سے محلاً مرفوع ہے نه كه فعل محذوف كى وجه سے مصوب اسلئے كه اس صورت ميں كثر ت حذف لازم آئيگا حالا نكه حذف ميں تقليل اولى ہے۔

قِوَلْكَمُ : نصيبهم، اس ميس خلاق كمعنى كى طرف اشاره ب، يه خلق سے شتق ہے بمعنى تقدير۔ مَيْنُولْكُ: فكذبوهم كاضافه كاكيافا كده ہے؟

جِحُلَیُ : تاکه "فَمَا کا نَ الله لِيظلمهم" کاعطف فا تِعقبيه کے ذریعه درست ہوجائے۔ قِحُولِ ﴾ : اِقامَةٍ اس میں اشارہ ہے کہ عَدْن بمعنی خلود، ہے لہذا تکر ارکا اعتراض دفع ہوگیا۔ قِحُولِ ﴾ : رضو انگ من اللّه، رضو انگ میں تنوین تکیر کی ہے یعنی اللّٰہ کی ادنی رضامندی بھی ہڑی چیز ہے۔

## تِفَسِّيُرُوتَشِ*ن*َ

المنفقون و المنفقات بعضهم من بعض ، آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں تین سومنافق مرداور محامنافق عورتیں تھیں آپ ﷺ کے زمانہ میں وہ لوگ منافق کہلاتے تھے جومسلمانوں کے ہاتھ سے اپنی جان اور اپنامال بچانے کی غرض سے ظاہر میں تو اسلام قبول کر لیتے تھے مگر ان کے دل میں کفر جمار ہتا تھا اگر چہدل کا حال سوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں ہوسکتا مگر آپ ﷺ کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ بذریعہ وہ آپ کوان کے نفاق کی اطلاع کر دیتا تھا ، البت ملی منافق کا اسکے اعمال سے اور آئی علامات سے جو آپ ﷺ خوات نے بیان فرمائی ہیں علم ہوجاتا ہے وہ شرعی احکام میں سستی کرتا ہے ، اکثر جھوٹ بولتا ہے ، بات بات برلڑ ائی جھڑے کرتا ہے ، گالیاں منہ سے نکالتا ہے ، امانت میں خیانت اس کا شیوہ ہوجاتا ہے۔ ایسے لوگ علی منافق کہلاتے ہیں ایسے حکورت کرتا ہے ، گالیاں منہ سے نکالتا ہے ، امانت میں خیانت اس کا شیوہ ہوجاتا ہے۔ ایسے لوگ علی منافق کہلاتے ہیں ایسے حکورتا ہے ، گالیاں منہ سے نکالتا ہے ، امانت میں خیانت اس کا شیوہ ہوجاتا ہے۔ ایسے لوگ علی منافق کہلاتے ہیں ایسے حکورت کرتا ہے ، گالیاں منہ سے نکالتا ہے ، امانت میں خیانت اس کا شیوہ ہوجاتا ہے۔ ایسے لوگ علی منافق کہلاتے ہیں ایسے حکورت کرتا ہے ، گالیاں منہ سے نکالتا ہے ، امانت میں خیانت اس کا شیوہ ہوجاتا ہے۔ ایسے لوگ علی منافق کہلاتے ہیں ایسے حکورت کی کہنا ہو کی ایسے کی منافق کہلا ہے ہیں ایسے کی کہنا ہو کیا ہو کہنا ہو کی کہنا ہو کیا تھا ہو کہنا تھا ہو کہنا تھا ہو کہنا تھا ہو کیا تھا ہو کہنا تھا ہو کہنا ہو کیا تھا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا تھا کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا تھا ہو کہنا تھا ہو کہنا تھا کہ کو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا تھا ہو کہنا تھا ہوں کہنا کو کہنا ہو کہنا ہو کہنا تھا ہو کہنا تھا کہ کرتا ہے کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا تھا کہ کرتا ہے کہنا ہو ک

لوگ اس زمانہ میں بھی ہیں اور ہرزمانہ میں رہیں گے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے اکا ایک جیسے ہیں، تمام منافقوں کی مشتر کہ خصوصیت ہے ہے کہ ان سب کو برائی سے دلچیسی اور بھلائی سے نفرت وعداوت ہے، اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ہراداسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے پروان چڑھنے سے ان کوراحت قبلی نصیب ہوتی ہے اور اس میں ان کی آئھوں کی شخترک ہے اس کے برخلاف ان کو ہر بھلے کام سے چڑھنے سے ان کوراحت قبلی نصیب ہوتی ہے اور اس میں ان کی آئھوں کی شخترک ہے اس کے برخلاف ان کو ہر بھلے کام سے صدمہ پنچتا ہے ان کی روح بے چین ہونے گئی ہے، ایک مشتر کہ خاصیت ان کی یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کیلئے ان کا ہاتھ بھی نہیں کھلنا، بدی میں خرچ کرنے کیلئے چاہوں اپنے وقت کے قارون ہوں خوب خرچ کرتے ہیں۔ مگر نیکی میں خرچ کرنے کیلئے ان سے زیادہ کوئی مفلس نہیں۔

ف ما کان الله لیظلمهم النج یعنی ان کی تابی و بربادی اس وجه نیس بوئی که الله کوان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اوروہ عیابتا تھا کہ اختیں تباہ کرے، بلکہ در اصل انہوں نے خود ہی اپنے لئے وہ طرز زندگی پند کیا جو انھیں بربادی کی طرف یجانیوالا تھا، اللہ نے تو انھیں سوچنے بچھنے اورغور وفکر کرنے کا پوراموقع دیا، انکی فہمائش کیلئے رسول بھیجے رسولوں نے نہایت واضح طریقہ سے بتادیا کہ کامرانی اور فلاح کاراستہ کونسا ہے؟ اور ہلاکت وناکامی کاراستہ کونسا ہے؟

والمسؤمنون والممؤمنات، جس طرح منافقین ایک الگ امت بین اسی طرح ابل ایمان بھی ایک الگ امت بین، اگر چه ایمان کا ظاہری اقرار اور اسلام کی پیروی کا خارجی اظہار دونوں گر بہوں میں مشترک ہے، لیکن ان کے مزاج، اخلاق، اطوار اور طرز فکر وعمل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

النَّهُ النَّيِّ جَاهِدِ الكُفَّالَ بِالسَّيْفِ وَالْمُنْفِقِينَ بِالبَسَانِ والْحُجَّةِ وَاغَلُظُ عَلَيْهُمْ بِالانتهارِ والمَقْتِ وَمَا وَهَمْ وَالْمُنْفِقِينَ المَا المَانَعُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا المَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

تعالى وَّهُمْ وُضُونَ فَأَحَقَبَهُمْ الى فَصَيَّر عَاقِبَتُهُم نَفَاقًا ثَابِنًا فَى قُلُوهِ مِلَى يَوْمِ يَوْمِيلُقُونَهُ اى الله وسويوم القيامة عِمَّا مَافَعُلُوهُ وَيِمَا كَانُوا يَصَخْرُ بُونَ فَيه فَجَاءَ بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاتِه فقال إنّ الله مَنعنى أن أقبل منك فَجعَل يَحتُوا التّراب على داسِه ثُمَّ جَاءَبها الى ابى بكر رضى الله تعالى عنه فَلَمْ يَقْبَلُها ثم الى عمرَ فَلَمْ يَقْبَلُهَا ثم الى عمرَ فَلَمْ يَقْبَلُها ثم الى عمرَ فَلَمْ يَقْبَلُها ثم الى عُمُمَانَ فلم يَقْبَلُها ثم مات في زمايه المُوعِيَّمُ وَالله يَعلَمُ مِن العَيانِ وَلَمَّا نَوْلَتُ اللهُ يَعلَمُ مِن الْمَعْفَوْلِهُمْ مَا اللهُ يَعلَمُ مَن اللهُ عَنْهُ مَا عَابَ عَن العِيانِ وَلَمَّا نَوْلَتُ اللهُ يَعن صَدَقَة بدا فَنَوْل المَّذَق بشي كثير فقال المنافقون مُرَاء وجَاءَ رَجُل فَتَصَدَق بصَع قَقَالُوا ان اللهُ لغني عن صَدَقَة بدا فَنَوْل المَّذَق بشي كثير فقال المنافقون مُرَاء وجَاء رَجُل فَتَصَدَق بصَاع فَقَالُوا ان اللهُ لغني عن صَدَقَة بدا فَنَوْل المَّذَق بشي كثير فقال يعيمُ وَلَكُمُ المُعَلِّقِينَ المُتَنفَّلِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ فَي الصَّاعِينَ المَعنوق المُورُون الْمُعُورُ الْمُعُورِينَ المُتَنفِق المُتَنفِق المُعنور فَي المَعنور والمُعنور الله عليه وسلم إنِي خُيرَت فَاحُدُول يَعنى المبالغة في الاستغفار وفي البخاري حديث لو اعلمُ الله عليه وسلم إنِي خُيرَتُ فَاحُتَرتُ يعنى المبالغة في كثر والاستغفار وفي البخاري حديث لو اعْلَمُ اني لوزدُت على السبعينَ غُفِرَ لَوْدَتُ عليها وقيل المرادُ العددُ المخصوص لِحَدِيثِه ايضًا وسَارَيُدُ على السبعينَ فَبَيْنَ لَهُ حَسُمَ المغفرة بايةِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ السُعْفَرَ لَهُمُ مَا مُ لَمُ مَن مَنْ فَرَدُ لَهُ مَسُمَ المغفرة باية سَوَاءٌ عَلَي السبعينَ فَبَيْنَ لَهُ حَسُمَ المغفرة بايةِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ الشَعْفُورُ لَلْهُ مَلُولُهُ وَلللهُ لاَيْهُورَ الْمُ المُ المَ مَن مَنْ فَرَدُ لِهُ مَلْهُ فَيْصُورُ الْمُ المُ المَا مُلْهُ المَالِمُ اللهُ المُعَمِّلُ الْمُعَلِقُ المُعَلِقُ المُن اللهُ عَلَى المُولُولُ المُن المُ المَا مُن المُ المَا مُن المُ المَ مَن المَن المُن اللهُ المُن الله المن المُن المُن

ذریعہ اور آخرت میں آگ کے ذریعہ دردناک عذاب دے گااور دنیا میں ان کا نہ کوئی یار ہوگا جوان کی (اس کے عذاب سے) حفاظت كرسكےاور نه مددگار جوان كو بچاسكے اوران میں ہے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے عہد كيا كه اگر جميس (اللہ) اپنے فضل صالحین میں سے ہوجائیں گے اور پیخض نعلبہ بن حاطب تھا کہ اس نے نبی ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے لئے دعاء فر مادیں کہ اللہ مجھے خوب دولتمند کردے، اور میں اس مال سے ہر حقد ارکاحق ادا کردوں، چنانچہ آپ نے دعاء فر مادی جس کی وجہ ہے اس کے لئے فراخی کردی گئی تو وہ جمعہ و جماعت کا بھی تارک ہو گیا ،اور زکوۃ دینی بند کر دی ، جبیبا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، جب ان کواس نے اپنے فضل ہے ( مال ) عطا کردیا تو اس میں بخیلی کرنے لگے اوراللہ کی اطاعت ہے بھی روگر دانی کرنے لگے حال ہے ہے کہ وہ ہرحال میں اعراض کرنے والے ہی ہیں (اس بخل) کا انجام یہ ہوا کہ ان کے قلوب میں اللہ کے روبروپیثی کے وقت تک کیلئے نفاق پیوست کردیا گیا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور بیاس سبب سے ہوا کہانہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اس وجہ سے کہوہ عہد کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے پھراس کے بعد آپ ﷺ کی خدمت میں زکوۃ (کا مال) کیکر حاضر ہوا،تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے مع کردیا ہے کہ میں تیرامال قبول کروں،تواس نے اپنے سر پرخاک ڈالنی شروع کردی، پھراس (مال زکوة) کو ابو بکرصدیق کے پاس لے گیا تو انہوں نے بھی اسے قبول کرنے سے اٹکار کردیا چر حضرت عمر تفحیٰ اللہ کا خدمت میں (مال زکوۃ لے کر) حاضر ہوا،آپ نے بھی قبول نہ کیا،اس کے بعد حضرت عثمان تَعْجَافِنلهُ تَفَالَيَّةُ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے بھی قبول کرنے ہے انکار کردیا، اس کا انتقال حضرت عثمان تفحالات کے عہد خلافت میں ہوا، کیا منافق جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی راز کی باتوں کو جن کو وہ اینے دلوں میں چھیائے ہوئے ہیں اوران سر گوشیوں کو جن کو وہ آپس میں کرتے ہیں جانتا ہے، یقینا اللہ ان مغیبات کو بھی جانتا ہے جولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور جب آیت (خُسنَه مِسنَ الموالهم) نازل ہوئی توایک شخص (حضرت عبدالرحلن بن عوف) آئے اور بڑی مقدار (چار ہزار دینار) صدقہ کیا تو منافقوں نے کہاریا کارہے،اورایک دوسر مے محض (حضرت ابو عقیل انصاری) آئے انہوں نے ایک صاع تھجور صدقہ کیا تو (منافقوں) نے کہااللہ تواس (قلیل صدقہ) ہے مستغنی ہے، تو آئندہ آیت (المذین یلمزون المغ) نازل ہوئی، اوران (دولتمند منافقوں) کوبھی خوب جانتا ہے (السندیسن) مبتداء ہے، جوخوش دلی سے دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں (صدقات) پر باتیں <u> گھارتے ہیں (کلتھینی) کرتے ہیں اوران لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس (راہ خدامیں دینے کے لئے )اس کے سوا</u> کے خہیں جووہ محنت مزدوری کرکے لاتے ہیں توبیہ (دولتمند) ان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا یعنی ان کے نداق اڑانے کابدلہ دیا، (سنحسر اللّٰمة منهم) مبتداء کی خبرہ، اوران کے لئے دردناک عذاب ہے اے محمد عظاماتا تم ایسے لوگوں كيليے معافی طلب كرويانه كرويانه كرويانه كرويانه كواستغفار كرنے يانه كرنے كا اختيار ہے، آپ نے فرمايا مجھ (استغفار كرنے يا نه کرنے ) کا اختیار دنیا گیا تو میں نے استغفار کو اختیار کیا، (رواہ ابخاری) اگرتم ستر مرتبہ بھی ان لوگوں کومعاف کرنے کی - ﴿ (وَكُزُمُ بِهَالِكَ إِنَّا

درخواست کرو گے تو اللہ انھیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور ستر کے عدد سے کثرت استغفار میں مبالغہ کرنامقصود ہے اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اگر میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں تو وہ معاف کردے گا تو میں اس سے زیادہ کرتا، اور کہا گیا ہے کہ (ستر کا) عدد مخصوص مراد ہے بخاری کی حدیث کی وجہ سے کہ میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا، آپ ﷺ کو سواء علیہ مراستغفرت لھم آم کمرتستغفر لھم، کے ذریعہ بتادیا گیا کہ ان سے مغفرت کو کا دیا گیا ہے، اور بیاس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اللہ تعالی فاستوں کی رہنمائی نہیں فرماتے۔

# عَجِقِيق عَرِكِي فِي لِيَهِ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قِحُولَی، المنفقون، (مفاعلة) اسم فاعل جمع ند کرغائب مرفوع، دورخی کرنے والا شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں، جوزبان سے اسلام کا اقر ارکرے مگردل میں اس کے برخلاف ہو، نفق کے اصل معنی خرج ہوجانے اور چلے جانے کے ہیں، نفَ قَتَ بِ الله واهدُ، رو پیسب ختم ہوگیا، نافِقاء (ضَبّ) گوہ کا بل ، سوراخ ، جس کے کم از کم دود ہانے ہوتے ایک وہانے سے داخل ہوتی ہے شکاری اس سوراخ کی طرف متوجہ رہتا ہے گوہ دوسر سے سوراخ سے نکل کر باہر چلی جاتی ہے منافق بھی زبانی اقر ار سے اسلام میں داخل ہوتا ہے مگر دلی عقیدہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہوجاتا ہے آپ ﷺ کے زمانہ میں منافق مردوں کی تعداد (۳۰۰) اور منافق عورتوں کی تعداد (۱۷۰) تھی۔ (حمل)

قِوُّلِی : بعضهم من بعض ، بعضهم مبتداء ہاور من بعض اس کی خبر ہاور مِنُ اتصالیه ہے۔ قِوُلِی : بقبضون ایدیهم ، قبض یہ بخل سے کنایہ ہے حقیقة مٹی بند کرنامرا نہیں ہے اس طرف مفسر علام نے عن الانفاق فی الطاعة کہ کراشارہ کیا ہے۔

فَحُولَى ؛ تسر كوا طاعته ونول جگه نسیان سے اس كے لازم عنی لینی ترک مراد ہیں ، اول جگه اس لئے كه نسیان پرمؤاخذه نہیں ہے اور نہ قابل ندمت اور دوسری جگه اس لئے كه نسیان كی نسبت الله كی طرف محال ہے لہذا لا زم عنی لیمنی محروم كرنا مراد ہیں۔ فَحُولَ كُم ؛ انتہ دائيها الممنافقون، اس میں اشارہ ہے كہ كاف، كالذين میں مبتداء محذوف كی خبرہونے كی وجہ سے محلاً مرفوع ہے نہ كه فعل محذوف كی وجہ سے محل نصب میں۔

فِيُولِينَ ؛ كخوضهم بيايك سوال كاجواب ٢-

فَيْخُواكَ، منافقين كِ خوض كوكفار كى ذوات كِ ساتھ تشبيد درست نبيس باسك كه خوض صفت باور كفار ذوات. جَوُلُ اللهِ عَنْ جواب كا عاصل بيہ كه يبال مضاف محذوف باوروه مصدر ب، اى خضتم خوضًا كحوضهم. قَوُلْكَ ؟ المؤتفِكت، يه مؤتفكة كى جمع به ايتفاك، (افتعال) مصدر ب، أفكً ماده بالى بوكى، زيروز بركى بوكى مرادقوم لوط كى بستيال بين، جو بحرم دار كے ساحل يرآ باقيس، جس كامركزى شهر سندوم ياسدوم تھا۔

﴿ ﴿ وَمُؤَمِّيكُ الشَّرِينَ ﴾

**قِحُولَ ﴾: فكذبوهم الناف كامقصد فسماكان الله ليظلمهم كعطف كودرست كرنابت تاكه فا يَعقبيد ك ذريعه** عطف درست به وجائے۔

# تَفْيِيرُوتَشِينَ عَ

#### شان نزول:

سابقہ آیات میں منافقوں کا حال اور ان کا انجام اس کے بعد مومنوں کے اوصاف اور آخرت میں ان کے لئے درجات عالیہ کابیان تھا، اب آپ بیٹھی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار اور منافقوں سے جہاد کرو، خطاب اگر چہ آپ بیٹھی کو ہے مگر حکم پوری امت کو ہے اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنی عادت کے خلاف ان کے ساتھ تی سے پیش آؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اطوار بیان فرمائے کہ ان کی عادت یہ ہے کہ ایک بات کہہ کر مکر جاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، چنانچہ ان کو گوں نے آپ بیٹھی کی گور آپ بیٹھی کو گور کے بارے میں مفسرین نے کی سبب بیان کئے ہیں۔

### بېلاسىب:

کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت جلاس بن سوید بن صامت اور ودید بن ثابت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کی صورت یہ ہوئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی مذمت کے بارے میں بکثر ت آیات کا نزول ہونے لگاتو منافقوں نے کہا کہ اگر مجمد کا کہنا ہمارے بھا نیوں کے بارے میں کہ جوغزوہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں چھے ہے اگروہ ایسے ہی ہیں جیسیا کہ محمد میں خیل اللہ تھا ہیں ہوئے ہیں جوئے ہیں جوئے تا کہ اس میں کیا شک ہے واللہ محمد میں جارت ہیں اور تو گدھے ہیں ، عامر بن قیس فی اللہ تھا ہیں کہ کہ اس میں کیا شک ہے واللہ محمد میں جا مربی تھیں ہوئے اس کی اللہ میں کیا شک ہوئی ہی کہ ہوئی بات سے مرکب اور عامر بن قیس جھوٹا ہے اور عامر نے تسم کھائی کہ واللہ اس نے ایسا ہی کہا تھا اور دعاء کی اللہ مربی تھیں جھوٹا ہے اور عامر نے تسم کھائی کہ واللہ اس نے ایسا ہی کہا تھا اور دعاء کی اللہ ہوئی۔ اندن عامر بن قیس نے اللہ سے دعاء کی کہ یا اللہ تو اس بارے میں اپنے نبی پر پھے نازل فر ما، چنا نجے مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہاس بات کے سننے والے عاصم بن عدی تھے اور بعض نے کہا ہے حذیف بن یمان تھے۔

#### دوسراسېب:

 یا کلک ''لنن رجعنا الی المدینة لیخوجنَّ الاعزِّ منها الاذلَّ''. کہاوت مشہور ہے کہ کتے کو کھلا پلا کرموٹا کراور تجھہی کو کا شنے کوآئے، وطنی زبان میں کہاجا تا ہے''ہماری بنی ہم ہی کومیاؤں' مدینہ پہنچ کرعز ت دار ذلت دار کو نکالدےگا، اس کی اطلاع آپ ﷺ کو پیچی تو آپ نے اس سے دریافت فر مایا تو صاف انکار کردیا اور تسم کھا گیا کہ اس نے یہ بات ہر گرنہیں کہی۔

### تىسراسېب:

ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں آپ ﷺ کی اوٹٹی گم ہوگئی مسلمان اس کو تلاش کرر ہے بتھے اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھکر خوب نداق اڑا یا اور کہا کہ بید حضرت آسان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگراپی اوٹٹی کی پچھے خبر نہیں کہ وہ ایس وقت کہاں ہے؟

## دوسری سازش:

جس کااس سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے ہہ ہے کہ منافقوں کورومیوں کے مقابلے سے نبی ﷺ کواور آپ کے ساتھیوں کو بخیریت نج کرواپس آنے کی امیز نہیں تھی اس لئے انہوں نے آپ میں مطے کرلیا تھا کہ جوں ہی اُدھر کوئی سانحہ پیش آئے اِدھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے سر پرتاج شاہی رکھ دیا جائے ،مطلب یہ ہے کہ مذکورہ سازشیں جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے گئی تھیں ان میں سے ایک مقصد بھی ان کو حاصل نہیں ہوا؟ رکوع کے آغاز ہی میں ایک اہم ہدایت ہے کہ کفار ومنافقین سے تلوار اور زبان سے جہاد کرواور تختی سے پیش آؤ جس کا حکم مسلمانوں کو دیا جانا ضروری تھا اس کے بغیر اسلامی معاشرہ کو تنزل وانحطاط کے اندر منافقوں اور غداروں کو معاشرہ کو تنزل وانحطاط کے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہواور جس میں گھریلوسانپ عزت اور شحفظ کے ساتھ آستین میں بٹھائے جاتے ہوں اخلاقی زوال اور بالآخر

کامل تا ہی سے دوحیار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی نفاق کا حال طاعون کا سا ہے اور منافق وہ چوہا ہے جواس وبا کے جراثیم لئے پھر تا ہے اس کوآ زادی سے چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کوموت کے خطرہ میں ڈالنا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس گروہ کے ساتھ تختی کامعاملہ کر کے ان کوخلصین سے بالکل الگتھلک کردیا جائے۔

وَمَا نقه موا إِلَّا أَنْ اعْنَهُم الله ورسوله من فضله نبي الله على الله ورسوله من فضله نبي الله الله ورسوله من فضله نبي الله الله على الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورك الله الله ورك الله والله والل

مر گیااور ندان کے زندوں کوتو یہ پرمجبور کیا جائیگا۔

حضرت عبدالله بن عباس اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب انخضرت میں اگل کویہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حق میں استغفار کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے تو آپ نے فرمایا میں ستر بار سے زیادہ ان کیلئے استغفار کروں گا شاید خداانھیں معاف کردے،اس پراللہ تعالیٰ نے خفگی کے ساتھ فرمایا کہ استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں،اسلئے کہ اللہ تعالی کوان کے خاتمہ کا حال معلوم ہے لہذاانکی مغفرت نہ ہوگی نیخفگی کی آیت سور ہُ منافقون میں ہے۔

ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ شعبی سے یوں روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن اُبی قریب المرگ ہوا تو اس کا بیٹا آنخضرت و خدمت میں حاضر ہوا،آپ نے اس سے معلوم کیا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا حباب بن عبداللہ آپ نے فرمایا حباب شیطان کا نام ہے اب تیرانام عبداللہ بن عبداللہ ہے اور پھرآپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنا کر تدا سے پہنایا، اورآپ نے اسکے واسطے مغفرت کی دعاء فرمائی اس وقت بیآیت نازل ہوئی۔

فَرَحَ الْمُخَلِّفُونَ عَن تبوكَ بِمَقْعَدِهِمْ سِقُعُودِهِم خِلْفَ اى بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُ وَابِآمُوالِهِمْ وَآنْفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِوَقَالُوٓا اى قسال بعضهم لِبَعُض لَاتَنْفِرُوۤا لَا تَـخُـرُجُـوُا الى الجهادِ فِي الْحَرِّرُ **قُلْنَا أَبُكُنَّا اللَّهُ اللَّ فَلْيَضْكَلُوْاقَلِيْلًا** فِي الدُّنَيَا **قَلْيَبَكُوْ**اً فِي الأخرِةِ كَ**يْتِ يُرًا ۚ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَكُسِّبُونَ** ۚ خَبرٌ عن حالِهِمُ بصِيُغَةِ الاَسُر فَإِنْ تَجَعَكَ رَدَّكَ اللَّهُ مِن تبوكَ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ مِمَّن تَخَلَّفَ بالمدينةِ مِن المُنافِقِينَ فَاسْتَأَذَنُوكَ النَّحُرُفِيج معك الى غَزوةِ أخرى فَقُلُ اى لَهم لَّنَ تَخُوجُوْامَعِي اَبَدًّا وَّلَنْ ثَقَاتِلُوْامَعِي عَدُوَّا الْكُمْرَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ <u>فَاقَعُكُ وَالْمُعَ الْخُلِفِيْنَ</u> المُتَخِلِفِينَ عَنِ الْغَزُو مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وغيرِهِم ولمَّا صَلَّى النبي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ على إِنْ أَبَى نَزَلَ وَلَاتُصَلِّعَلَى أَحَدِمِّنْهُمْ قَالَ آبَدُ الَّاكَ أَمَا كَالُكُمُ عَلَى قَبُرُمْ لِي لَذَفُن اوزيارة إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا لَوُا وَهُمْ فَسِقُونَ® كَافِرُونَ وَلَاتُغُجْبَكَ اَمُوالْهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ اَنْ تُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي الذُّنْيَا وَتُزْهُقَ تَخُرُجَ النُّسُهُمُ وَهُمْ كَفِرُونَ ۗ وَإِذْ ٱلْنِزِلَتَ سُورَةٌ اى طائفة بِنَ القُران أَنْ أَى بان امِنُوابِاللَّهِ وَجَاهِدُواْمَعَ رَسُولِهِ الْسَازَنَكَ أُولُوا الطُّولِ ذَوُو الغِلْي مِنْهُمُ وَقَالُوْآذَرُنَاتَكُنْ مَّعَ الْقَعِدِيْنَ ﴿ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُوْآ مَعَ الْخَوَالِفِ جَمعُ خَالِفةِ اى النساءِ اللَّاتِي تَخَلَّفُنَ في البيوتِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوْيِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ® الخير لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَأُولَاكَ لَهُمُ الْخَيْرَاثُ نَى الدُّنيَا والأخرة عُ وَاُولِيّاكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اَعَدُ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْفُرُ خِلِدِيْنَ فِيهَا لَا لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

رہنے پرخوش ہوئے ،اورانھیں یہ بات نا گوارگذری کہوہ اپنی جان و مال سے اللہ کے راستہ میں جہاد کریں ،اورانہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا گرمی میں جہاد کے لئے نہ نکلوآپ ان سے کہدد یجئے کہ جہنم کی آگ تبوک کی گرمی سے زیادہ ہخت ہے <u>تھوڑے دنوں دنیامیں ہنس لیں</u> آخرت میں بہت روئی<u>ں گ</u>ے اور بیرونا ان کے اعمال کی بدولت ہوگا بیر (خبر )بصیغهٔ امران کی حالت کی خبرہے <del>لیں اگراللّٰد آپ کو</del> تبوک سے ان منافقوں کے درمیان جومدینہ میں پیچھےرہ گئے تھے (بخیر) واپس لائے اوران میں سے کوئی کسی دوسر بے غزوہ میں آپ کے ساتھ شرکت کی اجازت طلب کرے تو آپ ان سے کہدد بیجئے کہتم میرے ساتھ ہر گز بھی بھی نہیں نکل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے بھی ہر گزائر سکے ہوتم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہنے والی عورتوں بچوں وغیرہ ہی کے ساتھ بنیٹھ رہو اور جب آپ ﷺ نے (عبداللہ) بن اُبی پرنماز جنازہ پڑھنی چاہی توبیہ آیت نازل ہوئی ، اورآئندہ ان میں ہے کوئی مربے تو اس کی نماز جنازہ تم ہرگزنہ پڑھنا اور ڈفن یا زیارت کے لئے اس کی قبر پر تجی مت کھڑے ہونا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور حالت کفر ہی میں مرے ہیں ، اور ان کے مال دے اوران کی جانیں اس حال میں نگلیں کہوہ کا فرہوں،اور جب بھی قر آن کا کوئی حصہ اس مضمون کا نازل ہوا کہ اللہ پرایمان لاؤ اوراس کے رسول کے ساتھ جہاد کروتو آپ نے دیکھا کہان میں سے جومقدرت والے تھے وہی آپ سے (غزوہ) میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کرنے گئے کہ انھیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل رہنا پندکیا، حوالف، حالفة کی جمع ہے یعنی وہ عورتیں جوگھروں میں بیٹھر ہیں، اوران کے قلوب پر ٹھپے لگادیا گیا ہے جس کی وجہ ہے وہ خیر کی بات کو نہیں سجھتے اس کے برخلاف رسول نے اوران لوگوں نے جوآپ کے ساتھ ایمان لائے اورا بنی جان و مال سے جہاد کیا دنیا اور آخرت میں ساری بھلائیاں ان ہی کے لئے ہیں اور وہی فلاح یانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کرر کھے ہیں جن میں نہریں بہدرہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے بیہ بےعظیم الثان کامیاتی۔

# عَمِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوُلْكَى: الْمُعَلَّفُونَ (تفعیل) اسم مفعول جمع مذکر غائب، پیچی چھوڑے ہوئے لوگ، تخلیف کی کو پیچی کردینا، پیچی چھوڑ دیا، پیچی چھوڑ کے بیال وہ بارہ آدی مرادی جوغزوہ توک بیس اپنی سلمندی اور نفاق کی وجہ سے منصوب ہے ای قعد و المخالفته یا قو مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوسکتا ہے ای تحلیقوا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوسکتا ہے ای تحلیقوا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوسکتا ہے ای تحلیقوا حدالات و سول الله علامہ سیوطی وَحِمَنُلُولُهُ مَعَالَىٰ حَدالاتَ و سول الله علامہ سیوطی وَحِمَنُلُولُهُ مَعَالَیٰ الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مَعَالَیٰ الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مِنْ الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مِنْ الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مَعَالَیٰ الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مِنْ الله وَمَنْ الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مِنْ الله وَلَا الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مِنْ الله وَلَا الله علامہ سیوطی وَحَمَنُلُولُهُ مِنْ الله وَلَا الله و

نے ای ترکیب کواختیار کیا ہے۔

فِحُولِكُ ؛ بقعودهم اس سےاشارہ كرديا كەمقعدمصدرميمى بنه كةظرف\_

قِكُولَكُم : وَكُرِهُوا ان يُجاهِدُوا كَاعَطَفُ فَرِحَ المخلفونَ پرجِاوراَنْ يُجاهدوا، كرِهُوا كامفعول بـ

قِوْلَلْكُ : ما تخلُّفوا يه لَوْ كاجواب عجوكه محذوف ع.

قِوْلَى : حَبِرٌ عن حالهم، يهاس سوال كاجواب بكرالله تعالى خك (بننے) كائتم نبيں فرماتے حالانكه يهاں فليضحكوا امركا صيغه استعال ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ الله تعالى نے ضحك (بننے) كائتم فرمايا۔

جِولَ الْبِيعِ: جواب بيب كدام بمعنى خبرب، يعنى ان كى حالت كى خبردينا مقصود بندكه صحك كاحكم كرنا\_

چَوُلِی ؛ طائفة من القوآن بیاس بات کی طرف اشاره ہے کہ یہاں سورت سے پوری سورت مرازبیں ہے بلکہ قرآن کا ایک حصہ مراد ہے اس میں یوری اور اس سے کم دونوں داخل ہیں۔

### تَفَسِّيرُوتَشِينَ عَ

#### ربطآ يات:

فَرِحَ الْمَحْلُفُونَ ، اوپر سے منافقوں کے حالات کے بیان کاسلسلہ چل رہا ہے، یہاں بھی ان منافقوں کی مذمت بیان کی جاری ہے جوغز وہ تہوک میں نفیر عام ہونے کے باوجودا پنے نفاق اور کسل مندی کی وجہ سے آپ ﷺ کے ہمراہ شریک غزوہ نہ ہونے کی اجازت چاہی آپ ﷺ نے ان کو شریک غزوہ نہ ہونے کی اجازت جاہی آپ ﷺ نے ان کو اجازت بھی دیا ہی ان کو یہ وعید بھی سائی جارہی ہے کہ ان کا نام مجاہدین کی فہرست سے کا دیا گیا ہے اب آئندہ بھی کسی غزوہ میں شریک نہ ہو سکیں گے۔

خِلاف رَسولِ الله ، لفظ 'خلاف' کے معنی یہاں پیچے اور بعد کے بھی ہوسکتے ہیں،علامہ سیوطی رَحِمَلُاللهُ مَعَالَىٰ نے بہی معنی لئے ہیں،اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ آپ ﷺ کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ سے پیچےرہ جانے پرخوش ہور ہے ہیں یہ درحقیقت خوشی کی بات نہیں۔

 منانے اور ہننے کانہیں ہے بلکہ خون کے آنسورونے کا ہے اپنے مصنوعی اور جھوٹے اعذار کے ذریعہ چندروز کی گرمی ہے اگر پج بھی گئے تو ہمیشہ ہمیش کی گرمی اپنے اوپرلازم کرلی، دنیا کی گرمی کی نارجہنم کی گرمی کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی آگ بھی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔

غزوہ تبوک میں جولوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سب ہی منافق نہیں تھے بعض تیقی عذر کی وجہ سے اور بعض آجکل امروز وفر داکرتے کرتے شریک نہیں ہوسکے، اور آنخضرت ﷺ نے واپس آنے کے بعدان کے اعذار کو قبول بھی فرمالیا تھا اور بعضوں کو چھے دنوں کی مہلت بھی ملی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تو بقبول فرمالی تھی جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔

فیان رجعک اللّه الی طائفة منهم سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی تفییر ابن ابی حاتم میں قادہ تفخالفتہ کا قول ہے کہ ان منافقوں کی تعداد صرف بارہ تھی جن کے قت میں بیآیت نازل ہوئی ہے تھے بخاری میں انس بن مالک اور تھے مسلم میں جابر بن عبداللہ سے جوروایتیں ہیں ان کا حاصل بیہ ہے کہ تبوک کے سفر سے واپسی کے وقت آن مخضرت بی من مالک اور تی مطلق کیا کہ حضرت بی مسلم میں جابر بن عبداللہ ہے وہ تو اب حاصل کیا جواور لوگوں نے سفر کرکے پایا ہے اب نے عرض کیا کہ حضرت بی کیوکر؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجبوری کے سبب سے مدینہ میں رہ گئے تھے ورنہ وہ اس سفر میں ضرور تثریک ہوتے ان حدیثوں سے اس بات کی پوری تائید ہوتی ہے کہ جولوگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے وہ سب منافق نہیں تھے۔

و لا تصلّ علی احدِ منهم مات النع احادیث سیحدسے بیات ثابت ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن اُبی ابن سلول کی موت اور اس پر نما زجنازہ پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی، اور سیحین کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نیس پڑھی، آپ نیس سلول کے بعدیہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، آپ نیس سلول کے جنازہ کی نماز پڑھنے اور اپنا پیرا ہمن مبارک اس کے نفن میں شامل کرنے نیز حضرت عمر قطی اللہ تعلیم کے باصرار منع کرنے کی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے۔

### واقعه مذكوره مص متعلق چندسوالات اوران كے جوابات:

درست نہ آیا تو عبداللہ بن اُبی کا کرتہ لے کرآپ نے اپنے چھا کو پہنا دیا، اس کے اسی احسان کا بدلہ اداکرنے کے لئے سخضرت ﷺ نے اپنا کرتہ اس کوعطافر مادیا۔ (قرطبی، معارف)

جِوَلَ بَیْنِ: بیہ کدر حقیقت الفاظ آیت کا ظاہری مفہوم اختیار ہی دینا ہے اور بیکھی ظاہر ہے کہ ستر کا ذکر تحدید کے لئے نہیں ہے بلکہ کثرت بیان کرنے کے لئے ہے، تو اس کا ظاہری مفہوم یہ ہوگا کہ منافق کی مغفرت تو نہ ہوگی خواہ آپ کتنی ہی مرتبہ استغفار کرلیں لیکن اس میں صراحت کے ساتھ آپ کو استغفار سے روکانہیں گیا۔

وَجَاءَالْمُعَذِرُونَ بِإِدْعَامِ التاءِ في الاصلِ في الذَّالِ اى المُعَنَذِرُونَ بمعنى المَعُذُورِينَ وقرئ به مِنَ الْأَعْرَابِ الله وَلَهُ الله وَسَلَم الله وَالرَّبُ الله وَالمُوالِمُ الله وَالمُوالِم وَالرَّبُ الله وَالمُوالِم وَالرَّبُ الله وَالمُوالِم وَالرَّبُ الله وَالمُوالِم وَالرَّبُ الله وَالمُوالمُولِم وَالرَّبُ الله وَالمُولِم وَالرَّبُ الله وَالمُولِم وَالمُولِم وَالرَّبُ وَالله وَالمُعَالِمُ وَالله وَالمُعَالِمُ وَالمُ الله وَالمُولِم وَالرَّبُ وَالله وَالمُعَلِقُولُ وَالله وَالمُعَالِمُ وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُعَلِمُ وَالمَا الله وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالم وَالمُولِم وَالمُولِمُولِ وَالمُع الله وَالمُولِم وَالم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالم وَالمُولِم وَالمُولِمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم وَالمُولِم و

ترکی کے اور آئے عذر کرنے والے آپ ﷺ کے پاس عرب کے پچھ بد و، اصل میں تاء کوذال میں ادغام کرکے لیے کہ مُعْ مَنْدُر وَنَ مِیں (اور معتذرون) معنی میں معذورین کے ہے، اور ایک قراءت میں معتذرون بھی پڑھا گیا ہے تا کہ ان کو (مدید ہی میں) میٹھ رہنے کی اجازت مل جائے ان کے عذر کی وجہ سے چنانچان کواجازت دیدی گئی، اور بد ومنافقین میں سے جنہوں نے دعوائے ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی وہ تو عذر کرنے سے بھی بیٹھ گئے (یعنی عذر کرنے بھی نہ آئے) ۔

اسم اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی وہ تو عذر کرنے سے بھی بیٹھ گئے (یعنی عذر کرنے بھی نہ آئے) ۔

اسم اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی وہ تو عذر کرنے سے بھی بیٹھ گئے (یعنی عذر کرنے بھی نہ آئے) ۔

ان میں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیاان کو در دنا ک عذاب لاحق ہوگا اور کمز ور دن مثلاً بوڑھے اور مریضوں پر مثلاً اندھے اور اپنی پر اور ان لوگوں پر جن کو جہا دکاخرچ میسر نہ ہو جہادہ ہے پیچے رہجانے میں کوئی گناہ نہیں بشر طیکہ بیلوگ اللہ اور اطاعت میں گئے ساتھ خلوص رکھیں لیبنی (گھر) بیٹھ رہنے کی صورت میں فتنہ پر دازی نہ کریں اور لوگوں کو جہاد ہے نہ روکیں اور اطاعت میں گئے رہیں ، ان کو کاروں پر اس بیٹھ رہنے کی وجہ ہے کوئی الزام کی راہ نہیں ہے (مؤاخذہ نہیں) اور اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے اس معاملہ میں ان کو وسعت دیکر ان پر رحم کرنے والا ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی الزام عائد نہیں ہوتا جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کوسواریاں بہم پہنچا کر اپنے ساتھ غزوہ میں لے چلیں اور وہ سات انصاری تھے اور کہا گیا ہے کہ بومُق ن کے لوگ تھے آپ نے ان کے کہ بومُق ن کے ہیں سواریاں نہیں ہیں اور قُلْتَ ، اتو لاک کی تخمیر سے حال ہے تو وہ (مجبوزا) واپس حلے گئے حال ہیں کہ ان کی آئھوں ہے آن سے کہ بومُق والیوں میں شامل ہونا پہند کیا ہے ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اسلئے اب ہو کہ کے جانے نہیں ہیں انہوں نے گھر بیٹھے والیوں میں شامل ہونا پہند کیا ہے ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اسلئے اب یہ کہ کہ جو جانے نہیں ہیں آبی ہی ہی تھی والیوں میں شامل ہونا پہند کیا ہے ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اسلئے اب یہ کہ کہ جو جانے نہیں ہیں آبیں آبیں آبی ہیں آبیں ایک میں آبیت سابق میں گذر چکی ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ

قَوْلَى، اَلْمُعَذِرُوْنَ (تَعُذير تفعيل سے) اسم فاعل جمع فدكر ، جموٹا عذر پيش كرنے والے ، مفسر علام نے مُعَذِرُون ، كى اصل مُسعة ندرون بتاكراشارہ كرديا كہ مُسعة ندرون باب افتعال سے ہے، اس وقت اس كے معنی ہوں گے حقیقت میں معذور ، السم عدد رون كوباب افتعال سے قرار دینے كے دومقصد ہیں اول يہ كہ باب تفعیل متعدى ہوتا ہے حالانكہ يہاں غیر متعدى استعال ہوا ہے جواب كا حاصل يہ ہے كہ مُسعة ندرون كوباب افتعال ہے ہے كہ مُسعة ندرون كوباب افتعال ہے ہے كہ مُسعة ندرون كوباب افتعال ہے ہے كہ مُسعة ندرون كاب افتعال ہوا ہے جواب كا حاصل يہ ہے كہ مُسعة ندرون كاب افتعال ہى سے ہاس میں تا اورن الكوذ ال میں ادعام كرديا گيا ہے لله ذااب كوئى اعتراض نہيں ہے ۔ دوسرے يشبہ بھى دفع ہوگيا كہ عَد ذر (تفعیل ) كے معنی ہیں جموٹا عذر ظاہر كرنا ، حالانك آنے والے حقیقت میں معذور سے اس شبكو السمعة ندرون بمعنی معذورین كاذكر آگے جملہ "وقع عَدَ اللّٰه يون کذبوا" المن میں آرہا ہے۔

فِكُولِكُمْ : الزَمني يه زَمانَه سه اخوذ إس كمعن بي ابا جَي عاجز

**جُوُلِي**َ : اِرجَاف، افواه پھيلانا، فتنه پردازي كرنامومنوں ميں برى خبر كى اشاعت كرنا۔

قِولَكُ ؛ بعد م الارجاف، نصحوا، كمتعلق بـ

قِيُولِكُم : التنبيط، روكنا، بازركهنا\_

فَيُولِكُم : والطاعةِ، الكاعطف عدم الارجاف برب نه كدارجاف برلهذااب معنى درست موكة -

فِيُولِنَى ؛ حالٌ يعنى قلتَ الاجدُ، أتو لا كاف عاقدر قد كساته حال بالبذايداعر اض خم موكيا كماضى بغير قد

ح (وَكُزُم بِبَلِثَهُ لِيَ

کے حال واقع نہیں ہوتا۔

# تَفْيِيرُ وَتَشِينَ عَ

وَجَاءَ المعندوررہ المعندور من الاعراب النے، ان معذرین کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض کے نزدیک میں شہر سے دوررہ نے والے وہ اعرابی سے جنہوں نے جموٹے عذر پیش کر کے اجازت عاصل کی، ان میں دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے آپ کی خدمت میں آکر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور بیٹھے رہے، اس طرح آیت میں گویا منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عنداب الدر ویر کے وعید میں دونوں شامل ہیں، اور منھے سے بھی دونوں گروہ مراد ہیں، اور دوسر سے مفسرین نے مُعقبد رُون سے بادیے تین (بدوی) مسلمان مراد لئے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت جابی تھی، اور مُعقبد رُون کے معنی ہیں مفسرین نے مُعقبد رُون کے اس منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دوگر وہوں کا ذکر ہے، پہلے جملے واقعی عذر رکھنے والا، اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا جو بغیر عذر پیش کئے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر سے اور دوسرے میں ان منافقین کا جو بغیر عذر پیش کئے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر سے اور دوسرے میں ان منافقین کا جو بغیر عذر پیش کئے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری میں میں جو عید ہے وہ ای دوسرے گروہ کے لئے ہے۔

### بيعذربيان كرنے والے كون تھے:

مفسرین کااس بات میں اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عذر کیا تھا بعضوں نے کہا کہ بیلوگ قبیلہ بنی اسداور غطفان کے لوگ تھے انہوں نے بیعذر کیا تھا کہ ہمارے اہل وعیال ہیں جن کے لئے ہمیں بری محنت ومشقت کرنی پڑتی ہے آ پہمیں گھر ہی پر ہجانے کی اجازت دیدیں اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عامر بن طفیل کے قبیلے کے بیلوگ تھے انہوں نے آپ کے بیلوگ تھا ہے آکر بیات کہی تھی کہا گرہم آپ کے ساتھ چلیں اور شریک غزوہ ہوجا کیں تو ہمارے بیوی بچے اور مولیثی اکیلے رہ جا کیں گے اور میں گے اور میں گے اور مولیثی اکیلے رہ جا کیں گے اور شہیلہ بنی طے کے بد وآ کر ہمارے پیچے انھیں برباد کردیں گے اور سب مال لوٹ کر لے جا کیں گے، آنخضرت میں گے ان لوگوں سے فرمایا کہ خیر خدانے میرے لئے تمہاری ضرورت نہیں رکھی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قبیلہ غفار کے چندلوگوں نے کہا تھا، چچے قول یہ ہے کہ اطراف مدینہ ہیں چند قبیلے رہتے تھان میں سے بعضاوگ جھوٹے عذر بیان کر کے اور بعض بغیرعذر بیان کے اپنے گھروں میں بیٹھر ہے تھا اور ابعض بغیرعذر بیان کے اپنے گھروں میں بیٹھر ہے تھا اور اس خزوہ میں لشکرا سلام کا ساتھ نہیں دیا۔

### شان نزول:

لَیْس علی الضعفاء و لا علی الموضی النح تغییرا بن ابی حاتم اور مغازی محمد بن ایخی میں زید بن ثابت کی روایت سے ان آیات کا جو شانِ نزول بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ تو اناو تندرست اور مالدارلوگ جو بلاکسی معقول عذر کے

شریک غزوہ نہیں ہوئے تھے جب نہ کورہ آیات میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خفگی اور وعید ظاہر کی گئی تو نا تو اں بوڑھے، بیار اور ایسے مفلس صحابہ کہ جن کے پاس اتنا سر ماینہیں تھا کہ سواری اور زادراہ کا خرج برداشت کرسکیں ، اور آنخضرت علاق کے ہم رکاب ہو سکیں ، وہ لوگ بہت ہراساں ہوئے کہ شاید ہم لوگ بھی اس خفگی اور وعید میں داخل ہیں تو ان کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی۔

صحیح بخاری میں انس بن مالک اور صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ کی روایتیں موجود ہیں جن میں آنخضرت بھی گئی نے فرمایا بہت سے ہمارے ساتھ میں مدینہ میں ایسے ہیں کہ ہرکام میں گویا ہمارے ساتھ ہیں جوراستہ ہم نے طے کیا ہے انہوں نے بھی گویا وہی راستہ مطے کیا ہے اسلئے کہ عذر کے سبب وہ ہمارے ساتھ نہیں آسکے، ایسے معذور بن سے اللہ تعالیٰ نے سرزنش اٹھالی ہے، مگراس کے ساتھ ایک شرط بھی لگادی ہے کہ اس طرح کا معذور آدمی گھر بیٹھے کوئی فساد کی ایسی بات نہ نکا لے جس سے معلوم ہو کہ وہ دین کا خیرخوان نہیں ہے۔

### شان نزول:

و لا علی الّـندین إذا مَا اَتُوكُ ، صحیح بخاری میں ابوموی اشعری کی روایت سے اس آیت کا جوشان نزول معلوم ہوتا ہے

اس کا عاصل ہے ہے کہ ابوموی اشعری اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آنخضرت بیس عاضر ہوئے اور آپ سے
شرکت جہاد کے لئے سواری کی درخواست کی اس وقت آپ کی وجہ سے غصہ میں تھے آپ نے سواری دینے سے شم کھا کرا نکار
کردیا اس وجہ سے ابوموی اشعری اور ان کے ساتھی پچشم گریاں اور بدل بریاں مایوس ہوکرواپس چلے گئے ، استے میں آپ بیس ایس بیس ایس سے بیس آپ بیس ایس بیس ایس سے بیس آپ بیس ایس بیس مال غنیمت کے پچھاونٹ آگئے ، تو آپ نے ان لوگوں کو واپس بلایا اور چھاونٹ ان کو عنایت فرمائے ، جب بیلوگ اونٹ
لے کرواپس چلے گئے تو ان کوراستہ میں خیال آیا کہ شاید آپ بیس بیس رہی ، واپس چل کر آپ کوشم یا دولانی چا ہے چنا نچہ بیلوگ اور آپ کوشم یا دولائی تو آپ نے فرمایا ، جاؤتمہیں اللہ نے سواری دیدی ، میں جب شم کھا تا ہوں اور جس کام پردہ شم ہواس کام سے بہترا اگرکوئی کام مجھے نظر آئے توقتم کا کفارہ دیکر میں اس کام کوکر لیتا ہوں۔

(احسن التفاسير)

#### بلاغة:

لتَحْمِلَهُمْ، محاورہ میں اس کے معنی ہیں کہ آپ ان کے لئے سواری کا انظام کردیں، احملنی ای اعطنی طہرًا ارکبَهُ. رماج)

اَعْیُنُهم تفیض من الدمع ، بیطرززیادہ بلیغ ہے یفیض دمعھا سے اس کئے کہ اس میں آئکھ ہی کو بہتا آنسو بنادیا ہے بیزید عدل کے قبیل سے ہے۔ آنگ میا السَبِیْ لُی علی الَّذِیْن یَسْتأذنونک النج اوپرکی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جواپا بھی، بوڑھے، معذور، مریض یا مفلس ہونے کے سبب غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوسکے تھے، اور ان لوگوں کو معذور قرار دیکر بی فرمایا تھا کہ بیلوگ سرزنش کے قابل وہ لوگ ہیں جو بنتے کئے اور دولتمند ہونے کے باوجوداللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے۔

نَّجُ. يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ في التخلفِ إِذَا رَجَعْتُمْ النَّهِمْ مِن الغزو قُلُّ لهم لَا تَعْتَذِرُوْالْنَ نُؤْمِنَ لَكُمْ نُصدِّفَكم قَدْنَبَانَا اللهُ مِنْ آخْمَ إِرَكُمْ اى اخبرنَا باَحوالِكم وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تُمَّرُّرُدُونَ بالبعثِ <u> [آلى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالثَّهَاكَةِ</u> اى اللهِ فَيُنَبِّعُكُمُ بِمِ ٱلْمُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۖ فيجازيُكُمُ عليه سَيْحِلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمُ إِذَ الْفَلَبْتُمْ رجَعتُم لَلِيهِمْ من تبوكَ أنهم مَعُذُورُونَ في انتخلفِ لِتَعْرِضُواْعَنْهُمْ بتركِ المعاتبةِ فَأَعْرِضُواْعَنْهُمْ [نَهُمْرِجُسُ قَدِرٌ لَحْسِبِ بِالْمِنْهِم قَمَالُونَهُمْجَهَنَّمُ جَزَاءً إِمَاكَانُوْالكِّسِبُوْنَ @ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضُواعَنْهُمْ <u>فَانْ تَرْضَوْلِكَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَايْرَضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ۞ اى عنهم ولا ينفَعُ رِضَاكم سع سخطِ اللَّهِ</u> اللَّهُ الله البدو الشَّكُ كُفُرًا وَ نِفاقًا من أهل المدن لِجَفائِهم وغلظ طباعهم وبُعدِهم عن سماع القران وَّأَجْدَرُ اَوْلَى اللهِ اَيُ بِانَ يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا آنْزَلَ اللهُ عَلَى سُولِمُ مِن الاحكام والشرائع وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِخلقه كَكِيْمُ في صُنعه بهم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ في سبيل اللهِ مَغْرَمًا غرامة وخُسرانًا لاَنَّهُ لا يَرُجوا ثوابه بلُ يُنْفِقُ خوفًا وهُمُ بَنُوأً سدٍ وغطفان قَرَيَّرَبَّصُ ينتظر بِكُمُ الدَّوَالِرُّ دوائز الزمان ان ينقلب عليكم فيتخلص عَلَيْهِمْ كَايِرُهُ السَّوْعُ بالضم والفتح اي يدورُ العذابُ والمهلاكُ عليهم لا عليكم وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِا قوال عبادِه عَلِيْرٌ ﴿ بافعالِهِم وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلِخِر كجهينةَ وَمُزينةَ وَيُتَخِذُ مَا يُنْفِقُ في سبيله قُرُلتٍ تقرّبه عِنْدَالله و وسيلة إلى صَلوتِ دعواتِ الرَّسُولِ لهم الرَّإِنَّهَا اي نفقتهم قُرْبَةٌ بضم الراءِ وسكونِها لَّهُمْ عِنْدَه سَيُذُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ عُ جنَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ لا سِلِ طاعته تَحِيمُ فَ بهم.

ترکیس کے (مگر) آپ کہد دینا بہانے نہ کرو، ہم تمہاری بات کا ہر گز اعتبار نہ کریں گے اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے حالات پیش کریں گے (مگر) آپ کہد دینا بہانے نہ کرو، ہم تمہاری بات کا ہر گز اعتبار نہ کریں گے اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے حالات ہتادیئے ہیں، یعنی تمہارے حالات کی خبر دیدی ہے، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر بعث کے بعد تم الی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا ہے لینی اللہ کی طرف اور وہ تہمیں بتادیگا کہ تم کیا پچھ کرتے رہے ھرف کرتی میں اللہ کی طرف اور وہ تہمیں بتادیگا کہ تم کیا پچھ کرتے رہے

ہوجس کی جزاءوہ تم کودےگا،اب جبتم تبوک سے لوٹ کران کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللّٰہ کی تشمیس کھا کیس گے کہ ہم پیچھے رہنے میں وہ معذور تھے تا کہ تم اظہار ناراضگی کوترک کر کے ان <u>سے سرف نظر کروتو تم ان سے سرف نظر کر ہی</u> لو (یعنی ان سے ترک تعلق کرلو) وہ لوگ بالکل گندے ہیں یعنی خبث باطن کی وجہ سے وہ نجس ہیں، اوران کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بیان کے اعمال کی سزا ہے بیاس لئے قتم کھا ئیں گے تا کہتم ان سے راضی ہو جاؤ اگرتم ان سے راضی ہوبھی جاؤ تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا لینی ان سے تمہاری رضامندی خدائی غضب کی موجودگی میں کوئی فائدہ نہیں دیے گی اعرابی ( لیعنی )بتہ و تفرونفاق ۔۔۔ میں اپنی قساوت قلبی اوراپنی طبیعت کی تختی اور قرآن کے سننے سے دور ہونے کی وجہ سے بەنسبت شہریوں کے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور بیہ بات بہت قرین قیاس ہے کہ وہ ان حدود (احکام) <u>سے واقف نہ ہوں جواللہ نے اپنے رسول پر نازل کئے ہیں</u> (یعنی)احکام وشرائع ہے، اوراللہ اپنی مخلوق سے واقف اوران کے ساتھ اپنی صنعت کے معاملہ میں باحکمت ہے اوران بد وُں میں بعض ایسے ہیں کہ جواللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں اس کوجر مانہ اور نقصان سجھتے ہیں اسلئے کہ وہ اس کے ثواب کی امیر نہیں رکھتے بلکہ ڈرکی وجہ سے خرج کرتے ہیں اور وہ بنواسداور غطفان ہیں، اور وہ تمہارے لئے برے وقت کے نتظرر ہتے ہیں لیعنی گردش ایام کا زمانہ تمہارےاوپر (مصائب کیساتھ ) لیٹ پڑےتو وہ (خرچ کرنے سے ) چھٹکارا یاجا کیں ، بُراوفت ان ہی پر <u>پڑنے والا ہے</u> (السَّوء) ضمہ اور فتے کے ساتھ ہے لینی عذاب اور ہلاکت ان پر پڑے گی نہ کہ تمہارے اور پر اور اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو <u>سننے والا اور ان کے اعمال کو جاننے والا ہے اور بعض بادیہ شین ایسے بھی ہیں جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتے</u> ہیں جیسا کہ جہینہ اور مُزینہ اور جو پچھراہ خدامیں خرچ کرتے ہیں اس کوعنداللّٰہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعاء کا وسیلہ بناتے ہیں، یا درکھوان کا پیخرچ کرناان کے لئے اللہ کے نز دیک بے شک موجب رحمت ہےان کواللہ ضروراینی جنت میں واخل کرے گا ،اللہ تعالیٰ اہل طاعت کو ہزامعاف کرنے والا (اور )ان پر رحم کرنے والا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوُلَى ؛ یعتَدُرُوْنَ الدیکم اِذا رجعتم الدهم یه جمله متانفه بالله تعالی نے اس جمله میں منافقین کے آئندہ حالات کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے کہ جب منافقوں سے تہماری ملاقات ہوگی تو وہ اعذار باردہ بیان کریں گے، یہاں قسل کے مخاطب اگر رسول اللہ ﷺ ہی ہیں جیسا کہ ظاہر یہی ہے تو کُمُ ضمیر جمع احترامًا و تعظیمًا لائی گئی اور اگر ضمیر کُمُ سے اصحاب رسول مرادہوں تو خطاب میں آپ کی تخصیص سر براہ ہونے کی حیثیت سے ہوگی۔

قِولَكُ : نصدقكم، عاشاره كردياكه لكمين المزائده بـ

قِحُولَى ؛ ورسوله اس كاعطف لفظ الله پر ہے اور درمیان میں رؤیت کے مفعول کو بیظا ہر کرنے کے لئے لائے کہ اجروثو اب زجروعقاب کا تعلق رؤیت حق تعالیٰ سے ہے۔ قِوَّلْ اللهُ عَرَاب، بياسم جمع بصورت جمع ہے بيعرب كى جمع نہيں ہے اسلئے كه عرب عربى بولنے والے كو كہتے ہيں خواہ ديهاتى ہويا شہرى، اور اَعواب، أعرابي كى جمع ہے ديهاتى كو كہتے ہيں۔

قِيْفُولِهُمْ): جفاءً، قساوت قلبي ظلم وستم .

فِيَوْلِكُمْ): الدوائر، دائرة كى جمع بي بمعنى بلا، مصيبت، دوائر الزمان، حوادث زمانه، مصائب

## تَفَيْهُ وَتَشَرَحَ

#### ربطآيات:

اد پر کی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جو درحقیقت معذور تھے یامفلس اور نا دار ہونے کی وجہ سے شریک غزوہ نہیں ہوسکے تھے، ان لوگوں کومعذور قر اردیکراللہ تعالی نے فر مایا کہ بیلوگ قابل سرزنش نہیں ہیں، ان آیتوں میں فر مایا کہ اصل سرزنش کے لائق وہلوگ ہیں جو با وجود دولتمنداور تندرست و تو انا ہونے کے اللہ کے رسول کوچھوڑ کر بیٹھ رہے۔

# متخلفین کی تین قسمیں:

آئندہ آیات میں مخلفین کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک ان میں ہے وہ ہیں جنہوں نے آخضرت ﷺ ہے جھوٹے عذر کئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی نہیں اور اللہ نے ان کے لئے در دناک عذاب تیار کررکھا ہے، دوسرے وہ کہ جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو مجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، جن کی تو بہ جلدی ہی قبول ہوگئ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آخضرت کے مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد آپ ﷺ کے دوبر واپنے قصور کا سچا اقرار کیا اور کوئی جھوٹا عذر نہیں تراشا، ان کی تو بہ بونے دوباہ بعد قبول ہوئی، ان آیات میں پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے باقی دونوں قسموں کا ذکر آئندہ آئیگا۔

آگے یہ بیان فرمایا کدا ہے ہمارے رسول! جبتم غزوہ سے فارغ ہوکر مدینہ جاؤگے تو بیتمہارے سامنے مختلف قسم کے جھوٹے عذر بیان کریں گے تو آپ ان لوگوں کو یہ جواب دینا کہ اللہ تعالی نے بذریعہ وی ہم کوتمہارے حالات کی خبر دیدی ہے اسلئے اب ہم تمہارے عذروں کی تصدیق نہیں کر سکتے ،البتہ تمہاری آئندہ کی حالت پراللہ اوراس کے رسول کی نظر رہے گی کہ آئندہ تم اسلام کے ساتھ کروگے قیامت میں اللہ تعالی تمہارے ساتھ کروگے قیامت میں اللہ تعالی تمہارے ساتھ ویساہی معاملہ فرمائیں گے۔

 حال پر چھوڑ دواورا گربالفرض وہ تم گواپنی جھوٹی قسموں کے ذریعیہ راضی کربھی لیس تو اللّذان سے راضی ہونے والانہیں ہے اس لئے کہ اللّٰد کوان کے حالات کاعلم ہے اور اللّٰد کے علم از لی میں دوزخی قرار دیئے جا چکے ہیں، لہذا تمہاری رضامندی ان کے چھے کام آنے والی نہیں ہے۔

آلاعراب انسد کفراً و نفاقًا، تحقق و رکیب کے زیموان جیسا کرسابق میں بیان کیا جا چکاہے کہ بہاں اعراب سے مراد دیباتی وصحرائی عرب ہیں، جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، یالوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھکر اول تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آمیزش کے ذریعہ ایک مدت تک موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے پھر جب اسلامی حکومت کا افتد ارجاز و نجد کے ایک بڑے جھے پر قائم ہوگیا، اور مخالفوں کا زوراس کے مقابلہ میں ٹوٹے گا تو ان لوگوں کے ذمسلحت وقت اس میں دیکھی کہ دائر کا اسلام میں داخل ہوجا کمیں، بہت کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو دین حق سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور مخلصانہ طور پر اسلام کے نقاضوں کو پورا کرنے پر آبادہ ہوں، ان کے ایمان اور اسلام کی حیثیت محفن ایک مصلحت اور پالیسی کی تھی، ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ ان کے حصہ میں وہ فوائد آبا کمیں جو برسر افتد ارجماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں اُٹھیں جو پچھ بھی دلچی تھی وہ اپنے معاشی مفاد، اپنی آسائش، اپنی زمینوں، اپنی اونٹ بگریوں اور ایے خیموں کی آس یاس کی محدود دیا ہے تھی۔

ان کی اس حالت کو بہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہر یوں کی بہنست بید یہاتی اور صحرائی لوگ زیادہ شدید منافقا نہ رو بہد کر گھتے ہیں، پھراسکی وجہ بھی بتادی کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہوکر پچھ دین کو اور اس کے حدود واحکام کو جان بھی لیتے ہیں مگر یہ بد و چونکہ اپنی ساری زندگی معاشی فکر میں ایک حیوان کی طرح زندگی کی ضروریات سے بلند ترکسی چیز کی طرف توجہ ہیں کر سکتے ،اس لئے دینی حدود واحکام سے ناواقف رہتے ہیں۔

ان آیات کے نزول کے تقریبًا دوسال بعد حصرت ابو بکر کی خلافت کے ابتدائی دور میں ارتد ادادر منع زکوۃ کا جوطوفان برپاہوا تھااس کے اسباب کا ایک بڑاسبب یہ بھی تھا جس کا ذکر سابق میں ہوا۔

وَمِنَ الاعبراب مَنْ يتحدُ ماينفق مغرمًا اس آيت ميں بدّ وَ اور صحرا عَشَينوں كى دوسرى شم كابيان ہے بيا ليسے لوگ ہيں كدراہ خدا ميں خرچ تو كرتے ہيں مگرنا خوشی اور تنگدلی سے كرتے ہيں ان كو ہمہ وفت بي خيال لگار ہتا ہے كه زمانه ہميشہ ايك حالت پنہيں رہتا ممكن ہے كہ گردش زمانہ سے مشركين غالب آجا كيں يا اوركوئى حادثہ پيش آجائے اور برے دن د كيھنے پڑيں اسلئے احتياط ضرورى ہے ، دراصل اس آيت ميں بنواسداور غطفان كی طرف اشارہ ہے كيونكہ بيلوگ خرچ تو كرتے ہے مگران كے دلوں ميں وہ خدشہ لگار ہتا تھا جس كاذكراو پر ہوا، يعنی ان سے جوزكوۃ وغيرہ وصول كی جاتی ہے اسے تا وان اور جرمانہ تجھتے ہيں۔

وَمِنَ الْاَعْسِ اَبِ مِن يؤمن بالله والدوم الآخو النح يصحرائى اوربادين شينوں كى تيسرى قتم كاذكرہے جوالله پراور روز قيامت پرسيچ دل سے ايمان لا چکے ہيں اور خداكى راہ ميں اس اميد پرخرج كررہے ہيں كہ خدا كا قرب اورآپ كى دعاء

ح (فَزُم بِبَلْقَلْ ٢

حاصل ہو کیونکہ آپ ﷺ راہ خدامیں خرج کرنے والوں کیلئے دعاءفر مایا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن مغفل فرماتے ہیں کہ ہم مقرن کے دس بیٹے تھے، یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، مجاہد وَحَمَّمُ لللهُ مَعَالَیٰ نے بھی آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، مجاہد وَحَمَّمُ لللهُ مَعَالَیٰ نے بھی آیت کا یہی شان زول بیان کیا ہے، عبدالرحمٰن بن مغفل ثقہ تا بعی ہیں بعضے علماء نے ان کوصحابہ میں شار کیا ہے گرید درست نہیں ہے کہ بی کا قول ہے کہ اسلم، غفار، جہیدہ ، مزینہ کے لوگ اسی امید برخرچ کرتے تھے کہ ان کوخدا کا تقرب حاصل ہواور آپ ﷺ ان کے لئے دعاء خیر فرمائیں، مقرن قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں لہذا کا ہی اور مجاہد کے قول میں کوئی تعارض نہیں۔

صیح بخاری وسلم میں ابوہریرہ کی روایت ہے جس میں آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جوشخص اپنی نیک کمائی میں سے معمولی چیز بھی راہ خدا میں صدقہ وخیرات کرے تو اللہ اس کواپنے دست راست میں لیتا ہے اور اور اس کے اجر کواحد پہاڑ کے برابر کردیتا ہے اگر چہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں لیکن نیک کمائی کے صدقہ وخیرات کی شان بڑھانے کے برابر کردیتا ہے اگر چہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں لیکن نیک کمائی کے صدقہ وخیرات کی شان بڑھانے کی گیائے سیدھے، ہاتھ کا لفظ حدیث میں فرمایا۔

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وهم مَنْ شَهدَ بدرًا أوجميعُ الصحابةِ وَالْآذِينَ اتَّبَعُوهُمُ الى يوم القيمةِ بِلِحْسَانِ فَي العمل رَضَى اللهُ عَنْهُمُ بطاعتِه وَرَضُوْاعَنْهُ بثوابه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِئ تَحْتَكَا الْأَنْهُرُ وَفِي قراءة بزيادة مِن خَلِدِيْنَ فِيُهَا آبَكًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ يَا اسِلَ المدينة مِّنَ الْرَعْرَابِ مُنْفِقُونَ \* كاسلمَ واشجعَ وغفار ومِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ شَ سنافقونَ ايضًا مَرَّدُوْ اعْلَى النِّفَاقِيُّ لَجُوا فيه واستَمَرُّوا إ لَمُتَعَلَّمُهُمْ خَطَابٌ لملني صلى الله عليه وسلم نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْوَّرَّتَيْنِ بالفضيحةِ اوالقتل في الدُنيَا وعذابِ القبر تُكُمَّرُ يُرَدُّوْنَ في الأخرةِ اللَّعَذَابِ عَظِيْمِ ۚ هُوَ النَارُ وَ قوم الْخَرُونَ مبتدأُ اعْتَرَفُوالِذُنُوبِهِمُ سِن التخلفُ نَعُتُهُ والتخبرُ خَلَطُواكُمُ لُلْصَالِكًا وسو جهادُسِم قبلَ ذلكَ اواعترافُهم بذُنوبِهم او غيرُ ذلك وَّا خَرَسَيِّنًا اللهِ مَا مَا لَهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُوْبُ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُوْبُ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُوْبُ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُونُ مَا عَلِيهُمُ اللهُ أَنْ يَتُوْبُ عَلَيْهُمْ اللهُ أَنْ يَتُونُ مَا عَلِيهُمُ اللهُ أَنْ يَتُونُ مِنْ اللهُ أَنْ يَتُونُ مِنْ اللهُ أَنْ يَتُونُ مِنْ اللهُ أَنْ يَتُونُ مِنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ يَتُونُ مِنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ ا ٱوْتَقُوا انْفُسَمهم فِي سواري المسجد لمَّا بلغهم ما نزَلَ في المتخلِّفين وحلفُوا أنُ لا يَحُلُّهم الا الْنبيّ صلى الله عليه وسلم فحلَّهم لمَّا نزلتُ خُذُمِنُ أَمُوالِهِمْصَكَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّيهِمْبِهَا مِنُ ذنوبهم فاخذَ ثُلُثَ اسوالِهم وتصدَّقَ بها وَصَلِّعَلِيهِمُ ادعُ لَهُمُ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنُّ رحمةٌ لَهُمُ وقيلَ طمانينةٌ بقبول توبته م وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْكُ اللَّهُ يَعَلَمُوا انَّ الله هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُذُ يقبلُ الصَّدَفْتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ على عبادٍ بقبولِ توبتهم الرَّحِيْمُ۞ بِهِمُ والاستفهامُ للتقريرِ والقصدُ به تهييجُهم الي التوبةِ والصدقةِ وَقُلِ لَهُمُ اوللناس اعْمَلُوا سا شِئْتُمُ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُّ

10 E

بالبعثِ إلى عٰلِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَي اللهِ فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَ الْنَتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَ الْنَتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْنِ عُكُمُ بِمَ المتخلفين مُرْجَوْنَ بالهمزةِ وترك مؤخّرُون عن التوبةِ لِلأَمْرِ اللهِ فيهم بما يَشَاءُ الْمَّايُعُكِّبُهُمْ بان يُمِيتَهم بلا توبةٍ وَلِمَّا يَتُونُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بخلقِهِ حَكِيمُ في صُنعِه بهم وسم الثلاثة الاتُونَ بعدُمرارةُ بن الربيع و كعبُ بُنُ مالكِ ومِلالُ بُنُ أُمَّيَةَ تخلَّفُوا كسلاً وميلاً الى الدعةِ لانفاقًا ولم يعتذرُوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم فوقت اسرَهم خمسينَ ليلةً وسَجَرَهُمُ النَّاسُ حتى نزلتُ توبتُهم بعدُ ۗ وَ ۖ سنهم الَّذِينَ اتَّخَذُوْ السَّجِدُّا وسم اثنا عشر من المنافقين ضِرارًا مضارة لاسل مسجدِ قباء وَّكُفُرا لا نَّهم بَنوهُ باسر أبيُ عامر أ لراسب ليكونَ معقلاً لَهُ يَقدمُ فيه مَنُ ياتِي مِنُ عندِه وكان ذسبَ لِياتِي بجنودٍ مِنُ قيصرَ لقتال النبيّ صلى الله عليه وسلم و تَتَفْرِيْقًا كَا الله عليه وسلم و تَتَفْرِيْقًا كَا الله عَلَيْ الله عليه وسلم في مسجدهم وَالْصَاكَا ترقبا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اى قبل بنائِه وسو أبوعامر المذكورُ وَلَيْحُلِفُنَّ إِنَّ مِا آرَدُنّا لَا بِنائِه إِلَّا الفعلَة الْحُسِّني مِن الرفق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمِينَ وَاللَّهُ يَثُمُ هُدُ إِنَّهُمُمُ لَكُذِبُونَ ﴿ فَي ذَلَكَ وَكَانُوا سَأَلُوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّي فيه فَنَزَلَ الْأَنْقُثُم تُصل فِيهِ أَبِكُا ﴿ فَأَرُسلَ جِماعةُ مِدَمُوهُ وحرَّقُوه وجَعلُوا مكانة كناسة تُلقى فيها الجيث لَمُسْجِدُ السِّسَ بُنِيَتُ قُواعِدُهُ عَلَى التَّقُولِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ وضعَ يومَ حلَلتَ بدارِ الهجرةِ وهو مسجد قباءَ كما في البخاري أَحَقُّ مِنْه آنُ آي بأن تَقُوْمَ تصلِّي فِيهِ فِيهِ فِيهِ إِجَالٌ مِم الانصارُ يُحِبُّونَ آنَ يُتَطَهُّووْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلِقِرِينَ ﴿ اَى يُثيبُهم وفيه ادغامُ التاءِ في الاصلِ في الطاءِ روى ابنُ خزيمةَ في صحيحه عن عويمربن ساعدة انه صلى الله عليه وسلم أتاهُمُ في مسجدِ قُبَاءَ فقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعالَى قد احسن عليكُمُ الثناءَ في الطهورِ في قصةِ مسجدِكم فما مذا الطهورُ الذي تَطَمَّرُونَ به فقَالُوا وَاللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما نعلمة شيئاً إلا أنَّه كان لنا جيران من اليهودِ فكانوا يغسِلُون أدبارهم من الغائطِ فغَسَلُنا كما غسَلُوا وفي حديثٍ رواه البزارُ فقالُوا كُنَّا نتبَعُ الحجارةَ بالماءِ فقال هُوَ ذالكَ فَعَلَيُكُمُوهُ أَفْمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَةُ عَلَى تَقُولِي مخافة مِنَ الله و رجاء رضوان منه خَيْرًا مُرَّنُ الله سَن بُنْيَانَهُ عَلى شَفَا طرب جُرُفٍ بضَمَ الراء وسكونها جانبِ هَالٍ مُشرفٍ على السقوطِ فَانْهَارَ مِنْمَ سقط مع بانيه فِيُ نُالِجَهَنَّكُمْ خَيرٌ تمثيلٌ للبناءِ على ضدِّ التقوى بما يولُ اليه والاستفهامُ للتقرير أيُ الاولُ خيرٌ وَهُوَ مثالُ مسجد قباءَ والثاني مثالُ مسجد الضرار وَاللَّهُ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ لَا يُزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ ارِنْيَةً شَكَا فِي قُلُوبِهِمْ الْآ أَنْ تَقَطَّعَ تَنفَصِلَ قَلُوبُهُمْ بان يموتُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بخلقِهِ حَكِيمٌ شَى عنعِه بهم.

تربیت میں اوروہ،وہ وہ مہاجروانصارجنہوں نے (دعوت ایمان کی طرف) سب سے پہلے (لبیک) کہنے میں سبقت کی اوروہ،وہ اور

لوگ ہیں جوغز وۂ بدر میں شریک ہوئے یا جمیع صحابہ مراد ہیں <del>نیز وہ لوگ جومل میں راستبازی کے ساتھ</del> تا قیامت ان کے نقش قدم پرچلیں گے،اللہ ان کی طاعت سے راضی ہوا اور وہ اللہ کے اجر سے راضی ہوئے ، اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات مہیا <u> کرر کھے ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گ</u>ی ،اورایک قراءت میں ہِن کی زیادتی کے ساتھ ہے، <del>اوروہ ان میں ہمیشہ رہیں گے</del> <u>یمی عظیم الشان کامیابی ہے ،اےاہل مدینہ تمہارے گردوپیش جوبدّ ورہتے ہیں ان میں</u> (بہت ہے ) منافق ہیں جیسا کہ اسلم اوراشح ،اورغفار، اورمدینه کے باشندول میں بھی منافق موجود ہیں ، جونفاق میں مشاق اورطاق ہیں تم انھیں نہیں جانتے یہ نبی ﷺ کوخطاب ہے ہم ان کوجانتے ہیں ہم عنقریب ان کو رسوائی یاقتل کا دنیا میں اور عذاب قبر کا دوہراعذاب دیں گے پھروہ بڑی سزاکے لئے آخرت میں لائے جائیں گے وہ آگ ہے، اور پچھلوگ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے پیچھے رہ جانے کے قصور کا اعتراف کرلیا ہے (آخرون) مبتداء ہے (اعترفوا بذنوبھم) صفت ہے (خلطوا عَمَلا صالحًا) خبرہے،ان کاعمل مخلوط ہے کچھ نیک ہے اوروہ (عمل نیک )اس سے پہلے ان کا جہاد میں شریک ہونا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف وغیرہ ہے اور کچھ بداور وہ انکا (جہاد سے ) پیچھےرہ جانا ہے، اللہ ہے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فر مائیگا ، بلا شبہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت تھا جب ان کواس کی اطلاع ہوئی کہ بیآیت بیچھےرہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور انہوں نے قتم کھالی کہ ان کو سوائے نی ﷺ کوئی اور نہ کھولے، چنانچہ جب آیت نازل ہوئی تو آپﷺ نے انکو کھولا ،اور جب (خُلْم مِن امو المهمر الآبة) نازل ہوئی، کہآپان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے آپ اس کے ذریعہ ان کوان کے گنا ہوں سے پاک صاف کردیں آپ کی دعاءان کے لئے (باعث) تسکین ہے (یعنی) باعث رحمت ہے،اوران کی توبہ کی قبولیت کے لئے اطمینان ہے اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے کیا پنہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے؟ اور بلاشبہاللّٰدا <u>پ</u>ے بندوں کی تو بہ قبول کر کے ان پر بڑارحم کرنے والا ہے ، اوراستفہام تقریر کے لئے اوراس سے مقصدان کوتو بہ اورصدقات پرآمادہ کرنا ہےا ہے نبی اہم ان (منافقوں) سے یا عام لوگوں سے کہو کہ تم جوجیا ہوعمل کر واللہ اور اس کارسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ طرزعمل ابتمہارا کیارہتا ہے؟ اور بعث کے ذریعہ تم عالم الغیب والشہادہ بعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگےتو دہتم کو بتادے گا کہتم کیا کرتے رہے ہو ،اوروہ تمہارے مل کی جزاء دے گا،اور تخلفین میں سے پچھلوگ اور بھی ہیں جن كامعامله خدا كاحكم آنے تك ملتوى ہے ان كے بارے ميں وہ جو چاہے حكم دے (مُورْ جنون) ہمزہ اور ترك ہمزہ دونوں طرح ہے یعنی ان کی توبہ مؤخر کردی گئے ہے یا تو بغیر توبہ کے موت دیکر ان کوعذاب دے گایاان کی توبہ قبول کرے گا اور الله تعالی اپنی مخلوق کے بارے میں خوب جاننے والا ہےاور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں باحکمت ہے اوروہ تین ہیں جن کا ذکر آئندہ آتا ہے مرارہ بن رہے اور کعب بن مالک،اور ہلا آل بن امید (بیتینوں حضرات) سستی اور راحت پیندی کی وجہ سے پیچھے

رہ گئے تھے نہ کہ نفاق کی وجہ سے، اور نہ دوسروں کے مانندانہوں نے نبی ﷺ کے سامنے (حجمو ٹے) عذر پیش کئے جس کی وجہ سے ان کامعاملہ بچاس راتوں تک معلق رہا،اورلوگوں نے بھی ان سے قطع تعلق کرلیا (بائیکاٹ کردیا) یہاں تک کہ بعد میں ان کی تو بہ کی (قبولیت ) نازل ہوئی اور ان میں کچھلوگ اور ہیں وہ بارہ منافقین ہیں جنہوں نے اہل مبحد قباء کونقصان پہنچانے اور *کفر* <u> کرنے کے لئے ایک معجد بنائی</u>،اسلئے کہ منافقوں نے وہ معجد ابوعا مرراہب کے کہنے سے بنائی تھی تا کہ اس کے لئے جائے پناہ ہواوراس کی طرف آنے والا اس میں قیام کرےاوروہ نبی ﷺ سے لڑنے کے لئے قیصرروم کالشکرلانے کے لئے چلا گیا تھا، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کیلئے کہ جوان میں سے مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں اپنی پچھنمازیں ان کی مسجد (ضرار) میں رپڑھیں (اسطرح مومنین کی جمیعت منتشر ہوجائے ) اوراس مخص کے قیام کاسا مان کریں جواس متجد کے بنانے سے پہلے اللہ ۔ اوراس کے رسول کے ساتھ برسرِ پیکار رہا ہے اور بیشخص وہی ابوعامر مذکور ہے اور وہ ضرور قتم کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو اس معاملہ میں تقطعی جھوٹے ہیں اوران لوگوں نے نبی ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھ دیں ، توبیآیت نازل ہوئی، آپ ا<del>س میں ہرگزنماز نہ پڑھیں</del>، چنانچیآپ نے پچھلوگوں کو بھیجا جنہوں نے اس کومنہدم کردیا اور نذرآتش کردیا اوراس جگہ کوکوڑی بنادی تا کہاس میں مردار ڈالے جائیں جومسجداول روز سے تقوے پر بنائی گئی ہے اس روز اس کی بنیا در کھی گئ جس روز آپ ﷺ دار ہجرت میں نزول فرما ہوئے ، وہ مسجد قباء ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے وہ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں،اس میں ایسے لوگ ہیں جو یاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کو یا کیزگی اختیار کرنے والے ہی پیند ہیں بعنی ان کوا جرعطا کرے گا،اوراس میں تاء کا طاء میں ادغام ہے اصل میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں عویمر بن ساعدہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ (انصار) کے پاس معجد قباء میں تشریف لائے اور فرمایا کم اللہ تعالی نے مسجد کے قصد میں تم لوگوں کی طہارت کی تعریف فر مائی ہے تو بتاؤہ ہ طہارت کیا ہے جس کوتم اختیار کرتے ہو؟ توانہوں نے عرض کیا واللہ یارسول اللہ ہم اس کے سوا کچھنہیں جانے (نہیں کرتے) کہ ہمارے پڑوی کچھ یہود تھے کہ وہ پانی سے استنجاکیا کرتے تھے تو ہم بھی ان کی طرح کرنے لگے اور ایک حدیث میں جس کو ہزار نے روایت کیا ہے (انصار ) نے کہا کہ ہم پھروغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد یانی سے استنجا کرتے ہیں ،آپ نے فرمایا وہ بات یہی ہے ،تم اس کولا زم پکڑے رہو، چھرتہمارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی بنیا دخوف خدااوراس کی رضامندی کی امید پررتھی یا وہ کہجس نے اپنی بنیا دندی کے ایسے کھو کھلے کنارہ پررکھی جو گرنے ہی والاہے (جُسٹرف) راء کے ضمہ اور سکون کے ساتھ ہے جمعنی کنارہ ، تو وہ کنارہ اپنے بانی کولیکر نارجہنم میں گریڑا ریہ تقوے پر بناء کی تمثیل ہے اپنے انجام کے اعتبار سے اور استفہام تقریر کے لئے ہے یعنی پہلا مخص بہتر ہے، اور وہ مسجد قباء کی مثال ہے اور دوسری مثال مسجد ضرار کی ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہمیشدان کی بیٹمارت جوانہوں نے بنائی ہے ان کے دلون میں تھنگتی رہے گی (شبہ پیدا کرتی رہے گی) سوائے اس کے کدان کے قلوب ہی یارہ یارہ ہوجائیں بایں طور کہوہ مرجائیں، - ﴿ إِنْ مَنْ مَا يَهُ لِشَهُ إِ

الله اپن مخلوق کے حالات سے بخوبی واقف اور ان کے معاملات میں حکمت والا ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَوْلَى، والسَّابِقون الاولون صفت دونون المُهَاجِرِيْنَ والانصارِ (الآية) اس جمله كى تركيب جوران اورظا برب وه بيب، السَّابقون موصوف الاولون صفت دونون ل كرمبتداء من المهاجرين والانصار حال، والذين معطوف السَّابقون بر، التبعوهم، الذين كاصله اور باحسان محذوف معتلق بوكرحال، رضى الله عنهم ورضو اعنه، جمله بوكر اكسَّابقون مبتداء كي خبر -اس كعلاوه بعض حضرات نے دوتر كيبيں اوركى بين مگرصا حب اعراب القرآن نے ان كوضعيف بلكه غلط كها به مبتداء كي خبر السابقون مبتداء اور الآو لون اس كي خبر -

ووسرى: السابقون مبتداءاورمن المهاجرين والانصار اس ك خرر

قِوُلْكَ ؛ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا أَوْ جميع الصحابة ، اس عبارت ميس القين اولين ميس دو تولول كى طرف اشاره بـ قَوُل كَمَ : وفي قراءة بزيادة مِنْ اى تجرى مِنْ تحتها الانهارُ .

فَحُولَكَمَ : مَرَدوا ماضى جَع مَدَر عَاسَباى تمرّنوا عَلَيه ، وه مثّاق ہوگئے ، ہر فیرسے خالی ہوگئے ، اس سے الشيطان المارد ہے، یعنی برائی پرڈٹ گیا۔

قِوُلِي ؛ قوم لفظ قوم مقدر مان کراس سوال کا جواب دیا ہے کہ مبتداء کے لئے ذات ہونا ضروری ہے حالانکہ آخرون ذات نہیں بلکہ دصف ہے قوم محذوف نہیں بلکہ دصف ہے قوم محذوف محذوف ہے لئے دائیں بلکہ دصف ہے قوم محذوف ہے لئے اللہ محدوف ہے لئے اللہ معتداء ہے قوم محذوف ہے لئیدا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

قِرُولَى ؛ نعته يهاس شبكاجواب بكه قوم آخرون كره باوركره كامبتداء واقع بونا درست نبيل باس كاجواب دياكه اعترفوا بذنوبهم، قوم كي صفت بجس كي وجه عقوم نكره نبيس ماللذامبتداء واقع بونا درست بـ

فِيْ فَلِكُمْ : سوارى يه سَارِية كى جمع بستون كوكت إير-

فَحُولَنَى : صدقة تطهرهم ، تُطَهِّرُهم ، صَدَقَةٌ كَ صفت ب تُطَهّر كَ ضمير صدقه كَ طرف راجع ب تطهّر مضارع واحد مؤنث غائب كاصيغه ب اوراگر تطهر حاضر كاصيغه بواور مخاطب آپ را الله الله الله التعلق تُطهّر اور تُزَكِّيهِمُ دونوں سے بوگا ، ای تُطهّر هم بها و تزكيهم بها .

چَوُلْکَ ؛ مرجنُونَ اس میں دوسری قراءت بغیر ہمزہ کے ہے، ای مُرْجَوْنَ ای مؤخرون وموقوفون، مُرْجَوْن إرْجاء سے اسم مفعول جمع مذکر غائب، وہ لوگ جن کا معاملہ ٹال دیا گیا ہو، یا معلق کردیا گیا ہو۔

قِوُلَى ؟ ابسى عامر ميد حظله نَعَمَانِهُ مَعَانِهُ عَسل ملائكه كوالدين انهول نے عيسائی ند ب اختيار کرليا تھا، جب آپ مُنْقِقَتُهُا مدينة تشريف لائے تواس نے آپ مِنْقِقَةً کے ساتھ مناظرہ کيا تھا۔

— ﴿ (مَنْزَم بِبَالشَّهْ) ≥ -

قِولَكُ ؛ مَعْقلًا، مُعَانه، جائے پناه۔

فِيُوْلِينَ : شفا، طرف، كناره-

فَخُولَ الله عَرُفِ، كُوسِ كاكيا كناره، ندى وغيره كاكناره جس كوپانى نے خالى كرديا ہو۔

فَحُولَنَى ؛ هادٍ ، اسم فاعل گرنے کے قریب ، مادہ هور ، هادٍ کی اصل هاوِر گیا هائو تھی هاوِر گے واوکویا هائو کے ہمزہ کو قلب مکانی کر کے راء کے بعد کردیا حالت جرکی وجہ سے یاء قلب مکانی کر کے راء کے بعد کردیا حالت جرکی وجہ سے یاء ساقط ہوگئی ، بعض حضرات نے کہا ہے کہ هاوِر گے واؤاور هائو کے ہمزہ کو بغیر قلب مکانی کے تفیقًا جذف کردیا۔

فَكُولِيكَى : مع بانيه اس مين اشاره ب كدبه مين باء بمعنى مع ب نه كرسبيد

قِولَكُمْ : حيرٌ ، يه مَنْ كي خبر بـ

فَحُولَكَم : تسمثیل للبغاء بیما یول الیه الیه کامرجع سقوط ہے، بیاس بناء کی تمثیل ہے جوتقوے کی ضدیر بنائی گئ ہو، یعنی مشبہ بدوہ عمارت ہے جوالیی جگہ بنائی گئ ہوکہ جو گرنے اور دھسنے کے قریب ہواور مشبہ دینی احکام واعمال کو کفرونفاق پر مرتب کرنا ہے۔ مرتب کرنا ہے۔

قِولَكُم : ريبة اى سبب ريبةٍ.

### تَفْسِيرُوتَشِينَ عَيْ

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ (الآیة) سابق میں بدوی عربوں کاذکر تھا یہاں شہری عربوں کاذکر ہے اس میں اختلاف ہے کہ سابقین سے کون لوگ مراد ہے، عبداللہ بن عباس تفخلان کا لائٹ کے شاگر دوں میں سے جہاں مجاہد کا قول نہ ہوتو سعید بن میتب کے قول کے مطابق سابقین میں مہاجرین وانصار میں سے وہ صحابہ بیں جو بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں قبلوں کی طرف آپ میں جس کے ساتھ نماز میں شریک تھے۔

عطاء بن ابی رباح کے قول کے مطابق وہ صحابہ سابقین الاولین میں داخل ہیں جوغز وہ بدر سے پہلے ایمان لائے اورغز وہ بدر عطاء میں شریک ہوئے ، دونوں قبلوں کی طرف نماز اورغز وہ بدر چونکہ ایک ہی سال سمجے کے واقعے ہیں اسلئے سعید بن میں سبب اورعطاء بن ابی رباح کے قول میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ، کیکن سعید بن میں بن عطاء بن ابی رباح سے زیادہ ثقہ ہیں اس لئے اس تفییر میں ان ہی کا قول رائح ہوگا، مطلب میہ کہ اس قول کی بناء پر وَ الّذینَ اتبعو همر باحسان سے دونوں صورتوں میں باقی صحابہ مرادہوں گے ، خلاصۂ کلام میہ کہ اگر چو صحابہ کے آپس میں درجات مختلف ہیں مگر اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے اور تمام صحابہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں ، اور ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ سے لہذا یہ لوگ قطعی جنتی ہیں ، جس کے دل میں ان کی

طرف سے بغض ہویاان میں سے سی کو براسمجھاس کا ایمان باقی نہیں رہا،اس تفسیر کے مطابق اس آیت میں صرف صحابہ کا ذکر ہے، سیح بخاری میں ابوسعید خدری کی روایت ہے جس میں آپ ﷺ نے فر مایا''میرے صحابہ کے حق میں کوئی شخص کسی طرح کی کوئی بری بات منہ سے نہ نکا لے میرے صحابہ کا بڑا درجہ ہےان کا تھوڑ اعمل دوسروں کے زیادہ عمل سے بہتر ہے''۔

#### صحابه مقتدایانِ امت بین:

محققین اہل سنت نے بہیں سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ اصحاب نبی مقتد ایانِ امت ہیں، مشاجرات صحابہ کی جوروایتیں ہم تک پنچی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لئے بیروانہیں کہ ہم ایک کی اتباع کے زور میں دوسرے کی عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنے لگیں، امیر المونین حضرت علی تو اجل صحابہ اور خلفاء راشدین میں سے ہیں امیر معاویہ جو کہ یہ نضیلت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بہر حال صحابی ہیں ان کے حق میں بھی زبان طعن کھولنا درست نہیں۔

مدینه کے اطراف ومضافات میں قبیله جہینه، مزینه، اسلم، انجع، اور غفار رہتے تھے ان میں بھی کچھلوگ منافق تھے اور مدینه میں عبداللہ بن البی اوراس کی جماعت کے لوگ منافق تھے، کچھلوگوں کے نفاق کاعلم تو آپ ﷺ کوبذریعہ وحی ہوگیا تھا اور پچھکا نفاق کی علامات کے ذریعہ آپ کوعلم ہوگیا تھا، مگر بعض اپنے نفاق کو چھپانے میں بڑے مشاق تھے کہ بی ﷺ کوبھی کمال درجہ فراست اور دانشمندی کے باوجودان کے نفاق کاعلم نہ ہوسکا، اس کو اللہ تعالی نے فرمایا "لا تعلم ہم نصن نعلم ہمو".

# اس آیت میں آپ طِلقًا اُلیا کے علم غیب کلی کی بصراحت نفی ہے:

اس آیت میں آپ ﷺ کے علم غیب کتی کی صریح نفی موجود ہے جس کا دعویٰ ہمارے زمانہ میں بعض عالم نما جاہلوں نے کیا ہے۔

 خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا اور قتم کھائی تھی کہ جب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوگی وہ نہ کھلیں گے، جب ان کی تو بہ قبول ہوگئی تو انہوں نے اپناتمام مال آپ ﷺ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کردیا کہ یارسول اللہ جس مال کی محبت نے ہم کوغزوہ کی شرکت سے بازر کھا آپ اس کو قبول فرما کیں بیراہ خدا میں صدقہ ہے آپ نے پورامال قبول کرنے سے انکار کردیا البت ایک تہائی مال قبول فرما کرصدقہ کردیا، پونے دوماہ بعدان حضرات کی توبہ قبول ہوئی۔

محدثین نے ان آیات کے شان نزول میں جوواقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوجاتی ہے کہ غیر منافق سے غیر مخلصان عمل کے صدور کے باوجود کس کومخش گنہگار مومن سمجھا جائے؟ تو اس کے لئے قرآن کی سابقہ آیات میں تین معیار بتائے گئے ہیں۔

- اپنے قصور کے لئے اعذار لنگ اور تاویلات و توجیہات پیش نہیں کریگا، بلکہ جوقصور سرز دہوا ہے اسے صاف صاف اور سیدھی طرح مان لےگا۔
- اس کے سابق طرز عمل کونگاہ ڈال کردیکھا جائیگا کہ بیعدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے اگر پہلے وہ جماعت کا ایک صالح فردر ہاہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخلصا نہ خدیات، ایٹار و قربانی اور سبقت الی الخیرات کاریکارڈ موجود ہے تو ہاور کرلیا جائیگا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرز دمواہے وہ عدم ایمان واخلاص کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ مخض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما موگئی ہے۔
- اس کے آئندہ طرز عمل پرنظرر کھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور کھن زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساسِ ندامت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے قصور کی تلافی کے لئے بیتا ہے۔

### محدثین کابیان کرده شان نزول:

محدثین نے ان آیات کے شان نزول کا جوواقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات ابولبا بہ بن عبد المنذ راوران کے چھساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ابولبا بہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے بھر جنگ بدر اور جنگ احد اور دوسر ہے معرکوں میں برابر شریک رہے گرغزوہ تبوک میں کسی عذر شرع کے بغیر شریک نہوئے ہوئے ، ایسے ہی مخلص ان کے ساتھی تھے، جب آپ بھی گاغزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے ، اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ غزوہ میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیارائے ہے، تو آٹھیں سخت ندامت ہوئی قبل اس کے کہان سے کوئی باز پر س ہوتی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کوستون سے باندھ لیا اور اس وقت تک کھولے جانے پر راضی نہ ہوئے جب تک کہانی تو بقول نہ ہوجائے چنانچے ایسا ہی ہوا اور ان کو آپ بھی گائے خود اپنے دست مبارک سے ایک روز صبح کی نماز کے بعد کھول دیا اور ان کو تو بہ کی خور اس کی خور اپنے دست مبارک سے ایک روز صبح کی نماز کی خدمت میں پیش کر دیا مگر آپ نے ثلث مال ہی قبول فرمایا۔

#### ملے جلے اعمال نیک وبد کیا تھے؟

خیلطوا عَمَالًا صالحًا و آخو سیّنًا ،اس آیت میں فرمایا که ان لوگوں کے پچھا عمال نیک اور پچھ بدیتے ،ان کے نیک اعمال تو ان کا ایمان ، روزہ نماز کی پابندی اور تبوک سے پہلے جہاد وغز وات میں شرکت اور اس واقعۂ تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف اور اس پرندامت اور تو بہرنا وغیرہ ہیں ،اور برے اعمال عذر شرعی کے بغیر غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور منافقوں کے ساتھ عملی موافقت تھی۔

## جن مسلمانوں کے اعمال ملے جلے ، اچھے برے ہوں وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں:

اگر چہ بیآیت ایک مخصوص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے گر تھم اس کا قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے عام ہے بشرطیکہ وہ اپنے گنا ہوں سے تا ئب ہوجا کیں ، لینی ان کے لئے بھی معافی اور مغفرت کی امید ہے۔

ابوعثان وَحَمَّكُاللَّهُ الْعَالِيّ نَ فَرَ مَا يَا كُورَ مَا كَى يَهِ آيت اس امت كے لئے برى اميد دلانے والى ہے، اور هي بخارى ميں بروايت سمرہ بن جندب وَحَالنهُ مَعْراج نبوى كى ايك تفصيلى حديث ميں ہے كہ ساتويں آسان پر جب آپ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ معراج نبوى كى ايك تفصيلى حديث ميں ہے كہ ساتويں آسان پر جب آپ اللَّهِ اللَّهُ ا

وَالگذین اتنحذوا مَسْجدًا صواراً (الآیة) اس آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت بیج حرکت کابیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مدینہ میں دومسجد بن تو پہلے سے تھیں ایک مسجد قُباء اور دسری مسجد نبوی منافقوں نے ایک تیسری مسجد بنائی جس کوقر آن میں ''مسجد ضرار'' کہا گیا ہے اور نبی ﷺ کوید باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ بارش اور گرمی وسر دی اور اس قتم کے موقعوں پر بیاروں اور کمز وروں کوزیادہ دور ہونے کی وجہ ہے مسجد نبوی آنے میں دفت پیش آتی ہے ان کی ہولت کے لئے ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ وہاں چل کر برکت کے طور پر نماز پڑھ دیں۔

اس مسجد کے بنانے کا واقعہ جس کی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں قبیلہ ُ خزرج کا ایک شخص جس کا نام ابوعا مرتفا جوز مانۂ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا اس کا شارعلماء اہل کتاب میں ہوتا تھا اور رہبانیت کی وجہ سے اس کی ورویش کا سکہ بھی مدینہ کے اطراف کے جاہلوں میں خوب چل رہا تھا، جب آپ ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو اس کی مشخت خوب چل رہا تھا، دوسال تک تو اسے یہ امیدرہی کے قریش کی مشخت خوب چل رہی تھی میشخص آپ ﷺ کو اپنا حریف سمجھ کرمخالفت پرآمادہ ہوگیا، دوسال تک تو اسے یہ امیدرہی کے قریش کی

- ﴿ (مَ زَمْ بِبَاشَنِ ) > -

طاقت ہی اسلام کومٹانے کے لئے کافی ہوگی، کیکن جنگ بدر میں جب مشرکین مکہ نے شکست فاش کھائی تو اس سے ضبط نہ ہوسکا
اور اسلام کے خلاف قریش اور دیگر قبائل میں تبلیغ شروع کر دی اور تمام معرکوں میں بیخود بھی دشمنوں کی جانب سے شریک جنگ
رہا آخر کار جب اس کو اس بات سے مایوی ہوگئ کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلا ب کوروک سکے گی ، اس نے عرب کوچھوڑ کر
روم کارخ کیا تا کہ قیصر کو اس خطرہ سے آگاہ کرے جو عرب سے اٹھ رہا تھا بیوہی موقع تھا کہ جب مدینہ میں بیا طلاع پہنچی کہ قیصر
عرب پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے آپ ﷺ کو تبوک کی مہم پر جانا پڑا۔

ابوعامرراہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ شریک سازش تھا، جب ابوعامرراہب روم روانہ ہونے لگا تو اس کے اور مدینہ کے منافقوں کے درمیان یہ تجویز منظور ہوئی کہ مدینہ میں اپنی ایک الگ مسجد بنائی جائے تا کہ اس میں اپنی منافقانہ سرگرمیوں کو جاری رکھا جاسکے اس طرح آسانی سے ان پرکوئی شبہ بھی نہ کرے گا، اور ابوعامر کے جوایجنٹ مدینہ آیا کریں گے وہ بھی اس مسجد میں آسانی سے شہر سکیں گے، یہ بھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیاری گئی تھی، جب مسجد تیار ہوگئی تو اشرارومنافقین کی ایک جماعت آپ سے تھی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بطور برکت اس میں نماز پڑھنے کی درخواست کی مگر آپ نے یہ کہ کرٹال دیا کہ میں اس وقت جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں آکندہ دیکھوں گا، اس کے بعد آپ تبوک کی طرف روانہ ہوگئے، واپسی پر جب آپ سے تھی کہ یہ کے مقام پر پہنچ تو نہ کورہ آیات نازل ہوئیں، آپ نے اس وقت چند آ دمیوں کو مدینہ تھے دیا تا کہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس مجد ضرار کو ممار کر دیں۔

(آئندہ آیت) نبی ﷺ کے اپنے چچا ابوطالب کیلئے اور بعض صحابہ کے اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کرنے کے بارے میں نازل ہوئی نبی کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جوایمان لائے ہیں زیبانہیں کہ شرکوں کے لئے استغفار کریں اگر چہوہ ان عَلِيهِ الْمُلْكِلِينَ عَوايِنَ والدكيليّ وعاء مغفرت كي هي وه اس وجه سے كي هي كه انہوں نے اپنے قول "ساستغفر لك ربّي" سے استغفار کا وعدہ کیا تھا،اس امید پر کہوہ ایمان لے آئیں گے، مگر جب ان پریہ بات کھل گئی کہ ان کے والد انکے کفر برمرنے کی وجہ سے اللہ کے دعمان ہیں تو انہوں نے اس سے اظہار بیزاری کردیا ، اوران کے لئے دعاء مغفرت کرنی ترک کردی ، حقیقت سے ہے کہ ابراہیم علی تکافیات کی بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور دعاء کرنے والے اور بردبار تکلیف پرصبر کرنے والے تھے،اللہ کا پیطریقہ نہیں ہے کہلوگوں کواسلام کی ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرے جب تک کہصاف صاف ان کو بینہ بتادے کہان کو کن <u> کاموں سے بچنا جا ہے</u> گھر ( بھی )اگروہ اس سے نہ بچیں تو وہ گمراہی کے مستحق ہو جاتے ہیں ، در حقیقت اللہ ہرشی کاعلم رکھتا ہے اوراسی میں سے استحقاق اصلال وہدایت ہے سیجھی واقعہ ہے کہ آسانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہی جلاتا اور مارتا ہے،اپلوگواللہ کے سوااب نہ تمہارا کوئی حامی ہے جواس سے تمہاری حفاظت کر سکے اور نہ مددگار کہتم کواس کے ضرر سے بیا سکے اللہ نے نبی کے حال پر اور مھاجرین وانصار کے حال پر توجہ فرمائی کینی اِن کی تو بہ کو دوام بخشا، جنہوں نے تنگی کے وقت میں پنجمبر کاساتھ دیاان کی بیرحالت غزوۂ تبوک کے وقت تھی کہ دوآ دمی ایک تھجور کوآ دھا آ دھا کرتے تھے اور دس آ دمی ایک اونٹ پر باری باری سے سوار ہوتے تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا، یہاں تک کہ او جھ (کا یانی ) بھی ٹی گئے، اگر چدان میں سے پچھے <u> لوگوں کے دل</u> آپ کی اتباع سے بچی تعنی تخلف کی طرف مائل ہوچلے تھے (تسزیسغ) یاءاور تاء کے ساتھ ہے اسلئے کہ وہ اس وقت بدی تکلیف میں تھے، <u>پھراللّٰد تعالیٰ نے</u> ان کوثابت قدمیءطافر ما کر ان کی طرف توجه فر مائی بےشک اللّٰد تعالی ان پر برواشفیق برامبربان ہے اوران تینوں حضرات کی طرف بھی توجہ فرمائی جن کی توبہ کومؤخر کردیا گیاتھا، یہ عنی حتی اذا صافت کے قرینہ کی وجہ سے ہیں ، جب زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجودان پر تنگ ہوگئ تو وہ کوئی ایسی جگہ نہ یاتے تھے جس میں ان کواطمینان حاصل ہو سکےاور تاخیر ( قبولیت ) تو بہاوروحشت نیزغم کی وجہ سے خودان کی اپنی جانیں بھی ان کو بارمعلوم ہونے لگیں جس کی وجہ سے نہان کے قلوب میں سرور تھااور نہانس، اورانہوں نے یقین کرلیا کہ اللہ کے سواان کیلئے کوئی جائے بناہ نہیں ہے پھراللہ ان کی طرف متوجہ ہوا یعنی ان کوتو بہ کی تو فیق بخشی تا کہ وہ تو بہ کریں یقینا اللہ بڑا معاف کرنے والانہایت رحم کرنے والا ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۔ چۇلگى؛ بِاَنْ يېدندلوها فى طاعته، يەا يكىتمثىل ہے، يعنى مجاہدين كے اپنى جانوں اور مالوں كوراہ خداميں قربان كرنے كے عوض جنت دينے كوشراء سے تعبير كياہے، لہٰ داھيقة ئىج وشراء ہونا ضرورى نہيں ہے۔

﴿ (مَكْزَم بِهَالشِّهِ) ≥

فِحُولِكُم : جملة استيناف، يهاسبق عدم وصل كى علت كابيان بـ

قِحُولِ اللهُ عَنْ اللهُ الل

جِحُلِبُعِ: كاحاصل يہ ہے كەمنداليہ جميع مؤمنين ہيں، يعنى جب ان ميں يبعض مقول ہوجاتے ہيں توباقی پست ہمت ہوكرداه فرارا ختيار نہيں كرتے بيك جي ۔ ہوكرداه فرارا ختيار نہيں كرتے بلكه قال كرتے ہيں۔

قِوُلْ الله عصدران منصوبان بفعلهما المحذوف، لين وعدًا اورحقًا دونون الناع المحدوف كا وجس مضوب إلى تقدر عبارت بيم وعَدَه موعدًا وَحقَّ الوعدُ حَقًّا، اوراك قرين شراء بمعنى وَعَد بــــ

فَحُولَى ؛ رفع على المدح ، نه يه كمبتدا هونے كيوجه مرفوع بے جيبا كه بعض لوگول نے كہا ہے اسلئے كه ال صورت ميں بلافا كده حذف لازم آتا ہے مگروہ فا كده سے خالى نہيں ہے بلافا كده حذف لازم آتا ہے مگروہ فا كده سے خالى نہيں ہے كما هو ظاهر.

قِكُولَكُ : بتقدير المبتدأ، اوروه همر -

قِحُولَكُم ؛ من الشرك والنفاق بيدونول التائبون عِيم علق بير-

فِيُولِنَى ؛ الصائمون، يه السّائحون كمعنى كابيان بآپ عَلَيْهَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الما ،، سَياحة امتى الصوم".

(رواه الترمذي)

فَيْوَلِّلَى ؛ اوَّاهُ ، يوفَعَّالٌ كوزن برمبالغه كاصيغه بهت آه كرنيوالا، زم دل ـ

هِ وَكُلْنَى ؛ اَدامَ توبت، بیاس سوال مقدر کاجواب ہے کہ قبولیت توبہ کے لئے اول ارتکاب معصیت لازم ہے اس کئے کہ قبولیت توبدار تکاب معصیت کی فرع ہے حالانکہ آپ ﷺ معصوم ہیں اور صحابہ نے بھی اس واقعہ میں کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا تو پھر توبہ کی قبولیت کا کیا مطلب ہے؟

جِوُلْنِيْ: دوام اور ثبات على التوبة مرادب

- ﴿ (فَكُزُمُ بِبَكُ الشَّهُ لِيَا ﴾ -

## تَفَيْهُ رُوتَشَىٰ عَ

#### ربطآيات:

سابقہ آیات میں جہاد سے بلا عذر بیٹھ رہنے کا بیان تھا، ان آیات میں جہاد میں شریک ہوکر اپنی جان ومال کی قربانی پیش کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔

#### شان نزول:

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نبوی میں سر شرفاء مدینہ نے مکہ میں آکرآپ بیت گاس کا بیعت کی اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے اس وفد کے قائد حضرت عبداللہ نفو کا نفشہ گئی ہیں رواحہ تھے، جب وفد کے شرکاء آپ بیت کررہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ بیت گاستان کی بایارسول اللہ بیت کی اس کا اللہ بیت کر ہے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ بیت گئی ہے واراپ لے کے شرط لگا ہے! آپ نے فرمایا "اشتر طلوبی أن تعبدوہ و لا تشور کو ابد شیدًا" میر سے رب کی شرط بیہ کہ اس کی بندگی کر واور اسکے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو، اور میر سے لئے شرط بیہ کہ جس طرح تم اپنی جان و مال کی حفاظت کر ہے ہو میری بھی حفاظت کرو، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اے اللہ کے رسول اسکے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ بیت گئی نے فرمایا" دبت اللہ یع لا نقیل و لا نستقیل" سودانفع کا ہے نہ ہم اس بیج کو تو ڑیں گے اور نہ قر رایا" دبت اللہ یک ورخواست کریں گے، تو ذکورہ آیت نازل ہوئی۔

وَعُدًّا عَلَيْهُ حَقًّا فِي التوراة والانجيل قرآن مجيدتواس مضمون كى تكرار سے بھراپرا ہے، قرآن كے ساتھ تورات اور انجيل كے ناموں كا اضافه بيان كى تاكيد كے لئے ہم مطلب بيہ كه بيضمون اتنا اہم ہے كہ تمام آسانى كتابوں ميں موجود ہے۔

#### اعتراض اور جواب:

اس بات پر بہت سے اعتر اضات کئے گئے ہیں کہ جس وعدہ کا یہاں ذکر ہے وہ تو رات اور انجیل میں موجود نہیں ہے۔

جو کی بنیے: تو رات میں تح یفات اور تر میمات دوست و دشمن سب کے نزد یک مسلم ہیں ،اگر موجودہ تو رات میں اس قتم کا مضمون نہ
ملے جب بھی کوئی مضا نقہ نہیں جہاں تک انجیل کا تعلق ہے تو یہ اعتر اضات بے بنیاد ہیں تمام ترتح یفات کے باوجود جو اناجیل اس
وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت سے کا پھیلا کا کا گلاگئا کے متعددا قوال ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے مضمون کے ہم معنی ہیں مثلا۔

وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت سے کا پھیلا کا کا کے متعددا قوال ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے مضمون کے ہم معنی ہیں مثلا۔

«درجس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں سے یا باپ یا ماں یا بچیوں یا کھیتیوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو

(متی ۲۹:۱۹)

سوگنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کاوارث ہوگا''۔

''مبارک ہیں وہ جوراستبازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسان کی بادشاہت ان ہی کی ہے''۔ (منی ۱:۰)

## كعب بن ما لك رَضِّ فَاللَّهُ تَعَالِينَ فَي كَمِ الْي خودان كى زبانى:

وعلى الثلثة الَّذينَ خُلِّفُوا ، يه وبي تين آدمي بي جن كي طرف مذكوره آيت ميں اشاره كيا كيا ہے يعني مراره بن ربيع، کعب بن ما لک، ہلاآل بن امیہ ،جن کی توبہ قبول کرنے میں بچاس روز کی مہلت دی گئ تھی ،اس کا تفصیلی ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں خود کعب بن مالک کی روایت سے اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ میں سوائے تبوک اور بدر کے ہرلڑائی میں شر یک رہا ہوں حالا نکہ غزوہ تبوک کے وفت میں بہت آ سودہ حال تھا، آپ ﷺ کی عادت مبار کہ اگر چہ مسلحۃ اپنے جنگی سفر کی تفصیلات اور رخ کو پوشیده رکھنے کی تھی ، تبوک کا سفر چونکہ بعیداور دشوار تھااسلئے آپ نے مسلمانوں کوصاف صاف بتا دیا کہ میراارادہ تبوک جانیکا ہےتم وشمن کے مقابلہ کے لئے تیاری کرو، میں چونکہ خوشحال تھا اسلئے میں نے سوچا کہ جب چا ہوں گا سامان سفر تیار کرلوں گا مگر آج کل کرتے کرتے وقت گذر گیا اور آپ ﷺ سفر پرروانہ ہو گئے ، پھر بھی میں پیہ سوچتار ہاان کو جانے دومیں ایک دوروز میں ان ہے جا کرمل جاؤ نگا جتی کہ اسلامی کشکر منزل مقصود پر پہنچ کراور وہاں کچھروز قیام کر کے واپس بھی آ گیا، مگر میں شریک نہ ہوسکا، مجھے اس بات کا بڑار نج تھا، جب میں مدینہ میں گھرسے باہر نکلا کرتا تھا تو مجھے سوائے معذورین اور منا فقول کے کوئی نظر نہ آتا تھا آپ ﷺ نے تبوک پہنچنے پر لوگوں سے میرے بارے میں دریافت کیا کہ کعب کیوں نہیں آئے ، بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہاوہ آجکل کرتے کرتے رہ گئے جب آپ واپس تشریف لائے تو میں پیش بندی کے طور پر حیلے بہانے سوینے لگا بلکہ اس سلسلہ میں اپنے گھر والوں اور دیگر حضرات سے بھی مشورہ كرتا مكركوئي بات مجھ ميں نہيں آئى ، آخريہ بات مجھ ميں آئى كہ جاہے جو پچھ ہوميں سچ بات كہددونگا ، اگر نجات ہوگى تواسى میں ہوگی ،آپﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب سفر سے تشریف لاتے تو اول مسجد نبوی میں تشریف فر ماہوتے اور دو رکعت نما زادا فرماتے اس مرتبہ بھی آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے ،تقریباً اس آ دمی تھے جنہوں نے اپنے عذر بیان کئے اور آپ نے ان کاعذر قبول فر مالیا اور ا نکے لئے مغفرت کی دعاء کی جب میرانمبرآیا میں نے سلام کیا اور آپ مسکرائے اور غصہ میں فرمایا، آجامیں سامنے بیٹھ گیا آپ ﷺ نے فرمایا تو کیوں رہ گیا تھا؟ کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آج اگر میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو جھوٹ بولکر عذر وحیلہ کر لیتا اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تواصل حقیقت الله آپ برظا ہر کردے گا ،اوراگر سے بولوں گا تو آپ اگرخفاء بھی ہو نگے تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے یہاں انجام بخير ہوگا، واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا،اور میں پہلے کی بنسبت خوشحال بھی تھا،آپ نے فرمایا'' تو نے سچ کہا''اچھا جاؤ اللّٰہ تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ کرے گا میں چلا آیا لوگ کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا؟ تو بھی دوسروں کی طرح عذر بیان کر دیتا،آپ ﷺ کی مغفرت کی دعاء تیرے لئے کافی تھی، میں نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ میرے بعد اور کون کون آیا < (مَزَم بِبَلشَٰ لِهَ) ≥

تھا؟ بتایا گیا کہ مرارہ بن رہی اور ہلال بن امیہ آئے تھے انہوں نے بھی تمہاری طرح سے کہا آپ ﷺ نے ان سے بھی وہی فر مایا جوتم سے فر مایا، پھرآ یہ ﷺ نے لوگوں کوہم نتیوں سے بات کرنے سے منع فر مادیا غرضیکہ سب لوگوں نے ہم سے بات چیت بند کردی پچاس روز اسی حالت میں گذرے اور بیچارے وہ دونوں تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے رویا کرتے تھے میں نماز کے لئے مسجد میں جایا کرتا تھا تو آنخضرت ﷺ میری طرف سے منہ پھیرلیا کرتے تھے، ابوقادہ جومیرے چیازاد بھائی تھے میں جب ان کوسلام کرتا تو وہ بھی جواب ہیں دیتے تھے، جب جالیس راتیں گذر گئیں تو آپ تصان کی بیوی نے آپ ظی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ کوئی خادم نہیں ہےان کو بہت تکلیف ہوگی آپ ظی اللہ ا نے ہلال کی بیوی کوخدمت کی اجازت دیدی اور فر مایا کہ اسکے پاس نہ جانا (مباشرت نہ کرنا) جب بچاس راتیں پوری ہو تنئیں اور میں فجر کی نماز اپنے مکان کی حجت پر پڑھ رہاتھا، یہ آواز میرے کا نوں میں آئی خوش ہوجاؤا ہے کعب بن مالک پھرتو میں سجدے میں گرپڑا، اور سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئ صبح کولوگ میرے اوران دونوں کے پاس مبارک با د دینے کے لئے آنے لگے جب میں مسجد میں آیا تو طلحہ بن عبیداللہ نے مجھ سے مصافحہ کرے مبارک باودی پھر میں نے آپ ﷺ کوسلام کیا پھر آپ نے توبہ کی خوش خبری سائی، میں نے عرض کیا میں اس خوشی میں اپنا سارا مال خداکی راہ میں ویتا ہوں آپ نے سارا مال قبول نہیں فرمایا بلکہ ایک تہائی قبول فرمایا۔

<u>يَآيُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوااللَّهَ</u> بتركِ معاصيهِ وَكُوْنُوْامَعَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ في الايمَان والعهودِ بانُ تلزموا الصدق مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَولَهُمُوسَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّقُواْعَنْ مَّسُولِ اللهِ اذا غزا وَلَا يَرْغُبُوا بِانْفُسِهِمْعَنْ **نَّفْسِهُ** بَانُ يِصونُومِا عَمَّا رِضيَة لنفسِهِ من الشدائِدِ وهو نَهيٌ بلفظِ الخبرِ ذَ**الِكَ** اى النهيُ عن التخلُفِ **بِأَنْهُمُّ** بسبب انهم لَايُصِيْبُهُمْ ظَمَا عطش قَلانَصَبُ تعبٌ وَلاَخَمَصَةٌ جوع فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَايَطُنُونَ مُوطِئًا مصدر بمعنى وطنًا يَغِينُظ يغضبُ الكُفَّارَوَلايَنَالُوْنَ مِنْ عَدُقٍّ للهِ تَمْيلًا قتلاً اواسرًا اونهبًا الكُفَّارَوَلاينَالُوْنَ مِنْ عَدُقٍّ للهِ تَمْيلًا قتلاً اواسرًا اونهبًا الكُفَّارَوَلاينَالُوْنَ مِنْ عَدُقٍّ للهِ عَمَلُ صَالِحٌ لَيجازوا عليهِ إِنَّ اللهَ لايُضِيْعُ أَجْرَالْمُحْسِنِيْنَ اللهَ المَرْسِم بل يثيبُهم وَلايُنْفِقُونَ فيه نَفَقَةً صَغِيْرَةً ولو تمرة وَلَاكِيْرَةً وَلاَيقُطعُ وْنَ وَالْاِيَّا بالسير الْأَكْتِبَ لَهُمْ ذَلِكَ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ آحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُونَ اللهِ عليه وسلم سرية نفرُوا على التخلُّفِ وارسلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سرية نفرُوا جميعًا فَنزَلَ وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا الى الغزوِ كَالْفَةُ فَكُولًا فَهِلاً نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ قبيلةٍ مِنْهُمُ طَايِفَةٌ جماعةٌ ومكتَ البَاقُونَ لِيَتَفَقُّهُوا اى الماكثونَ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قُومُهُمْ إِذَا رَجَعُ وَاللَّهِم من الغزو بتعليم ما تعلموه مِنَ الاحكامِ لَعَلَهُمْ مِتَكُنْ رُونَكُ عقابَ اللهِ بامتثالِ امرِه ونهيه قال ابنُ عباسٍ رضى الله تعالى عنهما على فهذه مخصوصة بالسرايا والَّتِي قبلها بالنَّهُي عن تخلُّفِ احدٍ فيمَا إِذَا خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. < (مَرْمُ بِبَاللَّهُ إِلَّا عَالِمَ الْعَالِ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمُ الْعَالِم عالمَ الْمُعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْع

اے ایمان والو ترک معصیت کرکے اللہ سے ڈرو اور ایمان اور معاہدوں میں پیجوں کے ساتھ رہو بایں صورت کہ بچ کولازم پکڑے رہو، مدینہ والول کے لئے اور اسکے اطراف کے دیہاتی باشندوں کے لئے ہرگزید مناسب نہیں تھا که غزوه کے وقت رسول ﷺ سے پیچھے رہتے اور نہ بیزیبا کہ اپنی جانوں کو آپ ﷺ کی جان سے عزیز سمجھیں ہایں صورت یعنی تخلف سے ممانعت ا<del>س وجہ سے ہے کہان کواللّٰہ کی راہ میں جو</del> پیاس لگی اور جوجسمانی مشقت اٹھانی پڑی اور جو بھوک اللّٰہ کی راہ میں ان کولگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے کہ جو کفار کے لئے موجب غضب ہو مَوْطِئًا مصدر جمعنی وطأ ہے اور جو پچھان کووٹمن کی طرف سے قتل یا قیدیالوٹ کی شکل میں پیش آیا (ان سب پر) ان کے نام نیک عمل لکھا گیا تا کہ ان (اعمال) بران کو جزا دی جائے، يقيناً الله كا الرضائع نبير كرتا (اجر المحسلين، اى اجر هم) بلكه ان كواجرعطاكر كا اور راه خدامين جو يجھ انہوں نے قلیل یا کثیر خرج کیا اگر چہ ایک محبور ہی کیوں نہ ہو اور جووادیاں ان کو طے کرنی پڑیں مگریہ کہ اس کو (ان کے · اعمال ناموں میں ) ککھ دیا گیا تا کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کا چھے سے اچھا بدلہ دیے بینی ان کی جزاءاور جب پیچھےرہ جانے والوں کوان کے پیچیےرہ جانے پر ڈانٹ پلائی گئی اور آپ ﷺ نے سریدروانہ فرمایا تو سب کے سب نکل پڑے تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی ، اورمومنین کو بیرنہ <del>جا ہئے کہ سب کے سب</del> غزوہ کے لئے <del>نکل کھڑے ہوں سواییا کیوں نہ کیا</del> جائے کہان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے اور باقی تھہرے رہیں تاکہ پیٹھہرے رہنے والے دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب غزوہ سے وہ لوگ ان کے پاس واپس آئیں تو ان کو وہ تعلیم دیکر جوانہوں نے احکام کی حاصل کی ہے ڈرائیں تا کہ وہ اللہ کے عذاب سے اسکے امرونہی کی اتباع کرکے <del>ڈر جائیں</del> ابن عباس بضحانف تعالیجنگانے فر مایا یہ ( حکم ) سرایا کے ساتھ خاص ہے، اور سابقہ آیت جو کسی کے پیچھے رہ جانے کی ممانعت کے بارے میں ہے وہ اس وقت ب جبكه آب المنظمة بهي غزوه كيلي نكل مول ـ

# عَجِقِيق عَرَكِي لِيَهِ السِّهِ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولِی ؛ فی الایمان والعهود، اس میں اشارہ ہے کہ مع الصادقین میں معیت سے معیت فی الایمان مراد ہے نہ کہ معیت فی المعاملات والمکان، اسلئے کہ اس معیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہو۔

فَوَ لَكُمْ : تلزموا الصدق يمعيت كرطريقه كابيان بـ

فَوَلْكَى ؛ بان يَصونوا النح بيحاصل معنى كابيان ب، بانفسهم، مين باءتعديه كي بمطلب بيب كه جن شدائد ومصائب مين خودكو دالا بي آرى بين تم اس يخودكو بچان كي كوشش نه كرو

قِولَكُونَ: اى النهى، يد ذلك كمرجع كابيان جاورنى سوده نهى مراد بجوماكان لاهل المدينة النع سمفهوم بـ

قِوَلْ مَى: مصدرٌ بمعنى وطنًا لين مَوْطِناً، وطأ كمعنى مين مصدر ميى بن كرظرف.

فَيُولِكُ ؛ ولاينالونَ اى لا يُصيبونَ، بيش آنايعنى دقت اور پريثاني كا بيش آنا\_

قِحُولِكَمَ : نَلِلًا، أَى اصابَةً، أَى يُصيبون اصابة يه رَنكيف اورمصيبت كوعام ہے۔

قِوُلْ اَی اَجُوهِم اس اضافه کامقصد اسبات کی طرف اشاره کرنا ہے کہ المحسنین، ضمیر، هم، کی جگه ان کی صفت احسان کو بیان کرنیے لئے لایا گیا ہے، ورنہ تواجر هم کہنا کافی ہوتا مگراس میں دلالت علی الاحسان نہ ہوتی۔

فَحُولِيْ ؛ ذلك، اس میں اشارہ ہے کہ كتب كي خمير، انفاق اور قطع وادى دونوں كى طرف بتاويل مذكورلوث رہى ہے للبذاعدم مطابقت كاشبختم ہوگيا۔

قِوْلَى ؟ المَّا وُبِّحوا على التحلُّف اس مين آئنده آيت (و ماكان) كسبب زول كاطرف اشاره بـ

فَحُولِكَ ؛ قبيلة، فرقة كَيْفيرقبيلة عرك اشاره كرديا كفرق سے برى جماعت مراد بـ

قِوُلَى : مكث الباقُونَ ،اس ميں اشاره ہے كه لِيتفقهوا كي خمير محذوف كے متعلق ہے نه كه نَفَوَ كے لہذا يہ شبختم ہوگيا كه غزاة جہاد ميں كس طرح فقه حاصل كريں گے۔

قِحُولِهَ}؛ واللّه قبلها بالنهى عن التخلف النع اساضافه كامقصد دونون آيون مين تعارض كودفع كرناب، ماكان لأهل المدينة النع مين فرمايا كياكه في فرمايا كياب دونون آيتون كي مفهوم مين تعارض به، اللّه قبلها النع ساس شبكا بيئفو واالنع مين سب و تكلف سيمنع فرمايا كياب دونون آيتون كي مفهوم مين تعارض به، اللّه قبلها النع سياس شبكا جواب بياس كا عاصل بيه بهكه ما قبل مين جونهى بهوه اس صورت مين به، جبكه فيرعام مواور آپ مين الله الله الله تعامل مين منه واور آپ بذات فود تكين اور قبل مع عام نه مواور آپ بذات فود تكين اور قبل جبكه اعلان عام نه مواور آپ بذات فود شريك نه مول -

### ؾٙڣٚؠۣؗڔؙۅؘؾؿۣ*ڽ*ڿٙ

#### ربطآيات:

مشقتیں اور خدا کی راہ میں ایک ایک قدم دشمنوں کو ڈرانا دھمکانا ان کوتل کرنا اور قل وقید ہونا ،سب نیکی میں شار کئے جاتے گھر بیٹھ کرانہوں نے خودا پناہی نقصان کیا۔

خلاصہ یہ کہ یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ لوگ اپ گھروں ہیں آ رام سے بیٹھے رہیں اور خدا کے رسول راہ خدا ہیں مشقتیں اور صعوبتیں اٹھا کمیں، فقہاء غضرین نے اس سے یہ مسکدا خذکیا ہے کہ یہ معیت اور نصرت صرف عرب تک محدود یا شان رسالت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ نصرت دین مقصود ہے ، اسلئے ہر مسلم پر ہرز مانہ میں واجب ہے کہ امام وقت کی اطاعت و حفاظت میں مستعدر ہے آیت میں کلام اگر چہ بصیغی خربے مگر مراد نہی ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

و مَمَا کان المؤمنون لینفروا کافقہ النے بعض مفسرین کے نزد یک اس آیت کا تعلق بھی تھم جہاد سے مطلب یہ ہے کہ ایس اس میں جب چھے رہ جانے والوں کے لئے شخت و عیداور زجرو تو نیخ بیان کی گئ تو صحابہ کرام ہو سے ام اور جب کہ ہم جہاد ہے کہ ہم کہ جہاد کا موقع آ تا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ، اس آیت میں ان کو ہدایت دی جارہ ہی ہے کہ ہم جہاداس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جبیہا کہ تبوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک جماعت ہی کی شرکت کا فی حب ان مقسرین کے نزد یک لیت فی قیم و ایک خاطب چھے رہ جانے والاگروہ ہے یعنی ایک گروہ جہاد میں چلا جائے اور ایک گروہ میں مقیم رہے والاگروہ علم دین حاصل کرے اور ایک کہ بین میں تھیم رہے (واکس آجا کیں آت اللہ ایوں) سے آگاہ کرے اور انھیں معصیت اور خلاف ورزی سے ڈرا کیں۔

## آیت کی دوسری تفسیر:

دوسری تفییر میہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہا دیے نہیں بلکہ اس میں علم دین سکھنے کی اہمیت کا بیان اور اس کے طریقے کی وضاحت ہے اور وہ میہ کہ ہر بڑی جماعت اور قبیلہ میں سے پچھلوگ دین کاعلم حاصل کرنے کیلئے اپنا گھریا رچھوڑیں اور مدارس ومراکز علم میں جا کرعلم حاصل کریں اور پھر آکراپنی قوم میں وعظ ونصیحت کے ذریعہ دین پھیلائیں۔

لَاَ شَدَةُ اى اغلطُوا عليهم وَاعْلَمُوْاَنَ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ بِالعون والنصر وَإِذَامَا أَنْزِلَتَ سُوْنَ وَ سَنَ القرانِ فَمِنْهُمْ اى اخلطُوا عليهم وَاعْلَمُوْاَنَ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ بِالعون والنصر وَإِذَامَا أَنْزِلَتَ سُوْنَ أَسَى القرانِ فَمِنْهُمْ اى المنافقِينَ مَّنْ يَقُولُ لِا صحابِهِ استهزاءُ النَّكُمُ وَزَادَتُهُ هَذَهِ آيُمانًا تصديقًا قال تعالى فَمَا اللّذِيْنَ المَنْوَافَزَادَتُهُمُ إِيْمَانًا لِتصديقًا قال تعالى فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مُولِعُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

يتعظُونَ فَلْذَا مَا أَنْزِلْتَ سُورَةً فيها ذِكُرُهم وقرأَها النَّى نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضُ يريدون الهرب يقولون هَلْ يَرْبَكُمْ مِنْ أَحَدِ إِذَا قُمتُمُ فَإِنْ لَيْمُ يَرَهِم احدٌ قاموا والاثبتُوا ثُمَّ إِنْصَرَفُوا على كفوهِم صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ عنِ النَهُدى بِأَنَّهُ مُقَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ الحيقَ لعدم تدبُرهِم لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ فَنَ اللهُ عَلَيه وسلم عَزِيْلَ شديدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمُ اى مَنْ مَعمدُ صلى الله عليه وسلم عَزِيْلَ شديدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمُ اى مَنْ تَكُمُ اى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسلم عَزِيْلَ شديدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمُ اى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وسلم عَزِيْلُ شديدُ الرحمةِ تَحِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِيهُ وَاللهُ اللهُ ال

ترجیج کی ایسان والوائم اپنے آس پاس والے منکرین ( کفار ) سے قال کرو لینی ان سے الاقرب فالاقرب کے قاعدہ کےمطابق بالتر تیب ،اور چاہئے کہ وہ تمہارے اندر تخق پائیس بعنی تم ان کے ساتھ سخت رویّہ رکھو، اور یقین رکھواللہ مدد اورنفرت کے ذریعہ متقیوں کے ساتھ ہے،اور جب (نئ) سورت قرآن کی نازل ہوتی ہے توان منافقین میں سے کچھلوگ آپ ﷺ کے اصحاب سے استہزاء کرتے ہیں (بتاؤ) اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں تصدیق کا اضافہ کیا سو (سنو) جولوگ اہل ایمان ہیں (اس سورت نے) ان کے ایمان میں ان کے اس کی تقید بی کرنے کی وجہ سے اضا فہ کردیا ہے اور وہ خوش ہورہے ہیں کینی اس سورت کے نزول سے خوش ہورہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ضعف اعتقاد کا مرض ہے (اس سورت نے ان) کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کر دیا اس سورت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے کفر میں مزید کفر کا اضافہ کردیا ہے اوروہ حالت کفرہی پرمر گئے کیا بیمنافق نہیں دیکھتے (بَسرَوْنَ) یاءاورتاء کے ساتھ ہے،اےمومنوان کوہرسال ایک یا دومرتبہ خشک سالی اورامراض کے ذریعہ آزمایا جاتا ہے گریہ لوگ پھر بھی نفاق سے بازنہیں آتے اور نہ وہ سبق کیتے ہیں اور جب کوئی (نئ) سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کود مکھنے لگتے ہیں (یعنی آنکھوں کے اشارہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں ) (دراصل) وه کھسک جانا جا ہتے ہیں حال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کو کھسکتے ہوئے کوئی دیکھیو نہیں رہا اگر انھیں کوئی دیکھیں رہا ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں ،ورنہ بیٹھے رہتے ہیں ، پھر بیلوگ <del>کفر کی طرف بلٹ گئے اللّٰدان کے قلوب کو</del> ہدایت سے پھیردے اور بیہ اس کئے ہوا کہ بیناسمجھ لوگ ہیں یعنی ان کے عدم تد برکی وجہ سے تق کوسمجھتے نہیں ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبرتشریف لائے ہیں جوتمہاری جنس سے ہیں، لینی تم ہی میں سے ہیں (اور) وہ محد ﷺ ہیں، تمہارا نقصان میں پڑناان پر شاق ہے لینی تمہاری تکلیف مشقت اورتم کونا پسندیدہ چیز کا پیش آنا (اس پرشاق ہے) تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے بیرکتم ہدایت پر آجاؤاورا یمان والول کے لئے وہ شفیق اور مہر بان ہے ،ان کے لئے خیر چاہتے ہیں اب اگر بیلوگ تم پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں تو تم کہددومیرے کے اللہ کافی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی اسی پراعتاد کیا ہے نہ کہ کسی اور پر،اور عرش عظیم کی معبود نہیں میں نے اس کے مشدرک میں ابی بن کوش کے ذکر کی تخصیص کی وجہ سے کہ وہ اعظم مخلوقات میں سے ہے، حاکم نے مشدرک میں ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ''لقد جاء کھر دسول، آخر سورت تک ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوَلْكَ ؛ يَلُونكُمْ ، وَلَي ع جَمْ مَرَعًا بُ ، وه جَوْم ع قريب إلى -

قِولَكُ : أَى اغْلَظُوا عَلَيْهِمْ ، يعبارت ايك سوال مقدر كاجواب -

مَیکُوالی، بیہ کہ وَلْیک جِدُوا، بیکفارکوا مرہے کہ وہ مسلمانوں میں غلظت اور بختی پائیں حالانکہ کفار پر وجدانِ غلظت واجب نہیں ہے۔

جِهُ لَيْنِ بِيهِ كَدُوبِظا برام كفاركوب مُرحقيقت مين امرمونين كوب، آيت مين سبب بول كرمسبب مرادليا كياب-قِهُولِ كَنْ ؛ يقولون الخ.

سَيْخُول عن عقد لون مقدر مان كى كياضرورت يش آئى؟

جَوَّلَ بِيَ : چُونکه هل يَر اکم ، کام قبل يعنى نَظر بَعُضُهم الى بعضٍ مِن بِظامِرُونَى رَبِانْيِن ہے اسكے که هل يو اکم حاضر ہے اور نَظَرَ بَعْضُهمُ الى بعض غائب ہے ، اس مِن ربط پيرا کرنے کے لئے يقولون محذوف مانے کی ضرورت پیش آئی۔ قَوَّلِ کَى ؛ مَن احد ، اى من المسلمين .

قِيُّولِيْ ؛ صَوَفَ الله عليهم وراصل منافقين كے لئے بدوعاء باسلئے كديدمقام كے مناسب بن خبر

قِولَا ؟؛ منكم اى من جنسكم، اى عربى، قريشي مثلكم.

فِحُولِنَّى ؛ ای عنتکم اس میں اشارہ ہے کہ ماعَ نِتھ میں مامسدریہ ہے نہ کہ موصولہ اس میں عائد کی ضرورت نہیں ہوتی للہذا عدم عائد کا شبختم ہوگیا۔

### <u>ێٙڣڛؗؠؙۅڐۺٛؖڂ</u>ڿ

 جزیرۃ العرب کے عربوں سے جہاد کیا جب ان سے فارغ ہو گئے اور مکہ، طائف یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگیا اور عرب کے تمام قبائل اسلام میں فوج درفوج داخل ہو گئے تو پھر اہل کتاب سے قبال کا آغاز فر مایا اس کے بعد و میں رومیوں سے قبال کے لئے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرۃ العرب کے قریب ہے اسی کے مطابق آپ المنظمی کی وفات کے بعد خلفاء راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قبال کیا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

وَإِذَا مِاأُنزلت سورة النع اس سورت میں منافقین کے کردار کی نقاب کشائی کی گئے ہے ہے آیت اس کا تتمہ ہے،اس میں بتلا یا جارہا ہے کہ جب ان کی غیر موجود گی میں کوئی سورت نازل ہوتی ہے اوران کے علم میں بات آتی ہے تو وہ استہزا اور مذاق کے طور پرآپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سے تم میں سے س کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟



#### النزلء

# 

سُوْرَةُ يُونُسُ مَكِّيَّةُ الا فإنْ كنتَ في شكِ الايتينِ او الثلث او ومنهم مَنْ يُؤمِنُ به الاية مائةٌ وتسعُ او عشرُ اياتٍ.

سورهُ يونس مَى جسوائے فان كنت في شكِّ دوآ يتي يا تين آيتي،
ياو منهم من يؤمنُ به، ايك آيت، ايك سونويا ايك سودل آيتي بين بين ـ

لِيسُ عِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

نَّمَا كَانُوْلِيَكُوُّوْنَ الْيَالِيَ الْمَانِيةِ بسبب كفرهم هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً ذات ضياء اى نور وَّالْقَمَرُوُّرُا وَقَالَا مُوْلِكُوً اللهُ مُلِيَّةُ مِنْ وعشرين ليلة من كلِّ شهر ويستتر ليلتين ان كان الشهر ثلاثين يومًا، وليلة إن كان تسعة وعشرين يومًا لِتُعَلَّمُوا بذلك عَدَكَ السِّيْنِي وَلِيسَابٌ مَا كُلُّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

- ﴿ (فَكُزُم بِبَاشَنِ ] >

اس کی شایان شان ہے، وہ مخلوق کے ہرامر کی تدبیر کرتا ہے کوئی کسی کی <u>سفارش نہیں کرسکتا گراس کی اجازت ہے،</u> (م<u>ن</u> شفیع میں) مِن زائدہ ہے، بی( کفار ) کے اس عقیدہ کارد ہے کہ بت ان کی سفارش کریں گے، بہی خالق مدبر الله تمہارا رب ہے صرف اس کی بندگی کروکیاتم (ان دلائل کے سننے کے بعد بھی ) نہیں سمجھتے ، (تذکو و ن) میں دراصل تاء کا ذال میں ادغام ہے، تم سب کواللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے اس نے سچاوعدہ کررکھا ہے، (وعدًا اور حقًا) دونوں مصدر ہیں جو ا یے فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہیں بے شک (أنّے ) کسرہ کے ساتھ ہے استینا ف کی وجہ سے اور فتحہ نقد برلام کی صورت میں ہے، وہی ابتداء پیدا کرتا ہے لیعنی اس نے پیدائش کی ابتداء کی ، پھر بعث کے ذریعہ دوبارہ پیدا کرے گا، تا کہ ان لوگوں کو جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جن لوگوں نے کفر کیاان کو پینے کے لئے انتہا کی گرم یانی ملے گالیعنی حرارت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا ، اور در دناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے لیعنی ان کے کفر کے سبب ان کومز ادی جائے گی وہی ذات ہے جس نے سورج کوروش بنایا لینی روشنی والا لینی چمکدار بنایا اور جیا ند کونورعطا کیا اور جا ندکے لئے اس کی رفتار کے اعتبار سے ہر ماہ میں اٹھا کیس را توں میں اٹھا کیس منزلیس بنا کیں اور دورا تیں پوشیدہ رہتا ہےا گرمہینة میں دنوں کا ہوا ورایک رات پوشیدہ رہتا ہےا گرمہینہ ۲۹ دنوں کا ہو، تا کہتم اس کے ذریعیہ برسوں اورتاریخوں کا حساب معلوم کرواللہ تعالی نے بیسب بچھ بامقصد بنایا ہے نہ کہ (عبث ) بےمقصد اللہ اس سے دراءالوراء ہے وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے غور وفکر کرنے والی قوم کے لئے یقینا رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں (یعنی) آنے اور جانے میں بڑھنے اور گھٹنے میں اور ہراس چیز میں جواس نے آسانوں میں پیدا فرمائی مثلاً فرشتے ،سورج حیا ندستارے وغیرہ اور ز مین میں پیدا فرمائیں مثلاً حیوان، پہاڑ، دریا اور نہریں اور درخت وغیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانی<u>اں ہیں</u> خدا کا ڈرر کھنے والوں کے لئے کہ وہ ایمان لے آئیں مخصوص طور پرمتفیوں کا ذکر فر مایا اس لئے کہ یہی لوگ ان نشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو بعث کے ذریعہ ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے اور وہ آ خرت کا انکار کرنے کی وجہ ہے آ خرت کے بدلے <u>دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر اطمینان کر لیا</u>ہے (یعنی) اس سے دل لگا بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری وحدانیت پر دلالت کرنے والی ہماری آیتوں سے غافل ہیں (لیمنی) ان میں غور وفکر کے تارک ہیں ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے شرکیہ اعمال اور معاصی کی وجہ سے جہنم ہے یقیناً وہ لوگ جوایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کارب ان کے ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی کرے گا بایں صورت کدان کے لئے نورمہیا کریگا جس کے ذریعہ وہ قیامت کے روزاینے مقصد تک رسائی حاصل کریں گے ،بھری جنتوں باغوں میں ہوں گے جن کے پنچے نهرين جاري مول گي ،ان كي طلب ( كاطريقه ) جنت ميں جس چيز كي ان كوخوا مش موگي سب حانك اللّه هر كهناموگا يعني ا ہےاللہ،اور جب وہ اس کوطلب کریں گے تو وہ ہی ان کے سامنے موجود ہوگی ، اوران کا آپسی سلام جنت میں السلام علیکم ہوگااوران کی آخری بات الحمد للدرب العلمین ہوگی، أن، مفسرہ ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الل

قِحُولَی ؛ حالٌ من قوله عَجَبًا، لِلنَّاسِ دراصل محذوف سے متعلق ہوکر عجبًا کی صفت ہے اور صفت جب موصوف پر مقدم ہوتا ہوتی ہے تو وہ حال کہلاتی ہے اس لئے کہ صفت کا موصوف پر مقدم ہونا درست نہیں ہے، اور نہ للناس، عجبًا کے متعلق ہے اسلئے کہ مصدرعا مل ضعیف ہوتا ہے اپنے ماقبل میں عمل نہیں کرتا، عَجبًا کان کی خبر مقدم ہے اور اُن اَوْ حَلِی نَا، کان کا اسم مؤخر ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، اکان اِیْحاوُنا عَجبًا للناس، اور عجب رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں عجب کان کا اسم ہوگا، اور اُن اَوْ حَلِینَا جونصب کی صورت میں اسم تھا وہ رفع کی صورت میں خبر ہوگا، اور ابن مسعود نے عجب کوم فوع کان کا اسم ہوگا، اور اُن اَوْ حَلِینَا کو عجب سے بدل قر اردیا ہے۔

قِوُلِي، قَدَمَ صدق ، ياضافت موصوف الى الصفت كقبيل سے ہے جيسا كه مسجد الجامع ميں، قَدَم بمعنى مرتبه، عزت، گذشته نيك كام كا چها جر، مفسر علام نے قدم كي تفير سلف، سے كر كے اى معنى كى طرف اشاره كيا ہے، علام سيوطى نے اجرًا حَسنًا بما قدموا من الاعمال كهدكريم معنى مراد لئے ہيں۔

فَا وَكِلَا ؛ سبقت چونکه قدم کے ذریعہ ہوتی ہے سابقہ کوقدم کہد یا جاتا ہے جیسا کہ تعت کوید کہد یا جاتا ہے قدم کی صدف کی طرف اضافت زیادتی فضل کے لئے ہے، یاس لئے کہ مقام صدق قولِ صادق سے حاصل ہوتا ہے۔

جِولَ شِيع: كا حاصل يه ب كه فدكور كم عنى ميس ليكر ذلك مفردلائ بيل-

فَوَّوُلْكَى، سبخنك اللهُمَّ يَعِيْ جنتى جب كى پنديده في كى خوائش كرين قوطلب كاطريقه يهوگاكه اللَّهُمَّ كهيں گيتو فورأ بى مطلوبة في موجود موجائے گى ،اللَّهُمَّ چونكه كلمه نداء به لهذا دعاء بمعنى طلب موگى۔

قِوُلِيَّى ؛ إِذَا ما طلبوه بين أيّديهم ،إذا مفاجاتيه بين الل جنت جب كن في كنوا بش كرير كي وه وه سبطنك اللّهُمَّ كبير كي فورأ بي وه شي حاضر بوجائ كي -

فَحُولَى : ذات ضياءِ اس اضافه کامقصد الشهه صياءً كے مل کودرست قرار دينا ہے اسلئے کہ ضياء مصدر ہے اس کا حمل ذات پر درست نہيں ہے۔

**الْمَزَمُ بِبَلِثَ لِمُ** 

### <u>تَ</u>فَسِّلُهُ وَلَشَيْنَ حَ

#### سورت كانام:

اس سورت کا نام''یونس''موضوع کے طور پرنہیں ہے بلکہ اثناء کلام میں چونکہ حضرت یونس علی کا نام آگیا ہے اسلئے اسلئ اسم الکل باسم الجزء کے طریقتہ پراس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔

### مقام نزول:

روایات سے معلوم ہوتا ہے اورنفس مضمون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورت کمی ہے البتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں دویا تین آبیتیں مدنی ہیں۔

### فضائل:

حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ جو تحص بیآیت حسبی الله النج صبح اور شام سات سات مرتبہ پڑھ لے گااللہ تعالیٰ اس کے ہموم اور تفکرات کے لئے کافی ہو جائے گا۔

آکیان لِلناسِ عجبًا النح استفہامِ انکارتجی کے لئے ہے جس میں تو بخ کا پہلوبھی شامل ہے، یعنی اسبات پرتعجب نہیں ہونا چاہئے کہ اللہ تعالی نے انسانوں ہی میں سے ایک شخص کو وی رسالت کے لئے چن لیا، کیونکہ اس کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے شخص مین میں وہ ان کی رہنمائی کرسکتا ہے اور اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا مثلًا فرشتہ یا جن ہوتا تو دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا مقصد فوت ہوجا تا، اسلئے کہ انسانوں کے لئے ان کا دکھنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اگر کسی جن یافر شتے کو انسانی قالب میں بھیجا جاتا تو وہی اعتراض لازم آتا کہ بیتو ہمار سے جیسا انسان ہے اسلئے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔

قدم صدق، اس کامطلب ہے بلندمرتبہ، اجرحسن، اور وہ اعمال صالحہ کہ جن کوایک مومن آ گے بھیج چکا ہے۔ قال الکافروں اِنَّ هندا لسلجرٌ مبین کافروں کو جب انکار کے لئے کوئی اور بات نہ لتی تو جادوگریا جادو کی پھیتی کس دیتے مگریہ نہ سوچتے کہ وہ چسپاں بھی ہوتی ہے یانہیں۔

آنگ دہسکے الله الّذی خَلَقَ السمواتِ والارض فی ستہ آیام، اس آیت میں توحید کواس نا قابل انکار حقیقت کے ذریعہ تمجمایا گیاہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور پھر پورے عالم کی تدبیر کرنے میں جب اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت و بندگی میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہوسکتا ہے؟ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھدنوں میں

= (مَكْزَم بِبَلشَهْ ] >

پیدافر مایا مگرعرف میں دن طلوع مثم سے غروب مثم تک کی مدت کو کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ آسان وزمین اور سیاروں کے پیدا کرنے سے پہلے آفتاب ہی کا وجود نہیں تھا تو طلوع وغروب کا حساب کیسے ہوا؟ اس لئے یہاں طلوع وغروب سے وقت کی وہ مقدار مراد ہے جوطلوع وغروب کے اعتبار سے اس دنیا میں ہونے والی تھی۔

چےدن کی لیل مدت میں اسے بڑے جہان کو جوآسانوں اور زمین اور سیارات اور تمام کا تنات عالم پر شمل ہے بنا کرتیار کردینا اس ذات قدوس کا مقام ہے جوقا در مطلق ہے اور یہ چےدن کی مدت بھی ایک خاص مصلحت و حکمت کی بنا پر ہے ور نداس خالق مطلق کے لئے تخلیق کا صرف ارادہ بھی کر لینا کافی ہے جس کوقر آن میں کن فیکون سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

شر استَوی علی العوش ، پھروہ عرش پر متمکن ہوا، اتنی بات تو قر آن وحدیث سے ثابت ہے کہ عرش رحلٰ کو کی الی مخلوق ہے جو تمام آسانوں اور زمین اور تمام کا نئات پر محیط ہے ، سارا جہان اس کے اندر سایا ہوا ہے ، اس سے زا کداس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ، جو انسان اپنی سائنسی انتہا کی ترقی کے زمانہ میں بھی صرف نیچ کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہے اور بہت سے سیارے ایسے بھی ہیں جن کی شعاع اپنی تخلیق کے وقت سے ابتک زمین تک نہیں پنچی جبکہ روشن کی رفتار فی منٹ ۱۹۰۰ ۱۸ میل کی ہے جب ستاروں اور سیاروں تک انسان کی رسائی کا بیرحال ہے تو آسان جو ان سب ستاروں اور سیاروں محیط ہووہ سے اور پھر جو ساتوں آسانوں سے بھی او پر ہواور سب پرحاوی اور محیط ہووہ عرش رحمٰن ہے اس کی حقیقت تک رسائی کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔

نہ ہر جائے مرکب توال تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن

جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآنی احکامات پوری نوع انسانی کے لئے ہیں خواہ دیہاتی ہویاشہری عالم ہویا جاہل، چاند کے ذریعہ ماہ وسال کا حساب لگانا اور تاریخوں کومعلوم کرنا ہر شخص کے لئے آسان ہے چاندکود کھے کر ہر شخص چاندگی تاریخ کا اندازہ لگا سکتا ہے بخلاف شمسی تاریخوں کے کہ ان کا معلوم کرنا دیہاتی اور جاہل تو کیا پڑھے لکھے کے لئے بھی آسان نہیں ہے شمسی تاریخ معلوم کرنے کے لئے تقویم، جنتری، کیلنڈر کا سہارالینا ضروری ہوتا ہے بخلاف جاندگی تاریخوں کے کہ رات کو چاندہ یکھکر اندازہ لگا جاسکتا ہے، شمسی تاریخوں کا حساب رصدگا ہوں اور آلات پر موقوف ہے جو ہر شخص کو نہ میسر ہیں اور نہ آسان، یہی وجہ ہے کہ شریعت سے احکام مثلاً روزہ، حج، ذکو ق وغیرہ قبری تاریخوں سے متعلق ہیں۔

مَنازِلَ، منزل جائے نزول، پڑاؤ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شس وقمر دونوں کے لئے صدود مقرر فرمائی ہیں جاند چونکہ اپنا دورہ ہرمہینہ میں پورا کرلیتا ہے اسلئے اس کی منزلیں ۲۹ یا ۳۰ ہیں، مگر چونکہ ہرمہینہ میں جاندایک یا دودن ضرور عائب رہتا ہے جس کو محاق کہتے ہیں اسلئے عمومًا جاندگی منزلیں ۲۸ کہی جاتی ہیں، آفتاب کا دورہ ایک سال میں پورا ہوتا ہے اس کی منزلیں ۳۱۵ ہوتی ہیں۔

#### فائدة جليله:

زمین سے چاند کی اوسط دوری ۱۸۰۰۰ میل ہے، اس کا حجم زمین کے حجم کا ۲۹ دا حصہ ہے اور وزن زمین کے وزن کا ۱۸۱۸ حصہ ہے، چاند کی سطحی کشش زمین کی سطحی کشش کا تقریبا ۲ را حصہ ہے لہذا جس چیز کا وزن سطح زمین پر ۲ پونڈ ہے سطح قمر پر اس کا وزن ایک پونڈ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ آدمی چاند پر بغیروزن لئے نہیں چل سکتا۔

چاندزمین کے اردگرد ۲۷ دن کے تھنے ۲۳ منٹ میں دورہ پوراکر تاہے، مگرزمین کی سالانہ حرکت کے سبب سے ایک نے چاند سے دوسرے نئے چاند تک ساڑھے انتیس دن لگتے ہیں، چاند کا دن تقریبًا ہمارے ۱۲ دنوں کے برابر ہوتا ہے اسی طرح چاند کی ایک رات ہماری ۱۲ راتوں کے برابر ہوتی ہے۔ (ملکھان حدیدہ)

ونزَلَ لَمَّا استعجل المشركون العذاب وَلُونِعَجَّلُ اللهُ لِلتَّاسِ الشَّرَاسُتِعَجَالُهُمْ ای کاستعجالِهم ولِلْنَيْرِ لَقُضِی بالبناءِ للمفعول والفاعِل الْيَهِمُ أَجَلُهُمْ بالرفع والنصبِ باَن يُهلكَهم ولكن يُمهلهم فَنُذُرُ نترك الْذِيْنَ لَايَوْمُونُ فِقاَعَ نَا فِي طُغْيَا فِهِمُ عُمَهُونَ ﴿ يَسَرَدُونَ سَعَيْرِينَ وَاذَامَسُ الْإِنْسَانَ الكافر الصُّرِ المرض الفَقرُ دَعَانَا لِجَنْنِهُ ای مضطجعًا اَفْقَاعِمُ الْوَقَامِمَا ای فی کل حال فَلَمَا كَثَفَا عَنْهُ صُرَّ علی کفو والفقر دَعَانَا لِجَنْنِهُ ای مضطجعًا اَفْقَاعِمُ الوَقَامِمَا ای فی کل حال فَلَمَا كَثَفَا اللهُ صُرَّ علی کفو والفقر دَعَانَا لِجَنْنِهُ ای مضطجعًا اللهُ اللهُ اللهُ عُرِقَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ الضَّرِ والاعراض عنذ الرّخاء نُرِينَ للمُسْرِفُيْنَ المشركينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُا فَلَكُنَا الْفُرُونُ الاسِمَ مِنْ قَبْلِكُمُ والاعراض عنذ الرّخاء نُرِينَ للمُسْرِفُيْنَ المشركينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُا فَلَكُنَا الْفُرُونُ الاسِمَ مِنْ قَبْلِكُمُ والمَا اللهُ واللهُ وَمَاكُانُوا لِيُولِي المَّالِي السَّرِي المَّوْمِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَلَيْ المُسْرِفِيْنَ المَسْرِقُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

عَذَابَ يَوْمِ عَلِيْهِ هِ وَي قراء قِبلام جوابُ لَوُ اللهُ مَا تَلُوتُهُ عَلَيْكُمُ وَلاَ الْكُمْ اَعْلَمُ مَ اللهِ عَينَ فَقَدُ لَيْتُ مَكْمُ وَلاَ اللهُ عَلَيْمُ عَمُواً على ساف غيرى فَقَدُ لَيْتُ مَكنَ فَيكُمْ عَمُواً سنينا اربعينَ هِنْ قَبْلِهُ لا احدِث مسئى اَفَلاَتُ قِلُونِ الله الله عَينَ هِنْ قَبْلِهُ لا احدِث مسئى اَفَلاَتُ قِلُونِ اللهِ الله عَينَ وَقَ فَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى الله كَذِبًا بنسبة الشريكِ إليه اَوكَذَبَ باليتِهُ القرانَ إِنَّهُ السانَ لا يُقْلِقُ يسعل المُعْرَفُونَ المسروكونَ وَيَعْبُدُونَ مِن اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ القرانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الله

< (مَنَزَم بِبَلشَهُ ا

آتے ؟اس کاعطف ظلمو ا پرہے،جس طرح ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا <del>اسی طرح ہم کا فروں مجرموں کو سزادیے ہیں</del> اے مکہ والو اب ان کے بعد ہم نے تم کوان کی جگہ زمین میں جگہ دی ہے (خلائف) خلیفة کی جمع ہے تا کہ ہم دیکھیں تم اس میں کیے عمل کرتے ہو؟ آیاتم ان سے عبرت حاصل کرتے ہو کہ ہمارے رسولوں کی تقیدیق کرو، جب آنھیں ہماری صاف صاف قرآنی با تیں سائی جاتی ہیں بیناتٍ حال ہے، تووہ لوگ جوہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے بعنی بعث کا خوف نہیں رکھتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤجس میں ہمارے معبودوں کی عیب جوئی نہ ہو <mark>بااس میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کر دِوِ (ا</mark>ے محمہ) ان سے کہددومیرا بیکامنہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کچھ تغیر تبدل کروں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے،اگر میں اس میں ترمیم کر کے اپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ے کہ وہ قیامت کا دن ہے، اور کہہ دو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تنہیں بیقر آن بھی نہ سنا تا اور اللہ تم کواس کی خبر تک نہ واقع ہونے کی وجہ سے یعنی میرے علاوہ کسی اور کی زبانی تم کو بتادیتا، آخر میں اس (قرآن کے نزول) سے پہلے تہارے درمیان آبک عمر تعنی حالیس سال گذار چکاہوں کہ میں نے تم سے (اپنی طرف سے ) کوئی چیز بیان نہیں کی ، کیاتم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ( قرآن ) میری طرف سے نہیں ہے، پھراس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں، جس نے اللہ بر اس کی طرف شرک کی نسبت کرے جھوٹا بہتان لگایااس کی آیات یعنی قرآن کو جھٹلایا یقینا شان پیہ ہے کہ مجرم (مشرک) بھی فلاح نہیں یا سکتے بیلوگ اللہ کے سواد دسروں کی بندگی کررہے ہیں جو کہ نہان کونقصان پہنچا سکتے ہیں اگریدان کی بندگی نہ کریں ، اور نہان کوکوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر بیان کی بندگی کریں،اوروہ بت ہیں، اوران بنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے نز دیک ہمارے سفارشی ہیں (اے محمہ) تم ان سے کہو کیاتم اللہ کواس کی خبر دیتے ہو کہ وہ اسے آسانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں استفہام انکاری ہے یعنی اگراس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ اس کوضرور جانتا اسلئے کہ اس سے کوئی شئی پوشیدہ نہیں ہے <u>وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے</u> جس کو بیاس کا شریک تھہراتے ہیں (ابتداء) سارے لوگ ایک ہی امت تھے ، یعنی ایک ہی دین پر بتھے اور وہ اسلام ہے ، آ دم انہوں نے اختلاف کیا ہی طور کہ بعض اسلام پر ثابت قدم رہے اور بعض نے انکار کر دیا، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات ۔ کا (یعنی) قیامت تک تا خیرعذاب کا فیصلہ نہ کرلیا گیا ہوتا تو لوگوں کے درمیان دنیا ہی میں کا فروں کوعذاب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا جس دین کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں ، اور اہل مکہ کہتے ہیں محمد پر اس کے رب کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ جیسی کہانبیاء سابقین پراتاری گئی تھی، کہوہ اونٹنی،عصااور پدبیضاء ہیں، توان سے کہو کہ غیب کا یعنی جو چیز بندوں سے غائب ہے بینی اللّٰہ کا حکم ، ما لک ومختارتو صرف اللّٰہ ہی ہے ان(نشانیوں کو) صرف وہی لاسکتا ہے میرے ذ مەتو صرف تېلىغ ہےاگرتم ايمان نہيں لاتے توعذاب كاانتظار كرو، ميں بھى تمہاراا نتظار كرتا ہوں۔

## عَجِقِيق تَرَكِي لِسَبِيلُ لَفَيْسَايِكُ فَفَيْسَايِكُ فُولِلِنَ

قِولَلْهُ: اى كاسْتِعْجَالِهِمْ.

فَيْخُولُ مِنْ استعجالهم كَ تَفْير كاِستعجالهم عاف كاضافه كساته كرن كاكيافا كده؟

جَوْلَ شِيَّ: استعجال بالخير بعينم استعجال بالشرنهيں ہے، حرف تشبيه كاف كا اگراضا فه نه كياجائے تو دونوں كا ايك مونا لازم آتا ہے اسى فرق كو واضح كرنے كے لئے است عجالهم كي تفير كاست عجالهم سے كى اس سے يہ بھى معلوم موكيا استعجالَهم، منصوب بنزع النحافض ہے۔

چَوُلِی : بالرفع والنصب رفع قُضِی کانائب فاعل ہونے کی وجہ سے اور نصب قضیٰ کے معروف ہونے کی صورت میں مفعول ہونے کی وجہ سے اس صورت میں فاعل اللہ ہوگا۔

فِيُولِكُنَّ ؛ يُمهلهم

مَيْكُولُكُ: يُمهِلُهُمْ ، كومحذوف مان كى كياضرورت بيش آئى؟

قِوُلْنَى: وَقد جاء تُهم.

مَيْخُولِكَ: وَجَاء تُهُمْ ظَلَمو استحال بحالانكه ماضى بغير قد كحال واقع نهين موسكتاب

جِوْلَيْنِ : اس اعتراض كود فع كرنے كے لئے مفسر علام نے قَدْمحذوف مانا ہے۔

فَيْوَلْنَى ؛ حَالٌ يَعَىٰ بِيّـنْتِ، ايتُناَسِ حال إنه كرصفت اسك كه آيتنا اضافت كى وجه معرفه باور بيّنت كره ب حالا نكه موصوف وصفت مين مطابقت ضرورى موتى ب-

قِولَنَى : وفي قراء و بلام يعنى لا ادراكم كربجائ لآدراكم بيعنى لام تاكيدكماته-

فِيُولِكُمُ : جُواب لَو مُ لَين جواب لَو يرعطف ہے جو مَاتَتُلُونَهُ ہے۔

## تَفَسِيرُوتَشِيحَ

#### آیت کے دومفہوم:

سیام واقعہ ہے کہ ابھی پچھ ہی مدت پہلے کا وہ مسلسل اور سخت بلا خیز قط ختم ہوا تھا جس کی مصیبت سے اہل مکہ جیخ اٹھے تھے،
اس قحط کے زمانے میں قریش کے متکبروں کی اکڑی ہوئی گردنیں کافی حدتک ڈھیلی پڑگئی تھیں بت پرسی میں بھی کی آگئی تھی خدائے واحد کی طرف رجوع بھی بڑھ گیا تھا نوبت یہاں تک پڑچ گئی تھی کہ آخر کار ابوسفیان نے آکر نبی ﷺ سے درخواست کی کہ آپ خدائے واحد کی طرف رجوع بھی بڑھ گیا تھا نوبت یہاں تک پڑچ گئی گئی کہ ترکار ابوسفیان نے آکر نبی ﷺ موگیا، بارش ہونے لگی اور کہ آپ خدائے حدای مائی اور جب قط ختم ہوگیا، بارش ہونے لگی اور خوشحالی کا دور دورہ شروع ہوگیا، بارش ہونے لگی تھے وہ اپنی سابقہ مرکز میاں پھر شروع ہوگیا، تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بدا عمالیاں اور دین حق کے خلاف وہی سابقہ مرکز میاں پھر شروع ہوگیا، جو دل خدا کی طرف رجوع ہونے لگے تھے وہ اپنی سابقہ غفلتوں میں پھر ڈوب گئے۔

## آيت كا دوسرامفهوم:

دوسرامفہوم یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لئے خیر اور بھلائی کی دعا ئیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں اس طرح انسان جب غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لئے اوراپی اولا دے لئے اوراپنے مال وغیرہ کے لئے بددعا ئیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لئے نظرانداز کردیتے ہیں کہ بیزبان سے ہلاکت مانگ رہا ہے مگر دل میں اس کے ایساارادہ نہیں ہے ، کیکن اگر ہم انسانوں کی بددعاؤں کے مطابق انھیں فور آہلاکت سے دوجار کرنا شروع کردیں تو پھر جلدی ہی بیلوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہوجایا کریں اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہتم اپنے لئے ، اپنی اولا دکے لئے اور اپنے مال وکاروبار کے لئے بددعاءمت کیا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ تمہاری بددعا ٹئیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعاء قبول ک جاتی ہے پس وہ تمہاری بددعاء قبول فرمالے۔ (سنن ابی داؤد کتاب الوتر، مسلم کتاب الزهد)

وَإِذَا مسَّ الانسانَ الْصُوَّ دعاناً ، (الآیة)اس آیت میں منکرین و حیدوآ خرت بلکه انسان کی اس حالت کا تذکره ہے جوانسان کی اکثریت کا شیوہ ہے بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتا ہی کاعام ارتکاب کرتے ہیں ،مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہوتی ہے دعائیں کی جاتی ہیں نمازوں کی پابندی بھی ہوتی ہے مسجدیں خوب آبادنظر آتی ہیں لیکن جب اللہ تعالی مصیبت کا وہ سخت وقت اپنی رحمت سے نکال ویتا ہے تو پھر انسان بارگاہ اللہ میں دعاء وتضرع تو کجافر ائص سے بھی غافل ہوجاتا ہے۔

## قومول کی ہلاکت کی دوسری صورت:

قرآن کریم میں '' قرون' کالفظ استعال ہوا ہے قرون قرن کی جمع ہے جس سے عربی زبان میں عام طور پر ایک عہد کے لوگ مراد ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے جس انداز سے مختلف قوموں پر اس لفظ کا استعال کیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرن سے مراد وہ قوم ہے جواپنے دور میں برسرِ عروج اور کلّی یا جزوی طور پر امامتِ عالم پرسر فراز رہی ہوالی قوم کی ہلاکت کے لاز ما بہی معنی نہیں کہ اس کی نسل کو بالکل غارت ہی کر دیا جائے ، بلکہ اس کو مقام عروج وامامت سے گرادیا جانا ، اس کی تہذیب و تدن کا تباہ ہو جانا ، اس کے تہذیب و تدن کا تباہ ہو جانا ، اس کے اجزاء کا یارہ یارہ ہو جانا ، یہ بھی ہلاکت ہی کی ایک صورت ہے۔

شہر جَعَلْنا کھر خَلْنِفَ فی الارض ،اس آیت میں خطاب خاص طور پراہل مکہ کواور عام طور پراہل عرب کو ہان سے یہ کہا جارہا ہے کہ پچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانہ میں کام کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کاموقع دیا گیا تھا مگرانہوں نے نہا پنی اصلاح کی طرف توجہ کی اور نہ کار مفوضہ کوانجام دیا بلکہ بغاوت وسرکشی کی روش اختیار کی ،اور جوانمیاء پیہ پھیلا ہم نے ان کوراور است دکھانے کے لئے بھیجے تھے ان کی بھی ایک نہ نہ آخر کاروہ امتحان میں ناکام ہوئے اور اخیس میدان سے ہٹادیا گیا ،اے اہل مکہ! اور اہل عرب! ابتمہاری باری آئی ہے تہ ہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تم اس امتحان گاہ میں کھڑے ہوجس سے تمہارے پیش رونام کام ہونے کی وجہ سے نکالے جاچکے ہیں اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی انجام میں ہوجوان کا ہواتو اس موقع سے جوتم کو دیا گیا ہے تھے قائدہ اٹھاؤ ، پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لواور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کہ دوجوان کی بنا ہی وہلا کت کی موجب ہوئیں۔

## مشرکین مکه کی ناروا فر مائش اوراس کی تر دید:

واِذَا تتلی عَلَیْهِ مِ آیاتنا بینتِ (الآیة) ان چارآ یتوں میں مشرکین کی ناروافر مائش کی تر دید ہے مشرکین مکہ کی ناروا فر مائش ہے تعلیم کرتے آئے ہیں اور فر مائش یتھی کہ یہ آن تو ہمارے عقا کہ ونظریات کے خلاف ہے جن بتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے ہیں اور ان کو حاجت روا مانتے آئے ہیں قرآن ان سب کو باطل اور لغوقر اردیتا ہے اور بہت کی چیزیں جنہیں ہم استعال کرتے چلاآئے ہیں قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے اور قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں ان کو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے ہوائے کوئی دوسرا قرآن بنادیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ان کم اس میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکالدیں ، مشرکین مکہ کا یہ خیال اول تو اس مفروضہ پر بینی تھا کہ محمد ﷺ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے د ماغ کی تصنیف ہے اس کو خدا کی طرف منسوب کر کے صرف اس لئے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن بڑھ حوائے۔

قُلْ مَسایہ کو نُ لِنی اُنْ اُبَدِّلَهُ ، یہ مٰدکورہ دونوں باتوں کا جواب ہے اس میں یہ بات صاف کردی گئی ہے کہ اس کتاب کا مصنف میں نہیں ہوں بلکہ یہ تو وحی کے ذریعہ میرے پاس آئی ہے جس میں کسی ردوبدل کا مجھے اختیار نہیں اور نہ اس معاملہ میں مصالحت کا قطعًا کوئی امکان ہے، قبول کرنا ہوتو اس پورے دین کوقبول کروور نہ پورے کوردکردو۔

قُل کَو شاء الله ما تَکُوته علیکم و لا ادر اکم به، یعنی سارامعالمه الله کامثیت پرموتوف ہے وہ چاہتا تو میں نہمہیں پڑھ کرسنا تا نہمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی بعض حضرات نے "ما ادر اکھ به" کے معنی کئے ہیں آغ کے مد به علی لسانی، کہ وہ تم کومیری زبانی اس قر آن کی بات کچھ نہ بتا تا ،میری کیا طاقت کہ میں اپنی طرف سے کلام بنا کرچش کروں اور کہہ دول کہ بیالله کا کلام ہے، آخر میری عمر کے چالیس سال تمہارے درمیان گذرے ہیں، اس قدرطویل مدت میں تمہیں میرے حالات سے متعلق ہر تم کا تجربہ ہو چکا ہے میری دیا نہ اورصد ق وعفاف تم میں ضرب اکمثل ہے، میراائی ہونا اور کی ظاہری معلم کا الات سے متعلق ہر تم کا تجربہ ہو چکا ہے میری دیا نت اورصد ق وعفاف تم میں صرب اکمثل ہے، میراائی ہونا اور کی ظاہری معلم کے سامنے زانو کے ادب نہ نہ کرنا ایک معروف وسلم واقعہ ہے پھر چالیس سال تک جس نے نہ کوئی قصیدہ کھا ہواور نہ شاع ول میں شریک ہوا ہونہ بھی کتاب کھولی ہوا ور نہ بھی قلم ہاتھ میں پکڑا ہواور نہ کی درسگاہ میں بیٹھا ہود فعۃ ایسا کلام بنالا کے جوائی فصاحت و بلاغت، شوکت و جز الت، جد ت اسلوب اور سلاست وروانی سے جن وانس کو عاجز کردے یہ بات کس کی سمجھ میں میں ہوئی ہوء کہ جو کلام الہی تم کوسوچنا چاہے کہ جس کے کہ معاذ اللہ خدا وند قد وس پر جھوٹ باند ھے نا چار ماننا پڑے گا کہ جو کلام الہی تم کوسایا جارہا ہے بی خدائی کلام جادرت کرسکتا ہے کہ معاذ اللہ خدا وند قد وس پر جھوٹ باند ھے نا چار ماننا پڑے گا کہ جو کلام الہی تم کوسایا جارہا ہے بی خدائی کلام ہوادر کسی کو بیا فتیار نہیں کہ اس کے ایک زیریاز بر کو جسی تبدیل کر سکے۔

وَيقولُونَ لَوْلا اُنزِلَ عليه آيةٌ من رّبه، اس مرادكوئى برااورواضح مجزه ہے، جیسے قوم ثمود کے لئے اونٹنی كاظهور ہوا، ان كے لئے صفا پہاڑى كوسونے كا يا مكہ كے پہاڑوں كوختم كركے ان كى جگہ نہريں اور باغات بنانے كا يا اوركوئى اس قتم كام جزه صادر کر کے دکھلایا جائے ، خدا تعالی کواس بات پر قدرت حاصل ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق معجز ، ظاہر فرماد ہے کین اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کوفوراً ہلاک کر دیتا ہے اس لئے اس بات کاعلم صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجز ہے اگر ان کو دکھائے گئے تو آخیس کتنی مہلت دی جائے گی؟ اسی لئے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہار ہے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

دراصل یہ مکرین کی مریض ذہنیت کا بیان ہے کہ ان کوسٹی تو سی معجزے یا سی نشانی یا سی آیت سے نہیں ہوتی اوران کوسٹی مقصود نہیں بلکہ ہراعجازی واقعہ کی کوئی نہ کوئی مادی توجیہ و تاویل کر لیتے ہیں اور فوراً ہی دوسرے معجزے کی فرمائش کردیتے ہیں۔

وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ اى كفارَ مكةَ رَحْمَةً مطرًا وخصبًا مِّنُ بَعْدِضَرَّاءَ بؤس وجدب مَشَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْمُّكُو فِيَّ ايَاتِنَا ۖ بالاستهزاء والتكذيب قُلِ لهم اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ وفي قراءة يَنشُركم فَالْبَرِّوالْبَحْرِحَتَّى إِذَاكْنُتُوفِ الْفُلْكِ السفن وَجَرَيْنَ بِهِمْ في التفات عن الخطابِ برينج طَيِّبَةٍ لينةٍ قَوْرِحُوْابِهَاجَاءَتْهَارِيْحُ عَاصِفٌ شديدةُ الهبوب تَكسِرُ كلَّ شي وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ قَظَنْواً الْهُ مُؤْرُ مِي عَلِيهِم اللهُ اللهُ عَوْ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ اللهُ الدعاء لَيِنَ لامُ قسم <u>لَغَيْنَكَامِنُ هَذِهِ</u> الاسوال لَتَكُوْنَنُ مِنَ الشَّكِرِينَ® السوَجِدينَ فَلَقَّالَغُهُمُ إِذَاهُمْ يَبُعُونَ فِي اَلَامُ ضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ بالشركِ لَيَايُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ ظلمُكم عَلَى أَنْفُسِكُمْ لِآنَ اثمهٔ عليها سو مَّتَاعَ الْكَيْوةِ الدُّنْيَا تتمتَّعُونَ فيها قليلاً ثُمُّ اللَيْنَامُرْجِعُكُمْ بعدَ الموتِ فَنُنَيِّ مُكُمْرِمَاكُنُتُ رَتَعُمَلُونَ فَ فَخَجازيُكُمُ عليه وفي قراءة بنصب ستاع اي تَتمتَّعُونَ إِنَّمَا مَثَلٌ صفة الْحَيْوة الدُّنْيَاكُمَاء مطر انْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَكَطْبِه بسببه نَبَاتُ الأَرْضِ واشتبك بعضُه ببعضٍ مِثَايَاْكُلُالنَّالُ من البُرِ والشعيرِ وغيرِ سما وَالْاَنْعَامُ من الكلا حَتَى إِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُحُوفَها بهجتَم امِن النباتِ وَالْمَرْيَيْنَتُ بالزمر واصله تزَّينتُ أبدِ لتُ التاءُ زاءُ و أدغمِتُ في الزاء ثمَّ اجُتُلِبَتُ سمزةُ الوصل وَظُنَّ الْهُلُهُ الْهُمُولِ وَوُنَ عَلَيْهَا لَهُ مَتُمكِنُونَ من تحصيل ثمارهَا اللهَا المُونَا قضاؤُنا اوعذابُنا لَيْلُا أَوْنَهَا لَأَفَجَعَلْنُهَا اي زَرُعَها حَصِيلًا كالمحصودِ بالمَناجل كَأَنَّ مخففةٌ اي كانَّها لَّمْرَتَغُنَّ تكُنُ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ نُبيِّنُ الْلِياتِ لِقَوْمِ تَيَقَكَّرُونَ۞ وَاللَّهُ يَدْعُوۤا إِلَّا كَارِالسَّلَيْرَ اى الىسلامةِ وسبى السجنةُ بالدعاء الى الايمان وَيَهْدِئُ مَنْ يَتَمَا أُمُ مِدايته إلى صِراطٍ مُّسْتَقِيْدٍ دين الاسلام لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا بالايمان الْحُسْنَى الجنةُ وَزِيَادَةٌ مِي السَّطْرُ اليه تعالى كما في حديثِ مسلم وَلَايَرْهُقُ يَغُشَى وَجُوْهَهُمُ قَتَرٌ سَوادٌ وَلَا ذِلْلَهُ كَ آبَةُ الْوَلَيِّكَ أَصْعُبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا لَحِلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عَطِفٌ عَلَى الذِينَ احسنوا اي و الذِينَ كَسَبُوا السَّيّاتِ عملواالشرك جَزَاءُسِيّتَة بِمِتْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مُّالَّهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ زائدةٌ عَلْصِيْر سانع كَانَّمَا أَغُشِيَتُ الْبِست 

وُجُوهُهُمُ وَظِعًا بفتح الطاء جمع قِطعة واسكانِها اى جزأ مِن الْيُلِمُ ظُلِمًا أُولَلِكَ أَصْعُبُ النَّارِّهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

وَ اذْكُرُ مَوْمَنَحُشُرُهُمُ اى الخلق جَمِيعًا ثُمَّرَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُولُ مِكَانَكُمُ نصب بالزمُوا مقدرًا أَنتُمْ تاكيد للضميرِ المستترِ في الفعلِ المقدرِ ليُعطف عليه وَشُركًا وَكُمُ أَى الاصنام فَزَيَّلُنَا ميَزُنَا بَيْنَهُمُ وبينَ السمؤمنينَ كما في الية وَامُتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَقَالَ لهم شُركًا وَهُمُ مَمَّاكُنُتُمُ وَاللَّهُ مَا نافية وقدِّمَ المفعولُ للفاصلةِ فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْلَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ مَخففة اى إنّا كُنّاعَنُ عِبَادَتِكُمُ لَغْفِلْيَن ﴿ هُمَا اللّهُ وَقُلُ اللّهُ مَوْلُهُ مُولِكُمُ اللّهُ مَن البَلُولِي وفي قراءة بِبَائِينِ مِن البَلَوة كُلُّ نَفْسٍ مَّا السُلَفَتُ قَدَّمتُ مِن العملِ اللهِ مَوْلِهُ مُولِكُمُ النّهُ الدَائِم وَضَلّ عَابَ عَنْهُمْ مَّا كَانُولَ اللّهُ مِن الشركاءِ.

بِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ المَا المَا المَلْمُ المَالمُلِي المَا المَا المَا المَا المَا المَا ال رحمت تعنی بارش اورخوشحالی کا مزا چکھا دیتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں کے بارے میں استہزاءاور نکلیف کے ذریعہ حالبازیاں کرنے لگتے ہیں ان سے کہوکہ اللہ حالبازی کا جواب دینے میں تم سے زیادہ تیز ہے (اور ) بلاشبہ ہمارے فرشتے ان کی مکاریوں کو المبند کررہے ہیں (تسمیرون) یاءاورتاء کے ساتھ ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جوتم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور ایک قراءت میں یکنشو و ن ہے، یہاں تک کہ جبتم کشتیوں میں ہوتے ہواوروہ ان کونرم (موافق) ہوا کے ذریعہ لے کرچگتی ہیں اوروہ اس \_\_\_خوش ہوتے ہیں تو (احیا مک ) ہوا کا ایک شدید بگولا آتا ہے جو ہرشکی کوتو ڑپھوڑ کرر کھدیتا ہے، اور ہر طرف سے موجیس آنے گئتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ (برے) آگھرے یعنی وہ اب ہلاک کئے گئے، اس وقت بیلوگ دین کواللہ کے لئے خالص ہولنا کیوں سے نجات دیدی تو ہم تیرے شکرگذار موحد بندوں میں سے ہوجا نمیں گے مگر جب ہم نے ان کو بچالیا تو پھرو ہی لوگ زمین پر شرک کرکے ناحق سرکشی کرنے گئے،لوگویہ سرکشی تمہارے ہی خلاف پڑر ہی ہے اس لئے کہاس کا گناہ تمہارےاو پر ہے دنیا کے چندروز ہمزے ہیں، چندروزلوٹ لوموت کے بعدتم کو ہمارے پاس لوٹ کرآنا ہے اس وقت ہم تہمیں بتادیں گے کہتم (دنیامیں) کیا کچھ کیا کرتے تھے ، پھر ہم تمکواس کا بدلہ دیں گے اور ایک قراءت میں مَتاع کے نصب کے ساتھ ہے، (ای تقسمتعون متاع الحيوة الدنيا) ونيوى زندگى كى مثال ايى بجيسة سان سے يانى برساجس كى وجه سے زمين كى پيداوار خوب کھنی ہوگئی،جس میں سے انسان کھاتے ہیں مثلاً گندم، جو دغیرہ، اور جانور کھاتے ہیں مثلاً گھاس وغیرہ، چرعین اس وقت جبکہ زمین اپنی پوری بہار پر تھی لیعنی ہریالی کی وجہ سے پر دونق تھی ، اور اس کی رونق کی وجہ سے خوب زیبائش ہوگی (ازیّد نَتْ) کی اصل تَسزَیَّنَتْ تھی، تاءکوزاءسے بدل کرزاءکوزاءمیں مذتم کردیا پھراس کے شروع میں ہمزہ وصل کا اضافہ کردیا گیا،اوراس کے ما لک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم اس (سے فائدہ حاصل کرنے ) پر قادر ہیں بینی اس کے پھلوں (پیداوار ) سے فائدہ اٹھانے بر قادر والمَزَم يتكنش إ>

ہیں ایکا کیکرات میں یادن میں جماراتھم یعنی فیصلہ یاعذاب اس پرآپڑاتو جم نے اس کھیتی کوصاف کردیا جیسا کہ درانتی سے کی ہوئی کھیتی ، ایسی جیسا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں ، اسی طرح کھول کھول کرنشانیاں بیان کرتے ہیں ، ان لوگوں کے لئے جوغور وفکر ہے اس کی صراط منتقیم (یعنی) دین اسلام کی جانب رہنمائی کرتاہے جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نیکی کی <del>ان کے لئے خوتی</del> ( یعنی ) جنت ہے، اور مزید برآل بھی ،اوروہ ( مزید ) اللہ کا دیدار ہے جبیبا کہ سلم شریف کی حدیث میں ہے، اوران کے چہروں یر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت مشقت، <mark>نہی لوگ جنتی ہیں کہاس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بدی کی ہوگی</mark> اس (الذين) كاعطف اَلندِين اَحسَنُوا پرے (تقدیرعبارت) ولِللَّذِیْنَ كَسَبُواہے، ان كی بدى كی سزاان كی بدى كے شل ہوگی اوران پرذلت چھائی ہوگی ان کواللہ (کےعذاب) سے کوئی بچانے والانہیں ہوگا، مِسن زائدہ ہے گویا کہان کے چہروں پرسیاہ رات کا ایک حصہ ڈال دیا گیا ہوگا (قبطعًا) طاء کے فتہ کے ساتھ، قبطعًا قبطعہ کی جمع ہے،اورسکون طاء کے ساتھ جمعنی حصہ ہے <u>یمی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ دن بھی</u> قابل ذکر ہے جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے پھرمشر کوں سے کہیں گے کہم اور تہارے شریک بت اپنی جگہ تھہر و (مکانکم) النزموا مقدر کی وجہ سے منصوب سے (انتہا) فعل مقدر (السزموا)مین خمیرمتنترکی تاکیدے تاکہ (ضمیرمتنتر) برعطف درست ہوسکے، توہم ان کے اورمومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالدیں گے جبیا کہ (آیت) وَامْنَازُوا اليومَ ایُھا المجرمون، میں ہے، اور ان سےوہ شرکاء کہیں گےتم ہاری بندگی نہیں کرتے تھے مَا، نافیہ ہے فواصل کی رعایت کی وجہ ہے مفعول (ایّبانیا) کومقدم کردیا گیا ہے، سوہمارے اورتمہارے درمیان گواہ <u> کے طور پراللّٰد کافی ہے</u> اِنْ مخفف عن المثقلہ ہے ای اِنّا، ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے اس دن ہر مخص اپنے کئے كامزا چكھ كے كا تبلوا، بلوى، سے ماخوذ ہاوراك قراءت ميں دوتاؤں كے ساتھ ہے (اس وقت ) يہ تسلاوة سے ماخوذ ہوگا، اور بیلوگ اللّٰد کی طرف جوان کا مولائے حقیقی ہے ثابت ودائم ہے، <del>لوٹائے جائیں گے اور جوجموٹ انہوں نے</del> شرکاء کے بارے میں گھرر کھے تھے غائب ہوجا کیں گے۔

### عَجِقِيق لِيَرِكِيكِ لِيَسْهَيكَ لَقَسِّمُ يُكُولُونُ

قِوُلَى ؛ وَإِذَا اَذَقُنَا النَّاسَ .... الى .... إِذَا لَهُ مُرمكر في آيتنا، واو استينافية إِذَا ظرفية متضمن بمعنى شط، اِذَا لَهُمُ، جزاءِ شُرط مِهِ إِذَا مفاجاتيه مِ. إِذَا لَهُمُ، جزاءِ شُرط مِهِ إِذَا مفاجاتيه مِ. قَوُلُكَ ، مَجازاة .

يَيْكُواكَ: مكر كَ تَسْمِ عِازاة ع كرن كاكيامقعد ؟

جَوْلَ شِيْ : چونکه مرکی نسبت الله تعالی کی طرف مناسب نہیں ہے اسلئے مکو کی تفییر جزاء مرسے کی ہے۔

﴿ (فَكُزُم بِبَلِثَ لِأَ

قِوُلِیْ ؛ السفن، فُلْكُ كاصیغہ چونکہ مفرداور جمع کے لئے مشترک ہے اسلئے فُلك كَ تَفْسِر سُفُنَّ ہے كر كے اشارہ كرديا كہ يہاں جمع مراد ہے۔

فِيلَ الله النفاتُ عن الخطاب ، سابق میں خطاب کے صینے استعال ہوئے ہیں جَرَیْنَ بھم میں غائب کی شمیر لائی گئ ہے ایسازیادتی تقبیح کو بیان کرنے کے لئے کیا گیا ہے جَسرَیْ نَ ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ چلیں، وہ جاری ہوئیں، متعدی بالباء کی وجہ سے اس کے معنی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کرچلیں۔

قِوُلْكَ ؛ ريح ، الهوَاء المسخر بين السّماء وَالارض . ريح فضاء مين معلق بواكوكت بي (المصباح) دِيحُ اصل مين روْحٌ تقاواو كوما قبل كمسور بون كي وجه ياء يد بدل ديادِيح موكيا اس كى جمع أدواحٌ اور ديداحٌ آتى بريحٌ موَنت ساعى

قِخُولَنَ ؛ وظَنُوا أَنَّهم أُحِيْطَ بِهِمْ اس كاعطف جَاءَ هُمْ پهاور إنَّ اور جواس كے ماتحت ہوہ ظَنُو اكدومفعولوں كَ قَائم مقام ہاور أُحِيْطَ بِهِمْ أَنَّ كُ خَبر ہاور جملہ دَعَوُ اللّه الغ ظَنُو اسے بدل الاشتمال ہے اسلئے كمان كى دعاءان كے اللّه الغ ظَنّو اسے بدل الاشتمال ہے اسلئے كمان كى دعاءان كے الله عنہ اور سوال مقدر كا جواب ہونے كى صورت ميں جمله مستانفه بھى ہوسكتا ہے (يعنی) ماذا صَنَعُوا ؟ قيلَ دَعَوُ اللّه مخلصين له الدين.

قِكُولَكُ ؛ اصله تَزَيَّنَتُ ، باب تَفَعُّلُ.

قِولَكُهُ: زَرْعَهَا.

سِيكُولُكُ: يهال حذف مضاف سے كيافا كده ہے؟

جَوْلَثِيْ: اگر ذرع مضاف محذوف نه مانا جائے تو نفس ارض کوکا ٹنالازم آئیگا حالانکہ زمین کے کاٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے ذرع مضاف محذوف مانا، اور اظہار مبالغہ کے لئے مضاف کوحذف کردیا یعنی جیتی کوکاٹ کر ایباصاف کردیا گویا زمین ہی کوکاٹ کرصاف کردیا۔

قِوُلَى ؛ عطفٌ على الَّذِيْنَ احسنوا، يان لوگول كقول كمطابق ججوفى الدار زيد والحجرة عمروكى تركيب كوجائز كتي بين ـ

### تَفَيِّيُرُوتَشَيْحُ

وَإِذَا اَذَفَ نَا الناسَ رحمة (الآیة) یه اس سات ساله خنگ سالی کے ابتلاء کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر انجمی آیت نمبر الدیا میں گذراہے جس میں وہ درختوں کے پتے اور سوکھا چڑا کھانے پر مجبور ہوگئے تتے ضعف اور کمزور کی کا بی عالم تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اور آسانوں پر دھواں نظر آنے لگا تھا اور جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اپنے معبودوں سے مایوس ہوکر جن کو شرکوں نے اللہ کے یہاں سفارشی تھم رارکھا تھا، ابوسفیان نے آپ ﷺ کی خدمت میں مدینہ آکر بارانِ رحمت میں مدینہ آکر بارانِ رحمت میں مدینہ آکر بارانِ رحمت

ک دعاءکرائی تھی اور آپ کی دعاء کی بدولت ان کی بیسات سالہ مصیبت دور ہوئی تھی اور جب بیہ مصیبت دور ہوگئ تو بجائے اس کے کہ اللہ وحدہ پرایمان لاتے اور آپ بیست کی رسالت کو قبول کرتے اس خشک سالی کی مختلف تاویل و تو جیہ کرکے کہنے گئے کہ بیخشک سالی کوئی نئی بات نہیں ہے خشک سالی تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہی رہتی ہے اور ہمارے یہاں بھی اس سے پہلے بار ہا خشک سالی ہوئی ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اس مرتبہ ذراطویل ہوگئ ، مشرکیون کی اس حرکت کو مکر و چالبازی سے قبیر کیا ہے۔

میکن سالی ہوئی ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اس مرتبہ ذراطویل ہوگئ ، مشرکیون کی اس حرکت کو مروچالبازی سے قبیر کیا ہے۔

میکن سے کہ کوئی تی ہے کہ اس مرتبہ ذراطویل ہوگئ ، مشرکیون کی اس حرکت کو میں سے تب کی مراد بار دری بھی میان میں کہ میں میں میں ہوئی ہے کہ اس مرتبہ کی میں المان درو

فَلِ اللّه السرعُ مكرًا، عربی لغت کے اعتبار سے مرخفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جواچھی بھی ہو کتی ہے اور بری بھی یہاں اردو محاورہ کا مرمراذ نہیں ہے جو کہ دھو کہ اور فریب کو کہتے ہیں، جس سے حق تعالی بری ہے، بلکہ یہاں جزاء مرمراد ہے اوروہ اس طرح کہا گرتم اپناروتیہ درست نہیں کرتے تو وہ تہہیں اس باغیانہ روش پر چلتے رہنے کی چھوٹ دے گا اور جیتے جی اپنے رزق اور اپنی نعتوں سے نواز تارہے گا جس سے تہاراند کہ زندگانی تمہیں یوں ہی مست رکھے گا، اور اس مستی کے دوران جو پچھے تم کروگے وہ سب اللہ کے فرشتے خاموثی کے ساتھ بیٹھے لکھتے رہیں گے حتی کہ اچا تک موت کا پیغام آجائیگا اور تم اپنے کرتو توں کا حساب دینے کے لئے گرفتار کرلئے جاؤگے۔

وَاللّه بدعو الى دار السلام ، يهال دار السلام معمراد جنت بے جنت كودار السلام اسلة كها گيا ہے كه و بال سلامتى ہى سلامتى ہى سلامتى ہى سلامتى ہى الله بدعو الله على الله على الله دوسرى وجه سلامتى ہے نہ و بال كسى قتم كاغم اور نه تكليف نه يمارى كا خطرہ اور نه موت كاغم جنت كا دار السلام نام ركھنے كى ايك دوسرى وجه احاد يث ميں يہ بھى وارد ہوئى ہے كہ جنتيولكو الله تعالى كى طرف سے نيز فرشتول كى طرف سے سلام پہنچار ہے گا۔

#### جنت میں خدا کا دیدار:

لِلَّذِیْنَ اَحسنوا الحسنی و زیادة ہے مرادق تعالیٰ کا دیدار ہے جواہل جنت کو حاصل ہوگا میچے مسلم میں حضرت صہیب کی روایت سے منقول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوجا ئیں گو تو تعالیٰ ان سے فرما ئیں گے کہ کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہوتو بتلاؤ ہم اسے پورا کریں گے، اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روش کئے، ہمیں جنت میں داخل فر مایا ، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں؟ اس وقت در میان سے جاب اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تب معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعتوں سے ہوھ کرین محت میں جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا جورب العلمین نے محض اپنے فضل و کرم سے بے مائے عطافر مائی۔

قُلْ لهم مَنْ يَرْزُهُ كُمُّمِّنَ النَّمَاءَ بالمطر وَالْمُنْ بالنباتِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ بِمَعُنَى الاَسُمَاعِ اى خَلْقَهَا وَاللَّهُ فَقُلْ وَالْأَبْصَارُومَنْ يُخْرِجُ الْحَيْقِ وَمُؤْرِجُ الْمَيْتِ وَمُؤْرِجُ الْمَيْتِ وَمُؤْرِجُ الْمَيْتِ وَمُنْ يُحْرِدُ اللّهُ وَاللَّهُ فَقُلْ لهم اللّهُ مَا لَحَدُو وَاللّهُ فَقُلْ النابِثُ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ اللّه اللّهُ وَقَعَ فَى النابِثُ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ اللّهُ اللّهُ وَقَعَ فَى الضلالِ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ وَهُو عِبَادَةُ اللّهِ وَقَعَ فَى الضلالِ فَمَانَ كَيف شُمْرُفُونَ ﴿ السَّفَهَا مُ تَقْرِيرٍ اى ليسَ بعدَهُ غيرُه فَمَنُ اخطاءَ الحق وهو عبادَةُ اللّهِ وَقعَ في الضلالِ فَأَنْ كيف شُمْرُفُونَ ﴿

عن الايمان مع قيامِ البرمان كَلْلِكَ كما صُرِفَ مؤلاءِ عن الايمان حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا كَفرُوا وسي لا سُلانَ جَهِنه الليهُ اونهي الْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكًا لِكُمْ مِّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّرُيعِيدُهُ فَأَتَّ ثُوْفِكُونَ ﴾ تُـصـرفُـونَ عن عبادتِه مع قيام الدليل قُلُهَلُمِنْ شُرَكَا لِكُمْرَمَّنَ يَهُدِي إِلَى الْحَقِّ بنصب الحجج وخلق الاستداءِ قُلِ اللَّهُ يَهْدِئُ لِلْحَقِّ ۚ أَفَعَنْ يَهُ دِئَ إِلَى الْحَقَّ وسِو اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُثَنَّعَ آمَّنُ لَآيِهِ لِإِنَّى يَهِ تَدِيُ الْأَآنَ يُهُلَىٰ احقُ أَن يُتبعَ استفهامُ تقريرِ وتوبيخ اى الاولُ احقُ فَالكُمُ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ® سِذَا الحكمَ الفاسدَ من اتَّباع مَالا يحِقُّ اتباعُه وَمَالِيَتَبِعُ ٱلْأَرْهُمْ فَي عبادةِ الاصنامِ الْكِلْلَّا حيثُ قلَّدُوا فيه البائمهم إِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا لم في ما المطلوبُ سنه العلمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِمِمَّ الْفَعَلُونَ ﴿ فَيُجِازِيُهِمُ عليه وَمَاكَانَ لَهُذَا الْقُرُانُ اَنْ يُفْتَرِلِي اى افتراء مِنْ دُوْنِ اللهِ اى غيره وَلَكِنَ انزلَ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِن الكتبِ وَتَفْصِيلَ الكِيْتِ تبيينَ ما كَتَبَ اللّهُ مِن الاحكامِ وغيرِما لَانيبَ شكَّ فِيْهِمِنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ أَن مَا تَعَلقٌ متعلقٌ بتصديق او بأنزِلَ المحذوفِ وقُرِئ برفع تصديقِ وتفصيلِ بتقديرِ سُوَ آمْرَ بَلُ يَقُولُونَ اَفْتَرَبُهُ الْحَتَلَقَه محمد قُلُفَأُتُوا بِسُورَةٍ مِّتَلِهِ في الفصاحةِ والبلاغةِ على وجهِ الافتراءِ فانَّكم عربيُّونَ فُصَحاءُ مثلِي <u>وَالْأَعُوا</u> للاعانةِ عَلَيْهِ مَنِ الْسَكَطُعُتُمُونِ اللهِ اى غيرِهِ اِن كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ فَي أَنَّهُ افتراءٌ فِلْم يقدِرُوا على ذلك قالَ تعالى بَلَكَذَّبُوا بِمَالُمُ مُجِينِطُوا بِعِلْمِهِ اى بالقرآن ولم يَتَدبَّرُوه وَلَمَّا لم يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ عاقبة ما فِيهِ من الوعيدِ كَذٰلِكَ التكذيب كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسلَهِم فَانْظُرُكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ ۞ بتكذيب الرسلِ اى آخرُ امرِهم مِن الهلاكِ فكذلكَ يهلِكُ هؤلاءِ وَمِنْهُمُ اى اهلِ مكةَ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ لعلم اللَّهِ عُ ذلكَ مِنه وَمِنْهُمُومَنَ لَا يُؤْمِنُ إِلَيْ ابدا وَرَتُكُ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٥ تهديد لهم.

کہد بیجئے کہ اللہ ہی پہلی بارپیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تو تم قیام دلیل کے باوجود اس کی عبادت ہے کہاں بھلکے جارہے ہو؟ آپ ان سے کہئے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایساہے جو دلائل کے ساتھ اور ہدایت کی تخلیق کے ساتھ راستہ بتا تا ہو؟ آپ کہتے کہ صرف اللہ ہی حق کاراستہ بتاتا ہے، آپ کہتے کہ وہ ذات جوحق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی امتباع کی جائے؟ یا وہ جس نے خود ہی ہدایت نہیں یائی بجز اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جائے زیادہ حق دار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے ،استفہام تقریر وتو بیخ کے لئے ہے، یعنی اول زیادہ حق دار ہے آخر تمہیں ہوکیا گیا کہتم غیرحق دار کی اتباع کے کیسے غلط فی<u>صلے کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہان میں کی</u> اکثریت بت پرتی کے بارے میں محض خیا<del>ل وگمان کی پیروی کرتی ہے</del> ا<u>سلئے کہ انہوں نے اس معاملہ میں اپنے آباء کی تقلید کی ہے حالانکہ گمان حق</u> ، یعنی علمِ مطلوب کی <del>ضرورت کو ذرابھی پورانہیں کر تاب</del>ی جو کچھ کررہے ہیں اللہ اس کوخوب جانتا ہے لہٰ ذاوہ ان کے اعمال کی جزاء دے گا ، اور پیقر آن ایسانہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر ا پی طرف سے گھڑلیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تقیدیق کے لئے نازل کیا گیا ہے جواس سے پہلے نازل کی گئی ہیں اورا حکام وغیرہ جواللہ نے فرض کئے ہیں ان کی تفصیل کرنے والا ہے اس میں کوئی شبد کی بات نہیں کہ رب العلمین کی طرف سے نازل ہوا ہے (من رّب العلمين) تصديق ياانولَ محذوف كمتعلق ہے، اور تصديق و تفصيل كرفع كساته بھي يرها كياہے فصاحت وبلاغت میں اس کے جیسی ایک سورت گھڑ کر لے آؤاس لئے کہتم بھی میر بے جیسے عربی ہوفسحاء ہو اور اس میں مدد کے لئے غیراللّٰد میں سے جس کو بلاسکو بلالوا گرتم اس دعوے میں سیے ہو کہ بیاھٹر اہواہے چنانچہ وہ بینہ کر سکے، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کاوہ ملمی احاطہ نہ کر سکے لیعنی قر آن کااور نہ انہوں نے اس میں غور وفکر کیا ، اور ہنوز ان کواس کااخیر نتیجہ کہ وہ وعید ہے ہیں ملا اس طرح انہوں نے جولوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی سود کیولو رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان ظالموں کا کیاانجام ہوا؟ یعنی ان کا آخری انجام ہلا کت ہوئی تو ای طرح بیلوگ ہلاک کئے جائیں گے ا<del>ن میں بعض</del> لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہونے کے وجہ سے جواس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں جواس پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور تیرارب ان مفسدوں کوخوب جانتا ہے بیان کے لئے تہدید ہے۔

# عَجِقِيق عَرَكَيْ فِي لِيَسْمُيكَ فَقَسِّلُهُ يَفْضِيلُهُ كَفُولِدِنُ

قِولَهُ : هو الله.

میکوان: هو، مقدر مانے کی کیا وجہے۔

جِحُ لَبْئِ: چونکه یہال لفظ الله جو کہ مقولہ واقع ہور ہاہے مفردہ حالانکہ مقولہ جملہ ہوا کرتاہے مفسر علام نے کھو محذوف مان کر اشارہ کردیا کہ ھومحذوف ہے جس کی وجہ سے مقولہ جملہ ہے نہ کہ مفرد۔

فَحُولَكَ ؛ أَوْهِى اَنَّهُمُ لا يؤمنون ، اس اضافه يس اس بأت كى طرف اشاره بكه كيلمَتُ رَبكَ يه دوصورتيس مرادهوكتى بين ايك توالله تعالى كاقول لاملئن جهنم النج اوردوسرى انَّهُمُ لا يؤمنون ، الريبلي صورت مرادهوتو ، انَّهم لا يؤمنون علت موكى اى لِانَّهم لا يؤمنون .

قِوُلْ ؟: بنصب المحجج اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت سے مراد محض اراءۃ الطریق نہیں ہے اس لئے کہ پیال لئے کہ پیال کے ساتھ خاص نہیں ہے کیوں کہ دیگر بھی رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں، بخلاف ایصال الی المطلوب کے جو کہ یہاں مراد ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔

فَخُولْنَی ؛ یهتدی ، اس اضافه کا مقصد یَهدی کی اصل بتانا ہے کہ یَهدّی اصل میں یهتدی باب افتعال سے ہے تا ءکودال میں قلب کے بعداد غام کر دیا اور ہا ءکوالتقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیدیا۔ فَخُولُن ؟ وَحَقُّ أَنْ یُّتَّبَعَ ، یہ ام مَن لایهدّی مبتداء کی خبر ہے۔

#### تِفَيِّدُوتَشِيْنَ فَيَّ الْمَارُوتِشِيْنَ فَيَّالِمُ الْمَارِيِّةُ فَيَّالِمُ فَيَّالُونِيِّةُ فَيَ

### مشركين سے چندسوالات:

قُلْ مَنْ يوز قكم مِنَ السّماءِ والارضِ ، يتمام سوالات مشركين سے بطور جرح ہورہے ہيں ، ان سوالات ميں غور كرنے سے معلوم ہوگا كہ سوالات ميں ايك خاص ترتيب ملحوظ ركھى گئى ہے ، پہلا سوال رزق سے متعلق ہے جوسلسلہ ربوبیت میں اول نمبر پر ہے گھرانسان كے حواس ظاہرہ سے متعلق سوال ہے جن كے بغيرانسان اور جماد برابر ہيں ، پھر حيات وموت سے متعلق سوال ہے اور آخر ہيں انتظام امور سے متعلق ہے۔

آیت ۳۲ میں خطاب عام لوگوں سے کیا جارہ ہے، سوال بنہیں ہے کہ تم کدھر پھر سے جارہے ہو بلکہ بیہے کہ کدھر پھرائے جارہے ہوائی سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا گراہ کن شخص یا گروہ موجود ہے جولوگوں کو بھی رخ سے ہٹا کر غلط رخ پر لے جارہا ہے اسی بنا پر عام لوگوں سے اپیل کی جارہی ہے کہ تم اندھے بن کر غلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلے جارہے ہو؟ اپنی عقل سے کام لے کر آخر کیوں نہیں سجھتے کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم کو کسی خاص مقصد سے ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت غلط راستہ پر لیجایارہ ہے۔ ایسے موقعوں پر عام طور پر قر آن کر یم میں گراہ کن گروہ یا شخص کا نام لینے کے بجائے مجہول کا صیغہ استعمال کیا

گیا ہے تا کہان کے معتقدین اپنے معاملہ پر ٹھنڈے دل سےغور کرسکیں اور کسی کویہ کہکر آٹھیں اشتعال دلانے اور دماغی توازن بگاڑنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھویہ تمہارے بزرگوں اور پیثواؤں پر چوٹیں کسی جارہی ہیں ،اس طرز میں حکمتِ تبلیغ کا ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے جس سے ایک مبلغ کوسی حال میں غافل و بے خبر نہ رہنا چاہئے۔

کذلك حقت كلمتُ رَبكَ النح مطلب بيه كدائي كلي كاورعام فهم دليلوں كذر بعد بات سمجهائی جاری علی مرانصاف پیند کے دل میں اتر جائے ، ليكن جنہوں نے نہ مانے ہى كا فيصله كرليا ہے وہ اپنی ضد كی وجہ سے كسی طرح مان كرنہيں ديتے۔

قل هل من شرکاء کھرمَنْ یَبْدَؤ النحلق النح تخلیق کی ابتداء کے متعلق تو مشرکین مانے ہی تھے کہ یصرف اللہ کا کام ہے ان کے شریکوں میں ہے اس کام میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ، وہاں تخلیق کے اعادہ کا مسئلة وظاہر ہے کہ جوابتداءً پیدا کرنے والا ہے وہ ہی دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے مگر جوابتداءً ہی پیدا کرنے پر قادر نہ ہووہ کس طرح اعادہ تخلیق پر قادر ہوگا؟ یہ بات اگر چہ صریحا ایک معقول بات ہے اورخود شرکین کے دل بھی اندر سے اس کی گواہی دیتے تھے کہ بات بالکل پنے کی ہے لیکن انھیں اس کا اقر ارکرنے میں اس بنا پر تامل تھا کہ اسے مان لینے کے بعد انکار آخرت مشکل ہوجا تا ، یہی وجہ ہے کہ او پر کے سوالات کے بارے میں تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ وہ خود کہیں گے کہ بیکا م اللہ کے ہیں ،گر یہاں اس کے بجائے نبی ﷺ سے ارشادہ واکہ تم علی اللہ تا کہ کہ وکہ یہا بتدا و خود کہیں گے کہ بیکا م اللہ کا م بھی اللہ ہی کا ہے ، جب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تہاری ابتداء اور انتہا کے دونوں سرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تو ذرا اپنے ہی خیرخواہ بن کر بیسو چو کہ آخر تہمیں یہ کیا باور کر ایا جارہا ہے کہ ان دونوں سروں کے پی میں تہاری نیاز مندیوں اور بندگیوں کاحق اللہ کے سواکسی اورکو پہنچتا ہے؟

قبل هال من شرکاء کھرمن بھدتی الی المحق النے بینی گم گشتهٔ راہ اور ہدایت سے برگشة لوگوں کو ہدایت کی طرف کھیرنے والابھی اللہ ہی ہاں کے شرکاء میں کوئی الیانہیں کہ یہ کام کرسکے جب بیر حقیقت اورام واقعہ ہے تو پھر سوچو کہ وہ محض جو دکھیا سنتا ہے اور لوگوں کی حق بانب رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کے زیادہ لائق ہے یا وہ جواند سے اور بہر ہے ہونے کی وجہ سے خود بھی راستہ پر نہ چل سکتا ہو جبتک کہ دوسر ہے لوگ اسے راستہ پر نہ ڈالدیں یا ہاتھ پکڑ کرنہ لیجا ئیں؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا محال کے اور ای کو برابر شہراتے ہو جبکہ ان دلائل کا تقاضا میہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور ای کو حالت رواومشکل کشا سمجھا جائے ، لیکن بات میہ ہے کہ لوگ انکل پی چومض طن وخیین پر چلتے ہیں ، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے حاجت رواومشکل کشا سمجھا جائے ، لیکن بات میہ ہے کہ لوگ انکل پی چومض طن وخیین پر چلتے ہیں ، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلہ میں او ہام و خیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔

<u>اَفَانْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَاثُوْا لَا يُبْصِرُونَ ﴿ شَبَّهِم بِهِم في عدمِ الاستداءِ بِل سِم اعظمُ فانها لا تعمٰى </u> الابصارُ ولكن تعملي القلوبُ التي في الصدورِ إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلَكِنَّ النَّاسَ انْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ® وَيُوْمَ يَحْشُرُهُ مُكُانَ اى كَانَّهِم لَّمْ يَلْكَبُثُوا في الدُنيا او القبور الْأَسَاعَةُ مِّن النَّهَارِ لهول مارَأوا وجملةُ التشبيهِ حالٌ من الضمير مَيْكَارُفُونَ بَيْنَهُمْ يعرف بعضهم بعضًا اذا بُعثوا ثم ينقطعُ التعارفُ لشدةِ الاموال والجملة حالٌ مقدرة اوستعلقُ الظرفِ قَدُخَسِرَالَّذِيْنَكَذَّبُوْابِلِقَآءِ اللَّهِ بالبعثِ وَمَاكَانُوْامُهُتَدِيْنَ@وَلِمَّا فِيُهِ اِدغامُ نون اِن الشرطيةِ في ماالزائدةِ **نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِيَّ نَعِدُهُمْ عَلَى الْحَدَابِ في حياتِكَ وجوابُ الشرطِ** محذوفٌ أى فَذَاكَ أَوْ نَتُوَفَّيْنَكَ قبلَ تعذِيبهم فَالْيُنَامُرْجِعُهُمْ تُمَّاللَّهُ شَهِيدٌ مُطلِمٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ® مِنُ تكذيبهم وكفرهم فيُعذِّبُهم أَشَدَّ العذابِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ من الاسم تَسُولُ فَإِذَاجَاءَرَ اليهم فكذَّبوه قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بِالعِدلِ فيعذَّبوا ويُنَجِّى الرسولُ ومن صدَّقه وَهُمُّلًا يُظْلَمُونَ ® بتعذيبهم بغَيرجُرُم فَكَذَٰلِكَ يُفعَلُ بِهِ وَلاءِ وَتَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُدُ بالعذاب إَنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ﴿ فَيه قُلْ لَآ اَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًّا ادفعُه وَكُلْنَفْعًا اَجُلِبُهُ إِلْكُمَاشًا مَاللَّهُ ان يُقدِرَنِي عليه فكيفَ أملِكُ لكم حُلولَ العذابِ لِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُّ مدةٌ معلومةٌ لهلاكِم إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَيْسَتَأْخِرُونَ يساخًرُونَ عنه سَاعَةً وَلاَيْسَتَقْدِمُونَ ﴿ يتقدَّسُونَ عليه قُلْ أَرَءَيْتُمْ اخَبرُوني النُ اَلْكُمْ عَذَابُهُ اى اللهِ بَيَاتًا ليلا أَوْنَهَارًا مَّاذَا ايُّ شيئ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اى العذاب الْمُجْرِمُونَ® المشركُونَ فِيهِ وضعُ الظاهر موضعَ المضمر وجملةُ الاستفهام جوابُ الشرطِ كقولِكَ إنّ اتيتُكَ ما ذَا تُعطِينِني والمرادُبه التهويلُ اي مَا اعظمَ ما استَعُجَلُوه التُمَوَّقَ حَلَّ بكم المَنْتُمْرِيمُ اي اللهِ او العذابِ عندَ نُزولِه والهمزةُ لإنكارِ التاخيرِ فلا يُقبَلُ منكم ويُقالُ لكم الْكُنُ تؤمِنُونَ وَقَدَكُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ @ استهزاءً تُمَّاقِيلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوقُواعَدَابَ الْخُلْدِ الى الَّذِي تَخلدون فيه هَلْ مَا إِنَّ يُخْزُونَ إِلَّا حِزَاءً بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَيُسْتَنْبُونَكَ يستخبرونك آحَقُّهُو الى ساوَعدتَساب من العذاب بَهِ إِنَّ وَالبِعِثِ قُلْ إِنَّى نَعِمُ وَرَبِّ إِنَّهُ لَكُنَّ فُوكَاأَنْتُمْ يُمُعْجِزُنِينَ فَائِتِينَ العذابَ.

یک میرا کمل میرے لئے ہے اور تمہارا کمل تمہارے لئے ہے اور تمہارا کمل تمہارے لئے ہے اور تمہارا کمل تمہارے لئے ہے الی نام داری الی خمد داری سے تم بری اور جو پھی تم کررہے ہواس کی ذمہ داری سے تم بری اور جو پھی تم کررہے ہواس کی ذمہ داری سے میں بری اور بیا تی جی جب تو تری بات سنتے ہیں جب تو قرآن سے میں بری اور بیا تو بہروں کوسائیگا کفار کوقر آن سے فا کدہ نہ اٹھانے میں بہروں کے ساتھ تشبید دی ہے خواہ وہ بہرے ہونے کے ساتھ کے تھے بھی نہ ہوں (لیعنی) غور وفکر نہ کرتے ہوں، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کود کھتے ہیں تو پھر کیا ۔

ﷺ

آ ب اندهوں کوراستہ دکھلا نا چاہتے ہیں گوان کوبصیرت بھی نہ ہو ،ان ( کفار ) کواندھوں کے ساتھ عدم ہدایت میں تشبیہ دی ہے، بلکہ بیان سے بھی بڑھ کر ہیں اسلئے کہ بیآ تکھوں کے اندھے نہیں ہیں، بلکہ دل کے اندھے ہیں جو کہ ان کے سینوں میں ہے، بیہ یقینی بات ہے کہاللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتالیکن وہ خود ہی اپنے آپ کوتباہ کرتے ہیں ، (ان کووہ دن یا ددلا وُ) کہ جس دن الله ان کواس کیفیت ہے جمع کرے گا ( کہوہ منظر کی ہولنا کی کی وجہ سے مجھیں گے ) کمر گویا وہ دنیا میں یا قبروں میں دن کی ایک گھڑی ہی رہے ہیں،اور جملہ تشبیہ (بحشرهم) کی ضمیر مفعول سے حال ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے جبکہ ان کو ( قبروں سے ) اٹھایا جائیگا، پھر ہولنا کی کی شدت کی وجہ سے بیتعارف ختم ہوجائیگا،اور جملہ (یسحنسر همر) کی ضمیر همرسے حال مقدرہ ہے یا (یبو مَ) ظرف کے متعلق ہے، واقعی سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے بعث کے ذریعہ اللہ کی علامات کو جھٹلا یا اور وہ ہدایت یانے والے نہ تھے اور جس عذاب کا ہم ان سے دعدہ کررہے ہیں (اِمّا) میں نون شرطیه کا مازا کدہ میں ادغام ہے اس کا پچھ حصہ آپ کی زندگی میں آپ کودکھادیں، اور جواب شرط محذوف ہے یعنی یہ بھی ہوسکتا ہے، یا ان کوعذاب دینے سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیدیں بہر حال ان کو ہمارے پاس تو آنا ہی ہے پھر اللہ ان کے سب افعال سے باخبر ہے خواہ وہ ان کی تکذیب کے قبیل ہے ہویا کفروا نکار کے قبیل ہے،الہذاوہ ان کوشدیدعذاب دے گا اور ہرامت کے لئے ایک رسول ہے جب کسی امت کے پاس اس کارسول آ جا تا ہے اور وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جا تا ے چنانجدان کوعذاب دیا جاتا ہے اور رسول اور اس کی تصدیق کرنے والوں کو نجات دی جاتی ہے اور ان پرظلم نہیں کیا جاتا کہ ان کوبغیرظلم کے سزادیدی جائے پس ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائیگا، بیلوگ کہتے ہیں کہ بیعذاب کا وعدہ کب ہوگا؟ اگرتم وعدہ میں سیج ہو ،(اے نبی) کہددوکہ میرےاختیار میں خوداینا نقصان نہیں کہاس کو دفع کرسکوں یا حاصل کرسکوں، مگرا تناہی جتنااللہ چاہے، یہ کہ میں اس پر قادر ہوں، تو مجھے تم پر عذاب نازل کرنے کی قدرت کہاں ہوگی؟ ہرامت کی ہلاکت کی ایک مدت مقررہ ہوتی ہے جب وہ مدت پوری ہوجاتی ہے تو اس سے گھڑی جربھی تقدیم وتا خیرنہیں ہوسکتی ان سے کہو مجھے بتاؤ اگر الله کا عذاب رات میں یا دن میں تم برآ بڑے (تو تم کیا کر سکتے ہو) آخر عذاب ایسی کوئی چیز ہے جس کے لئے مجرم مشرک جلدی مجا کیں، اس مین ضمیری جگداسم ظاہر کورکھا گیاہے جملداستفہامیہ جواب شرط ہے، جبیبا کداس مثال میں، "ان اَتَیْتك مَا ذا تعطینی" اور مراداس سے ہولنا کی کو بیان کرنا ہے لینی جس کی بیلوگ جلدی مجار ہے ہیں کس قد عظیم ہے!! کیا جب وہ عذاب ان پر آپڑے گااس وقت اس پرایمان لائیں گے بینی اللہ پر یا عذاب پراس کے نزول کے وقت، اور ہمزہ انکار تاخیر کے لئے ہے تو تمہاراوہ ایمان مقبول نہ ہوگا ،اورتم سے کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہوحالا نکہتم خود ہی استہزاء اس کے جلدی لانے کا تقاضا کرتے تھے پھرظا کموں سے کہاجا بڑگا کہاب دائمی عذاب کا مزا چکھو تعنی ایسے عذاب کا کہ جس میں تم ہمیشہ رہوگے، تم کوتمہارے ہی کئے کا بدلہ ملاہے آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ عذاب کیا واقعی امرہے ؟ لیعنی جس عذاب اور بعث کاتم نے وعدہ کیا ہے (کیاوہ امرواقعی ہے) آپ کہدد بیجئے ہاں قتم ہے میرے رب کی وہ واقعی امر ہے اورتم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے لینی اس کے عذاب سے نے کرنہیں جاسکتے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوْلُكُ : هذا منسوخ بآية السيف، فهي قولة تعالى، فاقتلوهم حيث وجدتموهم الخ.

تَحِوُّلَى ؛ بول هدر اعظم ، كفاركواندهول كے ساتھ تشبيد دى گئ ہے اندھے مشبہ بہ ہيں اور كفار مشبہ ، عدم البھيرة برنسبت عدم البھر كزيادہ شديد ہوتى ہے ، كفار چونكه عدم البھيرة ہيں لہذا كفار ضلالت وگمرا ہى ميں اندهوں سے بردھے ہوئے ہيں۔

فِيُولِكُ : كانتهم السمين اشاره بيك كان مخفف عن المثقله باوراس كاسم محذوف بي

قِوُلْكَ : وجملة التشبيه حالٌ من الضمير الكي كديوم كل صفت قراردين كل صورت يس تقريريه وكا، حال كونهم مشبهين بمَن لمريلبث إلا سَاعة الخ.

فِيُولِكُمُ : والجملة حال مقدرة، يرايك والمقدركا جواب بـ

مَيْخُوالْنَ. يتعاد فون، يحشرهم كاخمير،همر سے حال ہے اور حال وذوالحال كازماندا يك ہوتا ہے حالا نكد حشر پہلے ہوگا اور تعارف بعد ميں ہوگالېذا دونوں كازماندا يك نه ہوا۔

جِحُ لَثِيْعِ: بيحال مقدره به كه كفاركوجمع كياجائيًا حال بيب كدان كيلئة تعارف مقدركرديا كياب، اى حَسالَ كونهم

فَيُولِكُنَّ : اومتعلق الظرف، اوروه يَوْمَ بِالقَدْرِيدِ بِ يتعارفونَ يومَ يحشره.

قِحُولَكُنَّ ؛ وجواب الشرط محذوف، اى فذاك ياضا فدايك والكاجواب بـ

سَيَخُواكَ: إِمَّا نُوِيَّنَكَ اور اَوْنتوفينَك، دوشرط بين اور جزاءايك باوروه فَالَيْنا مرجعهم ، ب، حالانكرامًا نوينك بر فَالَيْنَا مرجعهم كاتر تبُفاد معنى كى وجه درست نبين ہے۔

جِوُلَثِيْ: كا حاصل يہ ہے كہ ف الينا مرجعهم دونوں شرطوں كى جزاء بيس ہے بلكہ إمَّا نوينَّكَ، كى جزاء محذوف ہے جس كى طرف مفسر علام نے فذاك، محذوف مان كراشاره كرديا ہے۔

يَيْكُولُك، فذاك جزاء بحالانكه جزاء مفردنيين موتى -

جِوْلِيْعِ: فذاك كي اصل فَذَاك حقّ بـ

قِجُولَكُمُ : وضع الظاهر موضع المضمر.

مَیْکُولِان بیستعجل منه المجرمون فرمایا یستعجلون منه نہیں فرمایا حالانکہ بیاس کے مقابلہ میں اخصر ہے۔ حجا ہوئی نہوں میں مدمختر تو کی نتا کہ نہیں کوئٹر میں سیتوں سال میں ہوئٹر میں میں میں میں استوں میں میں ہوئی ا

جِحُ الْبِیعِ: اخصرے مقابلہ میں مختصر تعبیر کو اختیار کرنے کی وجہ بیہ کے کفتھ میں سبب ترک استعبال پر دلالت ہے اور وہ جرم ہے، اس کے علاوہ اس میں ان کی صفت فتیج پر بھی دلالت ہے۔

قِكُلْكُ : وجملة الاستفهام جواب الشرط ب اوران أتلكم عذابه شرط ب اور مَاذَا يستعجلُ تقريرفاء كماته،

﴿ (مَ زَم بِهَ الشَّرْ ) ◄

جواب شرط ہےاسلئے کہ جملہ استفہامیہ بغیر فاء کے جزاء واقع نہیں ہوتا۔

**فِحُولَى} : اِنْ اَتَّلِتُكَ مَساذا تعطینی** بیمثال استبعاد کودور کرنے کے لئے ہے لینی یہ بتانے کے لئے کہ کلام عرب میں جملہ استفہامیہ بغیر فاء کے بھی جزاءواقع ہوتا ہے لہذا کوئی اعتراض نہیں۔

فَوَلَيْنَ : والمرادبه المتهويل لين استفهام عمراداستعلام بيس بلكه ولناكى كوبيان كرناب

فِيُوْلِينَى : ويقال لكمر اسعبارت كى تقديرايك سوال كے جواب كے لئے ہے۔

نَيْخُواكَ: ثمر قبل لهم، كاعطف ألْـنُـنَ وقد كنتم به تستعجلون په الانكه معطوف عليه جمله اسميه اور معطوف جمله فعلمه ہے۔

جِ الْبِيْ: معطوف عليه كى ماقبل فعل محذوف ہے جس كومفسر علام نے ويق ال لكه كه كرظا بركر ديا ہے للبذااب كوئى اشكال نہيں۔ اشكال نہيں۔

قِوُلُهُم، تؤمنون.

في والتراقي الله الكمر كامقوله ب حالا تكم تعوله جمله واكرتا ب اور الله مفرد ب

جَكُلُنِعِ: عبارت محذوف ہے تقدر عبارت یہ ہے آلمن یو منون، جیسا کمفسرعلام نے ظاہر کردیا ہے، لہذااب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

#### تَفْسِيرُوتَشِينَ حَ

وَإِنْ كَدَّبُوكَ فَقُلُ لَى عَمَلِى وَلَكَمَ عَمَلِكَمَ لِيَّىٰ ثَمَام تَسْمِهَا نَـ اورد لائل پیش کرنے کے بعد بھی اگروہ حملائے سے بازنہ آئیں تو آپ ان سے کہدیں کہ خواہ مخواہ جھڑنے اور کج بحثی کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے اگر میں افتراء پردازی کررہا ہوں تو اپنے عمل کا میں خود ذمہ دارہوں، تم پراس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اورا گرتم سجی بات کو جھٹلا رہے ہوتو میرا کی حقوق میں بیش میں دو کر چکاسب کوخدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، وہاں ہر مخص سے اس کے اچھے اور برے مل کے بارے میں باز پرس ہوگی، یہی وہ بات ہے جوسورہ کا فرون میں "لکم دینکم ولی دین" میں فرمائی گئی ہے۔

وَمنه مَنْ يستمعون اِلَيكَ النه لينى ظاہرى طور پرقر آن سنتے ہیں لیکن سننے کامقعد چونکہ طلب ہدایت نہیں اس لئے انھیں اس طرح کوئی فا کدہ نہیں ہوتا بالخضوص جبکہ بہرا غیر عاقل بھی ہواسلئے کہ عقلمند بہرا بھی اشاروں سے کچھنہ کچھ بھی لیتا ہے، اس طرح تو جانور بھی سن لیتے ہیں مگر جس طرح جانوروں کومعنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان کو بھی توجہ نہیں ہوتی جولوگ کسی تعصب میں مبتلا ہوں اور جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کرلیا ہو کہ وہ اپنے موروثی عقیدوں اور طریقوں کے خلاف کوئی بات خواہ وہ کیسی ہی معقول کیوں نہوں موروثی عقیدوں اور طریقوں کے خلاف اور اپنے نفس اور دلچے پیوں کے خلاف کوئی بات خواہ وہ کیسی ہی معقول کیوں نہوں

< (فَرَا بِبَالشَّلَ ≥

مان کرنہ دیں گے وہ سب کچھ شکر بھی کچھ نہیں سنتے ،اس طرح وہ لوگ بھی کچھ شکر نہیں دیتے جو دنیا میں جانوروں کی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور چرنے چگنے کے سواکسی چیز سے دلچپی نہیں رکھتے یانفس کی خواہشوں اور لذتوں کے پیچھے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم یہ جو پچھ کررہے ہیں یہ چیج بھی ہے یا نہیں ایسے ہی سب لوگ کا نوں کے تو بہر نے نہیں ہوتے مگر دل کے بہرے ہوتے ہیں۔

یتعاد فون بینهم تعنی قبروں سے نکلنے کے بعداوگ ایک دوسر ہے کو پہچا نیں گے جیسے سی سے طویل زمانہ کے بعد ملاقات ہوئی ہوتو پہچان لیا ہے مگر بعد میں محشر کی ہولنا کیوں کی وجہ سے ذہول ہوجائے گا اور یا دواشت منقطع ہوجائے گی جس طرح کہ دنیا میں بھی کسی بڑی مصیبت کے وقت یا دواشت غائب ہوجاتی ہے، بعض روایات میں ہے کہ پہچان تورہے گی مگر ہیست کی وجہ سے بات نہ کرسکیں گے۔

الله وقت تمهارے ایمان کے جواب میں بیہ ہاجا رہا ہے کیاتم ایمان اس وقت لاؤ کے جبتم پرعذاب واقع ہوجائے گاگر اس وقت تمہارے ایمان کے جواب میں بیہ ہاجائے "آلمنٹن" کیااب ایمان لائے ہوجبہ ایمان کا وقت گذر چاجیے غرق ہونے کے وقت فرعون نے کہا تھا" آلمئن" انہ لا اِلله اِلا الّذِی امَنَتْ به بنو اسر ائیل" تو جواب میں کہا گیا تھا" آلمئن" اوراس کا بیان قبول نہیں کیا گیا تھا" آلمئن" اوراس کا بیان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث شریف میں آپ نے فر مایا "الله تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جبتک کہ وہ غرغره موت میں گرفتار نہ ہوجائے" اس طرح دنیا میں وقوع عذاب سے پہلے توبہ قبول ہوسکتی ہے جب عذاب آپڑا تو پھر یہ قبول نہیوں ہوتی ہے جب عذاب آپڑا تو پھر یہ قبول نہیوں ہوتی ہوتی ہے جب عذاب آپڑا تو پھر یہ قبول نہوں ہوتی اس خابطہ کے ماتحت ہے کہ انہوں موتی ، آگے حضرت یونس علاق کا واقعہ آرہا ہے کہ ان کی قوم کی توبہ قبول کرلی گئی اور وہ اس ضابطہ کے ماتحت ہے کہ انہوں نے عذاب کو دور سے آتا ہواد کیوکر سے دل سے الحاح وزاری کے ساتھ توبہ کرلی اس لئے عذاب ہٹالیا گیا اگر عذاب ان پر واقع ہوجاتا تو پھر توبہ قول نہ ہوتی۔

200

اللهِ تَغَتَّرُونَ اللهِ وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَغَتَرُونَ عَلَى اللهِ وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَغَتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَّذِبَ اى اَى شَيْ ظَنُهم به يَوْمَ الْقِيلَمَةُ أَيَحْسَبُونَ اَسِه لا يُعِاقِبهم لا إِنَّ اللهَ لَذُوْفَضْلِ عَلَى النَّاسِ بِاسِها لِهم والانعامِ عليهم وَلَكِنَّ اَكْثَرُهُمْ لِاَيْشُكُرُونَ ﴾

ت اگر ہراس مخص کے پاس کہ جس نے کفر کر کے ظلم کیاروئے زمین کی پوری دولت ہو تو وہ قیامت کے دن عذاب سے رہائی حاصل کرنے کے لئے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہوجائے اور جب وہ عذاب کودیکھیں گے تو ترک ا یمان پر ندامت کو چھیا ئیں گے ، یعنی ان کے پیشواعار دلانے کے خوف سے ندامت کوان کمزورلوگوں سے چھیا ئیں گے جن کوانہوں نے گمراہ کیا ہوگا مگران کے تعنی مخلوق کے درمی<u>ان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائیگا اور ان</u> پرذرہ برابر ظلم نہ کیا جائیگا،سنوآ سانوں اور زمین میں جو پچھ ہے وہ اللہ کا ہے،سن رکھو کہ بعث اور جزاء کا اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ اس سے داقف نہیں ہیں وہی زندگی عطاء کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور آخرت میں اس کی طرف لوٹائے جاؤگے تو وہتم کوتمہارے اعمال کی جزاء دےگا ، اے لوگو! یعنی مکہ والوتمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت نامه آگیا کہ اس میں فائدے اور نقصان کی چیزوں کا بیان ہے، وہ قرآن ہے ا<u>ور دل کی بیاریوں کے لئے</u> بینی عقائد فاسدہ اور شکوک (شبہات) کے لئے شفاء ہے اور گراہی سے ہدایت ہے اور اس پریقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے ( کہو) کہاللہ کے فضل یعنی اسلام سے اوراس کی رحت یعنی قرآن سے (خوشی منانی چاہئے )اس پرتو خوش ہونا چاہئے ہیہ دنیا کی ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کو بیسمیٹ رہے ہیں (یے جمعون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے، (اے نبی )ان سے کہوکیاتم نے بھی سوچا کہ اللہ نے جورز ق تمہارے لئے اتارا ہے اس میں سےتم نے خود ہی کسی کوحرام اور کسی کوحلال تھہرالیا جبیہا کہ بحیرہ اورسائبہاورمردار، ا<del>ن سے پوچھوکیا اللہ نے تم</del> کوا*س تحریم قحلیل کی* اجازت دی تھی نہیں، بلکہتم اللہ پراس کی طرف نسبت کر کے بہتان لگار ہے ہو، جولوگ الله پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روزان کے ساتھ کیسامعاملہ ہوگا؟ کیاان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوسز انہ دے گا؟ ایسانہیں ہے، اللہ تو لوگوں کومہلت دے کراوران یرانعام فرما کر ان پردم کرنے والا ہے بلین اکثر لوگ اس کاشکرا دانہیں کرتے ۔

# عَجِقِيق عَرَكِي لِيَهِ السِّهُ الْحَ تَفْسِّلُهُ كَافِي الْمِنْ الْحَالِمُ الْمِنْ

شَرِكُولِيب: لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِى الارضِ لافتدَتْ بِهِ ، لَوْ شُرطيه امتناعيه أَنَّ حرف مشه بالفعل، نفس ظلمت موصوف صفت سعل كرأنً كي خبر مقدم ماسم موصول محل منصوب أنَّ احتِيه ما تحت ك فَبَدتَ فعل محذوف كافاعل، ما موصوله صله سعل كرجمله موكرأنً كاسم لافتدت به جواب شرطاى لَوْ ثَبَتَ ذلك لافتدتُ به.

< (مَكْزَم بِهَاشَهُ إِ

### ێٙڣٚؠؙڔۅٙؿۺ*ٙڿ*ٙ

وَكُو َ اَنَّ لِكُلِّ نفسٍ ظَلَمَتْ الخ لِعِنِ الردنيا بَعِرِكاخزانه دے كروہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دينے كے لئے آمادہ ہوگا، ليكن وہال كسى كے پاس ہوگا ہى كيا؟ خلاصہ بيكہ عذاب سے چھٹكارے كى كوئى صورت نہ ہوگى۔

وشفاء کما فی الصدور، شفاء کے معنی بیاری دورہونے کے ہیں اور صدور صدر کی جمع ہے جس کا معنی سینہ کے ہیں مراد قلب ہے، مطلب میہ ہے کہ قرآن مجید دل کی بیاریوں کا کامیاب علاج ہے اور صحت وشفاء کا نسخ کا اسمیر ہے جسن بھری ریح مطلب میہ ہے کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خاص دلوں کی بیاریوں کے لئے شفاء ہے نہ کہ جسمانی بیاریوں کے لئے شفاء ہے نہ کہ جسمانی بیاریوں کی شفاء ہے خواہ لمبی ہوں یا روحانی ، مگر چونکہ روحانی بیاری کی شفاء ہے خواہ لمبی ہوں یا روحانی ، مگر چونکہ روحانی بیاری کا ذکر روحانی بیاری انسان کے لئے جسمانی بیاری کی بنسبت زیادہ تباہ کن اور ہلاکت خیز ہوتی ہے اسلئے خاص طور برقبلی بیاری کا ذکر فرمایا، اس سے بیلازم نہیں آتا کہ جسمانی بیاریوں کے لئے شفاء نہیں ہے۔

روایات حدیث اورعلاءامت کے بیشارتجر بات اس پرشاہد ہیں کہ قر آن کریم جیسے روحانی علاج کے لئے اکسیراعظم ہے اس طرح جسمانی بیاریوں کے لئے بھی بہترین علاج ہے۔

حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سینہ میں درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ چن تعالی کا ارشاد ہے ''شفاء لمافی الصدور''. (دوح المعانی)

علاءامت نے پچھروایات اور آٹارے آیات قرآنی کے خواص اور فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کردیے ہیں امام غزالی کی کتاب' خواص قرآنی''کے کی کتاب' خواص قرآنی''کے کی کتاب' خواص قرآنی''کے کی کتاب' خواص قرآنی''کے نام سے فرمائی ہے اور مشاہدات وتجربات اسے ہیں کہ ان کا افکار نہیں کیا جاسکتا، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد قلب وروح ہی کی بیاریوں کو دور کرنا ہے اور خمنی طور پرجسمانی بیاریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون "نخوش"اس كيفيت كانام ہے جوكسى مطلوب چيز كے حصول پرانسان اپنے دل ميں محسوس كرتا ہے، اہل ايمان سے كہا جار ہاہے كہ بيقر آن الله كا خاص فضل اوراس كى رحمت ہے اس پراہل ايمان كوخوش ہونا چاہئے۔

فجعلتم منه حرامًا وحلالًا النع اس سے مراد ہی بعض جانوروں کاحرام کرنا ہے جومشرکین اینے بتول کے نام پرچھوڑ کرکیا کرتے تھے جس کی تفصیل سورہ انعام میں گذر پچی ہے مثلاً بچیرہ ،اس جانورکو کہتے ہیں کہ جس کا کان چیر کر بتوں کے نام پر آزاد کردیتے تھے،سائب اس جانورکوکہاجا تا تھا کہ جس کواہل جاہلیت مویثی میں سے بت کے نام آزاد کردیتے تھے اوراس سے کوئی کا منہیں لیتے تھاوراس کا جدھر جی جا ہے پھرےاس کے لئے کوئی روکنہیں ہوتی تھی۔

وَمَاتَكُونُ يا محمدُ فِي شَأَنِ امر وَمَاتَتُاقُوامِنُهُ اي من الشان اواللهِ مِنْ قُرُانٍ انزله عليك وَكَاتَعُمَاوُنَ خَاطبَه واستَ مِنْعَكِلِ الْكُنَّاعَلَيْكُمُ شُهُولَاً رُقِساءَ الْذَنُفِيضُونَ تَساخُذونَ فِيلَةِ اى الىعىمل وَمَا يَعْزُبُ يَسغِيُب عَنْ تَتِكَ مِن مِّنْقَالِ وزن ذَرَّةٍ أصغر نملةٍ فِي الْأَضِ وَلَافِي السَّمَاءَ وَلَا اَصْغَرَمِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتْبِ ثَمْدِيْنِ @ بَيّن سو اللوحُ المحفوظُ **اَلْاَ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَانْتُونَّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۚ** فَى الأخرةِ شُهُ الَّذِيْنَ **اَمَنُوْا** <u>وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴾</u> الله باستثال اسره ونهيه لَهُمُّ الْبُشُّرِي فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا فُسِّرَتُ في حديثٍ صحَّحه الحاكمُ بالرُؤيا الصالحةِ يَرابَا الرجلُ المؤمِنُ اوتُرى له وَفِي **الْاخِرَةِ** بالجنةِ والثواب لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمْتِ اللَّهُ لا خلفَ لمواعِيده ذَلِكَ المذكورُ هُوَالْفَوْنُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۖ لَكَ لَسَتَ مُرسَلاً وغيرَه إِنَّ عَلَيْ استينات الْعِزَّةَ القوةَ يِلْهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ للقول الْعَلِيْمُ® بالفعل فيُجازيهم وينصرُك الرَّالَّ بِللهِ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عبيدًا وملكًا وخلتًا وَمَا يَتَبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَعَبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اى غيره اصنامًا شُرَكَاءً له على الحقيقةِ تعالى عن ذلِكَ إِنْ مَا تَيَتَّبِعُونَ فِي ذلِكَ إِلْاالْظُنَّ اي ظنَّهم انها الهمة تَشفَعُ لهم وَإِنْ ما هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ يَكذِبُونَ في ذلك هُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِشَنكُنُ وَافِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا السِنادُ الابصار إليه سجازُ لانه سُبصرٌ فيه إنَّ فِي ذَلِكَ لَاليٍّ دلالاتِ على وحدانِيَّتِه تعالى لِقَوْمِ يَتَّسَمَعُونَ اللهِ سماعَ تدبر واتعاظِ قَالُول اي اليهودُ والنصاري وَمَنُ زعمَ أَنَّ الملتكةَ بناتُ اللهِ التَّخَذَاللهُ وَلَكًا قال تعالى لَهُمُ سُبُحْنَهُ تنزيها له عن الولدِ هُوَ الْغَنِيُّ عن كل احدِ وانما يطلبُ الولدَ مَن يحتَاجُ اليه لَهُ مَافِي السَّمُوتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ملكًا وخلقًا وعبيدًا إِنَّ ما عِنْدَكُمُ مِّنْ سُلطينٍ حجةٍ بِهِذَا اللهِ الذي تقولُونه أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ السنفهامُ توبيخ قُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ بنسبةِ الولد اليه لَا يُفْلِحُونَ ﴿ لا يُسعدون لَهُمْ مَتَاعٌ قَلْيلٌ فِي الدُّنْيَا يَتمتَّعُونَ به مدة حياتِهم تُمَرَّالَيْنَامَرْجِعُهُمْ بالموتِ ثُمَّرُنُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بعد الموتِ بِمَاكَانُوُ ايَكُفُّ وُنَ ﴿

ت اورا علی کا دراے کھ میں ان (عال) میں بھی ہوتے ہو اوراس ثان (عال) کی وجہ سے قرآن سے جو آپ پرنازل کیا گیاہے، جو کچھ تلاوت کرتے ہو، یامن جانب اللہ جوقر آن تلاوت کرتے ہو، اورتم جو بھی عمل کرتے ہو ہو آپ (مَكْزَم بِبَالشَّهُ ]≥

ﷺ کواورآپ کی امت کوخطاب ہے ہم (اس عمل ہے) باخبر ہوتے ہیں جبکہتم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ذرہ برابر کوئی چیز (ایینہیں) <u>نیز مین میں اور نہ آسان میں</u> (اور نہاس مقدار سے ) <del>حچوٹی اور نہ بڑی کہوہ کتاب مبین</del> (یعنی )لوح محفوظ میں موجودنہو، ذرّہ چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں، یا در کھو بیامر واقعہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کے لئے آخرت میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ان کوکوئی غم اور بیرہ وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور اس کے امرونہی پڑمل کرکے انٹد سے ڈریےان لوگوں کے لئے و نیوی زندگی میں خوشخبری ہے ،ایک حدیث میں جس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے (خوشخبری) کی تفسیرا چھے خوابوں سے کی ہے جن کوانسان دیکھتا ہے یااس کے لئے دکھایا جاتا ہے اور آخرت میں جنت اور ثواب ( کی خوشخبری ہے ) اللّٰد کی بالوں بینی اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوا کرتا یہی مذکورہ بات بڑی کامیابی ہے آپ کوان کی باتیں بیر کہ آپ نبی ہیں وغیرہ ، غم میں نہ ڈالیں امر واقعہ یہ ہے کہ تمام ترقوت اللہ کے لئے ہے یہ جملہ مستانفہ ہے وہ (تمام) باتوں کو سنتاہے اور کاموں کو جانتاہے وہ ان کو جزاء دے گا اور آپ کی مد د کرے گا، یا در کھوز مین اور آسانوں میں جو کیچھ ہے غلام اور ملک اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ کا ہے جولوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اس کے شرکاء کی بندگی کرتے ہیں امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اس سے وراءالوراء ہے بیلوگ اس معاملہ میں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں تعنی ان کا بیگمان ہے کہ یہ بت ان کے معبود ہیں ان کی سفارش کریں گے، بیلوگ محض اٹکل سے باتیں کرتے ہیں بعنی اس معاملہ میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تا کہتم اس میں سکون (راحت) <del>حاصل کرواور دن کوروش بنایا</del>ان کی طرف ابصار کی اسنادمجازی ہے اس لئے کہ دن میں دیکھا جاتا ہے بلاشبہ اس میں اللّٰد تعالی کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جونصیحت اورغور وَلَر کے طور پر سنتے ہیں یہوداور نصاری اور جن کا بیعقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اولا در کھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سبحان اللہ وہ تو اولا دسے پاک ہے وہ تو ہر چیز ہے ستغنی ہے ولد کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے جو اس کامحتاج ہو زمین میں اور آسانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کی ہے ملک ہونے کے اعتبار سے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور غلام ہونے کے اعتبار سے جو پچھتم کہتے ہو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیاتم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہوجن کاتمہارے پاس علم نہیں استفہام تو بیخ کے لئے ہے، (اے محمد) کہہ دو کہ جولوگ اس کی طرف ولد کی نسبت کر کے اللہ پر بہتان با ندھتے ہیں وہ فلاح یا نیوا لےنہیں ان کے لئے دنیا میں چندون کے مزے ہیں تاحیات ان کولوٹ لیس پھر موت کے ذریعہ ان کو ہمارے یاس آنا ہے پھر ہم ان کوان کے کفر کے بدلےموت کے بعد شدیدعذاب کا مزاچکھا کیں گے۔

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلْنَى : وَمَا تَكُونُ فِى شَانَ اس مِين خطاب آپ ﷺ كوب، شان كمعنى حال، كام، فكر، ابهم معامله كي بين بجمع شئون بوادً عاطفه، ما نافيه، تكونُ فعل مضارع ناقص اس كاندر خمير انت اس كااسم، في شانٍ كائنا كم تعلق بوكر من في شانٍ كائنا كم تعلق بوكر حوادُ عاطفه، ما نافيه، تكونُ من بنائن الله على منازع المنازع المنا

تكوئ كى خبر، وَمَا تَتْلُوْا واوَعاطف، ما نافيه، تتلوا فعل مضارع اس كاندر ضمير انت اس كافاعل، مِنه تتلوا سے تعلق، منهُ كى خمير قو آن كى طرف ياشأن كى طرف راجع ہے، اگر شأن كى طرف راجع ہوتو مِنْ تعليليه ہوگا اور من القو آن ميں مِن زائد قو آن محلاً مفعول بہہے۔

مَنْ وَاللهُ ابن صورت مين اصار قبل الذكر لازم آيكا .

جَوْلَثِيْ: فَخْيم اور تعظیم کی وجہ سے اضار قبل الذکر جائز ہوتا ہے، مِسنسهٔ کی خمیر شان بھی ہوسکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے جسیا کہ فضر علام نے دونوں احتالوں کی طرف"ای من الشان او الله" کہدکر اشارہ کر دیا ہے۔ یعنی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ شان (حال) تلاوت میں ہوتے ہو مگریہ کہ اللہ اس حال سے باخبر ہوتا ہے۔

قِولَكُ : خاطَبَه وامته بيايك سوال مقدر كاجواب بـ

سَيِّوْلَانَ بيہ که ماقبل میں خطاب تنها آپ ﷺ سے تھا یہی وجہ ہے کہ تمیر مفر دلائے اور یہاں تعملون میں جمع کاصیغہ استعال ہواہے جو کہ سیاق کے خلاف ہے۔

جِوْلْبُعِ: كاحاصل يه على يهان خطاب مين امت بعي شامل بـ

فَيُولِنَّى : اللَّاكِنَا عَلَيْهِم شهودًا بِيخاطبين كَمُوم احوال الله الثناء مفرغ بـ

فَيُولِكُ ؛ وزن ذرة اس اضافه كامقصد بهى ايك سوال كاجواب بـ

يكوالي: يهب كه مثقال ايكمتعين مقداركانام بحالانكه يهال مخصوص مقدار كمعنى مرازيس بير-

جِحُلَثِعِ: کا حاصل یہ ہے کہ فسرعلام نے مشق ال کی تغییروزن سے کر کے اس اعتراض کے جواب کیطرف اشارہ کیا ہے کہ یہال معین مخصوص مقد ارمراز نہیں بلکہ مطلقاً وزن مراد ہے۔

فِيُوْلِنَيْ : همر ، اشاره كرديا كه الَّذِيْنَ آمَنُوا النه هم مبتدامحذوف كي خرب.

**چَۇُلْنَى : لانّـهٔ مبصرفیه ،اس عبارت سے مفسرعلام نے اشارہ کردیا کہ والے نھار مُبصرًا میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔جیسا کہ** نھارۂ صائمٌ ولیلهٔ قائمٌ میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔

#### ؾ<u>ٙڣ</u>ؠؗؠؗۅڗۺؖڂ

وَمات کونُ فی شان (الآیة) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ اور مونین کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لحظہ اور ہر گھڑی پوری مخلوق پر اس کی نظر ہے ، زمین و آسان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز الی نظر ہے ، زمین و آسان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز الی نہیں کہ اس سے مخفی ہو، یہ صفمون متعدد آیات میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے سور ہ انعام آیت ۵۹ اور ۱۳۸ اور سور ہود کی آیت ۲ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے ، جب واقعہ یہ ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی حرکات سے کیوں کرنا سے کیوں کرنا ہود کی آیت ۲ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے ، جب واقعہ یہ ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی حرکات سے کیوں کرنا

واقف ہوسکتا ہے؟ جبکہ بیرمکلّف و مامور بھی ہیں۔

اس ضابطہ کے مطابق آپ ﷺ اور امت کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی! تم جس حال وشان میں بھی ہوتے ہو، یا قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوتے ہواس کا کوئی جز ہم سے مخفی نہیں ،اس طرح تمام انسان جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے غرضیکہ آسان وزمین کا کوئی ذرہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔

الآ إِنَّ اَوْلَيَاءَ السَّلَهُ لا حَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَاهِم يَحْزِنونَ سابق مِين افرمانوں كاذكر تها، اب يہال فرمال برداروں كاذكر فرمارہ ہيں، اوروہ ہيں اولياء الله، اولياء ولى كى جمع ہے جس كے معنی لغت ميں قريب كے ہيں اس اعتبار سے اولياء الله كے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے الله كی اطاعت اور معاصی سے اجتناب كر كے الله كا طاقت اور معاصی سے اجتناب كر كے الله كا قرب حاصل كرليا، اسى لئے الله تعالى نے خلصين مونين كی ان الفاظ ميں تعريف فرمائی ، جوايمان لائے اور تقوى اختياركيا، اور ايمان اور تقوى ہى قرب الى الله كا المهم ترين ذريعہ ہے۔

فَاوَلِكَ ؛ خوف كاتعلق آئندہ ہونے والے نقصان سے ہوتا ہے اور حزن وملال كاتعلق ما فات سے ہوتا ہے ، مطلب سے ہے كہ چونكہ انہوں نے زندگی خدا خوفی سے گذاری ہوتی ہے ، اس لئے قیامت کی ہولنا کیوں كا اتنا خوف ان كونہيں ہوگا جتنا ناخداتر سلوگوں كو ہوگا۔ ناخداتر سلوگوں كو ہوگا۔

### اولىياءاللەكى شناخت:

اولیاءاللہ کی علامت اور شناخت تفییر مظہری میں ایک حدیث قدی کے حوالہ ت بیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا''میرے اولیاءمیر بے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جومیری یا د کے ساتھ یاد آئیں اور جن کی یا د کے ساتھ میں یاد آؤں''۔اور ابن ماجہ میں حضرت اساء بنتِ برید کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولیاءاللہ کی پہچان یہ بتا ایک کہ جن کود کھے کرخدایا د آئے۔

### ولى سے كرامات كاصد ورضر ورئ نہيں:

جورسول الله ﷺ کی سنت کاملیع نہ ہووہ درجہ ولایت سے محروم ہے جاہے اس سے کشف وکرامات کتنی ہی کیوں نہ صادر ہوں۔

تذكيرى فَمَاسَالْتُكُمُّرِينَ آجُرِ ثواب عليه فتولَوا إنّ ما آجُرِيَ ثوابى إَلَّاعَلَى اللّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ ٱلْمُؤْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ السفينةِ وَجَعَلْنَهُمْ اى سَنْ سَعَة خَلَيْفَ فسى الارضِ وَآعُرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِاليتِنَا ﴿ بِالطوفانِ فَالْظُرُكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿ مِن الهِلا كِمهِم فَكَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ مَنْ كَذَّبَك ثُمُّرُبَعُثْنَامِنُ بَعْدِهِ اى نوح أَسُلُالِكَ قَوْمِهِمْ كابراسِيم وسودٍ وصالح فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّناتِ بالمعجزاتِ فَمَاكَانُوْ الْيُؤْمِنُوْ ابِمَاكَذَّ بُوْ ابِهِ مِنْ قَبْلُ اى قبلِ بعبِ الرسلِ اليهم كَذٰلِكَ نَظْبَعُ نَخِتهُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِينَ® فلا تَقبَلُ الايمانَ كما طَبَعُنَا على قلوب اولئِكَ ثُمَّرَبَعَتْنَامِنَ بَعْدِهِمْ مُّوْسِى وَهُرُونَ الى فِرْعَوْنَ وَمَكَرْبِهُ قومه بِالْيَتِنَا التسع فَاسْتَكُبُرُوا عن الايمان بها وَكَانُوْاقُومَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿ فَلَمَّا لَهَا الْمُعْرَالْكُنُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ النَّ هٰذَالْسِحُرُمُّيِينٌ ﴿ بيّن ظاهرٌ **قَالَمُوْسَى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَكُمْ ا**نه لَسِحُرٌ اَ**سِحُرُهٰذَا ۚ وق**د افلحَ مَنُ اَتٰى به وابطلَ سِحُرَ السَحَرَةِ وَلا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ﴿ والاستفهامُ في السموضعين للانكار قَالْقَا أَجِمُتَنَا لِتَلْفِتَنَا لتسرُدَّنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا وَتُكُونَ لَكُمَّ الكِّيْرِيَاءُ السلك فِي الْأَرْضِ ارض بصر وَمَانَحُنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ مُصدِّقِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ فَانق في علم السحر فَلَمَّاجَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُوثُوسَى بعد ما قَالُوا له إِمَّا أَنُ تُلقى واما أَنُ نكونَ نحنُ المُلقِينَ **اَلْقُوْامَا اَنْتُمُرَّمُلُقُّونَ ۖ فَلَمَّا اَلْقُوْل** حِبالَهم وعِصِيَّهم **قَالَهُولُى مَا** استفهاسية مبتدأ خبرُه جِنْتُمْرِبِهِ السِّحُ بدل وفي قراءة بهمزة واحدة إخبارٌ فمَا موصولةٌ مبتدأ الاَاللهَ سَيْبِطِللهُ سَيَمُحقُه إِنَّ اللَّهَ لَايُصْلِحُ كُمُلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِيُّ يُثَبِتُ ويُظهِرُ اللَّهَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ بمواعيدِه وَلُوكِو الْمُجْرِمُونَ ﴿

لوگوں کو ہلا کت سے ڈرایا تھاان کا کیاانجام ہوا! چنانچہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے جوتم کو جھٹلا کیں گے <u>پھر ہم نے</u> نوح عَلَيْجَلَاهُ وَلِيْتُكِوْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ سِيرَسُول بَصِيحِ جبيبا كه ابرا بيم عَلَيْجَلاهُ وَلِيْتِلاهُ وَلِيْتِيْكُو اورصالح عَلَيْجَلاهُ وَالنَّاكِوْ ۔ سووہ ان کے پاس کطے مجزات لے کرآئے مگر جس چیز کوانہوں نے پہلے یعنی انکی طرف رسول بھیجنے سے پہلے حجٹلا دیا پھر مان کر نددیا، ہم اس طرح حدہے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پرمبر لگادیتے ہیں، پھروہ ایمان کوقبول نہیں کرتے جیسا کہ ہم نے اُن کے قلوب پرمہر لگا دی، پھران کے بعد ہم نے موسیٰ علیج لاہ کالٹیٹلا اور ہارون علیج لاہ کالٹیٹلا کالٹیٹلا کا اور اس کی قوم کے پاس بھیجا مگرانہوں نے ایمان کے مقابلہ میں تکبر کیا،اوروہ مجرم لوگ تھے پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس ۔ آیا توانہوں نے کہدیا کہ بیتو کھلا جادو ہے موی علیقی ڈالٹی کی کہا کہ کیاتم حق کے بارے میں جب وہ تہہارے پاس آیا کہتے ہو (جادوگر) فلاح نہیں پاسکتا، اوراستفہام دونوں جگہا نکار کے لئے ہے، انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ تو ہم کواس طریقہ سے پھیرد ہے جس برہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ اور ملک مصر میں حکومت تم دونوں کی ہوجائے ، اور ہم تم دونوں کی تصدیق کرنے والے نہیں اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تعنی علم سحر میں ہر فائق جادوگر کولا وُجب جادوگر آ گئے تو جادوگروں کے بیہ کہنے کے بعد کہتم پہلے ڈالویا ہم پہلے <del>ڈالیں موئ</del> علاق کا اللہ کا ان سے کہا جوتم کوڈالنا ہے وہ ڈالو چنانچہ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کواورا پنی لاٹھیوں کوڈ الا ، موسیٰ عَلیْجَلااُ وَلاَئِیْلا َ اَسْتَفْہامیہ مِبتداء ہے اور (جئتمربه السحر) اس کی خرے اکست ما جئتم سے بال ہوادایک قراءت میں ایک ہمزہ کے ساتھ خرے اور ما موصولہ مبتدا کے اللہ ابھی اسے باطل کئے دیتا ہے اللہ ایسے فسادیوں کا کام بنے نہیں دیتا اور اللہ اسے وعدوں کے ذریعہ حق کوحق كردكها تاہےخواہ مجرموں كووہ كتنا ہى ناپسند ہو۔

# عَجِقِيق عَرِكُ فِي لِيَهِ مِنْ اللَّهِ الْعَلَيْ الْمُرْكُ فُوالِلاً

قِوُلْ اَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

فَحُولَكَ ؛ لِقومِه، مين لام برائ بلغ ب مَقَام بالفتح موضع قيام "مكان" مرتبه، مرادخودا پناوجود باورمُقام بالضم مصدر ب قيام كرنا، هم رنا القيام على الدعوة خلال مدة اللبث، اسك كرووت وتبليغ كاكام عام طور پر

کھڑے ہوکرہی کیاجا تاہے۔

قِوُلَى : فَعَلَى اللّه توكلتُ ، يرانُ كانَ كَبُرَك برزاء ب اوراكر فَعَلَى اللّه توكلتُ ، كوجل معترضه ما ناجات تو فَأَجْمعوا أَمْرَكم جواب شرط موكار

قِوُلْ ؟ : فاجمِعوا امر کمر کی نفیراعزموا علی امرِ سے کرے اشارہ کردیا ہے کہ اُجْمَعَ متعدی بنفسہ بھی مستعمل ہے اور متعدی بالحرف بھی۔

قَوْلَلَى ؛ عَمّة تَعْنَن ، تاريك ، مشته ، پوشيده ، دشوار ، جب چا ندج چپ جا تا ہے تو عرب غمر الهلال بولتے ہیں۔
قَوْلِلَى ؛ الواؤ بمعنی مع ، لینی شرکاء مفعول معہونیکی وجہ ہے منصوب ہے ، اس سے اس شہود ورکر دیا کہ شرکاء کا بظاہر عطف اجمعوا کی خمیر فاعل پر ہے لیمی خرکاء این تدبیروں کو مضبوط کرلواس اعتبار سے شرکاء مرفوع ہونا چاہئے۔
قَوْلُ لَكَى ؛ قَالَ موسلی اُتقولون للحق لَما جاء کم ، انّه لَسحر اُسحَّر هذا . قال موسلی فعل بافاعل ہے ، اُتقولون کی میں ہمزہ استفہام انکاری ہے تقولون فعل مضارع بافاعل ہے اُنتم للحق متعلق تقولون سے ہے لَمّا جاء کم تقولون کا ظرف ہے ، اِنّه لَسِحُر ، اَنّه لَسِحُر ، اِنّه لَسِحُر ، اِنّه لَسِحُر ، تقولون کا مقولہ ہے جو کہ محذوف ہے پوراجملہ قال موسلی کا مقولہ حکائی ہے (لیعنی موسلی کا مقولہ حکائی ہے ( ایعنی موسلی کا مقولہ کیا ہے ) ۔

فِيُوَكِنَى ؛ أَسَخُرُ هذا يتولِموى محذوف كامقوله بهمزه استفهام انكارى ب سِخرٌ خبرمقدم باورهذا مبتدأ مؤخر ب ولا يُفلح الشّحرون جمله حاليه ب-

#### وضاحت:

مفسرعلام نے إنّه كسخو هذا، محذوف مان كراشاره كرديا كەللەتغالى كاقول أسِخو هذا. يقولون كامقوله بيس به بلكه اس كامقوله مخدوف به اوروه إنّه كسخو مبين بهاس حذف كاقرينه يه كفرعونيوں نے قطعيت كے ساتھ بطريق اخبار نه كه بطريق استفهام موكى علاي كافول اخبار نه كه بطريق استفهام موكى علاي كافول كامقوله به مطلب به كه الله فرعونيو! كياتم الدى كلى اورواضح حقيقت كوسحرقر ارديته بو مسلب به كه الله فرعونيو! كياتم الدى كلى اورواضح حقيقت كوسحرقر ارديته بو جمل بات جوواقعه كے خلاف بو برگز منه سے نه نكالنى چاہئے۔

#### مذكوره تركيب بطريق سوال وجواب:

نَيْكُوْ إلى: موى عَلَيْكُو الله عَلَى عَلَيْ الله عَلَى عَلَيْتَ الطريق استفهام يعنى "أتقولون للحق لَمّا جاء كمرأسخر السخر الله عنه الله على المواقع المراد الله على المراد الله على المراد الله على المراد الله على الله عالى فلَما جاء همر الحق من عند نا قالوا إنَّ هذا لَسِحُرٌ مبين".

جَوْلَثِيْ: اس مِن فرعونيوں كامقوله حكائى محذوف ہاور تقدير عبارت يہ ہے "أتقولو كالمحق لمّا جاء كمراِن هذا كسِخُو مبين" اس كے جواب ميں موسى علي الله كالله كالله كان كول برنكير كرتے ہوئ فرمايا اسِحُو هذا؟ كيا يہ جادو ہے؟ تم كو حقيقت كے خلاف الى بات منہ سے نكالنى بھى نہ جائے۔

فَوَلَنَى : بدلُ يَعَىٰ اَسحر، ما جئتمربه عن مذف مبتدا كساته بدل باى اَهو السَّحْرُ للذابياعر اض عم موكياكم مفرد جمله سے بدل واقع نہيں ہوتا۔

قِوُلْكَ)؛ في قراءة ليخى ابوعمروكى قراءت على أسحو هذا ، على ايك بهمزه استفهاميه بالقراءت كمطابق مَا جئتمر على ما استفهاميه به قلام السحو اوردوسرول كقراءت على ايك على ما استفهاميه به وكا، اوراكس خور ما سے بدل به وكا، اى أى شئى جئتم به أهو السحر اوردوسرول كقر به وكى، اى الذى بهمزة اخبار كساتھ بهاس صورت على ما موصوله مبتداء بوكا، اور جئتم به صله بوگا، اور السحر السحر الله الذى جئت به .

#### ت<u>ؚڡ</u>ٚؠؙڕۅٙۺؘڂ

#### ربطآيات:

سابق میں معقول اور دل لگتے دلائل اور شفقت آمیز نصائح ہے سمجھایا گیا تھا کہان کے طریقہ اور عقائد وخیالات میں کیا غلطی ہے، اور وہ کیوں غلط ہیں، اور اس کے مقابلہ میں صحیح راہ کیا ہے؟

اب ان کے اس طرزعمل کی طرف توجہ منعطف فرمائی جودہ اس سیدھی اور صاف راہ کے جواب میں اختیار کررہے تھے، دس گیارہ سال سے مشرکین مکہ کی روش بیتھی کہ وہ بجائے اس کے کہ معقول تقید اور شیح رہنمائی پر خور کر کے اپنی گراہیوں پر نظر ٹانی کرتے الٹے اس محض کی جان کے دشمن ہوگئے تھے جوان باتوں کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ انہی کے بھلے کیئی کرر ہاتھا، وہ دلیلوں کا جواب پھروں سے اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دے رہے تھے، اپنی بستی میں ایسے حض کا وجود ان کے لئے شخت نا گوار تھا بلکہ نا قابل برد اشت ہو گیا تھا، گویا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اندھوں کے در میان جو آ کھوں والا پایا جاتا ہے وہ ہماری آ تکھیں کھوٹے دیں گے تا کہ بینائی جیسی چیز ہماری آ تکھیں کھوڑ دیں گے تا کہ بینائی جیسی چیز ہماری آ تکھیں کھوڑ دیں گے تا کہ بینائی جیسی چیز ہماری آ تکھیں کھوڑ دیں گے تا کہ بینائی جیسی چیز ہماری آ تکھیں کھوڑ دیں گے تا کہ بینائی جیسی چیز ہماری سرز بین میں نہ پائی جائے ، پیم طرزعمل جو انہوں نے اختیار کر دکھا تھا اس پر مزید پھے اور فرمانے کہ بجائے اللہ تعالی اپنی ہماری سرز بین میں نہ پائی جائے والی خوان کو چینے دیدیا کہ میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا، تم میرے خلاف جو پھے کر مناچ ہم ہوئی جائے ، جو پھے کر مناز رو، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک تھر ارکھا ہے ان کی بھی مدد لے لوا گروہ تہمارے مقیدے کے مطابق تہماری مدد کر سے ہوں گھا ہے ، جو پھے کر نا جو بھے گھا کہ ایک میں ہوئی جائے ، جو پھے کر نا جس بیں ، خصصة گھا کے ایک میں ہوئی جائے ، جو پھے کر نا جو بھی ہیں ، تعنی میرے خلاف تہماری تد بیرواضی اور غیر جمہم ہوئی جائے ، جو پھے کر نا

ہے تھلم کھلا کرو چرانے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قطعیت اور جراُت کے لب ولہجہ کے ساتھ دشمنوں سے گفتگو وہی کرسکتا ہے جس کارشتہ اللہ سے تمام تر جڑا ہوا ہو، اور جو مخلوق کی قوتِ ضرر رسانی اور خوف نفع رسانی سے یکسر بے نیاز ہوچکا ہو۔

#### طوفان نوح عَالِيْجَكَةُ طُلِيتُكُوّ كَ بِقِيهِ آثار:

اس طوفان نوح عَلِی کَلَیْ الله کُلِی از ماہر بن سائنس کوآج بھی ارض نوح عَلِی کَلَیْکَلَا کُلِیْکَلا کُلیے بیں بیطوفان ملک عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی علاقہ میں آیا تھا اس علاقہ کا رقبہ موجودہ ماہرین اثریات کے خمینہ کے مطابق چار سومیل طول میں اور ۱۰۰میل عرض میں تھا (ماجدی) کشتی نوح عَلاجِ کَلا کُلیٹی کا طول تو رات کی تصریح کے مطابق تین سوہا تھا اور عرض بیاتھ کی تھر تا کے مطابق تین سوہا تھا اور عرض بیاتھ کی تھر تا کے مطابق تین سوہا تھا اور عرض بیاتھ کی تھر تا کے مطابق تین سوہا تھا اور عمل باتھ کی تھی۔ (ماجدی)

قوم نوح علی کا فلط کی غرق آبی کے بعد محلصین ومونین پھراسی علاقہ میں آباد ہو گئے اوران ہی ہے۔ سلسانسل آدم چلا، نوع انسانی کی آباد کی تاریخ کے اس ابتدائی دور میں صرف اس سرزمین کی حدود تک محدود تھی ، اس لئے جن مفسرین نے طوفان نوح علی کا قلط کا دعوی کیا ہے انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا ، دنیا کی آباد کی اس دور میں اسی خطہ عراق تک محدود تھی ، اس لئے کہ حضرت آدم علی کا کا فلائل کے زمانہ سے اب تک کل دس پشتیں ہی ہوئی تھیں۔

غرق آبی عام اور عالم گیرتھی یااس امت نوح علاکھ کا کھی کے ساتھ مخصوص تھی ، یہ سوال متقد مین مفسرین کے سامنے بھی آ چکا ہے اور محققین کی اکثریت ثق ٹانی ہی کی طرف گئے ہے اور طواہر قر آن وحدیث بھی اس کی تائید میں ہیں۔ (ردح)

ف ما کانو الینو منو ا بما گذرہ ا به من قبل ، اس آیت میں حدے گذرجانے والوں کے قلوب پر شحیدلگانے کی بات کہی گئی ہے، حدسے گذرجانے والے بیوہ لوگ ہیں جوایک مرتبہ فلطی کرجانے کے بعد پھراپنی بات کی چے اور ضداور ہے دھری کی وجہ سے اپنی اسی فلطی پراڑے رہتے ہیں اور جس بات کا ایک بارا نکار کردیتے ہیں اسے پھر کسی فہمائش کسی تلقین اور کسی معقول کی وجہ سے اپنی اسی فلطی پراڑے رہتے ہیں اور جس بات کا ایک بارا نکار کردیتے ہیں اسے پھر کسی فہمائش کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کرنہیں دیتے ، اہل صلال کی بیذ ہنیت آج تک چلی آر ہی ہے، جہاں ایک بارشروع میں بے سوچے سے معقول دلیل سے جہی کی گئی بس آخر تک اسی پر قائم رہیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ آخصیں پھر راہ راست پر آنے کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی ۔

میں میں میں ہوتا ہے۔ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں مرہوش کے اپنی دولت وحکومت اور شوکت وحشمت کے نشے میں مدہوش موکرا پے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھ لیا اور اطاعت کے لئے سر جھکانے کے بجائے اکر دکھانی شروع کردی۔

فَمَّا اَمَنَ لِمُوْسَى إِلَّا ذُرِيَّتَهُ طَائِفَةٌ مِيْنَ اولادِ قَوْمِهِ اى فرعونَ عَلَىٰ خَوْفِ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِمُ اَنْ يَفْتِنَهُمُ مُّ يصرفَهم عن دينهم بتعذيبهم وَانَّ فِرْعُونَ لَعَالِ متكبرٌ فِي الْاَرْضَ ارض مصرَ وَانَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ® المتجاوزينَ الـحـدَ بادعاءِ الربوبيةِ وَقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْثُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤا اِنْ كُنْتُمُ صُّلِمِيْنَ®فَقَالُوْا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا ۖ <u>رَبُّنَالَاتَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ اى لا تنظهرُهم علينا فيظنُّوا أنَّهم على الحق فيفتِنُوا بنا وَنَجِّنًا </u> ۣؠڒڞؾڬ؆ڹۜٲڶڡٓۜۅ۫ۄؚٳڶڰڣۣڕؽڹ®ۛۅٙٲۅ۫حَيْنَآٳڸؠؗڡؙۅ۠ڛؗۑۅٙٳڿؽؚ؋ٳؘڽؙڗۜڹۘۊۜٛٳٳؾڿۮؘٳڵۣڡۘۘۛۅ۫ڝؚڴڡٳؖؠۅڞڗۘؠؙؽ۠ۊؾٵۊۜٳڿۼڷۊ۠ٳؠؽ۠ۊؾۘڴڡٝ قِبْلَةً مصلى تصلُّونَ فيه لِتَأْمَنُوا من الخوفِ وكانَ فرعونُ منعهم من الصلوةِ وَّأَقِيْمُوا الصَّلُوةُ الموسا وَمَنِتِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ® بـالـنـــر والجنةِ وَقَالَمُوْسَى رَبَّنَا النَّكَ اتَيْتَ فِرْعُوْنَ وَمَلَاهُ مِنْيِنَةً قَامُوَالْا فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا" رَبُّنَا اليَّبَه ذلك لِيُضِلُّو في عاقبته عَنْ سَبِيلِكَ وينكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ استخها وَاشْدُدُعَلَى قُلُوبِهِمْ اطبَعُ عليها واستوثِقُ فَكَلِيُثُومِنُواحَتَى يَرَوُاالْعَذَابَالْأَلِيْمَ ﴿ المؤلِمَ دَعَا عليهم وَاَسَّنَ سِرونُ على دعائِه قَالَ تعالى قَدُاجِيبَتُدَّعُولُكُمَا فَمُسِحَتْ المُوالُمِم حجارةً ولم يُؤمِنُ فرعونُ حتى أَدُرَكَه الغرقُ <u>فَالْسَتَقِيْمَا</u> على الرسالةِ والدعوةِ الى أن ياتِيهم العذاك وَلَاتَتَبِعْنَ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ ® في استعجال قصائِم رُوى أنه مكت بعدها اربعين سنة وَجَاوُزْنَابِبَيْ اِسْرَاءِيْلَ الْبَحْرَ فَالْبَعْهُمْ لَحِقَهم فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا لَمُ مَعُولٌ له حَتّى إِذَا أَذَرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ امّنْتُ اَنّهُ اى باَنّه وفي قراءة بالكسر استينافًا <u>كَالْهَ إِلَّا الَّذِينَ امّنَتْ بِهِ بَنُوا السّرَاءِيْلُ وَانَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ كَرَّرِهِ لِيُقبلَ منه فلم يُقبلُ وَدَسَّ جبريلُ</u> فَى فِيُه مِن حِماةِ البَّحرِ مَخَافَةَ أَنُ تِنالَه الرحمةُ وقالَ لَهُ **ٱلْنُئَ** تَوْمِنُ **وَقَدُعُصَيْتَ قَبُلُ وَلُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ**® بضلالِكَ واضلالِك عن الايمان فَالْيُومُرُنُنَجِيْكَ نُخرجُكَ من البحر بِبَدَنِكَ جسدِك الذي لاروحَ فيه لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ بعدَك آيَةً عبرةً فيعرفُوا عبوديتك ولا يُقدِمُوا على مثلِ فعلِك وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنَّ بعضَ بَنِي اسرائِيلَ شَكُّوُا في موتِه فأخرِجَ لهم لِيَرَوُه وَ **اَنَّ كَيْثِيرًا مِّنَ النَّاسِ** اي اسل عَنَ اليِتِنَالَغُفِلُونَ ﴿ لا يَعتبرُون بها.

فر ما نبردار ہو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے پروردگارتو ہم کوظالموں کے لئے تخت مشق نه بنا یعنی توان کوہم پر غالب نہ فر ما کہ وہ یہ بھیے لگیں کہ وہ حق پر ہیں پھر ہم کو تختهٔ مشق بنا ئیں ، <del>اور تو ہم کواپی رحمت سے کا فرقو</del> م سے نجات عطا فر مااور ہم نے موسٰی اوران کے بھائی کو دی جھیجی کہتم دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر برقر ارر کھواور اپنے گھروں کو قبلہ (بیغیٰ ) جائے نماز بنالو کہان میں نماز پڑھو تا کہتم خوف سے مامون رہواور فرعون نے ان کونماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اورنماز کو مکمل طریقه پر قائم کرو اورا بےموئ تم نصرت اور جنت کی <del>مسلمانوں کوخوشخری سنادو،اورموئی</del> عَلِيْ لِلْهُ لِلْشَكِلَا نِهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِيرُورِدِ كَارِتُونِ فُرعُونِ كُواوِراسِ كےسر داروں كوسا مان زينت اور طرح طرح كے مال د نیوی زندگی میں دیئےاہے ہمارے پروردگار ہیچیزیں تو نے ان کوعطا کیں تا کہوہ اس کے نتیجے میں تیرے راستہ سے (لوگوں کو) تھمراہ کرے،اے ہمارے رب ان کے مالوں کونیست ونا بود کر دیجیئے اور ان کے قلوب کو (اور زیادہ) سخت - کرد بیجئے ان کے قلوب برمہر نگاد بیجئے اورمسدود کرد بیجئے کہ چھروہ ایمان نہ لاسکیں یہاں تک کیدردنا ک عذاب کودیکھے لیں ، موی علی کالی ان کے لئے بدرعاء کی اور ہارون علی کاکھا نے ان کی بدرعاء بر آمین کہی ، اللہ تعالی نے فرمایا '' تمہاری دعاء قبول کر لی گئ' جس کی وجہ ہے ان کے مال (سیم وزر ) پتھروں میں تبدیل کردیئے گئے ،اور فرعون ایمان نہ لایاحتی کہوہ غرق کردیا گیا، اورتم دونوں تبلیغ ودعوت پر قائم رہو یہاں تک کہان پر دردنا ک عذاب آ جائے ، اورتم ایسے <u>لوگوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرو جو</u> قضا کے معاملہ میں جلد بازی کے انجام کونہیں جانے روایت کیا گیا ہے کہ مویٰ عَلِيْجَالاً وَلاَيْنِ بِدِدِعاء کے بعدان میں جالیس سال مقیم رہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے یار کر دیا پھر فرعون اوراس کے انشکرنے طلم وزیادتی کے ارادہ سے ان کا پیچھا کیا بغیًا و عدو ا (اتبعہم کا)مفعول لڈ ہے حتی کہ جب فرعون ڈ و بنے لگا توبول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ عبود حقیقی اس کے سوانہیں ہے کہ جس پر بنوا سرائیل ایمان لائے ، أنَّه اصل میں بأنَّه ہے، اورایک قراءت میں إنّے ہ کسرہ کے ساتھ ہے جملہ متا نفہ ہونے کی وجہ سے، اور میں بھی سرِ طاعت خم کردینے والوں میں ----ہوں ،اس نے ایمان اور شلیم کو مکرر ذکر کیا تا کہ قبول کر لیا جائے ،مگر قبول نہیں کیا گیا ،اور جبرائیل عَلیْجَلاَهُ کَالصَّلاَ نے اس کے منہ میں دریا کی کیچڑٹھونس دی اس اندیشہ سے کہ کہیں اس کی طرف رحت متوجہ نہ ہوجائے (جبرائیل نے) اس کوجواب دیااب ایمان لاتا ہے حالا نکہ تواس سے پہلے نافر مانی کرتار ہااورتو خود گمراہ ہوااور دوسروں کوایمان سے گمراہ کرنے کی وجہ سے فساد ہریا کرنے والوں میں سے تھا،اب تو ہم تیری لاش ہی کو کہ جو بےروح ہے دریاسے نکالیں گے تا کہ تو بعد کی نسلوں کے لئے نشانِ عبرت بنے تا کہوہ تیرے بندہ ہونے کو جان لیں ،اور نیرے جیسے اقدام کی جرأت نہ کریں ،اور حضرت ابن عباس تَعْمَلْكُ تَعَالَظَيْنُا عِيهِا مِهِ مِن مِي تَعِمُ وي ہے كہ بعض بني اسرائيل نے فرعون كي موت ميں شك كيا تو اس كي لاش نكالي گئی تا کہاس کود مکھے لیں ، اور واقعہ بیہ ہے کہ بہت سے لوگ اہل مکہا <u>سے ہیں جو ہماری آیتوں</u> (قدرت کی نشانیوں ) سے غفلت برتے میں ایعنی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

< (طَزَم بِسَالتَهُ لاَ > • <

# عَجِقِيق الرِّيبُ لِسِينًا لَا تَفْسِلُونَ فَوْلِدِن

قِحُولَ الله عَصَاه فَاذَا هِي تلقفُ مَا يَافَكُونَ " به (اعراب القرآن) فعا امَنَ لموسلى كَمْعَن بين مولى عَليه الله والله المَن لموسلى عَصَاه فإذَا هِي تلقفُ مَا يأفكونَ " به (اعراب القرآن) فعا امَن لموسلى كَمْعَى بين مولى عَليه الله والله والمراب القرآن عن المراب القرآن الموسلى كم عن بين مولى عَليها الله والمراب القرآن المراب القرآن المراب القرآن المراب المراب

فَوْلَلَى : ذَرِّية ، ذَرِّية بَثْلَي الذال ، ذَرِّية السرجل ، اولاد ، الرجل ، اولاد مَل جمع ذرارى و ذُرِّيات ، ذرِّية ، يهال قلتِ عدد كمعنى مين مستعمل مي مستعمل مين مشرعلام نے ذرية كي تفيير مير ميل مين معنى كى طرف اشاره كيا ہے يعنی مشی جرلوگ ، تفيير مير ميں ہے "ها ها التقليل" (كبير) حضرت ابن عباس كا قول ہے كہ ذرية كالفظ جب كى قوم پر بولا جاتا ہے تومقصوداس كى تحقيريات غير ہوتى ہے۔

قال ابن عباس تَعَطَّلَتُهُ النَّهُ المُنظَ المُنظَ المُنظِ المُدية يعبر به عن القوم على وجه التحقير والتصغير (كبير) چونكه يها التحقير كاكوئي قرينهين اس لئے مقصود تصغير عدد ہي ہے۔

قِرُ لَنَّى ؛ من قومه، قومه، کی خمیر نے دوختلف معنی پیدا کردیئے ہیں مرادتو م موسیٰ بھی ہوسکتی ہے اور تو م فرعون بھی ، پہلی صورت میں مرادیہ لی جائے گی کہ فرعون اور فرعونیوں کے ڈرسے ابتدا ، میں اسرائیلیوں کے بہت تھوڑ بوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ کا کا اور دوسری شق کی صورت میں فرعونیوں کی ایک جماعت مراد ہوگی ، جس میں وہ جادو گرشامل ہیں جوموسی کا بیت کی تصدیق کی ، اور دوسری شق کی صورت میں فرعون کی ایک جماعت مراد ہوگی ، جس میں وہ جادو گرشامل ہیں جوموسی کی بیوی آسیداور فرعون کا خازن اور اس کی بیوی اور ہیں جوموسی کی مقاطر (بال سنوار نے والی ) اور د جل من آل فوعون بھی مفسر علام نے دوسری شق کو اختیار کر کے قومِ ہی ضمیر فوعون کی طرف لوٹائی ہے۔

فَوَلَيْ : ارض مصر، اس سے اشارہ کردیا کہ فی الارض میں الف لام عہد کا ہے۔

قِوُلَى ؛ وأمَّنَ هارون على دعاء م، ياسوال كاجواب كم بددعاء توحفرت موى عَلَيْهَ كَالْمَاكُونَ فَي تَوْ يُعرِ "قد أُجيبت دعوتكما" من تثنيكا صيغه كيول استعال مواج؟ جواب كاحاصل يه بكددعاء كرنا اوردعاء برآمين كهنا ايك بى درجه مين بين -

قِولَكُ : حمأة، كالى منى كيرر

— ﴿ وَخُزُمُ بِبَاشَنِ ﴾

### تٙڣٚؠؗڒۅٙڷۺٛڮٛ

فَ مَا اَمَنَ لِـمُوسِی اِلَّا فُرَیَةٌ مِنْ قومِه ، قومِه کے خمیر کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے اس کا مرجع حضرت موئی علیج کا کا کا گرائے ہے۔ کہ موئی علیج کا کا گرے موئی علیج کا کا گرے موئی علیج کا کا کہ آیت میں ماقبل میں ان ہی کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ موئی علیج کا کا کہ سے میں سے بہت تھوڑے آ دمی ایمان لائے ، ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں سے جو حضرت موئی علیج کا کھورت میں ان کو لی گیا اس اعتبار سے تمام بنی اسرائیل (سوائے قارون کے ) ان پر ایمان رکھتے سے اسلیے جو اور دائج بات یہی ہے ذریعة من قومِه سے فرعون کی قوم کے تھوڑ بے لوگ مراد ہیں جن میں فرعون کی ہوئی آسیداور شخص اور دائج بات یہی ہے ذریعة من قومِه سے فرعون کی تو م کے تھوڑ بے لوگ مراد ہیں جن میں فرعون کی ہوئی آسیداور فرعون کا خازن اور اس کی بیوی ، اور بنت فرعون کی مشاطر (بال سنوار نے والی ) اور د جل من آل فرعون شامل ہیں۔ وَ اَجْعَدُ لُو اَ بُیُو تَ کُھُر قَدِ اُن کی مراد ہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی گرفرعون نے عبادت خانوں میں نماز پڑھے پر پابندی عائد کردی تھی اس لئے بنی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھایا کرو۔ عبادت خانوں میں نماز پڑھے پر پابندی عائد کردی تھی اس لئے بنی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھے پر پابندی عائد کردی تھی اس لئے بنی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھایا کرو۔

### فرعون کے زروجوا ہر کا پھروں میں تبدیل ہوجانا:

حضرت موسی علی و است المحلی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور اس کے مال ودولت سے دوسروں کے گراہ ہونے کا خطر محسوس کیا تو ربنا اطمس علی اَمو الهم کہ کربد دعاء کردی لین اے میرے پروردگاراس کے اموال کی صورت بدل کر مسنح کردے۔

حضرت قادہ کا بیان ہے کہ اس دعاء کا اثریہ ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زیورات اور زروجوا ہراور نقد سکے اور باغوں اور کھیتوں کی سب پیدا وار پھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے ،حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ایک تھیلہ دستیاب ہوا جس میں فرعون کے زمانہ کی چیزیں تھیں ان میں انڈے اور بادام بھی تھے جو بالکل پھرتھے۔ (معادف)

### بنى اسرائيل كاخروج اور فرعون كاتعاقب:

قریب اورآ سان راسته چھوڑ کر دور کا اور دشوار گذار راسته اختیار کریں ، اس طویل راسته کی حکمتوں اور مصلحتوں میں ہے ایک بڑی مصلحت میتھی کہ فرعون کوغرق دریا کیا جائے۔

غرض یہ کہ حضرت موسی علی کھا کھی اسرائیل کو لے کر داتوں دات بجراحمر کے داستہ سے دوانہ ہو لئے اور دوانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جو ایک تہوار کے بہانہ مستعار لئے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے ،فرعون کو جب بنی اسرائیل کے نکلنے کاعلم ہواتو فرعون نے ایک زبر دست فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے سروں پر جا پہنچا،تورات کے مطابق بنی اسرائیل کی تعداد چھالا کھی مہم ہونے کے بعد جب بنواسرائیل نے فرعون کو اپنے سروں پر دیکھاتو گھراگئے اورا پی مصیبتوں اور پریٹانیوں کا سار االزام موٹی علیج کا کالیکھی کو دینے لگے۔

#### فرعون كاغرق هونا:

جب فرعون نے دریا کودولخت دیکھا تواپی قوم سے کہنے لگا پیمیری کرشمہ سازی ہے کہ دریا نے رات دیدیا لہذا ہو سے چلو، چنانچہ وہ اوراس کا پورالشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستہ پر ہولیا جب بنی اسرائیل کا ہر فر ددریا پار ہوگیا تو پانی بحکم الہی اپنی پہلی حالت پرآگیا، اسی میں فرعون اوراس کا پورالشکرغرق ہوگیا۔

جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب نظر آنے گئے تو پکار کر کہنے لگا'' میں اسی وحدہ لاشریک لذیر ایمان لا تا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ، اور میں فرمال برداروں میں سے ہول''، مگریدایمان چونکہ مضطربانہ حالت نزع کا تھا اس لئے خداکی جانب سے جواب ملا" آلائ وقد عصیتَ قبلُ و کنت من المفسدین'' لینی خداکوخوب معلوم ہے کہ تومسلمین میں سے نہیں ہے بلکہ مفسدین میں سے ہے۔

### مصرى عجائب خانه ميں فرعون كى لاش:

فالدوم نُهنَجِيكَ بِبَدَنكَ لِتكونَ لِمَنْ حلفكَ آية، يه معلوم بى ہے كفرعون كى خاص شخص كانا منہيں ہے بلكہ شاہانِ مصركالقب ہے جس طرح چين كے بادشاہ كوخا قان اور روس كے بادشاہ كوزار اور روم كے بادشاہ كوقيصر اور ابران كے بادشاہ كو كسرىٰ كہتے تھے۔ كسرىٰ كہتے تھے۔ كسرىٰ كہتے تھے۔

**ۗ ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَالثَهُ إِنَّ ﴾** 

فرعون اصل میں فارا، اُو ہ تھا، مصری زبان میں فارامحل کو کہتے ہیں اور اُو ہے معنی اونچا کے ہیں فارااوہ کے معنی ہوئے اونچا محل، اس سے شاہ مصری ذات مراد ہوتی تھی، جینے خلافتِ عثانی کے زمانہ میں بابِ عالی سے مراد خلیفہ کی ذات ہوتی تھی، موئی علیج کلا فلائے کا جس فرعون نے پرورش کیا تھا اس کا نام محمیس یا مسیس دوم تھا اور عمیس کے بیٹے منفتاح کے زمانہ میں حضرت موئی علیج کلا فلائے کا فلائے کا فلائے کا مارہ میں اوس کی اور اس سے مقابلہ ہوا اور یہی اوس اقبل مسیح میں غرق ہوا، (لغات القرآن، عبد الدائم جلالی) جب فرعون غرق کردیا گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو لیقین نہیں آیا، اللہ نے سمندر کو تھم دیا کہ فرعون کی لاش کو دریا کے کنار ہیر ڈالدیا، اس وقت لوگوں نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا اور اس کے برڈال دے چنا نچہ دریا نے فرعون کی لاش کو دریا کے کنارہ پر ڈالدیا، اس وقت لوگوں نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا اور اس کے مرنے کا یقین آگیا، مشہور ہے کہ آج بھی وہ لاش مصر کے بجائب خانہ میں محفوظ ہے۔

(واللہ اعلم ہالصواب)

### مصری مقاله نگار کی رائے:

اگرمصری مقالہ نگار کی رائے سیجے ہے کہ منفتاح (رعمیس یا عمیس ثانی) ہی فرعون موسیٰ تھا تب تو بلا شبہ اس کی لاش آج تک مصری عجائب خانہ میں محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیرغرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کومچھلی نے کھالیا ہے۔

آج تک وہ مقام جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی ملی ہی،اس کا نام موجودہ زمانہ میں جبل فرعون ہے، اور اس کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کررکھا ہے اس کی جائے وقوع ابوز نیمہ سے چند میل او پر شال کی جانب ہے اور علاقہ کے باشند سے نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش اسی جگہ پڑی ملی تھی۔

اگریہ ڈو بنے والا ہی فرعون منفتاح ہے جس کوز مانہ حال کی تحقیق نے فرعونِ موسیٰ قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے جائب خانہ میں موجود ہے، ہے والا ہی نواس کی لاش پرنمک کی ایک جائب خانہ میں موجود ہے، ہے والے میں سرگرافئن الیٹ سمتھ نے جب اس کی تمی سے بٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پرنمک کی ایک تھی موئی تھی جو کھار سے پانی میں اس کی خرقابی کی ایک کھیلی علامت تھی۔ فی کی بھی ہوئی تھے۔ خمیس اور عیس سے فیص کے نام میں تلفظ کا فرق ہے۔

وَلَقَدُ بَوَّأَنَا انزلنا بَنِي السَّاءِ يَلَ مُبَوَّا صِدْقِ منزل كرامة وهو الشامُ ومصرُ وَّرَفَقْهُمْ مِن الطَّيِبِ فَمَالْخَتَلَفُوْلَ ان الرَّا اللهِ عَضْ وَكَفَر بَعُضْ حَتَى جَاءَهُمُ الْمِعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُوْلُونِ فِي يَخْتَلِفُونَ السَّاسِ المَا اللهِ عَلَيْهِ المُومنين وتعذيبِ الكفرينَ فَانَ كُنْتَ يا محمدُ فِي شَكِيمِ مَّا النَّوْلِيَ اللهُ عَلَيه وسلم الدينِ بانجاءِ المؤمنين وتعذيبِ الكفرينَ فَانَ ثابتُ عندَهم يُخبرُ ونك بصدِقه قالَ صلى الله عليه وسلم فَشَكِل الدِّيْنَ يَقْرَعُونَ الكِلْبُ الدَّيْنَ مِن النَّهُ عليه وسلم اللهُ عليه والله اللهُ عليه والله اللهُ عليه والله اللهُ عليه واللهُ ولا اسَالُ لَقَدْ جَاءَكُ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَابِ اللهِ فَتَكُونَ مِن الْخِيرِينَ اللهُ وَلَيْ الْفَرْنَ مِن الْمُمْتَرِينَ اللهِ مُعَلِيمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْ مُن اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ ا

وَلَوْجَاءُهُمْ كُلُّ المَةِ حَتَّى يَرُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ فَلا يَسْفَعُهُم حَيْنَاذِ فَلَوْلِ فَهِلَّ كَانَتُ قَرْيَةٌ الدِهِ الموعودِ ولم قَبَلُ نزولِ العذابِ بها فَفَعَهَ الْمُعَالُهُ اللَّا لَكِنَ فَوْمَ يُوسُّ لَمَّا الْمُنُوا عند رؤيةِ اَماراتِ العذابِ الموعودِ ولم يوخروا الى حلوله كَنْهُ مَا الْمُعُمُ وَكُلُو الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

ر اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھاٹھ کا نہ دیا اور وہ شام اور مصرتھا، اور ہم نے ان کو پا کیزہ چیزیں کھانے کو م دیں، پھرانہوں نے اختلاف نہیں کیا مگراس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا ہایں طور کہ بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا، یقیناً تیرارب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کردے گا جس امر دین میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں مونین کونجات دے کراور کا فروں کوعذاب دیکر، <del>پس</del>اے محمد! بالفرض اگرتم ان قصوں کے بارے میں جوہم نے تمہاری طرف نازل کئے ہیں، شک میں ہوتو ان لوگوں سے پوچھ دیکھئے جوتم سے پہلی کتاب تورات کو پڑھتے ہیں اس لئے کہ وہ نازل کردہ (واقعات) ان کے نزدیک ثابت ہیں وہ ان کی صدافت کی تم کو خبر دیں گے، آپ ﷺ نے جواب دیا کہ نہ مجھے شک ہے اور نہ میں پوچھتا ہوں، بےشک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے لہذاتم اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور نہان لوگوں میں سے ہوجنہوں نے اللہ کی آیتوں کوجھٹلا یا کہیں آپ زیاں کاروں میں نہ ہوجا کیں ، یقیناً وہ لوگ جن پرتمہارے رب کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگر چدان کے سامنے تمام نثانیاں کیوں نہ آ جا کیں یہاں تک کہ وہ در دناک عذاب کونہ دیکھ لیں مگراس وقت ان کو (ایمان سے) کوئی فائدہ نہ ہوگا، چنانچہ کسی بستی والے بہتی سے بستی والے مراد ہیں، ایمان نہ لائے ان پرعذاب نازل ہونے سے پہلے کہ ایمان لا ناان کے لئے نافع ہوا ہوسوائے یونس علی کا اللہ کا کا کا ا قوم کے کہ جب وہ عذاب موعود کے دیکھنے کے وقت ایمان لائے اورانہوں نے عذاب کے نزول تک (ایمان) کومؤخزنہیں کیا تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کوٹال دیا اور ان کوایک (خاص وقت) تک کے لئے زندگی سے فائدہ ﴿ (فَكُومُ بِهَالشَّهُ ا

المحانے کا موقع دیا (یعنی) ان کی مدت عمر پوری ہونے تک، اوراگرآپ کارب چا ہتا تو روئے زمین کے سب لوگ ایمان

الحمانے کا موقع دیا آپ لوگوں کواس چیز پر مجبور کر سکتے ہیں جواللہ ان سے نہ چا ہے یہاں تک وہ مومن ہی ہوجا کمیں ایمانہیں ہوسکتا، حالانکہ کی خص کے لئے ممکن نہیں کہ خدا کے ارادہ کے بغیر ایمان لے آئے اوراللہ تعالی ان لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہے جولوگ اللہ کی آیوں میں غور وفکر نہیں کرتے آپ کفار مکہ سے کہد دیجے کہتم غور کروکہ کیا کیا چیزیں آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے اور جولوگ اللہ کے علم میں ایمان لانے والے نہیں میں ہیں ،ان کونشانیاں اور ڈرانے والے یعنی رسول کوئی فائدہ نہیں دیتے نُدڈ د نہ ذیب کر کے اس کے سوااور کس چیز کے منتظر ہیں کہ و سے ہی (برے) دن دیکھیں جوان سے پہلے گذر ہے ہوئے تیں میں ہوگہ دیکھیں جوان سے پہلے گذر ہے ہوئے لوگ د کھے چکے ہیں، تو ان سے کہو اس کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرد ہا ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگ د کھے چکے ہیں، تو ان سے کہو اس کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرد ہا ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جوا کیان لائے ہوں عذاب سے بچالیتے ہیں (نُد خصی) حالتِ ماضیہ کی حکایت کرنے کے لئے مضارع کا صغہ کی حکایت کرنے کے لئے مضارع کا صغہ اسے ،ای طرح ہمارے درے دے کہم ایمان والوں کو بچالیا کرتے ہیں۔

# عَجِقِيق الرِّيبُ لِيَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَوْلِينَ ؛ بَوَانا، تَبُونة ، عاضى جمع متكلم ، مُعكانه دينا ، مناسب جله فروش كرنا ـ

قَوْلَى : مُبواً، صَدقِ، مُبواً اسم مكان ہے يا مصدر ہے اور صدق كى جانب اضافت عرب كى عادت كے مطابق ہے عرب جب كى شكى كى تعريف كا ارادہ كرتے ہيں تواس كى اضافت صدق كى جانب كردية ہيں، مثلاً هذا رجل صدق، عرب جب كى شكى كى تعريف كا ارادہ كرتے ہيں تواس كى اضافت صدق مصراور بعض نے اردن وفلسطين اور بعض نے شام مرادليا ہے۔
شام مرادليا ہے۔

قِوُلْنَى : المضارع لحكاية الحال الماضية، يعبارت ايك والمقدر كاجواب -

فَيْحُواكَ: بيہ که نُسنج مضارع کاصیغہ ہے جو کہ حال واستقبال پر دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ بنی اسرائیل کو نجات زمانۂ حال میں دی جارہی ہے یا آئندہ دی جائے گی حالانکہ نجات زمانۂ ماضی میں دی جا چکی ہے۔ جیج کی ٹینے: بید حکایت حال ماضیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے گویا کہ حالات ماضیہ کی فی الحال منظرکشی کی جارہی ہے۔

### تَفَيِّهُ رُوَتَشِينَ فَيَ

#### ربطِ آيات:

سکونت مصرکوقر اردیا ہے مگرمشہور ہیہ ہے کہ بنی اسرائیل غرقِ فرعون کے بعد مصروا پس نہیں آئے ، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ظاہری اور معنوی بہت سی نعمتوں سے نوازاتھا، ملک شام میں سکونت عطاء کی جو کہ اپنی سرسبزی اور شادا بی کے لئے آبتک مشہور ہے تورات میں بھی شام اوراس اطراف کے علاقوں کی شادا بی کا ذکر ہے۔

میں نازل ہوا ہوں کہ نھیں مصریوں سے چھڑاؤں اور اس زمین میں جہاں دودھ اس زمین میں جہاں دودھ اس زمین میں جہاں دودھ اور شہد موج مارتا ہے کنعانیوں کی جگہ میں لاؤں۔ (حدج ۸۳۰۸)

ان میں سے بہت سے لوگوں نے اقد ارپانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعتوں کی قدرنہ کی اوراس کی اطاعت سے پھر گئے تورات میں جونشانیاں رسول کریم بیسی کی بیلوگ پڑھتے تھے اس کا تقاضا بیتھا کہ آپ بیسی کے تشریف لانے کے بعد سے پہلے یہی لوگ ایمان لاتے گر یہ مجیب بات ہوئی کہ آنخضرت بیسی کی تشریف آوری سے پہلے تو یہ سب لوگ نبی آخر الزمان پر اعتقادر کھتے تھے اور آپ بیسی کے وسیلہ سے دعا نمیں کیا کرتے تھے، گر جب آخری نبی اپنی پوری شہادت اور تورات کی بتلائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے گئے، کچھلوگ ایمان لائے اور باقی نے انکار کر دیا ،اس آپ بیسی کے ساتھ لیت میں آپ بیسی بھی ہوسکتا ہے یعنی مشاہدہ کے ساتھ لیتین بھی ہوسکتا ہے یعنی مشاہدہ کے ساتھ لیتین کے اسباب بھی جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے گئے، بعض مفسرین نے علم سے معلوم مراد لیا ہے، یعنی جب وہ ہستی آگئی جوتورات کی پیشین گویوں کے دیو معلوم تھی تو اختلاف کرنے گئے، بعض مفسرین نے علم سے معلوم مراد لیا ہے، یعنی جب وہ ہستی آگئی جوتورات کی پیشین گویوں کے دیو معلوم تھی تو اختلاف کرنے گئے، بعض مفسرین نے علم سے معلوم مراد لیا ہے، یعنی جب وہ ہستی آگئی جوتورات کی پیشین گویوں کے دیو معلوم تھی تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیسی کے میں جوتورات کی پیشین گویوں کے دیو معلوم تھی تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیسی کے کہ کھی تھی تھی کے دولا کے دیو معلوم تھی تو اختلاف کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیسی کے دولا کی کرنے گئے۔ (یعنی محمد بیسی کی کولوں کے دولا کے دولا کی کولوں کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولوں کے دو

مفسرین کااس بات میں اختلاف ہے کہ قوم یونس علی کا کھا کہ کا ایک کے عذاب دیکھ کرلائی؟ جبکہ ایمان نافع نہیں ہوتا، یا بھی عذاب کا وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا، یا بھی عذاب کا وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم نے قوم یونس علی کھا تھا گئا کے ساتھ جواشٹناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

قرآن کریم نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی اسلئے بعض مفسرین کے قول کے مطابق ان سے اخروی عذاب ختم نہیں کیا گیا، لیکن قرآن نے جب یہ وضاحت کردی کہ دنیوی عذاب ایمان کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھراخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ، اسلئے کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس علام کا کھا تھا ایکان پر قائم رہی ہوگی ، فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان ہیں کی بنیاد پر ہوتا ہے اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس علام کا کھا تھا ایکان پر قائم رہی ہوگی ، (جس کی صراحت یہاں نہیں ہے ) تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی ، البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آجانے کے بعد بھی تو بہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ، البتہ آخرت کا سامنے آجانا قیامت کے روز ہوگا یا پھر موت کے وقت واطبعی موت ہویا کی دنیوی عذاب میں مبتلا ہوکر جسے فرعون کو پیش آیا۔

اس لئے قوم پونس علی کھی گئی گئی ہوجانا عام ضابطہ الہیہ کے خلاف نہیں بلکہ ضابطہ کے تحت ہی ہے کیونکہ انہوں نے اگر چہ عذاب کو دیکھ کر تو بہ کی گرعذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے تو بہ کرلی بخلاف فرعون کے جس نے موت کے وقت غرغرہ کی حالت میں تو بہ کی اور ایمان کا اقرار کیا اسلئے اس کا ایمان معتبر نہ ہوا اور تو بہ قبول نہ ہوئی۔

### حضرت بونس علا في الأولاية ألا كالمفصل واقعه:

کے ساتھ تو بہ واستغفار میں لگ گئے بہتی سے ایک میدان میں نکل آئے عور تیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر د دیئے گئے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز وزاری کے ساتھ اس میدان میں تو بہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگئے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکاء سے گو نجنے لگا ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فر مالی اور عذاب کوان سے ٹال دیا جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے روایات میں آیا ہے کہ بی عاشور ہ یعنی دس محرم کا دن تھا۔

ادھر حضرت یونس علیج کلائل کلیٹ ہستی ہے باہراس انتظار میں تھے کہ اب اُس قوم پرعذاب نازل ہوگا قوم کوان کی تو بہواستغفار کا حال معلوم نہ تھا، جب عذاب ٹل گیا تو ان کوفکر ہوئی کہ مجھے جھ ٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آ جائیگا، اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جمش محض کا جھوٹ ثابت ہو جائے اور وہ اپنے کلام پرکوئی شہادت پیش نہ کر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائیگا۔

### انبیاء پلیمالیگا ہرگناہ سے معصوم ہوتے ہیں:

گرانبیاءانسانی فطرت وطبیعت سے جدانہیں ہوتے اس وقت پونس علی کھا الیکی پرطبعی طور پر بید ملال ہوا کہ میں نے بھکم الہی اعلان کیا تھا اوراب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی بیتی میں واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور تو می قانون کے مطابق گردن زدنی بنوں اس رنج وغم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چلد سے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارہ پر پہنچ گئے وہاں ایک شتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے، یونس علی کھا کھا کھا کھا کھا کھا کہ کوان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرا ہے کے سوار کرلیا، شتی روانہ ہوکر جب وسط دریا میں پنچی تو وہ دفعۂ تھہرگئی نہ آگے بر حتی ہے اور نہ چھچے بنتی ہے شتی والوں نے منادی کرا دی کہ ہماری شتی کی منجا نب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم کنہ گاریا بھا گا ہواغلام سوار ہوجا تا ہے تو بی شتی خود بخو درک جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس میں کوئی ظالم کنہ گاریا بھا گا ہواغلام سوار ہوجا تا ہے تو بی شتی خود بخو درک جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

حضرت یونس علیجالا و استے کہ وہ بھا گا ہوا گئہ گار غلام میں ہوں بغیرا ذن خداوندی بہتی چھوڑ کر چلے آنا پنج برانہ شان کی وجہ سے گناہ قرار دیا کہ پنج برکی کوئی نقل و حرکت بغیرا ذن خداوندی کے نہ ہونی چا ہے تھی اسلئے فر مایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے نے قرعہ اندازی کی تاکہ قرعہ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے اتفاق سے قرعہ حضرت یونس علیج کا فالٹ کا کہ میں بھی آیا ،ان لوگوں کو اس پر تبجب ہوا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی ہر مرتبہ حضرت یونس علیج کا فالٹ کا کہ مرتبہ حضرت یونس علیج کا فالٹ کا نام قرعہ نکل آیا ،ان لوگوں کو اس قرعہ اندازی کا ذکر موجود ہے ، اندازی کی ہر مرتبہ حضرت یونس علیج کا فالٹ کا کا مرتبہ حضرت یونس علیج کا فالٹ کا فالٹ کی ہم مرتبہ حضرت کہا جائے اور کئی خیر سے اس سے تھا کہ اگر چہانہوں نے اللہ کے کسی عظم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جائے اور کسی پنج میں تھا اس کے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن بغیر اجازت چلے جانا پنج مبرانہ شان بلند کے مناسب نہیں تھا اس کا ممان جانا پنج مبرانہ شان مل پر بطور عمالہ کیا گیا۔

ادهر حضرت یونس علی تلا کا ترام مهر و النے کا انظام مور با تھا دوسری طرف ایک بہت بری مجھلی بحکم خداوندی شق کے قریب مند پھیلائے گئی ہوئی تھی کہ بید دریا میں آئیس تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے جس کوحق تعالی نے پہلے سے تھم دے رکھا تھا، اور بتا دیا تھا کہ یونس علی کا کا کا کا کا کا کا کہ تیرا پیٹ اس کا مسکن ہے چنا نچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضرت یونس علی کا کا کا کا کا کہ دن اور بعض نے پانچ اور بعض نے ایک دن چند گھنے مدت بتائی ہے، اس حالت میں حضرت یونس علی کا کا کی جد دیا ہے سالم حضرت یونس علی کا کا کہ دن اور بعض نے پانچ اور بعض نے ایک دن چند گھنے مدت بتائی ہے، اس حالت میں حضرت یونس علی کا کا کی جو سالم حضرت یونس علی کا کا کہ وی کا کہ ایک سے سالم حضرت یونس علی کا کا کہ کے سالم حضرت یونس علی کا کا کہ وی کا کہ دریا کے کا رہے ڈال دیا۔

مچھلی کے پیٹ کی گرمی ہے آپ کے بدن پرکوئی بال نہیں رہاتھا، اللہ نے ان کے قریب ایک کدوکا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علاجھ کا کھا گھا کہ ان کے حضرت کی سام کے لئے درخت کا سایہ بن گیا، اورا یک جنگی بکری کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ وہ صبح وشام ان کے پاس جاکر کھڑی ہوجایا کرے چنانچہ وہ ایسا ہی کرتی اور حضرت یونس علاجھ کا کھا گھا کا دودھ پی لیتے تھے، اس طرح حضرت یونس علاجھ کا کھا گھا کھا کھا کہ کہ کہ کہ میں ان کی قوم کو بھی یورا حال معلوم ہوگیا۔

اس قصہ کے جتنے اجزاء قرآن میں مٰدکور ہیں یامتندروایات سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں باقی اجزاء تاریخی روایات کے ہیں جن پرکسی شرعی مسئلہ کامدار نہیں رکھا جا سکتا۔ (معادف الغرآن)

اى ابلَ مكة قَدُجَاءُكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِكُمْ فَمَنِ الْهَدَى فَالْمَايَهُ تَدِى فَالْمَايَهُ لِكَانَفُسِهُ لِآنَ دوابَ استدائه له وَمَنْ ضَلَ فَاللّهُ يَضِلُ عَلَيْهَا لَا يَ وبالَ ضلاله عليها وَمَا أَنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ فَاجبركم على الهدى وَالتَّبِعُ مَا يُؤكّى إلَيْكَ وَاصْبِرَ يَضِلُ عَلَيْهَا لَا يَهُ مَا يُؤكّى إلَيْكَ وَاصْبِرَ على الهدى وَالتَّبِعُ مَا يُؤكّى إلَيْكَ وَاصْبِرَ على الدعوةِ واَذَابُهُ حَتَى يَخَكُمُ اللّهُ فَيهم بامرِه وَهُوَخَيْرُ لُلْكِمِينَ فَى اعْدَلُهُم وقد صبرَ حتى حكمَ على المشركين بالقتالِ وابل الكتاب بالجزيةِ.

ت اے جمہ ہے ۔ پر جمہ بی از اے میں کہدو کہا ہے مکہ کے لوگوا گرتم میرے دین کے حق ہونے کے بارے میں شک (وتر دو) میں ہو تو (تم کومعلوم ہونا چاہئے ) کہ میں تمہارے دین میں شک کرنے کی وجہ سے <del>ان معبودوں کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم خدا کو</del> جھوڑ کر بندگی کرتے ہو اوروہ بت ہیں، کیکن میں تو اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جوتمہاری روح قبض کرتا ہے اور مجھے بی<sup>تکم</sup> دیا گیا ہے کہ مومنوں میں رہوں ،اور مجھے بیتکم دیا گیا ہے کہ اپنارخ دین کی طرف مائل رکھنااور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا (اور یہ تھم ہواہے) کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی بندگی نہ کرنا کہ اگرتم اس کی بندگی کروتو تم کو پچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور اگرتم اس کی بندگی نہ کرو تو تم کوئی نقصان نہ پہنچا سکے بالفرض اگرتم نے ایسا کیا تو اس صورت میں تم ظالموں میں سے ہوجاؤ کے (اور مجھ سے ہے کہا گیاہے ) کہ اگراللّٰدتم کوکوئی تکلیف پہنچائے مثلافقراور مرض تو اس کے سوااس تکلیف کا کوئی دور کرنے والانہیں ،اورا گروہ تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کریتو اس نصل کا جس کا اس نے تمہارے لئے ارادہ کیا ہے اس کا کوئی رو کنے والانہیں (بلکہ )وہ ا پنافضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے مبذول فر مائے وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے آپ کہد یجئے کہ اے مکہ کے لوگوتمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے لہذا جو محض راوراست برآئے گاوہ اپنے ہی واسطے راو راست پرآئيگا،اس لئے کہراسی کا جراسی کو ملے گا، اور جو تخص بےراہ رہے گا تواس کی بےرہ روی کا وبال اس پر پڑے گا، اس لئے کہاس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا ، اور می*ں تم پر مسلط کیا ہوانہیں ہو*ں کہتم کو میں ہدایت پر مجبور کروں ( اور بیہ بھی کہا گیاہے کہ ) آپاس دحی کا اتباع کرتے رہیں جوآپ کی طرف بھیجی گئی ہےاور دعوت اوران کی تکلیف پرصبر سیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے درمیان ایخ تھم سے فیصلہ کردے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور آپ نے صبر فر مایا یہاں تک کہ شرکین کے ساتھ قال کا اور اہل کتاب پر جزیہ کا تھم نازل فر مایا۔

# عَجِقِيق الرَّدِ فِي لِسَّهُ الْحَ لَفَيِّلِيدِي فَوَالِلْ

<u>قِحُولَىٰ ؛ اَنَّهُ حق ، بیاضا ف</u>ہاس سوال کا جواب ہے کہ شک کا تعلق مفرد سے نہیں ہوتا اس وجہ سے مفسر علام نے اَنَّهُ حق محذوف مانا ہے تا کہ شک کا تعلق جملہ سے ہوجائے۔

قِوُلْكَى﴾: يَتَوَفّا كَمْ واحد مذكر غائب مضارع معروف توَفّى (تفعل) كمرضمير مفعول،تم كو پورا پوراليتا ہے،تمہارى روح ———— هارفَزَم پِهَالمَةُ بِهَا مِنْ اللّهِ اللّ

فبض کرتا ہے۔

فَيُولِكُما : قيل لي ، اس كااضافه اقبل كساته ربط قائم كرنے كے لئے كيا ہے اس لئے كه اقبل ميں أمِرْتُ ہے اب تقدير عبارت يه وگي و أُمِرْتُ أَن اكونَ من المؤمنين وقيل لي ان اَقم وَ جُهَكَ للدين حنيفًا.

فِحُولَنَّ ؛ ذَلَكَ فَوصَّا بِياسوال كاجواب ہے كەغىراللەكى عبادت نبى سے محال ہے پھر كيوں اس طرح خطاب كيا گيا مفسر علام نے جواب دیا كه بیلی سبیل الفرض والتقد سرہے۔

قِولَكُ : على الدعوة ال قيد كااضافه البل سربط قائم كرن كيلي كياب.

### تَفَيْهُوتَشِينَ

قبل یا بیتھا الناس آئ سینتھر فی شاک النے، آپ کم کے لوگوں سے کہدواگرتم کومیراطریقہ سیجھ میں نہیں آتاجس کی وجہ سے کم شک و دویل پڑے ہوتے ہوتے سنو میں تم کوا ہے دین کا اصل اصول (جوتو حید خالص ہے) سمجھائے دیتا ہوں، خلاح یہ یہ کہ میں تہ ہے کہ میں تہارے ان فرضی معبودوں سے بخت بیز اراور نفور ہوں جسکے اختیار کرنے کا بھی امکان بھی میری طرف سے دل میں نہ النا، میری عبادت اس خداوند وحدہ لاشر کیک لؤ کے لئے ہے جس کے قبضے میں تہاری جانیں ہیں، کہ جب تک چاہے آخیں جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے تھی لؤ کے لئے ہے جس کے قبضے میں تہاری جانیں ہیں، کہ جب تک چاہے آخیں عبادت کا مزاوار ہے یہاں ابنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ شرکیین مکہ بیجا نے تھے اور آج بھی ہرتم کے مشرک پہتا ہم کرتے ہیں کہ موت صرف اللہ رب الخلمین ہی کے قبضہ واختیار میں ہے اس پڑکی دوسرے کا قابو واختیار نہیں جی کہ جن دیوی دیوتا ول اور بزرگوں کو پیمشر کین خدائی صفات واختیارات میں شریک کرتے ہیں ان مے تعلق بھی وہ تناہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بزرگوں کو پیمشر کین خدائی صفات واختیار نہیں وہ بھی اپنی موت کا وقت نہیں تال سکے ہیں، پس بیان مدعا کے لئے اللہ تعالی نے خودا پنی موت کے بارے میں اختیار نہیں وہ بھی اپنی موت کے اور نہیں ہی ہوجائے ، یعنی سب کوچھوڑ کر میں وہ بھی اسکی بندگی اسکے کرتا ہموں کہ دندگی اور موت پر تنہا اس کی بندگی اسکے کرتا ہموں کہ دندگی اور موت پر تنہا اس کی بندگی اسکے کرتا ہموں کہ بندگی آخر کیوں کروں؟ جب وہ خودا پی موت وحیات پر جسی افتد ارنہیں رکھے کہا کہ دوسروں کی موت وحیات پر ۔

وَإِن يَمْسَلُ اللَّه بضر فلا كاشِفَ له إلا هو الخ جبان چيزوں كے پكارنے سے منع كيا گيا كہ جن كے قبض ميں تمہارا بھلا برا پچھنہيں تو مناسب معلوم ہوا كہ ان كے بالقابل ما لك على الاطلاق كا ذكر كيا جائے كہ تكليف وراحت موت وحيات بھلے اور برے غرضيكہ آرام و تكليف كے تمام سلسلوں پر كامل اختيار ركھتا ہے، جس كى بھيجى ہوئى تكليف كوكوئى نہيں ہٹا سكتا، اور جس پروہ اپنافضل ورحمت كرنا چاہے كى كى طاقت نہيں كہ اسے محروم كرسكے۔

قل یاتیها الغاس قلد جاء کیم الحق من ربکیم الخ، مینی حق واضح طور پر برایین ودلائل کیساتھ پہنچ چکا ہے، اب قبول نہ

کرنے کا کوئی معقول عذر کسی کے پاس نہیں خدا کی آخری حجت بندوں پر قائم ہوچکی ہے، اب ہرایک اپنا نفع نقصان سوچ لے جو
خدا کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے گا وہ دنیا وآخرت میں کا میاب ہوگا اور جواسے جھوڑ کر ادھراُ دھر بھٹلے گا وہ خود پر بیثان اور ذکیل وخوار
ہوگا، پیغیمرکوکوئی مختار بنا کرنہیں بھیجا گیا کہ جوتہ ہارے افعال کا ذمہ دار ہواس کا کام صرف آگاہ کردینا اور راستہ بتلا دینا ہے اس پر
چلنایا نہ چلنا خود چلنے والے کے اختیار میں ہے۔

وَاصبر حتى يحكم الله الخ اس آيت ميں آنخضرت ﷺ كوسلى دى گئى ہے كواگر يولگ حق كو قبول ندكريں تو آپ خودكواس كغم ميں ندگھلائيں ، آپ خدا كے احكام كى بيروى كرتے رہے اور تبليغ واصلاح كے كام ميں لگے رہے اور جو تكاليف اس راسته ميں آپ كو پہنچيں ان پر صبر كيجة ، خالفين كى ايذ ارسانيوں كاخل كرتے رہنا جا ہے يہاں تك كه خدا آپ كے درميان فيصلہ كردے۔



#### ۯٷؙؠٙ؆ۣڝۜڐڔڰڝؙڒڝٵٷؾٵڔڲۄ۠ٷڔۯٵ ڛۅ؋؈ڡڵؾڗ؋ۯڡؙٸڗؖڡڶڮۨٷؿۺ؇ڬٲؽڗؖڰؿڗڒڷۏڲٲ

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةُ الا اقم الصلوة الآية او الا فلعلك تارك الآية والمُورِ مَكِّيَّةٌ الا اقرالصلوة الآية.

سورهُ مودم كل مع مر اَقِمِ الصَّلوة (الآية) يام مل فلعلَّكَ تارك (الآية) اور أولئك يؤمنون به (الآية) ١٢٢ يا ١٢٣ يتي بير

يِسَسِيمِ اللّهِ الرَّحْسِمُ الرَّحِسِيّ عِلَا اللّهِ الرّحِسِيّ عِلَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 احکام اور واقعات اور نصائح کے اعتبارے صاف بیان کی گئی ہیں، یہ کہ اللہ کے سواکس کی بندگی نہ کروہیں اس کی طرف کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگرتم کفر کروگے اور تو اب کی خوتجری دینے والا ہوں اگرتم ایمان لاؤگے اور یہ کہم اپنے رب سے شرک سے مغفرت طلب کرو پھر طاعت کے ذریعہ اس کی طرف رجوع کرو وہ دنیا میں تم کو معینہ مدت تک اچھا سامان میش اور وسعت رزق دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ اجردے گا اور اگرتم اعراض کروگے (تسو لسو ا) میں دو تاوں میں سے ایک تاء عذف کردی گئی ہے تو جھے تبہارے بارے میں ایک بڑے دن کہ وہ قیامت کا دن ہے، کے عذاب کا اندیشہ ہے تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہڑی پر قادر ہے اور اس ہڑی میں تو اب اور عقاب بھی ہے، اور (آئندہ آئی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہڑی پر قادر ہے اور اس ہڑی میں تو اب اور عقاب بھی ہے، اور (آئندہ آئی کی طرف کر عالم بخاری نے اس کو حضر سے ابن عباس کو گئا گئا گئا گئا گئا گئا گئا ہوگی ہے۔ اور اس خیال سے کہ میر ایڈل آسان (یعنی اللہ) تک بینچ رہا ہے قضائے حاجت کرنے اور (بیوی سے ) مجامعت کرنے میں شرم محسوں کرتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی یا در کھو وہ لوگ اپنے سینوں کو وہ ہرائے ہیں (یعنی جھکے جاتے ہیں) تا کہ اللہ تھا گی ابنی جی پہلیس یا در کھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لیب لینے ایس لینزاان کے چھپانے سے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی (اس وقت بھی) اس چیز کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں لہذاان کے چھپانے سے وکئی فائدہ نہیں، بولڈ شروہ تو دولوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔

# عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِيَسْمِيكَ تَفْسِينُ فَوْلِلْ

قِوَّلَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَضَ ما يو حَى اِلَيْكَ (الآية) يدوسر تول كى طرف اشاره جاس قول كمطابق بورى سورت عَى جِمَّر دوآيتي، ايك توفَلكَ تا وردوسرى أولئكَ يؤمنون به (الآية) يتول مقاتل كا جــ

قِوُّلِكَ : شُرَّف صلت، شُرَّ میں دواخمال بیں اول یہ إخبار محض کے لئے ہے، اور معنی ہوں گاللہ نے ہم کوخردی کہ قرآن عالیہ وجوہ محکم ہے اور بہترین تفصیل کے ساتھ فصل ہے، جبیبا کہ عرب بولتے ہیں، ''فیلان کو یہ الاصل شعر کے سریہ المفصل' دوسرا احتمال ہے کہ شُرَّ زول کے اعتبار سے ترتیب زمانی کے ہو بایں طور کہ نزول اول یعنی عرش سے لوح محفوظ پر نزول کے وقت محکم کیا گیا پھر حسب موقع تفصیل کے ساتھ نازل ہوا۔

قِكُولَكُم : من لدن حكيم حبير يه كتابٌ كي دوسري صفت بـ

فَحُولَ مَنَ اس مِن اشارہ ہے کہ أن مصدريہ ہے، أن تفسيريكى ہوسكتا ہے، أن كفسيريہ ونے كے لئے ييشرط ہے كہاں سے پہلے قول يا قول كے ہم معنى كوئى لفظ ہو يہاں اگر چدلفظ قول نہيں مگراس كامعنى فصلت، موجود ہے لہذا أن كامفسرہ ہونا بھى درست ہے، اور يہاں تفسيريہ بہتر ہے۔ (صاوى)

چَوُلْکُ، قیل فی المنافقین، اگر منافقین سے معروف منافقین مراد ہیں تواس میں نظر ہے اس لئے کہ معروف منافقین کا وجود مکہ میں نہیں تھا اور آیت مکی ہے، حضرت ابن عباس نظمَالگُنگا الگُنگا سے مروی ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ منافقین مکہ میں سے تھا شخص جرب زبان حسین المنظر تھا اور دسول الله ﷺ کوخوش کن خبریں سنایا کرتا تھا اور دل میں اس کے خلاف پوشیدہ رکھتا تھا اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

ﷺ؛ یتنون، الثنی الطّی چھپانے کے لئے لپیٹنا، یَتْنُوْنَ کی اصل یَتْنیو ن تھی ضمہ یاء پردشوارر کھ کرنون کودیدیا، یاء اور واو کے درمیان التقاءساکنین کی وجہ سے یاء کوحذف کردیا، یثنُون ہوگیا۔

# تَفَيْدُرُوتَشِنَ حَ

#### سورهٔ ہود کےمضامین:

اس سورت میں بھی اُن ہی قوموں کا تذکرہ ہے جوآیات اللی اور پیغیروں کی تکذیب کر کے عذاب اللی کا نشانہ بنیں اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرف مٹادی گئیں، یا تاریخ کے اوراق میں عبرت کانمونہ بن کرموجود ہیں، اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق تفتی اُنٹی تقالی نے آپ میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا '' مجھے ہوداور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کردیا''۔

ابن مردوبیاورابن عسا کروغیر ہمانے مسروق کی سند سے حضرت ابو بکرصدیق سے روایت کیا ہے۔

قال، قلتُ، يارسول الله لَقَدُ اَسُرَع اليك الشيبُ فقال شيّبَتْني هو دوالواقعة والحاقة والمرسلات وعمّريتسألون وإذا الشمس كورت. (تفسير فتح القدير)

کتاب اُحکمت آیاته ، قرآنی آیات نظم ومعانی کے اعتبارے سے اتن محکم اور پختہ ہیں کہ نہان کی ترکیب نفظی میں کوئی خلل ہے اور نہ ترکیب معنوی میں اس کے علاوہ اس میں احکام وشرائع ، مواعظ وقصص ، عقا کدوا بیانیات ، عقا کدوا خلاقیات جس طرح وضاحت وتفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کتب سابقہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔

حضرت عبدالله بن عباس تعطّ النظمة النظمة النظمة في مايا كم محكم اس جله منسوخ كم مقابله بين ب مطلب بيه به كداس كتاب كوالله تعالى في مجموع حيثيت سي محكم غير منسوخ بنايا بي يعنى جس طرح سابقه كتابين تورات انجيل وغيره مجموع اعتبار سے منسوخ بو تعالى في منسوخ بو تعالى اللہ تعالى اللہ منسوخ بو تعالى اللہ منسوخ بو تعالى اللہ تعالى اللہ

گئیں یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی اسلئے کہ نبوت ورسالت کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے بعض قرآنی آیات کا بعض کے ذریعہ منسوخ ہونااس کے منافی نہیں، ٹھر فُصِّلَتْ کی تَفنیر حقیق ور کیب کے زیرعنوان گذر چکی ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔

بسمتع کے متاع کی متاع کے سنگا، دنیوی سامان عیش کوقر آن میں دوسری جگہ'' متاع غرور'' کہا گیا ہے یعنی دھو کے کا سامان اور یہاں اسے'' متاع حَسَنُ'' قرار دیا گیا ہے دونوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، مطلب اس کا میہ ہے کہ جوآخرت سے غافل ہوکر متاع دنیا سے استفادہ کرے گااس کے لئے یہ متاع ' ور ہاور جوآخرت کی تیار کی کے ساتھ اس سے فاکدہ اٹھا تا ہے اس کیلئے یہ چندروزہ متاع ، متاع حسن ہے۔

#### شان نزول:

اً لا اِنَّهُ مُریَّفُنُونَ صُدُورَهِم (الآیة) اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے اس کے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ (صحیح بخاری تفیرسورہ ہود) میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جوغلبہ حیاکی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہمبستری کے وقت بر ہنہ ہونا اور ستر کھولنا پہند نہیں کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس لئے ایسے موقع پر شرم گاہ کو چھیانے کے لئے اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے تھے، اللہ نے فرمایا رات کو جب وہ اپنے بستروں میں اپنے کیڑوں میں خود کو ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے مطلب یہ کہ شرم وحیا کا جذب اپنی جگہ بہت اچھا ہے کین اس میں اتنا نلواور افراط بھی صحیح نہیں ، اسلئے کہ جس ذات کی خاطر تم ایسا کرتے ہوں اس سے تو تم پھر بھی نہیں جھپ سے تو اس طرح کے تکلف سے کیا فائدہ۔

نَجُ وَمَامِنَ وَائده مَ مَا آبَةٍ فِي الْرَفِ سِي مَادبَ عليها الْاَعَلَى الله ورَوْهَا تكفَّل به فضلا منه ويعلَّمُ مُسْتَقَرَّهَا مَسُتَخَدَها في الدنيا او الصَّلب وَمُسْتَوْدَعَها بعد الموتِ او في الرحم كُلُّ مما ذكر في كَبْنِ مُّبِينِ بَين هو اللوح المحفوظ وَهُوالَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْرَضُ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ اَوَلَهَا الاحد واخِرها الجمعة وَكَانَ عَرْشُه قبل خلقهما عَلَى الْمَاء وهوعلى من الريح لِيَبْلُولُهُ مَتعلق بخلق اى خلق اى خلق المحمد خلقهما وما فيهما منافع لكم و مصالح لِيَختبر كم السُّمُ أَحْسَنُ كَمَلاً اى اَطُوع لِلْهِ وَلَمِن قُلْتَ يا محمد لهم النَّكُومَ مَعْوَلُق الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الْذِينَ كَفَرُ وَالْنَ ما هَذَا القرانُ الناطقُ بالبعثِ او الَّذي تقولُه الرَّسِع مُمَّاتِينُ في قواء في ساحرٌ والمشارُ اليه الني صلى الله عليه وسلم وَلَمِن اَخْرُولِ قال تعالى الله عليه وسلم وَلَمِن اَخْدُولِ قال تعالى محمد المَانَّةِ عِمْمَ الله عَلَيْ وَالله الني عَلَى المَانِي المَانِي المَانِي المَانِي المَانِي المَانِي المَانِي المَانِي المَانِي الله عليه وسلم وَلَمِن المَانولِ قال تعالى الله عليه من النزولِ قال تعالى الله عليه مَن النزولِ قال تعالى المَن المَن المَن المَن المَانِي المَن المَن المَانِي المَن المَن

جند ارکو کہتے ہیں جوز بین پر چلنے پھر نے والے جننے جاندار ہیں سب کارزق اللہ کے ذمہ ہے، مِسِنُ زاکدہ ہے ( ذاہد ) اس جاندار کو کہتے ہیں جوز بین پر چلنا ہے، یعنی اللہ ہی اان کی روزی کا اپنے فضل ہے فیل ہے وہی ان کے رہنے ہیں کی جاندگی جانتا ہے آیا و نیا ہیں ہے یا پشت پدر میں اور مر نے کے بعد اس کے سپر دکئے جانے کی جگہ کو یا رخم ما در میں ہے (اس کے مقام) کو جانتا ہے اور م پر چیز کا جو فدکور ہوئی وہ کتاب مین میں ہے اور وہ لوح محفوظ ہے، اور وہ ہی ہے۔ جس نے آسانو ں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا ان کا پہلا دن کیشنہ تھا اور آخری دن جمعہ کا اور آسانو ں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش پائی پر تھا اور پائی ہوا کے دوش پر تھا، تا کہ تم کو آز مائے (لینبڈ لو کے ہم) خطق ہے بعنی ان دونوں کو اور ان میں جو پچھے ہے تمہارے منافع اور تمہاری صلحتی اور اگر رائے گئی ہوا اس کا عرب کی تعدا کے بیدا کیا تا کہ تم کو آز مائے، گئم تم کو کہ تم کو کہ تم کو کر آنے اور اگر رائے گئی ہوا کہ اٹھی بات کرتا ہے یا جو بات تم کرتے ہو وہ کھلا ہواجاد و ہے، اور ایک قراء ت میں (سِ سحو) کے بجائے ساجو " ہے اور اس الموت کی بات کرتا ہے یا جو بات تم کرتے ہو وہ کھلا ہواجاد و ہے، اور ایک قراء ت میں (سِ حو) کے بجائے ساجو " ہے اور اس کے مصداق نی شین گئی ہوں گے، اور اگر ہم ان سے متعین عذا ب کو پچھ مدت کے لئے ملتو کی کر دیتے ہیں تو بطور استہراء کہنے کے مصداق نی شین گئی ہوں گے، اور اگر ہم ان سے متعین عذا ب کو پچھ مدت کے لئے ملتو کی کر دیتے ہیں تو بطور استہراء کہنے تو تا لے نہ نے گا اور جس عذا ب کو آن وہ ذاق الرائی تھیں دوہ وہ کو ان کو آگھیرے گا۔

فَحُولَى : تَكَفَلَ بِهِ فَصَلًا مِنهُ ياضا فدائك والمقدر كاجواب م كدالًا على الله رزقها م معلوم موتا م كدالله تعالى پر رزق رسانى واجب نے ، حالانكد وجوب الله يرمحال ہے۔

فَيُولِنَى : كُلُّ مِمَّا ذَكَرَ اس مِس اشاره بكه كِلُّ ، كَ تنوين مضاف اليد يعوض ميس بـ

فَوَلْكُمْ : بَيِّنْ، مبين كَيْفيربَيْنْ عَكرك اشاره كرديا كمتعدى بمعنى لازم بــ

فَحُولَى ؛ جماعة اوقاتِ اس میں اشارہ ہے کہ اُمَّة ہے مرادلوگوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ اس سے اوقات کا محدود مجموعہ مراد ہے، اُمة اصل میں لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں ای طائفة من الناس، یہاں طائفة من الازمنة مراد ہے جیسا کہ شارح رحمیٰ کا مُنادہ کر کے اشارہ کردیا ہے۔

قِ**غُولَ** : معدودة، معدودة سے مرادقلیلة ہاں لئے که حصر بالعددقلت پردلالت کرتا ہے۔

# تَفَسِّيرُ وَتَشَرَحَ

### ربطآيات:

پچپلی آیات میں حق تعالیٰ کے علم محیط کا ذکرتھا جس سے کا ئنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں، تو بھلا وہ جانداروں کو روزی کے معاملہ میں کیسے فراموش کرسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی روزی کی کفالت اپنے ذمہ محض اپنے فضل سے لے لی ہے اللہ تعالیٰ پرکسی کی طرف سے نہ کوئی شی واجب ہے اور نہ کسی کا دباؤ، اور روزی رسانی کا انتظام اسی وقت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کا مقام ومسقر معلوم ہو ور نہ روزی رسانی کا نظام ممکن ہی نہیں ہوسکتا، تو کفار کے بیاراد سے کہ اللہ تعالیٰ سے چھیالیں جہالت اور بے وقونی کے سوا کچھییں۔

# رزق ہے متعلق ایک سوال اوراس کا جواب:

مین کوانی: یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روزی رسانی کی ذمہ داری اللّٰہ رب العلمین کی ہے تو پھر ہزار ہا جاندار بھوک اور پیاس سے کیوں مرجاتے ہیں؟

جَوُلَ بِیْنِ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر جانداری موت کے اسباب اپنام از لی کے مطابق متعین فر مادیئے کہ فلاں مرض کی وجہ سے مرے گا اور فلاں جل کر مرے گا اور فلاں ڈوب کر مرے گا اور فلاں قتل ہوکر مرے گا ایسے ہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ بھوک سے مرے گا اس سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روزی بند کردی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدانخو استہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں کوئی کمی آگئی ہے یا اس کے یہاں غذائی اسٹاک ختم ہوگیا ہے۔ (نعوذ باللہ)۔

آیت میں ''مستقر''اور''مستودع''کے دولفظ استعال ہوئے ہیں ان کی تعریف میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک منتہائے سیر کا نام مستقر ہے اور جس کوٹھکا نہ بنائے وہ مستودع ہے اور بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور صلب پدر مستودع ہے، اور بعض کے نزدیک انسان یا حیوان جہاں بودوباش رکھتا ہے وہ مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہوگا وہ مستودع ہے (ابن کثیر) بہر حال جومعنی بھی لئے جائیں مفہوم واضح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرایک کا مستقر ومستودع معلوم ہے اس لئے وہ ہرایک کوروزی پہنچانے پر قادر ہے۔

< (نَصَرَم پِسَلشَهُ إِ

# اسباب كااختيار كرناتوكل كےخلاف نہيں:

علی الله در قها، اس سے بینہ بچھ لیا جائے کہ جب اللہ تعالی نے ہر جاندار کی روزی رسانی کی ذمد واری اپنے ذمہ لے لی سے لہٰذا اب نہ بچھ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت، اسلئے کہ شریعت اسلامی کی تعلیم ترک اسباب کی نہیں ہے اور نہ اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے خلاف ہے، حضرت تھا نوی دَیِّم کلاللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اسباب کو اگر اس اعتقاد کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ مسبب الاسباب اللہ ہی ہے اور یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ بغیر اسباب کے در ق حاصل ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تو کل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس عالم میں اسباب ظاہری کی پوری رعایت کر کے پھر تو کل کیا جائے ، عارف رومی نے اپنی مثنوی میں تو کل کے صحیح طریقہ کی ایک حکایت بیان کی ہے۔

حکایت: بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، آپ نے دریا فت فرمایا اوٹٹی کو کیا کیا؟ اس نے کہا خدا کے تو کل پریوں ہی چھوڑ دیا ہے، آپ نے فرمایا اسے باندھ دواور پھراللّٰہ پر بھروسہ کرو۔

گفت پنجبر بآواز بلند بر توکل زانوئے اشتربہ بند

وهو الدنى خَلَقَ السموات والارض فى ستة ايام و كان عرشه على الماء، اس آيت ميس تقالى كے علم محيط اور قدرت ظاہره كا ايك اور مظہر ذكر كيا گيا ہے كه اس نے تمام آسانوں اور زمين كو چودن ميں پيدا فرمايا اور ان چيزوں كے پيدا كرنے سے پہلے عرش رحمان پانى پرتھا، آسانوں اور زمين اور جو پھوان ميں ہاں كے چودن ميں پيدا كرنے كى تفصيل سودة خر سبحده ميں اس طرح آئى ہے كدوون ميں زمين بنائى گئ اور دودن ميں زمين كے پہاڑ دريا درخت اور جانداروں كى غذا يدافر مائى اور دودن ميں سات آسان بنائے۔

# كائنات كوچيدن ميں پيدا كرنے كامطلب:

تفسیر مظہری میں ہے کہ آسان سے مرادتمام علویات ہیں اور زمین سے مرادتمام سفلیات ہیں اور دن سے مراد وقت کی وہ مقدار ہے جو آسان وزمین میں پیدا کرنے کے بعد آفتاب کے طلوع وغروب تک ہوتا ہے، اگر چہ آسان وزمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھااور نہاس کا طلوع وغروب۔

حق تعالی کی قدرت کاملہ میں بیجی تھا کہ ان تمام کوایک دن میں پیدا کردے گراس نے اپن حکمت سے اس عالم کے نظام کو تدریجی بنایا ہے جوانسانی مزاج کے مناسب ہے، اس آیت کے آخر میں آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا ہے، لیکٹی لو کھر ایکھر اَحْسَنُ عملًا، یعنی بیسب چیزیں اس لئے پیدا کی گئیں کہ ہم تمہار اامتحان لیس کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ آسانوں اور زمین کی پیدائش مقصود بالذات نہیں تھی بلکہ اس کوممل کرنے والے انسان کے لئے بنایا گیا تا کہ وہ ان چیز وں سے اپنے معاش کا فائدہ بھی حاصل کریں، اور ان میں غور وفکر کرکے اپنے رب حقیقی کوبھی پہچا نیں۔

تکنتہ: اللہ تعالیٰ نے یہاں پنہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کون زیادہ آچھاعمل کرتا ہے اچھاعمل وہ ہوتا ہے جو رضائے الٰہی کے لئے ہواور یہ کہ سنت کے مطابق ہواگر مذکورہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں گی تو وہ اچھاعمل نہیں رہے گا چاہےوہ کتنا بھی زیادہ عمل کیوں نہ ہواللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

کان عرشهٔ علی المعاء، یہ جملہ معترضہ ہے جواس سوال کا جواب ہوسکتا ہے کہ آسان اور زمین جب نہیں تھے تواس وقت کیا تھا؟ اس سوال کا جواب مختصرا نداز میں یہ دیا گیا کہ پہلے پانی تھا، نہیں کہاجا سکتا کہ پانی سے کیا مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ موجودہ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے عالم آب تھا اور اس پراللہ تعالی کی حکومت تھی عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب اس کی حکومت کا یانی پر ہونا ہے۔ (ماحدی)

وَحَاقَ بههرها كانوا به يَسْتهزء ون، يهال استجال يعنى جلدى طلب كرنے كواستهزاء سے تعبير كيا گيا ہے، كه وہ استعبال بطور استهزاء بى ہوتا تھا يہال يہ بتانا مقصود ہے كه الله تعالى كى طرف سے تاخير پر انسان كوغفلت ميں مبتلانهيں ہونا چا ہے اس كى گرفت كسى وقت بھى آسكتى ہے۔

لَايْبُخُسُونَ عَنقصونَ شيئًا اللَّلِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاِخِرَةِ الْا النَّالِ وَحَبَطَ بطلَ مَاصَنَعُوْ فِيهَا اي الاخرة فلا ثوابَ لهم وَلِطِلُّمَّاكَانُوْالِعُمَلُوْنَ ﴿ أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ بيان مِّنْ رَّيْهِ وهو النبي صلى الله عليه وسلم او المؤمنون وسى القرانُ وَيَتُلُوثُ يَتُبَعه شَاهِكُ يُصَدِقهُ مِنْهُ اى من اللهِ وسو جبرئيلُ وَمِنْ قَبْلِم اى القران كِلْبُ مُوْكِى التوراةُ شابدٌ له ايضًا إَمَامًا قَرَحُمَةً حالٌ كمَنُ ليس كذلكَ لا أُولَلِكَ اى سن كان على بينةٍ يُؤُمِنُونَ بِهِ فَلَهُمُ الجَنَّةُ وَمَنْ يَكُفُنُ بِهِمِنَ الْأَخْرَابِ جميع الكفار فَالتَّالُمُوْعِدُهُ فَكُلْتَكُ فِي مِرْيَةٍ شك مِّنْهُ سن السقران <u>اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَبِّكَ وَلِكِنَّ ٱ</u>كُثَرَ النَّاسِ اى اسلَ سِيَةَ كَايُؤُمِنُوْنَ ﴿ وَمَنْ اى لا احد <u>ٱظْلَمُومِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لَا بنسبةِ الشريكِ والولدِ اليه الْوَلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى آيْهِمْ</u> يومَ القيمةِ في جملةِ الخَلق وَيَقُولُ الْأَشْهَالُ جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هَوُكُوْءَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْاعَلَى مَيِّهِمْ الْالْعُنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِمِيْنَ ﴿ الْمَشْرِكِينَ اللَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ دين الاسلام وَيَيْغُونَهَا يطلبون السبيلَ عِوَجًا للهُعوَجة وَهُمُربِالْلخِرَةِ هُمْ تاكيدٌ كَفِي وَلَ إَلَاكُ لَمْ يَكُونُوْا مُعْجِزِيْنَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مُرِّنْ دُونِ اللهِ اى غيره مِنْ اَوْلِيَّاءُ انصار يمنعُ وُنهم عذَابه يُطْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ باضلالِهم غيرَبُهُ مَاكَانُوْ ايَسْتَطِيْعُونَ السَّمْعَ للحق وَمَاكَانُوْ أَيْبُصِرُوْنَ اى لفرطِ كراستهم له كانَّهم لم يستطيعُوا ذلك أُولَيِّكَ الَّذِينَ خَصِرُوا أَنْفُسُهُمْ لمصيرهم الى النار المؤبدةِ عليهم وَضَلَّ عَابَ عَنْهُمْ مِّا كَانُوْ اليَفْتَرُوْنَ ® على اللهِ مِن دعوى الشركِ لَلْجَرَمُ حقًا اَنَّهُمْ فِي الْلِاحِرَةِ هُمُوالْكُخْسَرُوْنَ ® إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاخْبَتُوا سَـكَـنُـوا واطْمانُـوا وَانَابُوا الْلَكِيِّهِ مِرْاُولَلِكَ أَصْحَابُ الْمُنَاةُ هُمْ <u>فِيْهَا خَلِدُوْنَ ۚ مَثَلُ صَفَةُ الْفَرْيُقَيْنِ</u> الكفار والمؤمنين كَالْأَ<del>عْمَلي وَالْصَيِّرِ</del> هذا مثلُ الكافر وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيْعُ سِذا مثلُ المؤمن هَلَ يَسْتَوِينِ مَثَلًا لا أَفَلَاتَكُرُّونَ فَ فيه ادغامُ التاءِ في الاصلِ في الذالِ تتَعِظونَ.

کردیے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوکر اس رحمت کی بے حد ناشکری کرنے لگتا ہے، اورا گراس مصیبت کے بعد جواس پر

الری تھی (مثلاً) فقر اور تخی، ہم اس کو نعمتوں کا مزا چھا دیے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میر بے سب دکھ دور ہو گئے اوران نعمتوں کے

زوال کا خیال بھی نہیں کر تا اور نہ ان پرشکر اوا کر تا ہے (اور) وہ اترائے لگتا ہے اور جو پچھاس کو دیا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں پر

یخی بھارنے لگتا ہے، مگر جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں میں نیک عمل کرتے ہیں ہیں ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے

لئے مغفرت ہے اور ہر ااجر ہے وہ جنت ہے، تو اے مجمد ایسا نہ ہوکہ قرآن سے ان کی بے قربی کی وجہ سے اس وتی کے پچھے صبے

کو جو آپ کی طرف بھی جی جاتی ہے ان تک پہنچانے کو چھوڑ دیں اور آپ ان کو قرآن سنانے سے ان کی اس بات کی وجہ سے تاگ

دل ہوتے ہیں کہوہ کہتے ہیں کہ س لئے ان پر ہماری تجویز کے مطابق خزانہ نازل نہیں کیا گیایا کس لئے ان کے ساتھ فرشتہ نہیں جس کا انہوں نے مطالبہ کیاہے اوراللہ ہرشکی پر پورااختیار رکھنے والا ہے تو وہ ان کوسز ادے گا کیا بیلوگ بیہ کہتے ہیں کہ اس نے قر آن خودگھر لیا ہے تو (جواب میں) آپ کہتے کہتم بھی فصاحت وبلاغت میں میرے جیسے قصیح عرب ہولہٰذااس کے جیسی دس سورتیں گھڑ کر کے آؤ ، اولاً ان کو دس سورتوں سے چیلنج دیا (اور ) چمرایک سورت سے ۔ اور اس کام میں مدد کے لئے اللہ کے سوا جس کوتم بلا سکتے ہو بلالوا گرتم اس دعوے میں ستچ ہو کہ اس کواس نے خود گھڑ لیا ہے۔ پس اگر وہ غیر جن کوتم نے مدد کے لئے پکارا ہے تمہاری پکار کا جواب نہ دیں توسمجھ لو خطاب مشرکوں کو ہے کہ یہ ( قر آن ) خداہی کے علم کے ساتھ اتارا گیاہے اوراس پر افتر انہیں ہے اور یہ بھی یقین کرلو أن مخففہ عن الشقیله ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو کیاتم اس ججت قاطعہ کے بعد بھی مسلمان ہوتے ہو؟ تیعیٰ مسلمان ہو جاؤ، جس شخص نے دنیوی زندگی اور اس کی رونق ہی کومقصد بنالیاہے بایں طور کہ اس نے شرک پراصرار کیا،اور کہا گیا ہے کہ بیآیت ریا کاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ہم ان کے اعمال خیر مثلاً صدقہ اورصلہ رحی کا صلہ ( دنیا ہی میں ) پوراپورا دیتے ہیں بایں طور کہ ہم ان کے رزق میں وسعت کر دیتے ہیں اور دنیا میں ان کےصلہ میں کچھ کی نہیں کی جاتی (سو) بیا بسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں نارجہنم کے سوا پچھ نہیں ، اور جو پچھ انہوں نے عمل خیر کیا آ خرت میں سب ضالع ہوگا توان کو پچھا جرنہ ملے گا اور جو (عمل خیر ) وہ کرتے رہے ہیں سب باطل ہو جائیگا ، کیاوہ شخص جوایئے رب کی جانب ہے دلیل پر ہو اور وہ ( دلیل ) قرآن ہے اور وہ شخص نبی ﷺ یا مونین ہیں اور اس کے ساتھ اللّٰہ کی طرف ہے شاہر بھی ہو کہ جواس کی تصدیق کرتا ہواور وہ جبرئیل علاج کاؤلایٹ ہیں اور قرآن سے پہلے موسیٰ علاج کاؤلایٹ کی کتاب تورات بھی اس کی شاہد ہے، حال یہ ہے کہ وہ پیشوااور رحمت ہے اس شخص کے برابر جوابیانہیں ہے، ہوسکتا ہے؟ نہیں ہوسکتا اور یہی لوگ جو دلیل پر ہیں قرآن پرایمان رکھتے ہیں توان کے لئے جنت ہے اور تمام کفار میں سے جوفریق بھی اس کا منکر ہوگا تواس کے لئے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے تو قر آن کے بارے میں کسی شک میں ندرہ بالیقین قر آن تیرے رب کی جانب سے سراسر ق ہے کیکن اکثر لوگ (یعنی) اہل مکہ ت<u>قین کرنے والے نہیں ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو</u> اللہ کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کرکے اللّٰہ پرچھوٹا بہتان لگا تاہے؟ کوئی نہیں ہوگا ایسے لوگ منجملہ دیگرلوگوں کے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش کئے جائیں گے (اشھاد) شاھد کی جمع ہے مرادفر شتے ہیں رسولوں کے بارے میں پیغام رسانی کی اور کفار کے بارے میں جھٹلانے کی گواہی دیں گے <mark>گواہ کہیں گے بیدہ ہلوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھوٹی باتیں کہی تھیں ،سب س لوایسے</mark> اور یاوگ آخرت کے بھی منکر تھے، ہُمْ سابق ہمر کی تا کید ہے بیلوگ روئے زمین پراللہ کوعا جزنہیں کر سکتے تھے اور نہ کوئی غیر اللّذان کا مدد گار ہوگا جوان سے اللّٰہ کے عذاب کو دفع کر سکے، دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ایسوں کو دوگنی سزا ہوگی بیلوگ

- ﴿ (مَنزَمُ مِسَائِسَهُ لَا ﴾ -

نفرت کی وجہ سے نہیں جو دائمی آگ کی طرف لوٹے کی وجہ سے خود کو برباد کر بیٹے اللہ پر جود عوائے شریک گھڑا تھا سب بھول جوائمیں بات ہے کہ آخرت میں بہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ میں ہوں گے، بلا شبہ وہ لوگ جواللہ پر ایمان لائے اور جائمیں بات ہے کہ آخرت میں بہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ میں ہوں گے، بلا شبہ وہ لوگ جواللہ پر ایمان لائے اور خیا کہ میں کے اور ان کواطمینان ہوا اور (اسکی طرف) رجوع کیا، ایسے لوگ اہل جنت ہیں اور نیک میں ہمیشہ رہیں گے دونوں فریقوں لیمن کا فروں اور مومنوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور ہم اہو یہ مثال کا فرک ہے اور ایک شخص اندہ اور ہم ہو ہو گئی ہوا ور سنتا بھی ہو یہ مثال مومن کی ہے، کیا دونوں شخص حالت میں برابر ہو سکتے ہیں جنہیں ہو سکتے ہیں جنہیں ہو سکتے ہیں جنہیں ہو سکتے ہیں جنہیں ہو کہ کیا تات میں ہوا میں اصل میں تاء کا ذال میں ادغام، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

# تَجِقِيق لِيَنْ لِيَهِ لِيَهِ اللَّهِ لَكُولُولُ لَا اللَّهُ اللَّ

فَحُولَكَ اللَّهُ وَلَئِن اَذَقُنَا الْانسَانَ مِنَّا رحمةً (الآية) لَئِنْ مِين لام قميه ب،انَّة لَينوسٌ كفور، جواب شم باور جواب شم بون جواب شرط محذوف بم مِنَّا حال به رحمةً. اَذَقنا كامفعول الله في به مِنَّا اصل مين رحمةً كى صفت بم مقدم بون كى وجه سے حال ہوگئ ۔

فَيْ وَكُلِّي ؛ لَيلوس اور كَفُورٌ ، يدونول مبالغه كے صيغ بين اور يدونون إنَّ كى خبرين بين ـ

فَحُولِكُمْ: الكافر، اس مين اشاره بكالانسان مين الف لام عهد كاب

فِيُولِكُمْ : شدید الكفر به به کفور كے صیغهٔ مبالغه مونے كی طرف اشاره ہے۔

فَحُولَكَى : وَلَمْ يَتُوقَعُ ذَوَالَهَا السمين السبات كى طرف اشاره ہے كہ ذَهَبَ السيئات ميں مصائب كے صرف ختم ہونے بى كى طرف اشاره نبین ہے بلكہ قائل نے ان مصائب كے عدم عود كا اراده كيا ہے، يعنی اب حاصل شدہ نعمتوں كے زوال كا انديشہ نہيں ہے۔

قِوُلَى ؛ لَكَنَ إِلَّا كَاتْفِيرِلكن سِيرَكِ اشاره كرديا كريت شي منقطع باسليّ كد لسنن اَذقذا الانسان مين انسان سے مرادانسان كافر بالذا الّذينَ صبووا اس مين داخل نه بول گـ

مَيْخُول سى: الله تعالى كو ليتلوه كي ضمير بينة كي طرف راجع بضمير اور مرجع مين مطابقت نهيس بـ

جِوَلَ بْنِيعِ: جواب كاحاصل يه عكم بينة معنى مين بيان ك بـ

قِوُلْ الله على الله الله المعاملون يه مَنْ كانَ على بيّنةٍ مِن كم مداق كى وضاحت م مَن كم مداق مِن كم مداق مِن دواحمال بين ايك تو آپ يَسِين اوردوسرا مؤمنون اور وهي القرآن، بينة كم مداق كابيان بـــ

. ﴿ انْ مَنْ أُم يِبَالشِّن } -

فَيُولِكُمُ : حَالٌ ، اى هما حالان من كتابِ موسى عَالِيَكُلُوَالنَّكُو .

فَحُولِكُ ؛ كَمِن ليسَ كَذلك، مفسرعلام في ال جمله كالضافه كرك اشاره كردياكه أفَهَنْ كانَ النح مبتداء كي خبر محذوف باوروه كهن ليسَ كذلك ب-

فِحُولَكَى : لا اس میں اشارہ ہے کہ اَفَمَن کان علی بینة میں ہمزہ استفہام انکاری ہے۔

فَوَّوُلِیْ : يَطلبُون السبيل يواس سوال كاجواب ہے كه يَبْغونها كاضمير سبيل كى طرف لوث رہى ہے حالا نكه شمير مؤنث ہے اور سبيل مذكر ہے جواب كا حاصل يہ ہے كہ لفظ سبيل مذكر اور مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔

### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ عَ

وَكَنِن اَذَقِنَا الْانسَانَ (الآیة) پہلی اوردوسری آیت میں بشری طبیعت اورایک طبی عادت قبیحہ کا ذکر ہے،اورمسلمانوں کو اس سے بیخ کی ہدایت ہے،ارشادر بانی ہے کہ اگر ہم انسان کوکوئی نعت چھادیۃ ہیں اور پھراس سے واپس لے لیۃ ہیں تو نا امید اور ناشکرا ہوجا تا ہے،اوراگر کی تکلیف کے بعد کی نعمت کا مزا چھادیۃ ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میر ہے سب دکھ درودور ہوگئے،اوروہ اتر انے اوردوسروں پرفوقیۃ جتا نے اور شخی بھار نے لگتا ہے مطلب یہ کہ انسان فطرۃ عجلت پنداورزودر بخواقع ہوا ہے گذشتہ پرناشکری اور آئندہ سے مایوی بھی اسکی زندگی کا حاصل ہے،اگر خدا چندروزا پنی مہر بانی ہے میش و آرام میں رکھنے کے بعد کسی تکلیف سے دوچار کردیتا ہے تو بچھلی مہر بانیاں بھی بھلادیتا ہے اور ناامید ہوکر آئندہ کے لئے آس تو ٹر بیٹھتا ہے۔

الا المندیس صَبَروا و عملو الصّلحت (الآیة) او پرجوعام لوگوں کا حال بیان ہوا ہے اس سے اللہ کے وہ مبندے مستثنی ہیں جو تکلیف و مصیبت کا مقابلہ صبر واستقامت سے کرتے ہیں اورامن وراحت کے وقت شکر گذاری کے ساتھ ممل مسالح میں مستعدی سے کہ ایک کے خطائیں بخشد ی حالمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی خطائیں بخشد ی جائیں گیا وران کوان کے اعمال کا بڑاا جرطے گا۔

#### شان نزول:

فَلَعَلَّكَ تَادِكُ بَعْض مَايو حَى الِيكَ يَآيت ايك واقع مِن ازل ہوئى ہے واقع ديقا كمشركين مكه نے آپ ﷺ كے سامنے مختلف قتم كى فرمائش پيش كيس جن ميں ايك يہ كه اس قرآن ميں چونكه ہمارے بتوں كو برا كہا گيا ہے اس لئے ہم اس پر ايكان نہيں لا سكتے اسلئے آپ يا تو كوئى دوسرا قرآن لا كيں يااى ميں ترميم كر كے ہمارے بتوں كى فدمت نكال ديں ، أفت بقو آن غير هذا او بدلة "

دوسرے بیکہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں گے کہ یا تو دنیا کے بادشا ہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب لوگ استفادہ کریں ، یا پھر کوئی فرشتہ آسان سے آجائے وہ آپ کے ساتھ بیرتقیدیق کرتا پھرے کہ بے شک

بداللہ کے رسول ہیں۔

رسول الله ﷺ ان کی بیہودہ فرمائٹوں سے بہت دل تنگ ہوتے تھے اسلئے کہ یہ فرمائٹیں محض بے عقلی پر مبنی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جو کی اور تسلی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں جو آپ کی جانب وحی کی گئ بیں اور وہ شرکین کو گراں گذرتی ہیں جمکن ہے کہ آپ وہ باتیں آھیں سنانا پندنہ کریں آپ کا کام صرف انذار وبلیغ ہے وہ آپ ہر صورت میں کئے جائیں۔

**وَلَقَدُارُسُلْنَانُوْحًاالِلَ قَوْمِهَ ۚ إِنِّ** اى بـاَنِي وفي قراء ةِ بالكسرِ على حذفِ القولِ **لَكُمْرَ نَذِيْرَقُبِينَ** ۖ بينُ الانذارِ آنَ اي بأنُ **لَاتَعْبُدُو اللَّا اللَّهُ إِنْ آخَافُ عَلَيْكُمْ** إنْ عَبدتم غيره عَ**ذَابَ يَوْمِ اليَمِ** مؤلم في الدُنْيَا والأخرة فَقَالَ الْمَكُا الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ وسم الأسراف مَانَريك إلَّا بَشَرًامِّتْ لَنَا ولا فضل لك علينا وَمَانَريك اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللّ تَ فَكُرِ فَيْكَ وَنَصِبُهُ عَلَى الظرفِ اي وقتَ حدوث اولِ رأيهم وَمَانَزَى لَكُمُ عَلَيْنَاصِ فَضْلَ فتستحقُّونَ به الاتباع بِنَّا بَلْ نَظْنُكُمُ كَلِذِبِيْنَ ﴿ فَي دَعُوى الرسالةِ ادرجُوا قوسه معه في الخطابِ قَالَ لَقُوْمِ أَرَّعَيْتُمُ اخبرُونِيُ اِنْكُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ بيان مِّنْسَ بِنْ وَالتَّبِي وَحَمَّةً نبوة مِّنْعِنْدِ مَفَعُمِّيتُ خُفِيتُ عَلَيْكُمْ وفي قراءة بتشديدِ الميم والبناءِ للمفعول **آنُلْزِمُكُمُّوْهَا** انجبرُكم على قبولِمَا **وَانْتُمُرُلُهَا لَرِهُوْنَ** لا نقدرُ على ذلك وَلِقُومِ لَا آسَتُكُمُ مُعَلَيْهِ على تبليغ الرسالةِ مَالًا تعطونيه إِنْ مَا آجُرِي ثَوَابِي اِلْأَعَلَى اللهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ الدِّيْنَ الْمَثْوَا لَ كَمَا اسرتُمونِي إِنَّهُمْ مُلْقُوارِيقِمْ بالبعثِ فيُجازيهم وياخذُلهم مِمَّن ظلمَهم وطردَهم وَلِكِنِّيُّ اَلِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿ عَاقِبَةُ الرَّكُم وَلِقَوْمِ مَنَ يَنْصُرُنَ يَصْرُنَ يَصْرُنَ اللهِ اى عذابه إنْ طَرَدُتُهُمُ اى لاناصر لي أَفَلا فهلاً تَذَكَّرُونَ ﴿ بادغام التاءِ الثانيةِ في الاصلِ في الذالِ تتَّعِظُون وَلا القُولُ لْكُمُ عِنْدِيْ خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَنْيَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّ مَلَكَ بِلِ انا بشر سلكم وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي تحقر اَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيرًا اللهُ اَعْلَمُ مِمَا فِي اَنْفُسِهِمْ قَصَلَ وبهم النَّ إِذًا ان قسلت ذلك لُمِنَ الظّلِمِينَ® قَالُوْالِنُوْحُ قَدْجَادَلْتَنَا خاصمتَنَا فَٱكْثَرْتَ جِدَالْنَافَأْتِنَابِمَا تَعِدُنَا به سن العذاب إن كُنْتَ مِنَ الصّدِقِيْنَ صَ فيه قَالَ إِنَّمَا يَالْتِكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءً تعجيلَه لكم فإنَّ اسرَه اليه لا اليَّ وَمَّا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ الله عَالَتُهُ اللَّه وَلاَيَنْفَعُكُمْ نِصْعِينَ إِنْ اَرَدُتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيكُمْ الله والمُعالَى اللهُ عليه فلا ينفَعكم نصحِيَ هُوَكُرُبُكُمْ وَ الْدِيهِ تُرْجَعُونَ فَ قال تعالى الْمُربل يَقُولُونَ اى كفارُ سكة افترله الختلق سحمد القرانَ قُلِ إِنِ افْتَرَنْيُهُ فَعَكَى إِجْرَامِي اي عقوبتُه وَأَنَابَرِي عَمِّمَا أَجْرِمُونَ الْحَرابِكم في نسبةِ < (مَرْم بِبَلشَرِنَا » <

الافتراءِ اليُّ.

م المسلم بِأَنَّى ہےاورایک قراءت میں حذف قول کے وجہ ہے ہمزہ کے *کسر*ہ کے ساتھ ہے، بیرکت<mark>م خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو</mark> ،اگرتم نے غیراللّٰہ کی بندگی کی <del>تو مجھے تم</del> پر دنیا اور آخرت میں <del>در دناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے</del> ، اس کی کافرقوم کےسر داروں نے کہااوروہ شرفاءِقوم تھے، ہم تجھےا پے جیساانسان سجھتے ہیں تجھے ہم پرکوئی نضیلت (فوقیت ) حاصل نہیں ، اور تیری اتباع کرنے والول کوبھی دیکھتے ہیں کہوہ ہماری قوم کے پنچ لوگ ہیں جیسا کہ جلاہے اور موچی ، جوسطی رائے والے ہیں ، (اکسرّای) ہمزہ اور ترک ہمزہ کے ساتھ ہے، یعنی تیرے بارے میں بغیر سوچ مجھے کمل کرنے والے ہیں،اور (بسادی) کا نصب ظرفیت کی بنا پر ہے، یعنی پہلے ظاہر ہونے والی رائے پر (بغیرغور وفکر)عمل کرنے والے، اور ہم تو اپنے اوپر تمہاری کسی تیم کی برتری نہیں سمجھتے کہ جس کی وجہ سے تم ہماری اطاعت کے مستحق ہو، بلکہ ہم تو تم کو دعوائے رسالت میں جھوٹا سمجھتے ہیں خطاب میں حضرت نوح عَالِيَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا كَا كُلُّ عِلْمُ كُلِّي بِ (ورنه نظنك مرك بجائے نظنك موتا) نوح عَالِيَة لا اللَّهُ اللَّهُ لا فرمايا مرسى قوم كولوكو تم مجھے بتاؤاگر میں اپنے رب کی طرف ہے کسی دلیل پر ہوااوراس نے مجھے اپنے فضل سے رحمت (یعنی ) نبوت عطاکی اورتم پر و مخفی رہی ،اورایک قراءت میں (عُسبِّ یَسٹُ) میم کی تشدیداور مجھول بےصیغہ کے ساتھ ہے، کیامیں اس رحمت کوز بردی تمہارے سرمنڈ ھسکتا ہوں؟ یعنی کیا میں اس کو قبول کرنے پر مجبور کرسکتا ہوں؟ حال بید کتم اس رحمت کو ناپند کرتے ہو، ہم اس پرقادر نہیں ہیں، اوراے میری قوم کے لوگو میں اس پیغام رسانی پر تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا کہ جس کوتم مجھے دیتے ہو، میرا اجر وثواب تواللہ پر ہے اور نہ میں تمہارے کہنے کے مطابق ایمان لانے والوں کو (اینے یاس سے) نکال سکتا ہوں آھیں د دبارہ زندہ ہوکر اپنے رب سے ملنا ہے وہ ان کو جزاء دے گا اوران لوگوں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہوگا اوران کو دھتاکا را ہوگا بدلہ لےگا، کیکنتم کو اپنے انجام سے بے خبرلوگ مجھتا ہوں،اورائے میری قوم کے لوگوا گرمیں ان کو (اپنے پاس سے ) نکال دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی میرا کوئی بچانے والانہیں ہوگا، تم کس لئے نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟ تاء ثانيكواصل مين ذال مين ادعام كركي بمعنى تتعطون، اورمين تم ينبين كہتا كدمير ياس الله ك فزان بين، اورندمين عالم الغیب ہوں،اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو تمہارے جبیبابشر ہوں، اور میں ان لوگوں کے بارے میں جن کوئم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو پنہیں کہ سکتا کہ اللہ ان کواجر نہ دےگا ، جو پچھان کے دل میں ہے ، اللہ اس کوخوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں بلاشبہ ظالموں میں شار ہوں گا ، ( قوم کے لوگوں نے ) کہاا ہے نوح تونے ہم سے بحث کرلی اور خوب بحث کرلی، اب توجس عذاب کی ہم کو دھمکی دیتا ہے وہ عذاب ہمارے پاس لے آاگر تو اس دھمکانے میں سچاہے، (حضرت نوح علی کا کا کا اختیارات کا استاللہ ہی لائے گا آگر اس کوتمہارے او پرجلدی لا نا جا ہے گا اس کا اختیارات کے پاس ہے نہ کہ میرے پاس، تم اللہ سے نی کرنہیں نکل سکتے تہہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ کو تمہاری گراہی مقصود ہو، گومیس تم کوئتنی ہی نصیحت کروں ، اور جواب شرط (محذوف ہے) جس پر لا یہ نفع کھر نصحی ، دلالت کررہا ہے ، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤگے اللہ تعالی نے فرمایا کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد ﷺ نے ازخود تصنیف کرلیا ہے (اے محمد) کہدو کہ اگر اس قرآن کو میں نے ازخود تصنیف کیا ہے تو اس کا جرم یعنی اسکی سز امیرے اور ہیری طرف تصنیف کی نسبت کر کے جوجرم تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيُولِكُم : فيه إدغام المتاء الخ، ليني تَذَكُّرُونَ بابتفعل عهد مدد تفعيل عد

فِيُّوْلِكُمُ : بين الانذار، مبين كَيْقْسِربين عَيركاشاره كردياكه مبين يهال لازم بـ

فَيُولِكُمُ : عَدابَ يوم الميم، يوم ك صفت الميمُّ كساته اسنا وعازى كطور يرب علاقة ظرفيت كى وجهد

فَيُولِكُم : كالحاكة برحانك كى جع بمعنى جلابا

قِولَكُ : أَسَاكفة براسكاف ك جمع بمعنى موجى ، فش دوز

قِوْلَلَكُ : بالهمزة وتركه، يعن بمزه كوباقى ركه كر (الوأى) اوربمزه كوساقط كرك (الراى).

<u> چ</u>ُولِیکَ): ابتداء الن اس میں اشارہ ہے کہ بادی بَدَا ہے ہے بمعنی ابتداءنہ کہ بدوٌ سے جو کہ بمعنی ظہور ہے۔

قِولَ اللهُ على الظرفيةِ، يعنى البين المعك كاظرف --

يَحُولُكُم الله وقت حدوث اولِ رايهم وقت مضاف محذوف مان كرايك سوال كاجواب دينامقصود بـ

من المراقية بيد كوظرف ياتوزمان موتاب يامكان اور بادى ندزمان اورندمكان

جِوَلَثِيْعِ: كاحاصل يہے كه بادى سے پہلے وقت محذوف ہے لہذااب كوئى اعتراض نہيں۔

جَوْلَثِيْ : جواب كاحاصل يه ب كدكذب كى نسبت مين حضرت نوح كساتهان پرايمان لانے والوں كوبھى شريك كرلياسى وجه يجمع كاصيغه استعال كيا ہے۔

قِكُولَكُ ؛ وَالْبِنَاء لِلْمَفْعُولَ اى أُخْفِيَتُ.

قِولَ الله على تبليغ الرسالةِ اس اضافه كامقصد عَليهِ كَ صَمير كامرجع بيان كرنا بـ

ح (مَكْزَم بِبَلْشَهْ )≥

جِوَ لَيْئِے: جواب كا حاصل يہ ہے كتبليغ رسالت كا ماقبل ميں اگر چەصراحة ذكرنبيں ہے مگر فحوائے كلام سے مفہوم ہے لہذ الضار قبل الذكر لازمنبيں آتا۔

فِيُوْلِينَ ؛ به اس میں اشارہ ہے کہ ما موصولہ کی طرف لوٹے والی خمیر محذوف ہے۔

فِيُولِكُمْ : إغوائكم المين اشاره ميكه أن يغويكم مين أن مصدريب.

فَحُولُكَى : وَجواب الشرط دَلَّ عليه ، و لا ينفع كم نصحى ، نانى شرط ينى ان كان الله النع كاجواب محذوف ب بس يرو لا يسنف عكم دلالت كرد باب ، اور نانى شرط اپ جواب شرط سال كراول شرط يعنى ان ار دث النع كاجواب ب اور ير كرب بهريين كه ذهب كه مطابق ب اور كوفيين كنزديك اول شرط كى جزاء "و لا يسنف عكم مقدم ب اس صورت مي تركيب بهرين كه ذهب كه مطابق ب اور كوفيين كنزديك اول شرط كى جزاء "و لا يسنف عكم مقدم ب اس صورت مي تقديم كلام يهوكى ، "ان كان الله يُريد أن يغويكم فيان اردث أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحى " اور يرتركيب اس وجه سه به كه جب دوشرطين اورايك جواب جمع بوجائين توجواب نانى شرط كا قرار دياجا تا ب اور شرط نانى اپ جواب سال كراول شرط كى جزاء به تى به وقى به الله كراول شرط كى جزاء به تى به وقى به يا كراول شرط كى جزاء به تى به به يا كراول شرط كى جزاء به تى به به يا كلا به يا كراول شرط كى جزاء به تى به يا كلا به يا كراول شرط كى جزاء به تى به يا كلا به يا كلا به يا كلا به يا كه به يا كلا به يا به يا كلا به يا به يا به يا به يا كلا به يا كلا به يا كلا به يا به

# تَفَيْدُوتَشِينَ عَ

# قوم نوح عَلا عِللهِ لَهُ وَالسُّلُوكِ كَشِبهات اوران كے جوابات:

حضرت نوح علی اور رسالت پر چندشبهات و معنوت اور رسالت پر چندشبهات و اعتراضات پیش کئے اور حضرت نوح علی اور فروی مسائل و اعتراضات پیش کئے اور حضرت نوح علی اور فروی مسائل دیے جن کے ممن میں بہت سے اصولی اور فروی مسائل دیانت اور معاشرت کے بھی آگئے ان آیات میں یہی مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔

#### اعتراضات كاخلاصه:

قوم نوح نے پہلااعتراض سے کہہ کرکیا" مَا مَوَاكَ إِلَّا ہِشرًا مِثلَمَا" یعنی تم تو ہم جیسے انسان ہو ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو، سوتے جاگتے ہو، فرشتے نہیں ہوبشر ہوا دربشر بھی ایسے کہتم کوکوئی ہمارے مقابلہ میں امتیازی شان حاصل نہیں ہے مثلاً آپ کوئی دولتمند یا جاہ وحکومت کے مالک ہوتے ، اور جولوگ آپ کے پیرو ہوئے وہ بھی ماشاء اللہ سب کے سب مفلس ونا دارر ذیل ویست ادنی طبقے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے شریفوں کے لئے ننگ وعار کی بات ہے، کیا ساری

خدائی میں خداکو منصب نبوت ورسالت پر فائز کرنے کیلئے صرف تم ہی ملے تھے، آخر ہم تم سے حسب ونسب، مال ودولت خلق و خُلق کس بات میں کم تھے؟ جو ہماراانتخاب اس عہدہ کے لئے نہ کیا گیا؟ کم از کم آپ کے بیروکارہی کچھ مقترراور باعزت لوگ ہوتے بھلا اِن رذیل اور نیچ لوگوں کا بیروہونا آپ کے لئے کیا موجب فضل وشرف ہوسکتا ہے، ایسے طحی لوگوں کا بے سوچ سمجھ ایمان لے آنا آپ کا کونسا کمال ہے، بلکہ ہماراخیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی سب جھوٹے ہو بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی بات پیش کی اور چند بے وقوف گھٹیا تسم کے لوگوں نے ہاں میں ہاں ملادی تا کہ اس طرح ایک نئی تح کیک کھڑی کرکے مالی منفعت اور سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ (بیہ ہے ان ملعونوں کی تقریر کا خلاصہ)

#### 

ساقوم آرایت را کنت علی بینی من ربی النج یہاں سے حضرت نوح کالیک کالی کے دوابات کی تقریر کے موابات کی تقریر کا حوابات کی تقریر کا حوابات کی تقریر کا حوابات کی دورہ کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول کا ایش ہونا نبوت ورسالت کے منانی نہیں ہے بلکہ اگر خور کر وتو معلوم ہوگا کہ انسان نوں کے رسول کا انسان ہونا ہی ضروری ہے تا کہ انسان کے لئے اس سے استفادہ آسان کے لئے اس سے استفادہ فرشتے کے مزاح میں زمین آسان کا فرق ہے، اگر فرشتہ کو رسول بنا کر بھتے دیا جا تا تو انسان کے لئے اس سے استفادہ نہایت دشوار ہوتا کیونکہ فرشتہ کو نہ تو کئی ہے اور نہ بیاس نہ نیند آتی ہے اور نہ تس کو انسانی مزوریات وحوائح پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو انسانی کمزوری اور ضرورت کا احساس نہیں ہوتا، بی مضمون قر آن کی دوسری آیتوں میں صراحت و کنایۃ آچکا ہے یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے یہ بتلایا کہ اگر عقل سے کام لوتو رسول کو کیے کہ وہ بشرنہ ہوالبتہ بی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بیند اور ججت اس کے پاس ہو، جس کو دکھ کرلوگوں کو بیشلیم کرنا آسان ہوجائے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوارسول ہے اور بینہ اور ججت عام لوگوں کے لئے انبیاء پینا پھلا کے مجزات ہوتے ہیں اس کے نوح کا پھلاٹا کیا کہ میں اپنے ساتھ بیند اور ججت اور رحمت کیکر آیا ہوں اگر تم اس کود کھتے اور اس میں غور کرتے تو انکار نہ کرتے مگر تہارے انکار وعناد نے تہاری نگا ہوں کو رسے اندھا کردیا کہ تم ان کار اور ضد ہے جے ان اندھا کردیا کہ تم انکار اور ضد ہے جے ان اندھا کردیا کہ تم انکار اور ضد ہے جے رہے۔

مگرخداکی بیرجت پینمبرکے ذریعہ آتی ہے ایسی چیز نہیں کہ زبرد تی لوگوں کے سرڈال دی جائے جب تک وہ خوداس کی طرف رغبت نہ کریں ، اس میں اشارہ پایا گیا کہ دولتِ ایمان کہ جو میں لے کر آیا ہوں اگر میرا بس چلتا تو تمہارے انکار اورضد کے باوجود تمہیں دے ہی ویتا ،گریہ قانون قدرت کے خلاف ہے ، یہ نعت زبرد تی کسی کے سرنہیں ڈالی جاسکتی ،اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زبرد تی کسی کومومن ومسلمان بناناکسی دور نبوت میں جائز نہیں رہا ، بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا سفید جھوٹ گھڑنے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں ،گرایک بات ہے جونا واقفوں کے دلوں میں تر دد پیدا کرنے کے لئے چلتی کی جاتی ہے۔

- ﴿ (فَرُمُ بِهَا لَمَنْ ) ٢

### اعتراض كادوسراجزء:

دوسراجز ، جس کو "وَمَا نواكَ اتبعَكَ إلا اللذين هم أراذلذا بادى الوأى " سے بيان كيا ہے يعن د كھے كه آپ كى پيروى كرنے والے اور آپ پرايمان لانے والے سب حقير وذليل لوگ بين ان مين كوئى شريف اور برا آ دمى نظر نبين آتا۔

ایک مطلب تو اس کا بیہ ہے کہ اگرتمہاری بات حق ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے ان ذکیل اور کمزورلوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے لائق نہیں اس کا دوسرا مطلب میہ ہے کہ ہمارے لئے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ میہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر سمجھے جا کیں گے نمازوں کی صفوں اور دوسر سے مجالس میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا یہ ہم سے نہیں ہوسکتا۔

تجربہ شاہد ہے کہ جاہ ومال کا ایک نشہ ہوتا ہے جوانسان کو بہت معقول اور شیح باتوں کو تبول کرنے سے روک دیتا ہے، کمرور اور غریب آدمی کے سامنے بدر کا وٹیس نہیں ہوتیں، یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے عادۃ اللہ یہی رہی ہے کہ پنجبروں پراول ایمان لانے والے غرباء اور کمزور طبقے کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور پچھلی آسانی کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں، اسی وجہ سے جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس آنخضرت میں گا وعوتی نامہ مبارک پہنچا تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ معاملہ کی تحقیق کر سے چونکہ وہ تو رات وانجیل میں انبیاء پیبلیکی کی علامات پڑھے ہوئے تھا اسلے عرب کے جولوگ جن میں ابوسفیان بھی شامل تھے ملک شام میں آئے ہوئے تھان کو اپنے دربار میں بلاکران سے مدعی نبوت کی بارے میں چندسوالات کئے۔

ان سوالات میں ایک بیبھی تھا کہ ان کی اتباع کرنے والے قوم کے کمزور طبقہ کے لوگ ہیں یا وہ جوقوم کے بڑے کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے بتلایا کہ کمزور اورغریب لوگ ہیں، اس پر ہرقل نے اقر ارکیا کہ بیاعلامت تو سیج نبی ہونے کی ہے اسلئے کہ انبیا علیہم السلام کے بیرواول یہی کمزور اورغریب لوگ ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ غرباءومساکین کو پنچ اور ذکیل سمجھناان کی جہالت تھی حقیقت میں ذکیل ور ذمیل تو وہ مخص ہے جواپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کونہ پہچانے اس کے احکام سے روگر دانی کرے۔

یا قوم لا أسئلکمر علیه مالاً النج جب حضرت نوح علیه کالی کالی نے واضح الفاظ میں یہ بات صاف کردی کہ میں اس پیغام رسانی کے عوض تم سے کوئی اجرت ومالی منفعت نہیں جا ہتا میرا اجرتو اللہ کے ذمہ ہے لہذا تمہارے دماغوں میں یہ شہر نہ ہونا چاہئے کہ اس دعوائے نبوت سے کہیں ان کا مقصد دنیا کی دولت تو جمع کرنانہیں ہے تمہاری دولت تم کومبارک ہو میرا اجرتو اللہ پر ہے۔

وَمَا انا بطار د الذین آمنوا انهم ملقوا رَبِّهِمْ النح لینی الله اوررسول کے پیروکاروں کوتقیر سمجھنا بھران کوقر ب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا میتمہاری جہالت ہے بیلوگ تو اس لائق ہیں کہ آٹھیں سرآ تکھوں پر ہٹھایا جائے ، نہ ریہ کہ دھتکارا جائے۔



وَأُوْتِيَ إِلَى نُوْجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤُمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدْ امَّنَ فَلَا تَبْتَيِسَ تحزَنُ بِمَاكَانُوْ آيَفُعَلُوْنَ ٥٠٠ الشركِ فدعًا عليهم بقولهِ ربِّ لا تذرالخ فاجابَ اللَّهُ تعالى دعاء ة وقالَ <u>وَاصْنَعِ الْفُلْكَ</u> السفينَةَ بِ**كَيُنِنَا** بمرأى مِنَّا وجِفظِنا وَوَجْبِينَا اسرِنا وَلَاتُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِمُ النَّهُمُومُ غُرَقُونَ ﴿ وَيَصْنَحُ الْفُلْكُ حَكَايِة حال ما ضية وَكُلُّمَامَرَّعَلَيْهِ مَلا جماعة مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوامِنْةُ استهزَء وابه قَالَ إِنْ تَسْخَرُوامِنَّا فَإِنَّا لَسْخَرُوامِنْكُمُكُمُا تَنْخُرُونَ ﴿ اذا نجونا وغَرَقُتُمُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنَ سوصولة سفعولُ العلم تَيَأْتِيْلِيَعَذَا اَبَ يُنْخِزَلِهِ وَيَحِلُّ ينزلُ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُّقِيْمُ وَادْمٌ حَتَّى غاية للصنع إِذَاجَاءَامُونَا بالهلاكم م وَفَارَ التَّنُّورُ للخباز بالماء وكان ذلك علامةً لنوح قُلْنَا الْحَمِلُ فِيْهَا فِي السفينةِ مِنْ كُلِّ نَوْجَيْنِ اي ذكرِ وأنثى اي مِنْ كلِ انواعِهما الثَّنَيْنِ ذكرًا وأنشى وسوَّ مفعولٌ وفي القصةِ ان اللَّهَ حشر لنوحِ السباعَ والطيرَ وغيرَسِما فجعلَ يضرب بيدَيُه في كلِّ نوع فتقعُ يده اليُمنى على الذكرِ واليسرى على الانثى فيحملهما في السفينةِ وَلَهُلَكَ اي زوجتهُ واولادَه إَلَّامَنَّ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اي منهم بالابلاكِ وبوزوجته وولدُه كنعانُ بخلافِ سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتِهم ثلثة تَوَمَّنُ أَمَنُ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قُلِيلُ عَلَى كانوا ستة رجال ونساء بم وقيل جميع سن كان في السفينة ثمانونَ نصفُهم رجالٌ ونصفُهم نساءٌ وَقَالَ نوحٌ الْكُبُو أَفِيهَا بِسُمِ اللَّهِ بَحَرْبَهَا وَمُرْسَهَا اللَّهِ بَعْتِهِ الميمين وضمهما مصدران اي جريُها ورُسوّها اي مُنتهي سيرِها النَّرَقِّ لَعُفُورُ عَيْثُ لم يُهلِكُنَا وَهِيَ يَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِمَالِ فَ فَي الارتفاع والعظم وَنَادَى نُوْجُ إِبْنَاهُ كِنعانَ وَكَانَ فِي مَعْزِلَ عن السفينةِ تَبْبُنَيَّ الْكَبْمَعَنَا وَلَاتَكُنْمُ عَالِكُفِرِينَ ﴿ قَالَ سَاوِتَى إِلَى جَبِلِ يَعْصِمُنِي يَمنعُني مِنَ الْمَآءُ قَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ عذابه إلَّا لكن مَنْ تَحِمُّ الله فهو المعصوم قالَ تعالى فَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمُوجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ الْمُعْرَقِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع وَقِيْلَ يَاكُونُ ابْلَعِي مَا عَلِي الذي نَبَعَ منك فشربتُ هُ دُونَ ما نزلَ من السماءِ فصارًا نهارًا وبحارًا وَلِيسَا فَاقُلِي السَّكِي عن المطر فاسسكت وَغِيضَ نقصَ الْمَاءُ وَقَضِي الْأَمْرُ تمَّ اسرُ بهلاكِ قوم نوح وَالْسَتَوَتُ وَقَفتِ السفينةُ عَلَى الْجُودِيّ جبل بالجزيرةِ بقربِ الموصلِ وَقَيْلَ بُعُدًا بهلا كَا لِلْقَوْمِ الطّلِمِيْنَ® الكفرينَ وَنَالِي نُوْحٌ مَ بَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي كنعان مِنْ آهْلِي وقد وعدتَّنِي بنجاتِهم وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ الَّذي لاخلفَ فيه وَ أَنْتَ آخَكُمُ الْحَكِمِينَ ﴿ اعْلَمْهُمُ واعْدَلُهِم قَالَ تعالى لِنُوْحُ آنَّةُ لَيْسَ مِنْ آهْلِكُ الناجينَ أومن اسل دينكَ إِنَّهُ سوالكَ اياى بنجاتِهِ عَمَلُ غَيْرُصَالِي فَ فانه كافِرٌ ولانجاةَ للكفريُنَ وفي قراءة بكسرِ ميمِ عَمِلَ فعلٌ ونصب غيرُ فالضميرُ لابنِه فَلَاتَسْعَلِنَ بالتخفيفِ والتشديدِ مَالَيْسَ لَكَيْهِ عِلْمُ سن انجاءِ ابنكَ إِنْ آَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ بِسُوالِكَ مَالِم تَعِلَمُ قَالَ رَبِّ إِنْ آَعُوذُ بِكَ سَ — ﴿ [نَعَزَمُ بِبَلِثَهُ إِ

و اورنوح علی اللہ کی طرف وی جیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جوایمان لا چکے ان کے سوااب کوئی ایمان لانے والانہیں البذائم ان کے شرکیہ کرتو توں پڑم نہ کرو چنا نچینو ح علیف کا النظامی کا ان کے لئے د ب لاتذر المنح کہد کر بددعاء کردی اورالله تعالیٰ نے ان کی بددعاء کوقبول فر مالیا اور حکم دیا کہ ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہمارے حکم کے مطابق ایک شتی بناؤ اور ویکھو جن لوگوں نے کفرکیا ہے ان کو ہلاک نہ کرنے کے بارے میں مجھے سے کوئی سفارش نہ کرنا یقینا وہ غرق ہونے والے ہیں (نوح عَلَيْظَلَا اللَّهِ ) کَشْتَى بنار ہے تھے بیرحال ماضی کی حکایت ہے اور جب بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے لوگ گذرتے تو اس كا مذاق اڑاتے (نوح علیہ کا اللہ کا کہاا گرتم ہم پر ہنتے ہوتو (عنقریب) ہم تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ہنتے ہو جب ہم نجات یا کیں گے اور تم غرق ہو گے، عنقریبتم کومعلوم ہوجائیگا کہوہ رسواکن عذاب س پرآتا ہے؟ مَنْ موصولہ تعلمون کا مفعول ہے اوروہ دائمی عذاب س پر نازل ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ ان کی ہلاکت کا ہماراحکم آگیااور تنور نے پانی ابال دیا اور بہ نوح علی کالیکا کالیک کے لئے علامت تھی، ہم نے حکم دیا کہ (حیوانات) میں سے ہرشم کا ایک جوڑا کشتی میں چیڑھالو، یعنی نرومادہ کا (السنيسن) احسمل كامفعول ب قصديد كوالله تعالى في وح عليه كالله كالمناكز ك لئ درندول اوريرندول كوجمع كرديا چنانجد جب حضرت نوح علی کالتان مرنوع پر باتھ ڈالتے تو حضرت نوح کا دایاں ہاتھ نر پراور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا ،اوران کوکشتی میں سوار کر لیتے ، اورایے گھر والوں تعنی بیوی اور بچوں کو باشٹناءاس کے کہان میں سے جس پر ہلا کت کا حکم نافذ ہو چکاہے ،اوروہ ان کی بیوی اوران کا بیٹا کنعان تھا بخلا ف سام، حام، یافث کے کہان کواوران متنوں کی بیویوں کوسوار کرلیا، اور ( ان کےعلاوہ ) ان کوبھی جوایمان لائے اور بجوقلیل آ دمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا کہا گیا کہ جھمر داوران کی بیویاں تھیں اور کہا گیا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد استی تھی ان میں نصف مرد تھے اور نصف ان کی بیویاں ، نوح علاج کا اُلٹ کا اُسٹاکا نے کہااس میں سوار ہوجاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور طمہر نامجی (مجدیها اور مرسلها) دونوں میم کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ مصدر ہیں یعنی اس کا چلنا اور تھہرنا یعنی اپنے انتہاء سفر پر جا کر تھہر جانا (اللہ ہی کے حکم سے ہے) میرارب براغفور ورجیم ہے کہ

اس نے ہم کو ہلاک نہیں کیا ، اور کشتی ان کو لے کر عظیم اور بلند ہونے میں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی اور نوح عَلِيْهِ لِلْهُ وَالسَّلِيْ الْسِيرِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ المُن الم ہوجا، اور کا فروں کے ساتھ نہ رہ (اس نے ) جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لئے لیتا ہوں جو مجھے یانی میں غرق ہونے سے بچالے گا (نوح علیجہ کا طاق کا کا کا آج کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں بجز اس کے کہ اس پر اللہ رحم فرمائے صرف وہی نچ سکتا ہےاللہ تعالیٰ نے فرمایا، (اشخ میں) آبکہ موج ان کے درمیان حاکل ہوگئ اور وہ ڈو بنے والوں میں شامل ہو گیا ہتکم ہوااے زمین تواپنا پورایانی جو تجھ ہے نکلا ہے نگل لے (جذب کرلے ) چنانچہ زمین نے پورایانی جذب کرلیا سوائے اس یانی کے جوآ سان سے برسا، سو (زمین سے نکلا ہوا یانی) نہروں اور دریاؤں میں شامل ہو گیا، اور اے آسان (بادل) تو پانی برسانا بند کردے، چنانچهاس نے بند کردیا اوریانی کم ہوگیا،اور قوم نوح کی ہلاکت کے فیصلے پر عمل درآ مد کردیا گیا، اورکشتی جودی پہاڑ پر تھہر گئی (جودی) موصل کے قریب جزیرہ کا ایک پہاڑ ہے اور کا فروں کی ہلاکت کا تھم دیدیا گیا اورنوح علی کافلائی نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا کنعان میرے اہل سے ہے اور تونے میرے اہل کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے اور بلاشبہ تیراوعدہ تیج ہے کہ اس میں تخلف نہیں ہے، اورتو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے لیعنی سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ انصاف والا ہے، اللّٰد کی طرف سے جواب ملا کہ اے نوح وہ تیرے نجات پانے والے اہل سے نہیں ہے یا تیرے اہل دین سے نہیں ہے، بلاشبہ مجھ سے اس کی نجات کا تیرا سوال کے ساتھ ہے اس صورت میں ضمیرابن کی طرف راجع ہوگی ، لہذا تو مجھ سے اس بات کی درخواست نہ کر (تسللن) نون کی تخفیف اورتشد ید کے ساتھ ہے، جس بات کا تخفی علم نہیں ہے اوروہ بات تیرے بیٹے کی نجات کا سوال ہے، میں تخفی نصیحت کرتا ہوں کہ جس چیز کوتونہیں جانتا اس کا سوال کر کے خود کو نا دانوں میں شامل نہ کر ، (نوح علاج کا کالٹیکئائے ) عرض کیا اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چا ہتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ میری غلطی کو معاف نہ فرمائیں گےاور رحم نہ فرمائیں گے تو میں زیاں کاروں میں شامل ہوجاؤں گا بھم ہواا نے نوح تم کشتی سے ہمارے امن یا سلام کے ساتھ اور اپنے اور ان جماعتوں پر جو کشتی میں تیرے ساتھ ہیں بینی ان کی اولا دے ساتھ اور وہ مومنین ہیں برکت کے ساتھ اتر واور کچھ لوگ تمہارے ساتھ ایسے بھی ہیں جن کوہم دنیامیں سامان عیش بخشیں گے اور پھر آخرت میں ہماری طرف سے ان کودروناک عذاب بہنچ گا اور وہ کافر ہیں، یہ آیات جونوح علی الفائد کے قصہ پرمشمل ہیں اے محد تمہاری طرف غیب کی خبریں ہیں تعنی ان چیزوں کی خبریں ہیں جوتم سے مخفی ہیں اور نزول قرآن سے پہلے نہ تم ان كوجائة تقاورنه تيري قوم ، لبذاتم تبليغ پراوراورايي قوم كي ايذارساني پر صبركرو جس طرح نوح عليه كلا والله كلا كالله كلا كاله الله كلا كالله كالله كلا كالله كالله كالله كلا كالله كلا كالله كالله كالله كالله كالله كل كالله كل كل كالله كل كالله كله كلا كالله كالمن كالله كالم كا بہترانجام متقیوں ہی کے لئے ہے۔

﴿ الْعَزَم يَكُلِثُ لِنَا ﴾

فِيَوُلْكُ ؛ وَٱوحِيَ اِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَنَ يُؤمِنَ مِنْ قُومِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ، ٱوْحِيَ فعل ماضى مُحول انَّهُ لن يؤمِنَ نائب فَاعَل ان اوحي اليه عدمُ ايمان بعض قومِه.

چَوُلِنَى﴾: تبتئٹ (ابتیاس افتعال) سے مضارع واحد مذکر حاضریہاں چونکہ حرف نہی واخل ہے اس لئے نہی ہے، تو رنج نذکر۔

قِولَكَ : بمرأى مِنَّا وحفظنا، ياضافه ايك والكاجواب يـ

میکوان، بیہ کہ باغیکنِنا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعْصاء ہیں اور جس کے اعضاء ہوں وہ مجتم ہوتا ہے لہذا اللہ کے لئے جسم ہونا ثابت ہوا جیسا کہ مجسمیہ کاعقیدہ ہے۔

جَوَلَثِعِ: كا حاصل يه ب عيننا يه حفظ اوررويت كنايه جبياكه بَسَط الله يده ، جودو عاوت كنايه، باغيننا ، محلاحال ب، تقديريه متلبسًا بأغيننا.

قِولَ الله عليه حالي ماضية، بيايك سوال كاجواب ٢-

سَيُوان ، سوال بدہے گدیکے سفنے ،مضارع کاصیغہ ہے جو حال اور استقبال پردلالت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شتی بنانا خبر دینے کے بعد ہے حالانکہ شتی زمانۂ ماضی میں بنائی جاچک تھی۔

جِ كُلْ الْبِيعِ: جواب سيب كدز مانه ماضى كى حالت كى حكايت ب، يعنى تشقى بنانے كى منظر تشى كى جارى ہے۔

فَوَّوَلَى ؛ مَنْ مُوصولة مفعول العلمر مَنْ ياتيهِ مِين مَنْ موصوله باور تعلمون كامفعول به بركيب يرشبخم بوكيا كه مَنْ استفهاميه باس كوصدارت كي ضرورت ب-

فِوُلْكَى؟ : غاية للصنع، لين حَتْى صنع كى غايت ، يا يعلُ كى غايت نهيں ہے جيسا كر يبكى وجه سے شبہ وتا ہے، حتّى ابتدا ئيے ہوتا ہے، حتّى ابتدا ئيے ہوكہ جمله شرطيه پرداخل ہے اور واصنع الفلك كى غايت ہے۔

قِوُلْنَى ؛ في السفينة ،اس اضافه مين اس سوال عجواب كى طرف اشاره بك فيها كي شمير ما قبل مين فدكور الفلك كى طرف راجع بجوك فيها كالمين مين به فلا شبهة.

فَوْلَلَى ؛ الله الله الله الله الله الله الله مفسرعلام في إنّاه كي في ميركم وقع كي تعين كرتے ہوئ وايا كه مرجع الله علي بيني كنعان كى نجات كے بارے ميں سوال ہے لينى تمهارا سوال مناسب نہيں ہے، جمہور مفسرين في، هُ، ضمير كامرجع ابن كوقر ارديا ہے لينى كنعان تمهارے اہل ميں سے نہيں ہے، اس سے مجاز لازم آتا ہے اسلئے كه هفيقة اہل سے في درست نہيں ہے، اس سے مجاز لازم آتا ہے اسلئے كه هفيقة اہل سے في درست نہيں ہے، اس سے مجاز لازم آتا ہے اسلئے كه هفيقة اہل سے في درست نہيں ہے، سى كى وجہ سے مجازى معنى لينى دينى اہل مراد لينے ہوں گے۔

- ﴿ (مِ كَنْ مَ بِهِ الشَّهِ إِ

هِ فَلا تَسئلنِ بالتحفیف و التشدید لیمی نون کی تشدید کے ساتھ ماقبل کے فتہ کے ساتھ اور بینا فع کی قراءت ہے اور ابن کثیر اور ابن عامر اور باقیوں نے لام کے سکون اور نون کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور حالت وصل میں نون کے بعدیاءکو باقی رکھا ہے نہ وقف میں ، اور ورش وابوعمر و نے وقف اور وصل دونوں صور توں میں یاءکو باقی رکھا ہے۔

چَوُلْ اَنَّى ؛ وَأُمَمَّرُ بِالسوفع مِمِن مَعَكَ، أُمَمَّرُ رفع كِساته ہے مبتداء ہونے كى وجہ سے اور سَـنُـمَتِّعُهُمْ اس كی خبر ہے ، نہ كه امیر سابق پر معطوف ہونے كى وجہ سے مجرور ، اسلئے كہ بيلوگ سلامتى اور بركت ميں داخل نہيں ہيں۔ سے دور مار ميں ميں سامن سے سامن سامن انتخاب انتخاب

مِينُواك، أمَّمُ كائكره مونى كى وجهس مبتداءوا قع مونا درست نبيل مي؟

جِحُلَ بِنِي: أُمَدُّ موصوف ہے اور ممن معك اس كى صفت ہے لہذا أُمَدُّ كائكره موصوف ہونے كى وجہ سے مبتداء بنا صحح ہے مفسر علام نے ممن معك كااضا فه كركے اس تقذير كى طرف اشاره كياہے۔

فَخُولَى ؛ اى هذه الأيات المتضمنة النع يدا يك والمقدر كاجواب بوال يه به كه تلك اسم اشاره مؤنث مبتداء به حالا نكداس كا تين خبري بين اور تينول فدكر بين، أن من انباء الغيب ، أن نوحيها اليك ، أن ما كنت تعلمها ، لهذا خبر كارعايت كي وجد من مبتداء بهى فدكر مونا چا بيئ - جواب كا حاصل بيب كه هدفه كامشار اليد فدكوره خبرين بين بيل بين ، بلكه اس كامشار اليد الآيات ، محذوف بي جس كى طرف مفسر علام في اشاره كيا بهذا ابكوئي اعتراض نبيل -

### تِفَيْدُرُوتَشِينَ حَيْ

### قرآن عزيز ميس حضرت نوح عَاليَجْ لاهُ طَالِينَا كَا تَذكره:

حضرت نوح علی کالی کوئ تعالی نے تقریبا ایک ہزار سال کی عمر دراز عطافر مائی تھی ، آپ اس طویل مدت میں ہمیشہ اپنی قوم کودین تن اور کلمہ تو حید کی دعوت دیتے رہے ، قوم کی طرف سے تخت ایذ اور کا سامنا کرنا پڑا گر آپ اپنی قوم کے لئے یہ دعاء کرتے کہ یا اللہ میری قوم کومعاف کردے یہ بے وقوف و جاہل ہیں جانے نہیں ، آپ ہدایت کی امید پرایک نسل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے گر بہت قبیل لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔

جب ال پرصدیال گذرگئیں تو اللہ رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جوسورہ نوح میں نہ کور ہے، "ربّ انسی دعوت قومی لَیْلاً و نها دا، فلمریز دهم دعائی اِلاً فوادا" استے طویل زمانہ تک اپنی قوم کے ہاتھوں مصائب برداشت کرنے کے بعداس مردخداکی زبان پریدعاء آئی "دبّ انسصونی بما کذبون" اس کے جواب میں اللہ تعالی نے "واُو جسی السی نوح انّه کن یؤمِنَ مِنْ قومِکَ اِلّا مَنْ قَدْ آمَنْ الله "یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لا چکاب کوئی شخص ایمان نہ لائے گا، اب آپ اس قوم کاغم نہ کھا کیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر پریشان نہ ہوں۔

دوسری بات یے فرمائی کہ اب ہم اس قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب جیجنے والے ہیں اس لئے آپ ہماری نگرانی میں وہی کے حکم کے مطابق ایک شتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل وعیال اور موشین مع اپنی ضروریات کے ساسکیں حضرت نوح سے ایک نظامی کا مناسلات سے مطابق شتی بنائی ، پھر جب طوفان کے ابتداء کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں کہ زمین سے پانی البلنے لگا تو حضرت نوح سے بھی اگر میں سوار ہوجا کیں ، اور انسانی نوح سے بھی کا گھی میں سوار ہوجا کیں ، اور انسانی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہیں مثلاً گائے ، ہیل ، بکری ، گھوڑا، گدھاوغیرہ کا ایک ایک جوڑار کھ لیں۔

# کشتی کی وسعت اور بیائش:

یے شتی کس ساخت کی تھی اوراس کی پیائش کیا تھی اس کی تفصیلات بائبل میں ہیں قر آن نے ان سے یکسر صرف نظر کرلی ہے۔ اس لئے کدان تفصیلات سے حاصل کچھ بھی نہیں اور نہ ان تفصیلات کے در پے ہونا کوئی مفید خدمت ہے بس اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ شتی میں اتنی گنجائش تھی کہ اس وقت مومن آبادی جس کی تعداد بہ اختلاف روایات ۲۰۰۰ یا ۲۰ متنی اور ضروری جانوروں کے جوڑے اس میں سما گئے تھے۔

# كشتى سازى كاحكم:

غرضیکہ حضرت نوح علیہ کا کا کا کا دعاء قبول ہوئی اور اپنے قانون جزاء اعمال کے مطابق سر کشوں کی سرکشی اور متمردوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کردیا اور حفظ ما تقدم کے لئے کشتی بنانے کا حکم دیا، جب نوح علیہ کا کا کا کا متاب کے سنتی بنانی

شروع کی تو کفار نے ہنمی اڑا تا اور فداق بنانا شروع کردیا، کہ پانی چنے اورد گرضروریات کے لئے تو میسر نہیں بھلاکشی چلئے

کے لئے پانی کہاں سے آئے گا، معلوم ہوتا ہے اب کشتیاں صحراء کے ریت میں چلا کریں گی، ادھر کشی بن کر تیار ہوئی اُدھر طوفان کی ابتدائی علامات کا ظہور ہونے لگا، ''حتی اذا جاء امر نیا و فیار المتنور ''نفظ تورگی معنی میں مستعمل ہے سطح طوفان کی ابتدائی علامات کا ظہور ہونے گا، ''حتی اذا جاء امر نیا و فیار المتنور کہتے ہیں روثی پیانے کے تنور کو بھی تنور کہا جاتا ہے ، ذمین کے بلند حصہ کو بھی تنور کہا جاتا ہے ، ذمین کے بلند حصہ کو بھی تنور کہا جاتا ہے بعض حضرات نے تنور سے سطح زمین مراد کی اور بعض نے معروف تنور ، کہا جاتا ہے کہ آدم علی اللہ کھٹر تحتی میں مقام میں الوادہ میں تقابعض نے کہا کہ نو حقی تقارفی کا تنور کو فیمیں تقاوہ مراد ہے اکثر مفسر میں مثل حضرت حسن ، مجابد بعمی اور حضرت عبداللہ بین عباس وغیرہ نے آخری قول کو اختیار کیا ہے ، غرضیکہ پائی ہر جگہ سے ابلی پڑا جس میں روئ زمین کے علاوہ معروف تنور میں عباس وغیرہ نے آخری قول کو اختیار کیا ہے ، غرضیکہ پائی ہر جگہ سے ابلی پڑا جس میں روئے زمین کے علاوہ معروف تنور کی ہوگیا تو کشتی جودی پہاڑ پر تھبر گئی ، جودی پہاڑ ہر تھبر گئی ، جودی پہاڑ ہر تھبر گئی ، جودی پہاڑ ہر تا ہے کہ کہ اس نام سے موجود ہو توارت میں کئی تھبر نے کا مقام کو واراراط کہا جاتا ہے موجودہ توارت میں کشتی تھبر نے کا مقام کو واراراط کہا جاتا ہے موجودہ توارت میں کشتی تھبر نے کا مقام کو واراراط کہا جاتا ہے موجودہ توارت میں کشتی تھبر نے کا مقام کو واراراط بتایا گیا ہے ان دونوں روایتوں میں کوئی تضافہیں ہے۔

# کشتی کے بعض حصے موجود ہیں:

قدیم تاریخوں میں مذکور ہے کہ بعض مقامات پراس کشتی کے ککڑے اب تک موجود ہیں جن کوتیرک کے طور پر رکھا گیا ہے۔

تاریخ بغوی میں ہے کہ نوح علی کا کالیٹ کا ماہ رجب کی دس تاریخ کوکشتی میں سوار ہوئے تھے، چید ماہ تک کشتی پانی پر تیرتی رہی جب بیت اللہ کا طواف کیا چر • امحرم کوطوفان مکمل طور پرختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر کھہر گئی حضرت نوح علیج کا کا ورمومنین نے شکرانہ کے طور پراس روز ، روز ہ رکھا۔



# قوم نوح كاعلاقه اورجبل جُودي

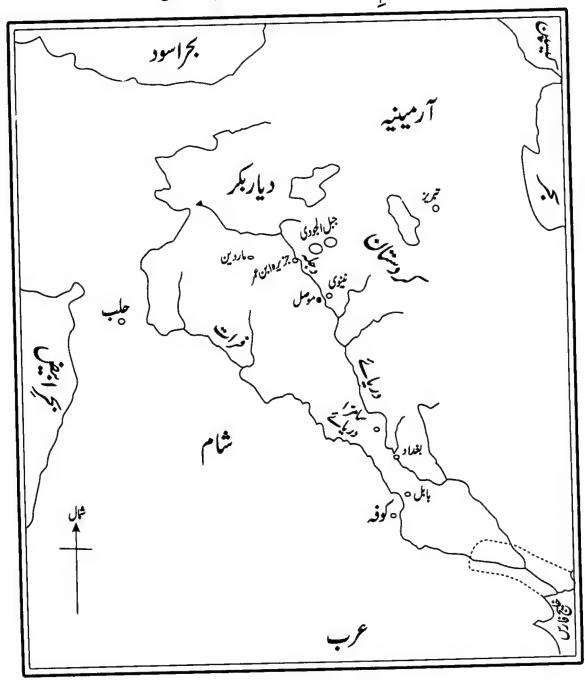



کشتی کی پیائش:

بعض تاریخی روایات سے کشتی نوح علیہ کا کالٹیکو کی پیائش بیمعلوم ہوئی ہے کہ لمبائی تین سوگز اور چوڑائی • 8گز اوراو نچائی ۳۰ گزتھی اور بیسہ منزلہ تھی اس میں روشندان اور درواز ہے بھی تھے۔

وَ اَرْسَلْنَا الْمُعَادِ اَخَاهُمُ مِن القبيلةِ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَجِدُو، مَالكُمُونَ زائدة اللَّهِ عَيْرُةُ إِنْ سَا النَّهُ فَي عبادتِكم الاوثانَ اللَّامُفْتَرُونَ © كاذبونَ على اللهِ لِقُومِ لَا الشَّكُمُ عَلَيْهِ على التوحيدِ اَجُوَّا إِنْ سَا اَجْرِيَ إِلَّاعَلَى الَّذِي فَطَرَيْنَ خلفني اَفَلَاتَعْقِلُونَ @ وَلِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْارَتَكُمْ من الشرك ثُمَّرَتُوبُوا ارجعُوا إَلَيْهِ بِالطَاعِةِ يُرْسِيلِ السَّمَاءُ السطر وكانوا قد سُنعوه عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا كثيرَ الدرور وَيَرِذُكُمُ قُوَّةً إلى معَ قُوَّتِكُمْ بالمال والولدِ وَلاَتَتَوَلُوْامُجْرِمِيْنَ مسركينَ قَالُوالِهُوُدُ مَاجِمُتَنَابِبَيِّنَةِ ببربان على قولِكَ وَّمَانَحْنُ بِتُرِكَ الْهَتِنَاعَنْ قُولِكَ اى لقولِك وَمَانَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ مَا نَّقُولُ في شانِك الْأَاعْتَرَابِكَ اصابكَ بَعْضَ الِهُمِّنَابِسُوَّةٍ فخبلكَ بسبّك اياما فانت تهذِي قَالَ إِنَّ أُشِّهِدُ اللّهَ عَلَى وَاشْهَدُوْ اَلَيْ بُرِيّ مِمَّ انْشُورُوْنَ ﴿ ب مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُونِي اِحْتَسالُـوُا في مَهلاكِـي جَمِيْعًا انتم واوثسائكم ثُمَّلَاثَنُظِرُونِ<sup>®</sup> تسمهلُون إنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَامِنَ زائدةٌ كَالْهِ نسمةٍ تدبُّ على الارض إلَّاهُ وَالْحِدُ البناصِيتِهَا أي مالكُها وقاهرُها فلا نفعَ ولاضررَ الا باذنه وخُصَّ الناصية بالذكرِ لانَّ مَنُ أُخِذَ بناصيةٍ يكونُ في غايةِ الذُّلِّ إ<del>َنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ</del> مُّسْتَفِيْدٍ۞ اى طريق الحقِ والعدلِ **فَإِنْ تَوَلَّوْا** فيه حذَفُ احدى التائين اى تُعرضوا فَقَ**دُا بُلَغْتُكُمُومَّا الْسِلْتُ بِهَا لَيُكُمُّ** وَيُسْتَغُلِفُ رَبِّنَ قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَكُلْ تَضُرُّونَهُ شَيِئًا لَا باشراكِم إَنَّى إِنْ عَلَى كُلِّ شَي عَطِيظُ® رقيب وَلَمَّا جَاءَاُمُونَا عذابنا نَجَيْنَاهُوْدُاوَّالَّذِيْنَامَنُوْامَعَهُ بِرَضَةٍ مِداية مِّنَا وَنَجَيْنُهُمُوْنَعَكَالِ عَلِيْظِ® شديد وَتِلْكَ عَاكُرٌ اشارة الى اثارهم اى فَسِيْحُوا في الارض وانظرُوا اليها ثم وصفَ احوالَهم فقال جَعَلُو إِلَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ آَرُ مُلَهُ جُمِعَ لِآنَ مَنُ عصلى رسولًا عصى جميع الرسلِ لاشتراكِمِمُ في اصلِ مَا جاءُ وَابه ومِو التوحيدُ وَالنَّبَعُوَّ أَي السفلةُ آمُرُكُلِّ جَبَّالِعَنِيدِ ﴾ مُعادِ مُعارضِ للحق من رؤسائِمِهُ ۗ وَٱثَّبِعُوافِيُ هٰذِهِالدُّنْيَالَعَنَةُ من الناس وَّيُومِالْقِيلَةُ لعنةً على رؤسِ الخلائقِ ٱلرَّالَّ عَادًا كَفُرُوا جحدوا مَ بَهُمُّرُ ٱلاَبُعُدَّا مِن رحمةِ اللهِ لِعَادِقُومِهُودِ اللهِ

ه بن ه بن

ترجیم اسکی تو حید کا قرار کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، مِنْ زائدہ ہے تم بتوں کی بندگی کرکے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی بندگی کر کے اللہ پر بہتان لگاتے ہو،

ال میری قوم میں تم سے تو حید کی ( تبلیغ ) پرکوئی اجرت نہیں چا ہتا میر ااجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے

ال میری قوم میں تم سے تو حید کی ( تبلیغ ) پرکوئی اجرت نہیں چا ہتا میر ااجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے

ال میری قوم میں تم سے تو حید کی ( تبلیغ ) پرکوئی اجرت نہیں چا ہتا میر ااجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔

ال میری قوم میں تم سے تو حید کی ( تبلیغ ) پرکوئی اجرت نہیں چا ہتا میر ااجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔

ال میری قوم میں تم سے تو حید کی ( تبلیغ ) پرکوئی اجرت نہیں چا ہتا میر ااجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔

کامنہیں لیتے ؟اے میری قوم کےلوگوتم اپنے رب سے شرک کی <del>معافی مانگو پھر</del> اطاعت کے ذریعہ ا<del>س کی طرف رجوع کرووہ تم</del> کوز ور دار بارش عطا کریگا (حال پیرکہ)ان ہے بارش کوروک لیا گیاتھا ،اورتمہاری (موجودہ) قوت میں مال اوراولا دے ذریعہ مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مشرک بنکر بے رخی مت کرو، ان لوگوں نے جواب دیا اے ہودتو ہمارے پاس اپنے دعوے پر کوئی صریح دلیل لے کرنہیں آیا اور ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کونہیں چھوڑیں گے اور تجھ پرہم ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہم تو تمہارے بارے میں سیمجھتے ہیں کہ تو ہمارے معبود وں میں سے کسی کی جھیٹ میں آگیا ہے چنانچہ تیرےاس کو برا کہنے کی وجہ سے اس نے مجھکو باؤلا بنادیا ہے،اس وجہ ہے تو بیہودہ باتیں کرر ہاہے، (ہود علاق کلا کالٹیکو نے) جواب دیا میں تو اپنے ا دیر اللّٰد کو گواہ بنا تا ہوں اورتم بھی گواہ رہومیں تو غیراللّٰہ ہے جن کوتم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں تم اورتمہارے بت،سب مل کرمیرے ساتھ مکر کرلو میری ہلاکت کی تدبیر کرلو، ا<del>ور پھر مجھے ذرا بھی مہلت مت دومیر ابھروسہ تواللہ پر ہے جومیرا بھی رب</del> ہے اور تمہارا بھی ، کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسانہیں کہاس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی وہ اس کا مالک اور اس پر غالب ہے، لہذا کوئی نفع نقصان اس کی اجازت کے بغیر نہیں، ناصیة (چوٹی) کا خاص طور پرذکراس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جس کی چوٹی کیٹری گئی وہ غایت ذلت میں ہوتا ہے، بے شک میرارب سیدھی راہ پر ہے تعنی حق وانصاف کے راستہ پر ہے، اگرتم روگردانی کرو گےتو جو پیغام دے کرمیں بھیجا گیا تھاوہ میںتم کو پہنچاچکا اور میرارب تمہاری جگہددوسری قوم لائیگا اورشرک کر کے تم اس کا کچھنہیں بگاڑ سکتے ، یقیناً میرارب ہر چیز پرنگراں ہے،اور جب ہماراعذاب آگیاتو ہم نے ہود علیہ کا کھالیٹا کو کواوران کو جواس (وخرابات) کی طرف ہے سوتم زمین میں سفر کرواوران آ ثار کو دیکھو، پھران کے احوال کو بیان کیا جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جمٹلایا اوراپنے رسولوں کی نافر مانی کی (دُسُل) کوجع لائے ہیں اس لئے کہ جس نے ایک رسول کی نافر مانی کی اس نے تمام رسولوں کی نا فرمانی کی ،تمام رسولوں کےان اصولوں میں شریک ہونے کی وجہ سے جن کووہ لائے ہیں اور وہ تو حید ہے ، اور بیاحتی اینے رؤساء میں سے ہر جبار اور دھمنِ حق کی پیروی کرتے رہے ( آخر کار ) اس دنیا میں بھی لوگوں کی ان پرلعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی سب مخلوق کے سامنے (ان پرلعنت ہوگی) سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو، ہود عَلَيْهِ لَا وَاللَّهُ كُلُّ وَم عاد كے لئے اللّٰه كى رحت سے دورى ہے۔

# عَجِقِيق عِرْكِيكِ لِسَبِيلُ تَفْسِيلُ كَفْسِيلُ كُولُولُ

قِحُولَكَمُ : وَاَرْسَلْنَا الْنِح اس كاعطف نوحًا الى قومِه پرے، اس كوعطف قصه كل القصدكت بير۔ قِحُولَكَم : هودًا يه أَخَاهم كاعطف بيان ہے۔ قِحُولَكَم : اى لقولك عن كي تفير لام سے كركے اشاره كرديا كمن تعليليہ ہے۔

ح (فَئزَم پَبُلشَرِنَ) ≥

قِوُلَى ؛ اعتراكَ (اعتراءُ التعال) ماضى واحد مذكر غائب پيش آنا، قصد كرنا، لاحق بونا، مصيبت مين بتلاكرنا - قَوُلِي ؛ بسُوءٍ، مين باء تعديد كي ہے -

فَحُولِكَمُ : اشارة إلى آثارهم، بياضافه السوال كاجواب بى كه تِلكَ عَادُّ مبتداء نَبر به عادُّ مُذكر به لِهذا تلك كر بجائے هذا ہونا جائے ، جواب كا حاصل بيب كه اس كی نبر آثار بے جو كہ محذوف ہے اى تلك الآثار آثار عادٍ.

قِولَكَ : عنيد، عنادر كف والا، سرك ضدى، جمع عُنُدٌ.

# تِفَسِّيُرُوتَشِينَ حَ

آنخضرت ﷺ کے معاصر کفار ومشرکین کے سامنے تو حید ورسالت نیز حشر ونشر پر روش اور واضح دلائل پیش کرنے کے بعد تاکید وفقن کے طور پر انبیاء سابقین کے ساتھ ان کی قوم کے معاملات ووا قعات بیان فرمائے ہیں، یہال حضرت ہود علیہ کا کا کھائی بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ کا کا کھائی کا کھائی بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ کا کھائی کا کھائی کا کھائی کا کھائی کا کھائی کا کھائی کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ کا کھائی کا کھائی کہا تھے۔

آئے ہوئے نہیں تھے۔

اس رکوع کی پہلی گیارہ آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت ہود علی کافکھ کافکر فرمایا ہے اور ان ہی کے نام سے بیہ سورت موسوم ہے اس سورت میں حضرت نوح علی کافکھ کافکھ کے واقعات مذکور ہیں، جن میں عبرت اور موعظت کے ایسے مظاہر موجود ہیں کہ جس کے دل میں ذرا بھی حیات اور شعور باقی ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ہود علیہ کالٹدنعالی نے قوم عادی طرف مبعوث فر مایا بیقوم اپنے ڈیل ڈول اورز وروقوت میں پورے عالم میں متاز تھی ،مگر بیقوم اتنی بہادراور قوی ہونے کے باوجودا پنی عقل وفکر کھونیٹھی تھی ،جس کی وجہ سے خود تر اشیدہ پھر کی مور تیوں کو اپنامعبود بنار کھا تھا۔

### مود عَالَيْ لَهُ وَالسُّكُونَ كَي وعوت كي تين اصولي باتين:

حضرت ہود علی کھ کھا کھ کے اپنی دعوت میں تین اصولی باتیں پیش کیں اول دعوت تو حیداور یہ کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں غیر اللہ کولائق عبادت سمجھنا اللہ پر بہتان اورافتر اء ہے دوسرے یہ کہتم میری بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہتم عقل سے کام نہیں لیتے اگر تم عقل سے کام لیتے ہوتے تو تم ضرور سوچتے کہ جو شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر دعوت و تبلیغ کی یہ سب مشقتیں جھیل رہا ہے اور اس نے تذکیر وضیحت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کررکھا

. < (مَرْمُ بِبَاشَرِدَ) ≥

ہے نہ کچھا جرت طلب کرتا ہے نہ مدح وستائش کا طالب آخر ضرورت کیاتھی کہ وہ تمہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا۔

# وعظ ونصیحت اور دعوت دین پراجرت:

قرآن کریم نے یہ بات تقریبًا تمام انبیاء کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی دعوت ومحنت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا معاوضہ لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی ،اس بات پرتجر بہ شاہد ہے کہ وعظ وضیحت پراجرت لینے والوں کی بات سامعین پراثر انداز نہیں ہوتی۔

تیسری بات بیفر مائی کہ گذشتہ زندگی میں تم سے جوقصوراورکوتا ہیاں ہوئی ہیں،ان سے معافی مانکو،اور آئندہ کے لئے پختہ ارادہ اورعہد کرو کہ اب ان کے پاس نہ جائیں گے،اس کے نتیج میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے گی ہی دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد دبرکات کامشاہدہ کروگے۔

اِنْ نقول اِلَّا اعتبراك النع توم نے حضرت ہود كلي الله كا كى دل دوز اور دل سوز فيسحتوں كا جواب بيديا كہ ميں توابيا معلوم ہوتا ہے كہ ہمارے ديوى ديوتا وں اور ہمارے معبودوں كى برائى دعيب جوئى كرنے كى وجہ سے تو ہمارے كسى ديوتا كى جھيث ميں آگيا ہے اور اسى كى ماركا نتيجہ ہے كہ تو بہكى بہكى بائيس كرنے لگاہے۔

اننی تو کلت علی الله النج ایقوم کی اس بات کا جواب ہے کہ چونکہ تو ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے اوران کی نکتہ چینی کرتا ہے جس کا بیلا زمی نتیجہ ہے کہ تو ہمارے کسی دیوتا کی جھیٹ میں آگیا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ میر بے خلاف تم سے جتنی ہو سکے مکر وساز شیں کرواور ساتھ اپنے معبودوں کو بھی بلالواور سبل کر میر بے خلاف تدبیر کروتم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لئے کہ میراتو کل اور بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔

وَ ارسلنا الْمَانَمُودَاخَاهُمْ مِن القبيلةِ طَلِحًا قَالَ لِقَوْمُ اعْبَدُوا اللّهَ وَحِدوه مَالْكُمُّ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَن الشركِ خلقكم مِن الْأَصْ بخلقِ البيكم ادم منها وَاسْتَعْمَرُكُمُ فِيها جعلَكُمُ عُمَّارًا تسكنون بها فَاسْتَغْفِرُ وَهُ مِن الشركِ تُمَّتُونُونَ الرَّجِعُوا الْمَيْ اللَّهُ اللهُ الل

الي الم

و اور ہم نے شود کے پاس ان کے خاندانی بھائی صالح علیقلاؤالطی کورسول بنا کر بھیجا، اس نے کہاا ہے میری <u>تو مالله کی بندگی کرو (یعنی) اس کی تو حید کا آفر ار کرو اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں</u> اس نے تم کو پیدا کیا یعنی تمہاری تخلیق ابتداء مٹی سے کی تمہارے دادا آ دم کومٹی سے پیدا کر کے اوراس نے تم کوز مین میں بسایا یعنی تم کو (زمین کا) باشندہ بنایا تا کہتم اس میں سکونت اختیار کرو <del>پس تم اس سے معافی طلب کرو</del> شرک سے <del>اور پھر</del> طاعت کے ذریعہ ا<del>س کی طرف رجوع کرو بے شک میرا</del> رب اپنی مخلوق سے باعتبارعلم کے قریب ہے اور جواس سے سوال کرتا ہے اس کا قبول کرنے والا ہے ان لوگوں نے جواب دیا اے صالح اس بات کے کہنے سے پہلے ہم تم سے بہت کچھ امیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے ہمیں امید تھی کہتم (ہمارے) سردار بنوگے کیاتم ہم کوبتوں کی بندگی کرنے سے روکتے ہوجن کی بندگی ہمارے آباء (واجداد) کرتے تھے؟ جس توحید کی طرف تم ہم کو دعوت دے رہے ہواس میں ہمیں جیران کن تر ددہے (صالح علاقات کا الفائلانے) کہااے میری قوم کے لوگو کیاتم نے اس بات پرغور کیا کہا گرمیں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت نبوت سےنواز اتو اگر میں اس کی نافر مانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائیگا؟ تم تو اس بات کا حکم کرے میری گمراہی، (یعنی ) خسارہ میں اضافہ کررہے ہوا ہے بردرانِ قوم یہاللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے (آیةً) حال ہےاس کا عامل اسم اشارہ ہے، اس کوچھوڑ دواللہ کی زمین میں چرتی <u>پھرے اوراس کو برے (یعنی) ہلاک کرنے کے ارادہ سے ہاتھ مت لگانا ،اگرتم نے اس کو ہلاک کردیا تو تم پر بہت جلد عذاب</u> آ جائيگا چنانچه ان لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا تعنی ان کے تھم سے قد ار نے اس کو ہلاک کر دیا ، اس پرصالح نے کہاا پے گھروں میں تین دناوررہ لو پھرتم کو ہلاک کردیا جائیگا بیالیاوعدہ ہے جوجھوٹانہیں ہوسکتا چنانچہ جب ان کو ہلاک کرنے کا ہماراتھم آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اوران لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچالیا اور وہ چار ہزار تھے، اور ہم نے ان کواس دن کی رسوائی سے بچالیا (یومنڈ) میم کے کسرہ کے ساتھ معرب ہونے کی صورت میں اور میم کے فتہ کے ساتھ بنی ہونے کی وجہ سے مبنی کی جانب اضافت کی وجہ سے اور یہی اکثر کا قول ہے، <u>یقیناً تیرارب وہی قوی اور غالب ہے اور ظالموں کوای</u>ک چنگھاڑنے آ د بوچا تووه اپنے گھروں میں مردہ ہوکر اوندھے پڑے رہ گئے ایسے کہ گویاوہ بھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہتھے ( کَانْ) مخففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے ای تھے ان گھے مُر، آگاہ رہو اِثمودیوں نے اپنے رب کا کفر کیا ، سن لوکٹمودیوں کے لئے پھٹکار ہے ﴿ انْ مَنْ أُم يَسَلِشُ إِ

( شمود ) منصرف ہے حی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے اور غیر منصرف بھی ہے قبیلہ کے معنی میں ہونے کی وجہ سے۔

# عَجِقِيق اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قِوُلِيَ : المسود، شمودایک قوم کا نام ہے جوابی جداعلی شمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی طرف منسوب ہے حضرت صالح علاقات کا کا تعلق اسی قوم سے تھا اور اسی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔

فَوْلِلَى ؛ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا تسكنونَ بها ال میں اشارہ ہے کہ استعمر ، میں ، تا تصیر کے لئے ہے لین ہم نے تم کو اس کوآباد کرنے والا بنایا، اور بعض حضرات نے عصر یعمر سے لیا ہے اس وقت اس کے معنی ہوں گے تم کو باشندہ بنایا بسایا اس صورت میں س، ت زائدہ ہوں گے۔

فِحُولَنَى : صَالَحَ عَلَيْمَالِ اللهُ مَشَامِيرانبياء مِين سے مِين قرآن مجيد مين ان كانام نوجگه آيا ہے قوم مودى طرف مبعوث موئے تھے۔ موئے تھے۔

فَيُوْلِنَى : حَالٌ يَعِن آيةً، ناقةٌ سے حال ہے اور اس میں عامل هذه بمعنی اشير بـ

فِيُولِكُمُ ؛ فَعَقَرُوها ، (ض)عَفْرًا كُنِيس كا ثناعرب ميں بيدستورتها كه جب كى اونٹ كوہلاك كرنا ہوتا تواس كى كۇنچيس كاك ديتے تھے كۇنچيس كائيے كے لئے ہلاكت لازم تھى۔

فَحُولَكُم ؛ بناءً لاضافية ليعنيوم كاضافت جبإذ كي طرف موكى توبَو منذ مبنى برفته موكاس كي كنظرف جب اسم مهم كي طرف مضاف مي حرص الله عن براء عاصل كرليتا هم ، إذ كي طرف مضاف هم جس كي وجه سي من برفته موكيا هم -

# تَفْسِيرُ وَتَشِيحُ حَ

# حضرت صالح عَالِيقِيلاة وَالسَّكُو كَانْسِ نامه:

حضرت صالح علی الفیلا ا

- ﴿ (مُزَم بِبَاشَرِنَ ﴾

### ثمود کی بستیاں:

اس کے متعلق میہ طے ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں حجاز اور شام کے درمیان وادی قری تک جومیدان ہے یہ پورا علاقہ ان کا مقام سکونت تھا، آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے شمود کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات آج تک موجود ہیں اور اس زمانہ میں بعض مصری اہل تحقیق نے ان کواپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جوشاہی حویلی کہلاتی ہے اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت برا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کا کے کربنایا گیا ہے۔

عرب کامشہورمورخ مسعودی لکھتا ہے، ور ممھر باقیۃ و آثار ھربادیۃ فی طریق مَنْ وَرَدَ مِنَ الشام، جَوْحُصُ شام سے جازکوآ تا ہے اس کی راہ میں ان کے مغے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔

قوم شود نے بھی اپنے پیش روقوم ہود کے ماننداپ نبی صالح کلا کلاگاٹ کی تکذیب کی اوران سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ساختے اس پہاڑ سے ایک افران سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ساختے اس پہاڑ سے ایک افران سے مطالبہ کیا کہ ٹرایا کہ تہمارامنہ مانگا مجزہ اگر اللہ تعالی نے ظاہر کردیا اور پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو عادۃ اللہ کے مطابق تم پرعذاب آجائیگا اور سب ہلاک کردیے جاؤگے، مگروہ اپنی ضدسے بازنہ آئے، اللہ تعالی نے ان کا مطلوبہ مجزہ اپنی قدرت کا ملہ سے ظاہر فرمادیا، پہاڑ کی چٹان شق ہوکران کے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق افٹی پہاڑ سے برآ مدہوئی، اللہ تعالی نے تھے دیا کہ اس افٹنی کو تکلیف نہ پہنچا کمیں ورنہ تم پرعذاب نازل ہوجائیگا مگروہ اس بر بھی قائم نہ رہے اوراؤٹنی کو ہلاک کرڈالا۔

# اونٹنی کو ہلاک کرنے کی تفصیل:

حضرت صالح علی الکی الله الفی کا اورایک دن پوری قوم کے جانوروں کا ، قوم نے اگر چراس اونٹی کوجرت انگیز مجزه پنی کی باری مقرر ہوا یک دن اس اونٹی کا اورایک دن پوری قوم کے جانوروں کا ، قوم نے اگر چراس اونٹی کوجرت انگیز مجزه سمجھ کرایمان قبول نہ کیا مگراس کو آزار پہنچانے سے بازر ہے چنانچہ مقرر کردہ اصول کے مطابق کچھ دنوں تک عمل ہوتا رہا مگر آ ہت ہیہ بات ان کو کھٹانے گلی اور آپس میں اس کو ہلاک کرنے کے صلاح مشورے ہونے گئے تا کہ اس باری والے قصہ سے نجات ملے ، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اونٹی پر ہاتھ ڈالے، مگرایک حسین وجمیل مالدار عورت نے جس کا نام صدقہ بنت محیا تھا خودکو ایک شخص مصدع کے سامنے اورایک مالدار عورت عنیزہ نے اپنی خوبصورت لڑی کوقد ارکے سامنے میش کیا کہ اگر وہ دونوں ناقہ کو ہلاک کردیں تو تمہاری ملک ہیں تم ان کو بیوی بنا کرعیش کرو آخر قد اربن سالف اور مصدع کی تو اس کام کے لئے آمادہ ہوگئے ، اور یہ طے کرلیا گیا کہ وہ راستہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناقہ جب چراگاہ جانے گئے گئو اس پر جملہ کردیں گے اور دیگر چند آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔

غرضیکہ ناقد کولل کرڈ الا ،اورآ پس میں حلف کیا کہ رات ہونے پرصالح اوران کے اہل وعیال کوبھی قبل کردیں گے اوران کے اولیاء کوشمیس کھا کریفتین دلا دیں گے کہ پیکام ہمارانہیں ہے۔

افٹنی کا بچہ بیصورت حال دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چنخا چلاتا پہاڑ میں غائب ہوگیا،صالح علیہ کا گھٹے کا حب اس کی اطلاع ہوئی تو حسرت وافسوس کے ساتھ قوم کو مخاطب ہو کر فر مایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا اب خدا کے عذاب کا انتظار کروجو تین دن کے بعدتم کو ہلاک کر دے گا، اور پھر بجل کی چبک اور کڑک کا عذاب آیا، اور سب کو ہلاک کر دیا اور بعد میں آنے والے انسانوں کو تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔

سیدآلوسی اپن تفسیرروح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ثمود پرعذاب آنے کی علامات اگلی صبح سے شروع ہو گئیں یعنی پہلے روز ان سب کے چبرے اس طرح زرد پڑگئے جیسے خوف کی ابتدائی حالت میں ہوا کرتا ہے اور دوسرے روز سب کے چبرے سرخ تھے گویا کہ بیخوف کا دوسرا درجہ تھا،اور تیسرے دن ان سب کے چبرے سیاہ ہوگئے بیخوف ودہشت کا تیسرا درجہ تھا جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔

ایک طرف شمود پریان دان بوااوردوسری طرف صالح علیه کا کالی کا کار مسلمانوں کوخدانے اپنی حفاظت میں لے لیا اوران کو اس عذاب سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم میں لے لیا اوران کو اس عذاب سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم میں لے لیا اوران کو اس عذاب سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم شمور ہوتا ہے کہ قوم شمور ہوتا ہے کہ کار لیا ان کو معلق میں ان کے متعلق میں آیا ہے "ف احد نتھ مرانی جفہ " یعنی پکڑلیا ان کو شمور ہوتا ہے کہ ان پر زائر لہ کا عذاب آیا تھا، قرطبی نے کہا کہ اس میں کوئی تضاونہیں، ہوسکتا ہے کہ پہلے زائر لہ آیا ہواور پھر سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کردیئے گئے ہوں۔

وَلَقَدُ حَانَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

٨٥٩

سؤسن قالُوا لا قالَ افتهلكونَ قريةً فيها اربعونَ مؤسنًا قالُوالًا، قال افتهلكونَ قريةً فيها اربعة عشرَ مؤسنًا قالـولا قال افرأيتُمُ إِنَّ كَان فيها مؤمنٌ واحدٌ قالوا لَا قَالَ إِنَّ فيها لوطًا قالوا نحنُ اعلمُ بمَنُ فيها الخ فلما اطالَ سُجادَلَتهم قالوا لِلِأَلْهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا الجدالِ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمُرُرِّيكَ بهلاكهم وَالنَّهُمُ التَّهُمُ عَذَاكُ غَيْرُمَرُدُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِنَى عَبِهِمْ حيزة بسببهم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صدرًا لانَّهم حساه الوجوهِ في صورةِ اضيافٍ فخافَ عليهم قومَه وَقَالَ لَهَ الْيُومُ عَصِيبُ شديدٌ وَجَاءَهُ قُومَهُ لمَّا عَلِمُوا بهم يُهْرَعُوْنَ يسرعونَ اللَّيْدُومِنْ قَبْلُ قبل مجيئهم كَانُوْايَعْمَلُوْنَ السِّيَّاتِ مِي اتيانُ الرجال في الادبار قالَ لوطُ قَالَ لِقَوْمِ هَوْ كُو بَنْتِي فَت رَوْج و مِن هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ تفضحوني فِي ضَيْفِي أَضيافي ٱلْيُسَمِنُكُمْرُجُلُّ تَشِيْدُ® يامرُ بالمعروفِ وينهىٰ عن المنكرِ قَالُوْالْقَدُعَلِمْتَ مَالْنَافِيْ بَنْتِكَ مِنْ حَقِّ عاجةٍ وَانَّكَ أَتَعْلَمُمَا نُونِيدُ فَسِنَ اتيان الرجال قَالَ لَوْاَنَّ لِيْ بِكُمْوُقَةً طاقة اَوْاوِي إلى مُكَنِن شَدِيدٍ عشيرةٍ تنصرُني لبطشتُ بكم فُلما رأت الملتكةُ ذلكَ قَالُوْ اللُّوطُ إِنَّا أُرْسُلُ لَا إِنَّا أُرْسُلُ لَا إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْمُ اللَّهُ ال فَاسْرِبِاَهْلِكَ بِقِطْعِ طائفةٍ مِّنَ الْيُلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدُّ لئلا يَرى عظيمَ سا يَنزلُ بهم الله امْرَاتَكُ بالرفع بدلٌ من احدٍ وفي قراء ة بالنصبِ استثناءً من الاهلِ اي فلا تُسربها إِنَّهُ مُصِيِّبُهَا مَا أَصَابَهُمْ فقيل انه لم يَخرُجُ بها وقيلَ خرجت والتفتتُ فقالتُ وَاقوماه فجاء ها حجرٌ فقتلها وسألَهم عن وقتِ سِلاكِهِمْ فقالُوْا إِنَّ مَوْعِكَهُمُ الصَّبِحُ فقال أريدا عجلَ من ذلِكَ قالُوُا ٱلْكِسُ الصَّبُحُ بِقَرْبِيِ ۖ فَلَمَّا جَاءَا مُرْزُا بالهلاكِم جَعَلْنَاعَلِيْهَا اى قُراسِم سَافِلُهَا بان رفعها جبرئيلُ الى السماءِ واسقطَها مقلوبة الى الارض وَ ٱمْطَرُنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ للهِ طينِ طُبخ بالنارِ مَّنْضُودٍ ﴿ متتابع مُّسَوَّمَةٌ مُعلمة عليها اسمُ سَ يُرسى بها عِنْدَ رَبِّكُ ظرفُ لهَا وَمَاهِي الحجارةُ اوبلادُهم مِنَ الظّلِمِينَ أي اهلِ محةَ بِبَعِيْدٍ ﴿

ترکی اسلام ہو سیارہ اسلام ہو سے ایرائیم علی الفاق اور اس کے بعد یعقوب کی خوتخری لے کر پہنچ ، کہاتم پر سمارہ ہو کچھ (زیادہ) در نہیں گذری کہ ابرائیم ہفنا ہوا بچھڑا لے آئے گرجب دیا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف سے اپنے دل میں دیا کہ ان کے ہم تھو کھانے کی طرف سے اپنے دل میں ابرائیم نے خوف محسوں کیا فرشتوں نے کہا خوف نہ کرو، ہمیں قوم لوطی طرف بھیجا گیا ہے تا کہ ہم اس کو ہلاک کریں اور ابرائیم کی بیوی سارہ ان کی خدمت میں گئی ہوئی تھی تو وہ قوم کی ہلاکت (اور لوطی کی (نجات کی) بشارت سکر ہنس پڑیں ، تو ہم نے اس کی بیوی سارہ ان کی خدمت میں گئی ہوئی تھی تو وہ قوم کی ہلاکت (اور لوطی) کی (نجات کی) بشارت سکر ہنس پڑیں ، تو ہم نے اس کی بیوی سارہ ان کی خدمت میں گئی ہوئی تھی ہوئی خوشخری دی اور وہ زندہ رہے گی حتی کہ وہ بھی اس کو دیکھے گی ، وہ کہنے گئی ہائے میری کم بختی یہ ایک کلمہ ہے جوام عظیم کے وقت بولا جاتا ہے اور (وَیُسلندی) کا الف یا ءاضا فت سے بدلا ہوا ہے کیا میرے اولاد میری کم بختی یہ ایک کلمہ ہے جوام عظیم کے وقت بولا جاتا ہے اور (وَیُسلندی) کا الف یا ءاضا فت سے بدلا ہوا ہے کیا میرے اولاد میری کم بختی یہ ایک کلمہ ہے جوام عظیم کے وقت بولا جاتا ہے اور (وَیُسلندی) کا الف یا ءاضا فت سے بدلا ہوا ہے کیا میرے اولاد

- ﴿ ( الْمُزَمُ بِبَاشَ لِ ) >

<u>ہوگی؟ حالانکہ میں ۹۹ سال کی بوڑھی پھونس ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں</u> ان کی عمر ۱۲ سال ہے (شیعةً) حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اوراس کا عامل ہذا بمعنی اشیہ۔۔ رُ ہے، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے کہ بوڑھے خاونداور بیوی کے اولا دہو، فرشتوں نے کہا کیا تواللہ کی قدرت اوراس کی رحت اوراپنے اوپر برکتوں سے تعجب کرتی ہے،اے ابراہیم کے گھرانے والو بے شک وہ قابل تاکش کریم ہے جب ابراہیم علاق کا اللہ کا خوف ختم ہو گیا ،اوراس کو جب لڑ کے کی خوشخبری پہنچے گئی تو وہ قوم لوط ول (الله كی طرف) جھکنے والے تھے ، (ابراہیم ﷺ کا کھا کھا کے ان سے کہاتم الیی بستی والوں کو ہلاک کردو گے جس میں تین سو مومن موجود ہیں، فرشتوں نے جواب دیا نہیں، (پھر) کہاتم الی بستی کو ہلاک کردو گے جس میں دوسومومن موجود ہیں، کہانہیں، ( پھر ) کہا کیاتم ایسی کوتباہ کردو گے جس میں چالیس مومن موجود ہیں ، جواب دیانہیں ( پھر کہا ) کیاتم ایسی کوتباہ کردو گے جس میں چودہ مومن موجود ہیں؟ جواب دیانہیں، (پھرابراہیم علاقتلا کالنظائی) نے کہا کیاتم ایسی بستی کو تباہ کرنا مناسب مجھو کے جس میں ایک مومن ہو، جواب دیا نہیں، (پھر) ابراہیم عَالِيَةِ لِاَوَالِيّهُ لاَ نَامِي مِيل لوط عَالِيْةِ لاَوَالِيّ ہمیں خوب معلوم ہے جواس بستی میں ہے، جب ان کے درمیان کہاسی طویل ہوگئ تو فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم علاج کا کالٹ کاکٹا کا بحث وتکرارکو چھوڑ دوان کی ہلاکت کے لئے تیرے رب کا حکم آچکا ہے اوران پر نہ ملنے والا عذاب ضرورآنے والا ہے،اور جب ہمارے فرستادے لوط علی کا کھا گئے کا کہ اس کہنچے تو ان کی وجہ ہے ممکین ہوئے اور دل ہی ول میں کڑھنے لگے اسلئے کہ وہ خوبصورت مہمانوں کی شکل میں تھے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں اپنی قوم سے اندیشہ کیا، اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، جب قوم کو مہمانوں کی آمد کا علم ہوا تو دوڑتے ہوئے لوط علی کا دان ہے، جب قوم کو مہمانوں کی آمدے) پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلاتھے اوروہ (بدکاری) مردوں کے ساتھ ہم جنسی کافعل تھی ،لوط علیہ کاؤٹلٹ کو کہا اے میری ۔ قوم کےلوگویہ ہیں میری بیٹیاں ان سے نکاح کرلو بیتمہارے لئے یا کیزہ تر ہیں اللہ سے ڈرومجھےمیر ہےمہمانوں کے بارے میں رسوانہ کروکیاتم میں ایک بھی بھلا آ دی نہیں؟ جو بھلی بات کا علم کرے اور بری بات سے روکے انہوں نے جواب دیا کہ تم بخو بی جانتے ہوکہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس سے تم بخو بی واقف ہو یعنی ہم جنسی کاعمل، لوط عَلَيْهُ وَالسَّلَا فِي كَهَا كَاشَ كَهِ مِحْدِ مِينَ تمهارا مقابله كرنے كى طاقت ہوتى يا ميں كسى طاقتور قبيلے كاسہارا بكڑتا جوميرى مددكرتا توميں تمہارامقابلہ کرتا، جب فرشتوں نے بیصورت حال دیکھی <del>تو کہا ہم تیرے رب کے بیسیجے ہوئے ہیں یہ</del> ایذارسانی کی نیت سے تیرے پاس ہر گزنہیں پہنچ سکتے ، پس تو اپنے گھر والوں کوساتھ لے کر پچھرات رہے نکل جا،تم میں سے کسی کومڑ کربھی نہ دیکھنا اورایک قراءت میں نصب ہے اہل سے استثناء کی وجہ سے بعنی تواس کوایے ساتھ نہ لیجانا اس کئے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جوان کو پہنچےگا کہا گیا کہ لوط علاقہ کا اپنی ہوی کوانے ہمراہ نہیں لے گئے اور کہا گیا ہے کہ وہ بھی نکلی تھی اوراس نے پیچھے کی

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلَى ؛ مصدر اس میں اشارہ ہے کہ سلامًا سلّمنا فعل محذوف کامصدرہ اس میں اس اعتراض کا جواب بھی ہوگیا کہ سلامًا، قالو ا کامقولہ ہے حالانکہ مقولہ مفرز نہیں ہوا کرتا ، اس اضافہ سے بیٹھی معلوم ہوا کہ سلاماً مفرز نہیں ہے بلکہ سلّمنا سے مل کرجملہ ہے۔

**فِيُوْلِينَى ؛ عليك**مر، مفسرعلام نے عليك هرمحذوف مان كرا شاره كرديا كه سلامٌ مبتداء ہے اور عليك هراس كی خبرمحذوف ہے۔ مَنْ <u>مُؤال</u>ن ؛ سلامٌ نكره ہے اور نكره كامبتداءوا قع ہونا درست نہيں ہے۔

جِوَّلَ نَبِعُ: كَا حَاصل بين كه مسلامٌ مين تنوين تعظيم كى ب اى سلامٌ عظيمٌ للهذاسلام كامبتداءوا قع مونا درست مو كيابيد شرُّ اَهَرَّ ذاناب كِتَبِيل سے بنيز يهال بھي مقوله كے مفرد مونے كااعتراض ختم موكيا۔

مَنْ وَالْنَ عَصْرَت ابراجيم عَالِي الأَوْلِينَا اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

جَوَلَ بَيْ : كا حاصل يہ ہے كەسلام كے جواب كوسلام سے بہتر ہونا چاہئے اسلئے كەشرىيت كا يهى اصول ہے جواب سلام سلام سے جب ہى احسن ہوگا كہ جب جواب ميں جملہ اسميہ استعال كيا جائے جملہ اسميہ جملہ فعليہ سے احسن ہوتا ہے اسلئے كہ جملہ اسميہ دوام اور ثبات پردلالت كرتا ہے۔

فَوَلَكُمْ : أَنكُوهُم نكوهُم كَافْسِر أنكوهم ع كرك اثاره كرديا كدلازم بمعنى متعدى بـ

- ﴿ (مَكُزُ مُ مِسَالِثُمِنَ الْكِ

فِيُولِكُما : يَاوَيْلَنَا ، اصل مين يا ويلتِي تقاياء اضافت كوالف سي بدل ديا\_

فَخُولَكَم ؟: آخَدُ يُبَجَادِلُنَا ، ياسوال مقدر كاجواب ب كه لَمَّا، كاجواب ماضى موتاب نه كه مضارع اوريهال لَمَّا كاجواب يُجاد للنا مضارع واقع مور باب جواب يه به كه يهال اَحَدَ ماضى محذوف ب اوروبى لَمَّا كاجواب ب، اگر چه ماضى مجازاً بهى لَمَّا كاجواب واقع مور باب جواب يه به بهال اَحَدَ ماضى محذوف بهاوروبى لَمَّا كاجواب واقع موسكتا بيل طور كه مضارع پر لَمْ يالَمَّا داخل موجائ مربهتريهي به كه حقيقةً ماضى جواب واقع مو في كم المرب بناصح في كاظرف بناصح مح الله المناس محذوف مان ليات كه، في كاظرف بناصح موجائ - موجائ -

قِوُلِكَى : لَبطشتُ بكم اس مين اشاره م كه لَوْ كاجواب محذوف م ـ

قِولُكُونَ : بالرفع بدل الخ اس لئ كاستناء كلام غير موجب ميس بدل مخار موتا بـ

فِحُولِكَى : استشفاء من الاهل لينى إلَّا المرأتك، مِنَ الاهل سے استناء بندكه احدٌ سے اس لئے كه اَحدٌ سے استناء قرار دینے میں المو أة كوالتفات كا حكم دینالازم آئے گا حالانكه ایسانہیں ہے۔

فَا عَلَىٰ اللهُ المرأتك ، نصب كساته يه جمهورى قراءت باورابوعمرواورابن كثير كنزد يك احد سيدل مون فى وجه سيم مرفوع به بهل قراءت كي وجه سيم مرفوع به بهل قراءت كي صورت مين إمراته ، فاسرِ باهلك ، سيم مثنى موكا ، اى اسرِ باهلك جميعًا الآ امرأتك فلا تُسرِ بها ، رفع كى قراءت كاايك جماعت في الكركيا به ، ان مين ابوعبيد بهي شامل مين \_

(فتح القدير شوكاني)

### تَفَيِّدُ بِرُوتَشِ*ن*َ حَ

گئے، یہ فرشتے حضرت لوط علی کل کل مطرف جاتے ہوئے راستہ میں حضرت ابراہیم علیہ کلاکٹلاکٹی کے پاس کھہرے اور انھیں بیٹے کے بشارت دی۔

ان فرشتوں کی تعداد کیاتھی اس میں اقوال مختلف ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تین فرشتے ہے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علی کھڑ کا پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ بیفر شتے ہیں اگر اس خیال کو درست مان لیا جائے تو یہاں بیہ سوال پیدا ہوگا کہ پھران کے سامنے کھانا کیوں لائے جبکہ بیہ بات معلوم ہے کہ فرشتے کھانانہیں کھاتے۔

# حضرت ساره علیہاالسلام کولڑ کے کی خوشخری:

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیجلاؤالٹ کے بجائے حضرت سارہ کولڑ کے کی خوشخری سنائی ،اس کی وجہ پیتھی کہ حضرت سارہ ہی اولا دکی زیادہ متمنی اورخواہشمندتھیں اسلئے کہ حضرت ابراہیم علیجلاؤالٹ کے یہاں تو حضرت ہاجرہ کیطن سے پہلے ہی سیدنا اساعیل علیجلاؤالٹ کی بیدا ہو بچکے تھے حضرت سارہ باولا دتھیں ان کوخوش کرنے کے لئے فرشتوں نے حضرت سارہ کوخوشخبری سنائی اورخوشخبری صرف بیٹے آگئی ہی کی نہیں سنائی بلکہ ساتھ ہی پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی جس وقت یہ خوشخبری سنائی اس وقت حضرت سارہ کے خوشخبری سنائی اس وقت حضرت اساعیل علیجلاؤالٹ کی عمر تیرہ سال تھی اور اس خوشخبری کے ایک سال بعد حضرت سارہ کے بہاں حضرت اسلی کے بہاں حضرت اساحیل علیجلاؤالٹ کی عمر تیرہ سال تھی اور اس خوشخبری کے ایک سال بعد حضرت سارہ کے بہاں حضرت اسلی بیدا ہوئے۔

# حضرت ساره عليهاالسلام كيون بنسين:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ قوم لوط کی فسادانگیزیوں اور بدکاریوں سے وہ بھی واقف تھیں ان کی ہلاکت کی خبر سکران کو بھی بھی مسرت ہوئی ،بعض کہتے ہیں کہ اس میں تقذیم وتا خیر ہے اور بیننے کا تعلق اسی اولا دکی بشارت سے ہے جوفرشتوں نے ■ (مَصْرَمٌ بِسَائِمَ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمُا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا

اس بوڑھے جوڑے کودی۔

### اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہے:

حضرت ابراہیم علی کا ہلیہ محتر مدحضرت سارہ کوفرشتوں نے اہل بیت میں شار کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی اولین مصداق اہلیہ ہوتی ہے لہذا اس سے اہل تشیع کے اس عقیدہ کی تر دید ہوتی ہے کہ اہل بیت میں از واج داخل نہیں ، اہل تشیع اپنے دعوے پر لفظ عملیہ کھر سے استدلال کرتے ہیں کہ عملیہ کھر جمع مذکر کا صیغہ ہے جس میں مؤنث داخل نہیں حالانکہ سور کا اس است کہا گیا ہے اور انھیں بھی عملیہ کھر کے لفظ سے خطاب احزاب آیت سے اور انھیں بھی عملیہ کھر کہا گیا ہے۔ کیا ہے اور انھیں بھی عملیہ کھر کے لفظ سے خطاب کیا ہے اور افظ کی رعایت سے علیہ کھر کہا گیا ہے۔

وَكَمَّا جاء ت رُسُلنا لوطاً سِيءَ بهم النح حفرت لوط عليه النظائلة كاس مخت پريشانی كی وجه يكسی ہے كه به فرشتے جو مهمانوں كی شكل میں آئے تھے، نوعم، برایش، نهایت خویرو تھے، جس سے حفرت لوط علیه النظائلة نے اپنی قوم كی عادت خبیثه كيش نظر سخت خطره محسوس كيا كيونكه حضرت لوط عليه النظائلة كواجھى تك پية نہيں تھا كه بينو واردم مهمان فرشتے ہیں اوراسی قوم كو ہلاك كرنے كيلئے آئے ہیں۔

ادھریہ ہوا کہ حضرت لوط علیج کا فلائلے کی بیوی جو کا فرہ تھی اس نے قوم کے اوباشوں کو اپنے یہاں خوبرومہمانوں کی آمد کی اطلاع کردی چنا نچے حضرت لوط علیج کا گائلے کا اندیشہ سامنے آگیا اور قوم کے لوگ حضرت لوط علیج کا گائلے کا کا ندیشہ سامنے آگیا اور قوم کے لوگ حضرت لوط علیج کا گائلے کا خصوص شناعت کے علاوہ اور بھی بہت سی بری عادتوں میں مبتلا تھے، اور اجنبیوں اور پردیسیوں کے ساتھ تو ان کی بدسلوکی خاص طور پر بڑھی ہوئی تھی۔

قال یلقوم هلولاءِ بناتی آلنع بناتی کی شرح اورمراد کی تعیین میں مفسرین کی کافی بحث ہوئی ہے آیا اس سے حضرت لوط علی کا کھنگا گالٹ کی کے میں بٹیاں مراد ہیں بامت کی عورتیں، ایک فریق نے سلبی بٹیاں مراد لی ہیں یعنی حضرت لوط علی کا کا کہ کے اور مہمانوں کی عزت و آبروکا دفاع کرنے کیلئے اپنی بٹیاں قوم کے سامنے پیش کردیں کہ تم میری ان بیٹیوں سے نکاح کرلوم مجھاور میرے مہمانوں کورسوانہ کروم گرقوم نے حضرت لوط علی کا لیک نہ تنی اور کہد یا کہ تم کومعلوم ہے کہ جم کس چیز کے خواہشمند میں لوط علی کا نگا تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچر آپ میں مومنہ کا نکاح کا فرسے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچر آپ میں مومنہ کا نکاح کا فرسے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچر آپ میں مومنہ کا نکاح کا فرسے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچر آپ میں مومنہ کا نکاح کا فرسے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچر آپ میں مومنہ کا نکاح کا فرسے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نچر آپ میں مومنہ کا نکاح کا فرسے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نی تک کا فی سے مومنہ کا نکاح کا فرسے جائز تھا اسلام کے ابتدائی زمانہ تک یہی تھم تھا، چنا نے آپ

ا پنی دوصا جبز ادیوں کے نکاح کا فروں سے کئے تھے ایک کا عتبہ بن البی لہب سے اور دوسری کا ابوالعاص بن رئیج سے حالانکہ بیہ دونوں کا فرتھے، بعد میں کا فرکے ساتھ مومنہ کے نکاح کی حرمت نازل ہوئی۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں بنات سے قوم کی عورتیں مراد ہیں اسلئے کہ نبی قوم کے لئے بمزلہ باپ کے ہوتا ہے اور امت بمزلہ اولا د کے قرین قیاس بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنات سے سبی بیٹیاں مراذ ہیں ہوسکتیں اسلئے کہ حضر ت لوط علاق کا گالٹا تھا باقی کی کل دویا تین بیٹیاں تھیں اور گھر پر چڑھ آنیوالا ایک کیٹر مجمع تھا، دویا تین لڑکیوں سے دویا تین آ دمیوں کا نکاح ہوسکتا تھا باقی لوگوں کا کیا ہوتا؟ بعض حضرات نے بیتا ویل کی ہے کہ ان کے دوسر دار تھان کے لئے حضرت لوط علاق کا لئے کہ مزاج پوری قوم کا کیا ہوتا؟ بعض حضرات نے بیتا ویل کی ہے کہ ان کے دوسر دار تھان کے لئے حضرت لوط علاق کا گائے کہ مزاج پوری قوم کا میا تھ بدسلوکی کرنے سے روکیں مگر بیتا ویل دل کو نہیں لگتی اس لئے کہ مزاج پوری قوم کا فاسد ہو چکا تھا وہ اس فعل شنیج سے باز آنیوا لے نہیں تھے اور نہ اس میں کسی قتم کی قباحت محسوس کرتے تھے چنا نچے مندرجہ ذیل مفسرین نے امت کی عورتیں ہی مراد ہیں۔

المرا دنساء امته (كبير عن مجابدوسعيد بن جبير) وهذا القول عندى هو المحتار (كبير) اخرج ابواشيخ عن ابن عباس ـ

قولة "هنؤلاء بناتى قال ما عَرَضَ لوطٌ بناتَهُ على قومِهِ لاسفاحًا وَلا نكاحًا، انما قال هؤلاءِ نسائكم، وأخرجَ ابن جرير وابن ابى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه، واخرج ابن ابى الدنيا وابن عساكر عن السّدى نحوه. (نتح القدير شوكاني)

### اسموقع پرتورات کی عبارت:

''شہر کے مردول یعنی سدوم کے مردول نے جوان سے لے کر بوڑھوں تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیرلیا اور انہوں نے لوط کو پکار کراس سے کہاوہ مرد جوآج کی رات تیرے یہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ اضیں ہمارے پاس باہر لا تاکہ ہم ان سے صحبت کریں تب لوط دروازہ سے ان کے پاس باہر گیا اور کواڑ اپنے بیچھے بند کیا اور کہا کہا ہے بھائیواییا براکام نہ کے بعد واقف نہیں مرضی ہوتو ان کو تہمارے پاس نکال لاؤں، اور جو تمہاری نظر میں کی جیو اب دیکھومیری دو بیٹیاں ہیں جومرد سے واقف نہیں مرضی ہوتو ان کو تہمارے پاس نکال لاؤں، اور جو تمہاری نظر میں

پندہوان سے نکاح کرلومگران مردول سے پچھاکا م ندر کھو کیونکہ وہ اس واسطے میری حجیت کے سابید میں آئے ہیں'۔ (پیدائش ۲۰۱۹)

# قوم لوط كامسكن:

شہرسدوم اورعمورہ بحرمر دار کے ساحل پرواقع تھے اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابراسی راستہ سے آتے جاتے تھے ان آبادیوں کی ہلاکت کا زمانہ جدید تحقیق کے مطابق الان اور الان الان الان الان الان الان اللہ میں ماحدی

وَ أَرسلُنَ الْلَهُ مَدَّينَ أَخَاهُ مُشْعَيًّا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وجِدُوه مَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنَّ أَلِكُمْ مِخَيْرٍ نعمةٍ تُغنيكم عن التطفيف و النَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أن لم تُؤمِنوا عَذَابَ يَوْمِرُمُّحِيْطِ ﴿ بِكُمْ يُهِلِكُكُمْ ووصفُ اليومِ مَجَازٌ لوقوعهِ فيه <u>وَلِقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ</u> اَتِمُوْهِما بِالْقِسْطِ بالعدُل وَلَاتَبْخَسُواالتَّاسَ اشْيَاءُمُّ لا تنقُصهم من حقِّهم شيئًا وَلاَتَعْثُوا فِي الْأَضِ مُفْسِدِيْنَ® بالقتلِ وغيرِه سن عثى بكسرِ المُثلَّثةِ افسدَ ومُفسدينَ حالٌ مُؤَكِّدةٌ لمعنى عاملها تَعُثَوُا **بَقِيَّتُ اللهِ** رزقه الباقِي لكم بعدَ ايفاءِ الكيل والوزن خَيْرٌ**لَّكُمْ** سن البخس الْنُكُنْتُمُمُّ وَمُؤْمِنِيُنَ وَمَّا اَنَاعَلَيْكُوْنِكُوْيِطِ® رقيب أجازيُكُمُ ساعمالِكم انَّما بُعِثتُ نذيرًا قَالُوُّا له استهزاءً يَشُعَيْبُ اصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ بِتَكليفِنا أَنْ نَتُرُكُمَ ايَعَبُدُ البَاؤْنَا مِن الاصنام أَوْ نتركَ أَنْ نَفْعَلَ فِي آمُوالِنَا مَالْتَتْؤُا المعنى بذا اسر باطل لا يَدْعُو اليه دَاعِي خير **إِنَّكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ** قَالُوَا ذلكَ استهزاءً قَالَ لِقَوْمِ أَرْءَيْتُمُوانَ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ مَنِي وَرَضَ قَرِي مِنْهُ رِنْ قَاحَسنًا ملالاً أفأشوب بالحرام س البخس والتطفيفِ وَمَا ٱلْرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ واذهب إلى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ فارتكبه إِنْ ما أُرِيدُ إلا الْإِصْلَاحَ لِكُم بِالعِدلِ مَاالْسَتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي قَدرتي على ذلك وغيره من الطاعاتِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالنِّهِ أَنِينُ ﴿ الجِهُ وَلِقُومِ لاَيَجُرِمَنَّكُمْ يكسِبنَّكم شِقَاقِيٌّ خلافي فاعلُ يجرمُ والضميرُ سفعولٌ أوَّلُ والثاني أَنَّ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقُومُ هُودٍ أَوْقُومُ صَلِحٌ من العذاب وَمَا قَوْمُ لُوطٍ اى مَــــازلُهـم اوز سنُ سِلا كِهـم مِّنكُمْرُ بِبَعِيدٍ ﴿ فَاعتبرُوا وَالْسَتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُوَّاتُوالْكُو النَّكُمْ الْمَاسَعُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَالْمَاسَةُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ بالمؤمنينَ وَّدُودُكُ محبُ لهم قَالُولَ ايذانًا بقلةِ المبالاةِ لِشُعَيْبُ مَانَفُقَهُ نفهَمُ كَثِيرًا لِمَّا اتَقُولُ وَإِنَّا لَنُولِكَ فِينَاضَعِيقًا وَلِيلاً وَلَوْلاً وَهُطُكَ عشيرتُك لَرَجُنْكَ بالحجارةِ وَمَّاأَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ® كَرِيُم عن الرجم وانما رسطك سم الاعزة قَالَ يَقَوْمِ أَرَهُ طَيَّ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ فَتَركُونَ قَتَلِي لاجلهم ولا تحفظوني لله ﴿ (مَكْزَم يَهُ الشَّرْزِ ] >

وَاتَّخَذُتُمُوهُ اى الله وَلَأَوْكُمُ فَلَهُمْ الله سنبوذًا خلف ظهوركم لا تُراقِبُونَه إِنَّ رَبِّى بِمَاتَعُمَلُونَ مُحَيُظُ على علما في عَلَمُ الله وصولة مفعول فيجازيكم وليقوم الحمل المن المنافقة المواجعة المؤلفة المؤل

<\u2\v2\ بعد بہتر ہم نے اہل مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہامیرے برادران قوم اللہ کی بندگی کرولینی اس کوایک مجھو، اس کےعلاوہ تمہارا کوئی معبوز نہیں ، اور ناپ تول میں کی نہ کیا کرو، میں تم کوخوش حالی میں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے تم کم تو لنے اور کم ناپنے سے ستغنی ہو،اگرتم ایمان نہلائے تو مجھے تمہارے بارے میں تم کو گھیرنے والے دن کے عذاب كاانديشہ ہے جوتم كوہلاك كردے گا،اوريوم كى صفت محيط مجاز ہے عذاب كےاس ميں واقع ہونے كى وجہ ہے، اور اے میرے برادران قومتم انصاف کے ساتھ پوراپورانا پواورتو لواورلوگوں کوان کی چیزوں میں نقصان نہ پہنچاؤ، (لیتنی)ان کے حق میں پچھ بھی کمی نہ کرو،اور تق وغیرہ کے ذریعہ ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو،(نَه غَشُوْا) عَثِیَ، ٹاء کے سرہ کے ساتھ ہے، معنى أفْسَدَ، اور مفسدين ايخ عامل تَعْشَوْ المَ عنى سے حال مؤكده ہے، پوراتو لنے اور ناپنے كے بعد اللّٰد كا ديا ہواجو تمہارے یاس نے جائے وہ کم دینے سے بہت بہتر ہے اگر تمہیں یقین آ وے اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں کہتم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دوں مجھے تو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے <del>تو انہوں نے شعیب علیفتری کا است</del>راء کے طور پر کہا ا<u>ے شعیب</u> کیا تیری نماز بچھکواس بات کا تھم کرتی ہے کہ تو ہم کواس بات کا مکلّف بنائے کہ ہم ان بتوں کوچھوڑ دیں جن کی ہمارے آباو اجداد بندگی کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں ،مطلب یہ کہ بیغلط بات ہے کوئی خیر کی دعوت دینے والا اس کی دعوت نہیں دے سکتا، واقعی تم بڑے عقمند دین پر چلنے والے ہو، انہوں نے بیہ بات تمسخر کے طور پر کہی، شعیب علی الله الله الله الله میری قوم کے لوگو! دیکھوتو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لئے ہوئے ہوں اور اس نے <u>مجھا پ</u>نے پاس سے بہترین حلال روزی دے رکھی ہے کیا میں اس میں حرام کی جو کہ وہ نجس اور کم ناپ تول ہے آمیزش کر دوں اورمیرابیارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کروں اور میں جس چیز سے تہہیں منع کرتا ہوں اس کی مخالفت کر کے اس کی طرف چلا جاؤں یعنی خوداس کا ارتکاب کرلوں اور میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر انصاف کے ساتھ تمہاری اصلاح کرنے ہی کا ہے اور میری

تو فیق تعنی میری قدرت اس پراوراس کےعلاوہ پر اللہ ہی کی مدد سے ہے اور اس پر میر ابھروسہ ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا

ہوں اور اے میری قوم کے لوگو کہیں ایسانہ ہو کہ میری مخالفت تم کو مجرم بنادے (شِسقاقی) یَجُور مُ کا فاعل ہے اور کُفر ضمیر مفعولِ

٠ ه (نَعَزَم بِبَالثَمَ إِنَا اللهَ

اول ہے اور دوسرامفعول آئ يُصيبَكمر النج ہے، اورتم كوويائى عذاب بننچ جائے جيبا قوم نوح يا قوم موديا قوم صالح كو پہنچاتھا، اور قوم لوط یعنی اس کے مکانات یا ان کی ہلا کت کا زمانہ تم ہے دورنہیں ہے، للہذا عبرت حاصل کرو اور اپنے رب ہے معافی مانگو پھراس کی طرف رجوع کرو، یقین ما نومیرارب مومنین پر بڑامہر بان اوران سے بہت محبت کرنے والا ہے بے تو جہی کوظا ہر کرنے کے لئے ان لوگوں نے کہاا سے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں ، اور ہم تو تجھ کواینے اندر کمزور ذکیل یاتے ہیں،اگر تیرے قبیلہ کا خیال نہ ہوتا تو یقیناً ہم تجھے سنگ ارکر دیتے اور تجھ کو سنگ ارکر دینا <u>ہمارے لئے کوئی مشکل کا منہیں ت</u>ھا البتہ تیرا قبیله عزت دار ہے، شعیب علاج کافٹاکٹانے جواب دیا اے میری قوم کےلوگو کیا میرا قبیله تمہارے نز دیک اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہے؟ کہ جن کی وجہ سےتم میر نے تل سے بازر ہتے ہو، اوراللّٰہ کے لئے میری حفاظت نہیں کرتے ہو <del>اورتم نے اللّٰہ کو پس</del> پشت ڈالدیا ہے بعنی تم نے اس کو پسِ پشت ڈالا ہواسمجھ لیا ہے جس کی وجہ ہے تم اس کی نگہداشت نہیں کرتے ہو بلاشبہ میرارب تبهاراعلمی احاطہ کئے ہوئے ہے لہذا وہ تم کو جزاء دیے گا، اورا ہے میری قوم کے لوگوتم اپنے طریق پر عمل کئے جاؤ اور میں اپنے طور پر عمل کرر ہاہوں تہیں عنقر یب معلوم ہوجائے گا کہ من موصولہ تعلمون کامفعول ہے کون ہے وہ کہ جس کے پاس رسواکن عذاب آئيگا؟ اورجھوٹا کون ہے؟ اورتم اپنے معاملہ کے انجام کا انتظار کرو میں بھی تنہار ہے ساتھ منتظر ہوں ،اور جب ان کو ہلاک کرنے کا ہماراتھم آ گیاتو ہم نے شعیب علاقالاتا کا کواوران لوگوں کوجواس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں کوایک چیخ نے جس کو جبرائیل علاقات کا انتخاب مارا تھا میکڑلیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ ہوکر پڑے رہ گئے (کے اُنْ) مخففہ ہے یعنی اصل میں کے اُنّھ مرتھا گویا کہ وہ ان گھروں میں بھی رہتے ہی نہ تھے،خوب ن لو (اہل) مدین کو (رحت سے ) دوری ہوئی جیسی دوری شمود کوہوئی۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

چَوُلْکَ : مَدْیَنَ ، ای اهلَ مدین ، شعیب علیه کا کا گائی ای قوم کا یک فرد تھے جوان کی طرف مبعوث کئے تھے ، مدین حضرت ابرا جیم علیه کا کا کا کا نام ہے جو ہاجرہ اور سارہ کے علاوہ ایک تیسری ہوئی قطورا کے بطن سے تھان ہی کے نام پرایک شہرکا نام مدین رکھا گیا ، اس کا کل وقوع عقبہ سے شرقی جانب تھا آج کل اس کو''معان' کہتے ہیں یہ لوگ تجارت پیشہ سے مصرفل طین اور لبنان سے تجارت کرتے تھے۔

ﷺ: وصف الدوم به مجاز ً لوقوعه فیه، یعبارت اس وال کاجواب ہے کہ محیط،عذاب کی صفت ہے نہ کہ یوم کی حالانکہ محیط کی اضافت یوم کی جانب ہے۔ جواب کا حاصل بیہ ہے کہ اس میں مجاز ہے چونکہ عذاب یوم میں واقع ہوگا اور یوم عذاب کا ظرف ہوگا ای مناسبت کی وجہ سے مظروف کی اضافت ظرف کی جانب کردی ہے۔

ح (مَنزَم پتکلشَن ﴾

چُوُلِی ؛ حال مؤکدہ ، یہاسوال کا جواب ہے کہ تَعْفُوْ اے معنی فساد کے ہیں اور مفسدین کے معنی بھی فساد کے ہیں للبذا اس میں تکرار ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں بلکہ باعتبار معنی کے تاکید ہے۔

فِي وَلَكُم : لا تَعْفُوا عِيثًى اور عُيثى سے نبی جمع ذكر حاضر بم فساد بر پانه كرو

فَرُولَيْ ؛ لَمعنى عامِلها ، يعنى مفسدين الين عامل لا تَعْفُوا كِمعنى عامل إورمعنى فسادين -

ﷺ بَقَیْتُ اللّٰه مَی تاء (تاء مطولہ) کے ساتھ اور ابوعمرو، کسائی اور باقیوں نے تاء مدورہ کے ساتھ پڑھاہے، ہقیّة بکی ہوئی چیز، نعیلہ کے وزن پرصفت مشبہ کا صیغہ ہے یعنی پورا تو لئے اور حقوق ادا کرنے کے بعد جو بچے وہ تمہارے لئے اس سے بدر جہا بہتر ہے جوتم کم ناپ تول کر لوگوں کے حقوق مار کر بچا کر اور جمع کرتے ہو، بقیت کی اضافت اللہ کی طرف اس لئے ہے کہ اس بی نے رزق عطاء کیا ہے یہاں طاعت اور اعمال صالحہ کے معنی میں نہیں ہے۔

قِولَ الله المستحليفنا اى بتكليفك ايّانا، بتكليفنا مقدر مان كرمفسرعلام في ايكسوال كاجواب ديا يــــ

نیکوان، یہ ہے کہ ترک، کفار کا نعل ہے اور ما مور اَصَلونك تاموك ميں شعیب عليه كالله بيں ترك كا ترجمہ يہ ہوگا اے شعیب کیا تیری نماز تجھ كو يہ كم كرتى ہے كہ ہم بتوں كى بندگى ترك كردين، اور يمكن نہيں ہے كہ توك كا حكم تو شعیب عليه كالله كالله كو ہوا در عمل اس بركا فركريں۔

جِي البيع: كاحاصل يب كه يهال مضاف محذوف ب اوروه بت كليفنا ب، اب ترجمه يه وكاكدات شعيب كياتيرى نماز تجھ كواس بات كاحكم كرتى ہے كوتوں كى بندگى كوترك كامكلف بنائے۔

فَيُولِنَى : نَتُرك، اس سے اشارہ كردياكه أنْ نفعل كا بتاويل مصدر موكر مَا پرعطف بــ

فِوُلِينَ : اَفَاشُوبِهُ اس كَ حَدْف مِين اشاره مِي إِنْ شرطيه كاجواب محدّوف م

قِيُّولِكُ ؛ وَاذْ هَبُ.

سَيْخُوالْ يَهِ. اَذْهَبَ مقدر مان كي كياضرورت بيش آئي؟

جَوُلَثِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالِمُ كَاصِلَهُ إِلَى لا يا كيا بِحالانكه اخالف كاصله اللي نبيس آتا بلكه عن آتا بها ذهب محذوف مان كربتاديا كه اخالف اَذْهَبَ كمعنى كوتضمن بالبذا الى صلدلا نا درست بـ

قِوُلَ ؟ فِلْهِ وِيًّا پِس پشت ڈالا ہوا ، المنظهرى ظَهُو كى جانب منسوب ہے ، عرب كى بيعادت ہے كہ كى چيز كى طرف نسبت كرتے ہوئے تلفظ ميں تغير كر ليتے ہيں مگراس پر دوسر لے لفظ كو قياس نہيں كيا جاسكتا اس لئے كہ ية غير كى قاعدہ كے مطابق نہيں ہوتا بلكہ غير قياسى ہوتا ہے مثلاً بصرى كسرہ كے ساتھ بولتے ہيں حالانكہ قياس فتح كے ساتھ ہے اس طريقہ پر ظهرى تي سرہ كے ساتھ ہوا۔
قياس ظَهُوى فتح ظاء كے ساتھ تھا۔

### تَفَيْدُ رُوتَشِنَ حَ

### حضرت شعيب عَلاجِ للهُ وَالشُّكُونَ كَا ذَكْرَقْرِ آن مين:

وَ اِلْنِي مَذْ يَنَ أَخَاهِم شُعَيبًا، حضرت شعيب عَلِيجَالاً طَالِينَا الرَّانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤالِينَا اللَّهِ الْمُؤالِينَا اللَّهِ الْمُؤالِينَا اللَّهِ الْمُؤالِينَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللِّلْمُ اللللِّلِي اللللِّلْمُ الللللِّلِي اللللِّ

### قوم شعیب:

حضرت شعیب علی کا بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی، مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ایک قبیلہ کا نام ہے یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علی کا کا کہ بیٹے مدین کی نسل سے تھا جوان کی تیسری ہوئی قطورا سے پیدا ہوا تھا، اس لئے حضرت ابراہیم علی کا بین خاندان بی قطورا کہلا یا، مدین اپنے اہل وعیال کے ساتھ علاقی بھائی حضرت اساعیل علی کا کا کا علاقہ کا بین خاندان آگے چل کرایک بڑا قبیلہ بن گیا اور شعیب علی کا کا کا کا کا ماراسی قبیلہ سے جاز ہی میں آباد ہوگیا تھا یہی خاندان آگے چل کرایک بڑا قبیلہ بن گیا اور شعیب علی کا کا کی بعثت کے بعد یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔

### اصحاب مدين يااصحاب أيكه:

یہ قبیلہ کس جگہ آباد تھا؟ اس کے متعلق عبدالو ہاب نجار لکھتے ہیں کہ یہ بجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلدا فریقہ کے جنوبی صحراء کے عرض البلد کے مطابق پڑتا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ شام کے متصل معان کے خطۂ زمین پرآباد تھا۔

مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ مدین اور اصحابِ ایکہ دونوں ایک ہی قبیلہ کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ سے بعض کا خیال ہے کہ دونوں ایک قبیلہ کے نام ہیں حافظ مما والدین ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکہ نام کا ایک درخت تھا اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی بوجا کرتے سے لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکہ کہا گیا، اصحاب الا یکہ نسبی نام نہیں بلکہ فدہبی نام ہے، نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور فرہبی نسبت سے اصحاب الا یکہ کہلایا، فہکورۃ الصدر آیات میں حضرت شعیب علیہ کھی کھی کھی اور ان کی قوم کا واقعہ فہ کور ہے، ان کی قوم کفروشرک اور ناپ تول میں کمی کے مرض میں مبتلاتھی، حضرت شعیب علیہ کھی کھی کھی کوتو حید کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فر مایا اور اس کے انجام بدسے بھی آگاہ کیا مگر قوم اینے انکار اور سرکشی پر قائم رہی تو پوری قوم کوایک سخت عذاب کے ذریعہ ہلاک کردیا گیا، بیعذاب سخت خان لہ واقعا۔

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَامُوْسَى بِالِيتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ بِرِهِان بِينِ ظَاهِرِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأْبِهِ فَاقَبَعُواً أَمْرَ فِزْعَوْنَ وَمَا آمَرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ سديد يَقَدُمُ يتقدمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فيتَّبعونَه كما اتَّبعوه في الدُّنيا فَأُوْرَدُهُمُ ادخلهم النَّارُّ وَبِيِّسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ الْمُورُودُ اللَّهُ الْمِوْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِوْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورُودُ اللَّهُ اللَّ العونُ الْمَرْفُودُ اللَّهِ وَفُرْمِ وَلِكَ المذكور مبتدأ خبرُه مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرَى نَقْصُهُ عَلَيْكَ با محمد مِنْهَا اى القُرى قَالِمُ مِلكَ امِلُه دُونَه وَ منها حَصِيْكُ مِلكَ بِأَمِلِه فلا اثرَله كالزرع المحصودِ بالمناجل وَمَلظَلُمنْهُمُ بالله كِهم بغير ذنب وَلِكِنْ ظَلَمُوَّا أَنْفُسُهُمْ بالشركِ فَمَا آغُنَتْ دَفعتُ عَنْهُمْ الْهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ يعبدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَى غيره مِنْ زائدة شَى عِلْمَا جَاءَ أَمُرُرَيِّكَ عذابُه وَمَازَادُوهُم بعبادتِهم لها غَيْرَتَنْبِينٍ® تخسير وَكَذَٰلِكَ منلُ ذلكَ الاخذِ أَخُذُرَبِكِ إِذَا أَخَذَ الْقُرْي أُريدَ امِلهُ ا وَهِي ظَالِمَةٌ الذنوب قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ الله ليُملي للظالم حتى إذا اخذَه لم يُفَلِتُهُ ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وَكَذَٰلِكَ اَخُذُ رَبِّكَ الآيةِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ السمذكور من القصص لَايَّةُ لعبرةً لِمَنْ خَافَعُذَابَ الْإِخْرَةُ ذَلِكَ اى يومُ القيمةِ يَوْمُ حُمُوعٌ لَهُ فيه النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمُ مُّشَّهُودٌ ﴿ يَشْهَدُهُ مَعَ السخلائي وَمَا نُوَجِّرُهُ إِلْالِاجَلِمَعُدُودِ فَ لوقب سعلوم عندَ اللهِ يَوْمَرَأُتِ ذلكَ اليوم لَاتَكَلَّمُ فيه حذف احدى التائين نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهُ تعالى فَمِنْهُمْ اى الخلق شَقِيٌّ وَ منهم سَعِيْدٌ كُتِبَ كُلُّ ذلكَ في الازل فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُولً فِي عِلْمِه تعالى فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ صوتُ شديدٌ وَّشَهِيقٌ ﴿ صوتُ صعيفٌ خُلِدِيْنَ فِيْهَامَادَامَتِ السَّمُوثُ وَالْرُضُ اي مدةَ دواسِهما في الدنيا لِلَّا غَيرَ مَاشَاءً رَبُكُ من الزيادةِ على مدتِم ما مما لامُنتهى له والمعنى خلدينَ فيها ابدًا إن رَبَّكِ فَعَّالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَإَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا بفتح السِّين وضمها فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَامَادَامَتِ السَّمُونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا غَيْرَ مَاشَاءً رَبُّكَ كما تقدمَ ودل عليه فيهم قولُه عَطَاءً عَيْرَكُ لُوفِه مقطوع وما تقدم من التاويل سو الذي ظهرَلي وسو خالٍ عن التكلفِ واللّه اعلمُ بمرادِه فَلاَتُكُ يا محمدُ فِي مِرْيَةٍ شك مِّمَّا يَعُبُدُ هَوُ الْمَا اللهِ مِن الاصنام إنا نُعَذِبُهم كما عَذَّبُنَا مَنُ قبلَهم ومذا تسليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم مَالِعَبْدُونَ إِلَّاكُمَا يَعْبُدُا بَأَوْهُمْ اي كعبادتِهم مِّنْ قَبْلُ وقد عذّبناهم وَإِنَّالُمُوفُوهُم سَلَهم نَصِيبُهُم حظّهم من العذاب عَيْرَمَنْقُوصِ أَاى تامًا.

تر اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا مگرانہوں نے فرعون ہی کا بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی قیامت کے اس کے سرداروں کے پاس بھیجا مگرانہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی قیامت کے اس کے سرداروں کے پاس بھیجا مگرانہوں نے فرعون ہی کا بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی تھا مت کے اس کے سرداروں کے پاس بھیجا مگرانہوں نے فرعون ہی کی بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی تھا مت کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے فرعون ہی کہ بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی تھا مت کے بات میں میں میں کے بات میں میں کی بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی تھا مت کے بات میں میں میں کے بات میں میں کی بات مانی حالا تکہ فرعون کی بات میں کی بات میں کے بات میں میں کی بات میں کی بات میں کی بات میں کی بات میں کے بات کی بات میں کی بات کی بات میں کی بات کی بات میں کی بات کی

دن ( فرعون ) اپنی قوم کے آگے آگے آگے ہوگا اور بیلوگ اس کے بیچھے پیچھے ہوں گے جبیبا کہ دنیا میں اس کی اتباع کرتے تھے، پھر ان (سب) کودوزخ میں جااتارے گااور (دوزخ) بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی جس میں بیلوگ اتارے جائیں گے اور اس دنیا میں بھی ان پرلعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی، براانعام ہے جوان کو دیا گیا یہ مذکور چند بستیوں کی سرگذشت <u>ہے جوہم اے محرتم کوسنار ہے ہیں ان</u> بستیول میں ہے بعض تو (اب بھی ) قائم ہیں کہان کے مکین ہلاک ہو گئے مگر بستیاں موجود ہیں اوران میں سے بعض مع اپنے مکینوں کے ختم ہوگئیں کہ درانتی سے کئی ہوئی کھیتی کے ما نندان کا نام ونشان بھی نہیں رہا، بغیر جرم کے ہم نے ان کو ہلاک کر کے ان پرظام ہیں کیا ،کیکن شرک کر کے انہوں نے خودا پنے او پرظلم کیا سوان کے وہ معبود جن کی وہ اللّٰہ کوچھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے ان کا پچھ بھی دفاع نہ کر سکے، جب تیرے رب کاعذاب آگیا،اوران کو بتوں کی عبادت نے بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہیں پہنچایا اس پکڑ کے مانند <del>تیرے رب کی پکڑ کا طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے</del> ظالم باشندوں کو گناہوں کی وجہ سے میکرتا ہے بستیوں سے بستیوں کے رہنے والے مراد ہیں لینی اس کی پکڑ سے ان کوکوئی چیز نہیں بچاسکتی ہے بے شک اس کی بکر بردی در دناک ہے اور بخاری ومسلم نے ابومویٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کوڈ ھیل دیتار ہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تواس کوچھوڑ تانہیں ہے پھرآپ ﷺ نے و کندلك أَخْدُد ربك المنع تلاوت فرمائى، <u> تقیناً ان ندکورہ قصوں میں ان لوگول کے لئے نشانِ عبرت ہے جوآخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں ، یہ</u> یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ جمع کئے جائیں گے اور وہ دن حاضری کا دن ہوگا اس دن میں تمام مخلوق حاضر ہوگی ، اور ہم اس کوصر ف تھوڑی مدت کے لئے جواللّٰد کومعلوم ہے ملتوی کئے ہوئے ہیں (پھر) جس وقت وہ دن آئے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر بات تک نہ کر سکے گا (تَک لَکُمُ) میں ایک تاء کوحذف کر دیا گیاہے، پھر مخلوق میں ہے بعض بدنصیب ہوں گے اور بعض ان میں سےخوش نصیب ہوں گے اور بیسب بچھروز از ل میں لکھاجا چکا ہے، سوجولوگ اللّٰد تعالیٰ کےعلم میں بدنصیب ہیں وہ دوزخ میں ایسے حال میں ہوں گے کہان کی آگ میں زور کی اورآ ہتہ چیخ پکار ہوگی (اور ) وہ ای حالت میں ہمیشہ رہیں گے جبتک کہ آسان اورزمین قائم ہیں، دنیامیں ان کے دوام کی مدت تک (بیدوام کے لئے ایک محاورہ ہے) سوائے (مسع) اس مزیدمدت کے جو تیرارب حیا ہے زمین وآسان کی مدت پر کہ جس کی کوئی انتہانہیں ہے،اورمعنی (آیت) کے بیر ہیں کہوہ دوزخ میں ہمیشہ ر ہیں گے، یقیناً میرارب جو کچھ جا ہے کر گذرتا ہے کیکن جولوگ نیک بخت کئے گئے ،سین کے فتح اورضمہ کے ساتھ، وہ جنت میں ہول گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسان اورزمین قائم رہیں گے گرجو تیرارب جاہے جبیبا کہ سابق میں گذرا،اوراس پران کے بارے میں باری تعالی کا قول عطاء غیر مجذو ذولالت کرر ہاہے بیسب بے انتہا بخشش ہے (یعنی) ختم نہونے والی،اورجوتاویل سابق میں بیان ہوئی (یعنی الله جمعنی غیرکی) ہیوہ ہے جومیر ہے سمجھ میں آئی،اور بیتکلف سے خالی ہے،اور اللَّدا بني مرادخود ہي بہتر جانتا ہے، لہٰذاا ہے محمد جن بتوں کی يہ پرستش کررہے ہيں اس سے شک ميں نہ پڑيں ہم ان کو يقيناً عذاب دیں گے جیسا کہان سے پہلول کوعذاب دیے چکے ہیں،اوریہ نبی ﷺ کوٹسلی ہے ان کی بوجایاٹ توالیم ہی ہے جیسی کہاس سے پہلے ان کے باپ دادانے کی تھی اور ہم نے ان کوعذاب دیا ، اور ہم ان کو عذاب کا بغیر نقصان کے پورا پورا حصہ دینے والے ہیں بینی مکمل۔

## تَجِقِيقَ فَيُرِينِكُ لِيَسْهَيُكُ تَفَسِّيرُكُ فُوالِينُ

قِوُلْكُ ؛ بآيتِنَا وسُلطان مبين، آيات عرادتورات اور سلطان مبين عرار مجزات بير-(فتح القدير) فِيُولِكُمُ : المرفود، بمعنى عطاء، انعام، عون، مدد، المعاون العنت كومرفود استهزاء كهاب-

فِيُوْلِكُ ؛ الورد الرنے كى جكه ، كھاك.

قِحُولِكُمُ : مِسنها، علامه پیوطی نے مسنها محذوف مان کراشارہ کردیا کہ حصید کاعطف قسائمٌ پرہے حصیدٌ مبتداءمؤخراور منھا خرمقدم ہے۔

قِوَّلَكَى : حصيد، فعيل صفت مشبه بمعنى مفعول كلى بولى كيتي\_

قِوُلْكُى: يُفلتهُ، افلات (افعال) جِمورُ نار

فِيُولِكُمُ : فيهِ،اس ميں اشاره ہے كه لَهُ، ميں لام بمعنى فى ہے۔

فَيُولِكُ : يَشْهَدُهُ اى يشهدُ فيه.

فِيُولِكُناكُ: غيرَ ما شاء رَبُّكَ مين الاجمعى غيرب، سوال إلاجمعى غير لين مين كيام صلحت عيدايك سوال كاجواب ي-دلالت كرے كا حالانكه امرواقعه ايسانبيں ہے اورا گرتكم اصلى سے استثناء ہے جوكه الله تعالى كا قول فسفى المغار ہے تواس سے بيہ مفہوم ہوتا ہے کہ کفارجہنم میں داخل ہونے کے بعد بعض اوقات جہنم نے کلیں گے حالانکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔

او پر فلال شخص کے ایک ہزار ہیں مع سابق دو ہزاروں کے لینی ایک ہزار دو ہزار کے ساتھ مل کرتین ہزار ہیں اس وفت آیت کے معنى يبهول ك أنَّ لهم عندابٌ مدة دوام السمواتِ والارض في الدنيا مع الزيادة التي لا آخر لَهَا على مدة

بقاءِ السموات والارض.

قِوُلْكُ ؛ كما تقدّم من قوله من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له ، يعي جوتاويل البل مين مولى بوري يهال

فَوَلَيْنَ : انا نعذبهم النع بياس وال كاجواب ب كه شك علم كساته متعلق موتا ب اورمِوية ، علم نبيس بـ جِوُلْبُعِ: جواب كاحاصل يه تقدر عبارت يه اى لا تك يا محمد في مرية إنا نعذبهم الخ.

قِوْلِكُونا : كعبادتهم اس ميں اشارہ ہے كہ ما يعبدون ميں مامصدريہ ہے يعنى بيلوگ اپنے آباء كعبادت كرنے كے < (مَرَّمُ بِبَلِثَ فِي الْحَالِ إِلَيْ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَال

مطابق عبادت کرتے ہیں۔

**جَوُلَنَى : تَامًا كَاصَا فِهِ كَامْقُصِدِيهِ بِمَانَا ہِے كَهِ بِعِنْ اوقاتِ كُلِّ بُولَ كَرِبِعِضْ مِرادِ ہوتا ہے مَّرِيہاں اييانہيں ہے۔** 

### <u>تَ</u>فَسِّيرُوتَشِينَ حَ

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا موسیٰی بآیتنا وَسُلطان مبینٍ،اورہم نے موسیٰ علیہ کا فیان نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، آیات سے مراد بعض حضرات کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے مجزات مراد ہیں،اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آیات سے آیات تسعدا ور سلطان مبین (روشن دلیل) سے عصامراد ہے، عصااگر چہ آیات تسعد میں شامل ہے لیکن میں مجزہ چونکہ نہایت عظیم الثان تھا اس لئے اس کا خصوصی طور پرذکر کیا گیا ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سلطان مبین سے وہ روشن دلائل مراد ہوں جو تو حید وغیرہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ کا تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش کئے تھے۔

وَمَا امر فرعون برشید، یعن کطیم مجزات دیکی کربھی فرعونیوں نے پینمبرخدا (موسی علیہ کا اللہ کا اس نہ مانی اس دشمن خدا کے تعلق میں کہ اس کی کوئی بات نہ مانی کر انسان بھلائی حاصل کرسکتا، فرعون جس طرح دنیا میں کفروتکذیب کا امام تھا قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔

فرعون چونکہ دنیا میں بدی اور بدکاری کالیڈر تھا دوزخ میں بھی اس کی پہلیڈری قائم رہے گی اور بیتکم فرعون کے ساتھ خاص نہیں محققین نے کہا ہے کہ جوکوئی مفسدوں کا پیشوا ہوگا وہ اپنے شبعین اور ذریت کو لے کر ہی جہنم میں داخل ہوگا، اور یہی وہ گھاٹ ہے جہال شنڈے پانی کے بجائے بھسم کردینے والی آگ ملے گی، ورد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پیاسے جاکرا پئی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن یہاں جہنم کوورد کہا گیا ہے۔

وَاتبعوا فی هذه لعنه الله لعنت سے مراد پیتاکاراوررحت اللی سے دوری ومحروی ہے بینی رہتی دنیا تک ان پرلعنت پڑتی رہے گی اور قیامت میں بھی فرشتے اور اہل موقف ان پرلعنت کریں گے۔

فلک من انباء القری ، یعنی پچپلی تو موں کے قصے جوہم تم کوسنار ہے ہیں ان میں دوشم کی بستیاں تھیں ایک تو وہ کہ جن کو بالکل صفحہ مستی سے مثادیا گیا یہاں تک کہ روئے زمین پران کا کوئی نشان تک نہیں چھوڑ امثلاً امت لوط کامسکن کہ ان کا اب دنیا میں کوئی نشان بھی موجوز نہیں دوسر ہے وہ جن کی آبادی ہلاک کردگ گئی باقی وہ زمین اور علاقے قائم ہیں جیسے عاد وثمود کے مکانوں کے کھنڈر۔

اس کئے مادامت السموات والارض وغیرہ الفاظ محاورات عرب میں دوام کے مفہوم کوادا کرنے کے لئے بولے جاتے ہیں، باقی دوام وابدیت کا اصلی مدلول جے لا محدود زمانہ کہنا جائے وہ حق تعالی کے علم غیر متنابی کے ساتھ مختص ہے جس کو ماشاء ربّك سے ادا كيا ہے۔

دوسرے معنی آیت کے بیہ وسکتے ہیں کہ لفظ ما دامت السمنوات و الارض کو کنابیدوام سے مانا جائے یا آسمان وزمین سے آخرت کی زمین مراد لی جائے جینے فرمایا "بیوم تبدل الارض غیسر الارض و السمنوات (سور اً ابراہیم) مطلب بیہ واکہ اشقیاء دوزخ اور سعداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کی زمین و آسمان باقی رہیں گے یعنی ہمیشہ، مگر جو چاہے تیرار بتو موقوف کردے، وہاں ہمیشہ ندر ہے دے کیونکہ دوز خیوں اور جنتیوں کا خلود بھی اسی کی مشیت اور اختیار سے ہے لیکن وہ چاہ کہ کفارومشرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب بھی موقوف نہ ہوگا۔ (موالد عندانی)

وَلَقَدُ الْيَيْنَامُوسَى الْكِتْبُ التوراةَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ بالتصديق والتكذيب كالقران وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ تَيِّكَ بتاخير الحسابِ والجزاءِ للخلائقِ إلى يومِ القيامةِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ في الدنيا فيما اخْتَلفُوا فيه وَالْهُمُ اي المكذِّبينَ به لَفِي شَلِقٍ مِّنْهُ مُرِنْبِ اللهِ مُوقع الريبةِ وَلَكَّ بالتشديدِ والتخفيفِ كُلُّ اي كلَّ الخلائق **لَمَّا** ما زائدة واللامُ مُوطئة لقسم مقدر او فارقة وفي قراء ة بتشديد لمَّا بمعنى اِلَّا فإنُ نافية لِيُوفِينُهُمْ رَبُّكُ أَعْمَالُهُمْ اى جزاء مِا إِنَّهُ بِمَالِعُمَالُونَ خَبِينَ عالمٌ ببواطنه كظوامِره فَالسَّقِمْ على العملِ بامرِ ربك والدعاء اليه كَمَّا أَمِرْتَ وَ ليستقمُ مَنْتَابَ المن مَعَكَ وَلاَ تَطْغُوا تجاوزُوا حدودَ اللهِ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ فيجازيكم به وَلاتَرُكُنُوْ تَمِيلُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بموادة اوسداسنة اورضي باعسالهم فَتَمَسَّكُم تصيبُكم النَّارُ وَمَالَكُمُ مِّنُ دُوْنِ اللهِ اي غيرِه مِنْ زائدة أَوْلِيَاءَ يحفظونكم منه ثُمُّرً لَاتُنْصَرُونَ الله تَمنعون من عذابه وَأَقِمِ الصَّلْوَةَ طَرُقِي النَّهَارِ البغداةَ والعشي اي الصبحَ والظهرَ والعصرَ وَرُلُقًا جمع زلفةِ اي طائفة مِّنَ الَّيْلِ اى المغربَ والعشاءَ إِنَّ الْحَسَنْتِ كالصلواتِ الخمسِ يُذْهِبْنَ السِّيِّاتِ الذنوبَ الصغائرَ نزلَتُ فيمَنُ قبَّل اجنبيةً فاخبرَه صلى الله عليه وسلم فقالَ الى للذَا قال لجميع أمتِي كلهم رواه الشيخان **ذَٰلِكَ ذَٰلِك** لِلذُّكِرِينَ ﴿ عَظَةُ لِلمَتَّعِظِينَ وَلَصْبِرُ يَا سَحَمَدُ عَلَى اذَىٰ قُومِكَ اوَعَلَى الْصَلَوة فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْحُ أَجْرَالْمُحْسِنِيْنَ@ بالصبر على الطاعةِ فَلُولًا فهلاً كَانَمِنَ الْقُرُونِ الأسم الماضيةِ مِنْ قَبْلِكُمُ أُولُوا القِيَّةِ اصحابُ دين وفضل يَّنْهُوْلُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ المرادُ به النفى اى مَا كَان فيهم ذلكَ إلَّا لكن قَلِيُلَامِّمَّنِ اَنْجَيْنَامِنْهُمْ نَهَوا فَنَجَوا ومِن للبيان وَالْتُبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ اللهاد اوتركِ النهي مَّا أَتْرِفُوْ ا نُعهوا فِيْهِوَكَانُوْامُجْرِمِينَ®وَمَاكَانَرُتُكَ لِيُعْلِكَ الْقُراى يُطُلِّمِ سنه لها وَّلَمْلُهَامُصْلِحُونَ® سؤسنونَ . ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَالشَّرِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ

وَلُوْشَاءُ رَبُّكُ لَجَعَلُ النَّاسُ الْمُدُّوَّ الْهِلَ دينٍ واحدٍ وَّلاَ يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ فَى الدينِ الْاَمْنُ تَجِمَرَبُكُ الرَاءَ لَهِم الخيرَ فلا يختلفون فيه وَلِذَ الْكَ خَلَقَهُمْ الله الله الاختلافِ له واسل الرحمة لها وَتُمَتَّ كُلَمُهُ رَبِّكُ وسى لاَمْلُكُنَّ جَمَدُمُ مِنَ الْمِضافِ اليه اى لاَمْلُكُنَّ جَمَدُمُ مِنَ الْمِضافِ اليه اى لاَمْلُكُنَّ جَمَدُمُ مِن الْمِضافِ اليه اى كَلَ سايحتاجُ اليه تَقَصُّ عَلَيْكُ مِن الْمُؤْمِنُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَاللهُ اللهُ مُؤْمِنُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

امر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے مویٰ کو ( بھی ) کتاب تورات دی تھی اس میں بھی قرآن کے ماند تقدیق وتکذیب کرکے اختلاف کیا گیا تھا،اگر قیامت کے لئے مخلوق کے حساب وجزاء کی تاخیر کا تیرے دب کی طرف سے فیصلہ نہ کرلیا گیا ہوتا تو جس معاملہ میں وہ اختلاف کررہے ہیں دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور بیہ ( قرآن ) کی تکذیب کرنے والے قرآن کی طرف سے شک میں ڈالنے والے خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ (بھی) واقعہ ہے (ان) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے کہ پوری مخلوق کو جبوہ (اس کے حضور حاضر کرے گا) تو تیرارب ان کے اعمال کی پوری پوری جزاء دیگا (لَمَا) میں ما زائدہ ہاورلام قسم مقدّر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہاورلام فارقہ ہاورایک قراءت میں لَمَا تشدید کے ساتھ جمعنی إلاً ہاوران نافیہ ہے بالیقین وہ جو پھرکرتے ہیں اس کے ظاہراور باطن سے باخبر ہے لہذا اپنے رب کے علم سے مل اور دعوت الی الحق پر حکم کےمطابق <del>فابت قدم رہے اوروہ بھی</del> ٹابت قدم رہیں جوآپ کےساتھ ایمان لاچکے ہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو <u>وہ یقیناً جو کچھتم کرتے ہود بکھا ہے</u> لہٰذاوہ اس کی جزاء دےگا، (اور دیکھو) <del>ظالموں کی طرف مت جھکنا</del>ان کے ساتھ دوسی کرکے بانرمی کرکے یاان کے اعمال پر رضامندی ظاہر کرکے (ورنہ) تمہی<u>ں بھی آتش دوزخ لگ جائے گی ،اوراللہ کے سوا</u>دوسرا كوئى تمہارا حمایتی نہ ہوگا جوتم كواللہ سے بچاسكے اور نہ تم اس كے عذاب سے بچائے جاؤگے، اور (اے محمر) دن كے دونوں طرفوں صبح اور شام یعنی فجر کی اور ظهر کی اور عصر کی نمازوں کی پابندی رکھئے اور رات کے ایک حصہ میں (بھی) یعنی مغرب اور عشاء کی (زُلَفًا) زُلفة کی جمع ہے اس کے معنی حصہ کے ہیں، بلاشبنیکیاں مثلًا پنجوقته نمازصغیرہ گناہوں کوختم کردیتی ہیں (مذکورہ آیت اس شخص ابوالیسر) کے بارے میں نازل ہوئی جس نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا تھا، پھراس کی اطلاع نبی ﷺ کو دی تو مذکورہ آیت نازل ہوئی ، تو اس مخص نے کہا کیا یہ (تھم) میرے لئے خاص ہے آپ نے فرمایا ،میری پوری امت کے لئے < (مَزَم پِسَلشَن ۗ ﴾

ہے، شیخین نے اس کوروایت کیا ہے، یہ ایک تھیجت ہے تھیجت حاصل کرنے والوں کے لئے ،اور اے محمراینی قوم کی ایذ ارسانی پر یا نماز کی پابندی پر صبر کرو طاعت پرصبر کے ذریعہ نیکی کرنے والوں کے اجرکواللہ تعالی ضا نُعنہیں فرماتے پس کس لئے تم سے يبلي سابقة امتوں ميں كيوں ايسے ديندار اور اصحاب فضل نه ہوئے جو (لوگوں كو) فساد في الارض سے روكتے؟ مراد (استفہام سے )نفی ہے یعنی ان میں ایسے لوگ نہیں ہوئے ، لیکن بہت کم جن کوہم نے ان میں سے نجات دی ، کہ انہوں (برائی سے )روکا جس کی وجہ سے وہ نجات پا گئے ، مِٹ بیانیہ ہے اور جن لوگوں نے نساد کے ذریعہ یاترک نہی کر کے ظلم کیا وہ تو اس سامانِ عیش کے پیچیے پڑے رہے جوان کودیئے گئے تھے اوروہ مجرم ہی رہے،اورآپ کا رب ایسانہیں کہ سی کی ظلما ہلاک کردے حالانکہ اس ستی والےمومن ہوں،اوراگرآپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کوایک دین پر کردیتا اور وہ دین کےمعاملہ میں مسلسل اختلاف ہی کرتے رہے، سوائے اس کے کہ جس پر تیرے رب نے رحم کیا کہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے دین میں اختلاف نہیں کیا اوراس کے لئے ان کو بعنی اہل اختلاف کو اختلاف کے لئے اور اہل رحمت کورحمت کے لئے پیدافر مایا اور تیرے رب کی یہ بات بوری ہوگی اوروہ بیکہ میں جہنم کوجنوں سے اورانسانوں سے جردوں گا،اورہم رسولوں کے قصوں میں سے بیتمام (مذکورہ) قصے سنار ہے ہیں (کلا) نقص کی وجہ سے منصوب ہے اوراس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے لینی ہروہ قصہ جس کے سنانے کی ضرورت ہوم۔۔۔ا، کلا سے بدل ہے تا کہ ہم اس کے ذریعہ آپ کے دل کوتقویت (تسلّی ) دیں اوران واقعات یا آیات میں بھی حق آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اور مونین کے لئے وعظ وقصیحت ہے مونین کواس لئے خاص کیا گیا ہے کہ وہ ان پندونصائح سےاینے ایمان میں فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف کفار کے آپ ایمان نہلانے والوں سے کہدوتم اپنے طور پڑمل کئے جاؤہم اپنے طور پڑمل کررہے ہیں (یہ)ان کے لئے تہدید (دھمکی) ہے تم اپنے عمل کے انجام کا انتظار کرومیں (بھی)اس کا انتظار کررہا ہوں زمین اورآ سانوں کی پوشیدہ چیزوں کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے کیعنی ان چیزوں کاعلم جوان میں مخفی ہیں، اورتمام اموراسی کی طرف رجوع ہوں گے (پر جع) معروف اور مجھول دونوں طرح ہے لہذاوہ نافر مانی کرنے والے سے انتقام لے گا، تو آپ صرف اس کی بندگی سیجے اور اس بر بھروسہ سیجے اسلے کہ وہ تمہارے لئے کافی ہے اور آپ کارب ان باتوں سے غافل نہیں جوتم لوگ کررہے ہو (بداور بات ہے) کدان کواس نے ان کے وقت مقررتک کے لئے مہلت دے رکھی ہے،اورایک قراءت میں (تاء) فو قانیہ کے ساتھ ہے۔

# خَيِقِيق لِيَرِي لِيَسْمَى الْحِ تَفْسِّلُهُ يَكُولُولُ

قِوَّلَكَى : وَإِنَّ بِالتشديد والتخفيف تُحلَّا اى كلَّ المحلائقِ لَمَّا ، إِنَّ اور لَمَّا مِن كُل چارقراء تيس بين ا أِنْ اور لَمَا وَنُول مُخفف، ﴿ وَنُول مشدو، ﴿ إِنْ مُخففه اور لَمَّا مشدوه، ﴿ إِنَّ مُشدوه اور لَمَا مُخففه الله عَلَامَ وَالله مَا مُحففه الله عَلَامَة وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَامَة وَالله عَلَيْ مُعَلِّدُ وَالله عَلَامَة وَالله عَلَامَة وَالله عَلَامَة وَالله عَلَامَة وَالله عَلَامَة وَالله عَلَامَة وَاللّه عَلَامَة وَاللّه وَالّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ

چاروں قراءتوں میں کُلَّا اسمراِتَ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا،اوراِنَّ کی خبر جملہ قیمیہ لیُسو فید نَّ ہُمَّہ رَبُّكَ اَعْم الَهمر ہوگی،اور لَمَّا مشددہ ہونے کی صورت میں لیُو فیلَّ ہُمُّہ النج جملہ ہوکر اِنَّ کی خبر ہوگی۔

ِ هِوَ لَكُمْ ؟: الْحَلائق، لفظ خلائق محذوف مان كراشاره كرديا كه كُلُّ كي تنوين مضاف اليه كي وض ميں ہے۔

فِيُولِنَى ؛ مَا زَائدة ، لَمَا مَحْففه كى صورت مين مَا زائده بها گرمَا زائده كوحذف كرديا جائة لفظ واحد بردولامول كاداخل مونا لازم آئيًا جوكه موجب ثقل موگا اور تقدير عبارت لكيو فَينَّهُ مُر موگ -

فَوَّوُلِكُنَى : وَاللَّلام موطئة لقسم مقدرٍ يَعِنى ليوفينَّهُمْ مِين لامْتم كَ حذف پردال موگا، ليني اس بات پردلالت كركا كفتم محذوف ہے۔

فَوْلَكُم : أوفارقة، لينى لَيُوفِينَّهُمْ مين لام فارقه بيد ليوفينَّهُمْ كلام مين دوسر عدم بك طرف اثاره ب، لام فارقد كام الم المناه بالم فارقد كامطلب بيد ان معطفه اوران نافيه كدرميان فرق كرف والالينى الرخر برلام داخل موتواس معلوم موجائيًا كه ان معففه عن المنقله ب-

قَبْدِیْنِیْ، یہ بات یا درہے کہ لام فارقہ اِن مخففہ کی خبر پراس وقت داخل ہوتا ہے جب اِنْ مخففہ کو ممل سے روک دیا گیا ہو ( یعنی اہمال کی صورت میں ) جیسے اِنْ زید گه لقائم اوراگر ان زیداً لقائم پڑھا تو التباس نہ ہونے کی وجہ سے لام فارقہ کی ضرورت نہ ہوگی ، اور آیت کر یمہ اِنْ کُلّا لَمَّا لَیو فینَّهُمْ میں چونکہ اِنَّ عالمہ ہے ، البُذالام کو فارقہ قرار دینا درست نہیں ہے ، اس لئے کہ اِن نافیہ اور مخففہ میں ای وقت التباس ہوتا ہے جب ان کو مل سے روک دیا گیا ، اور بعض حضرات نے مذکورہ عبارت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ واللام مؤطیقہ کا تعلق اِنَّ مشددہ کی صورت سے ہا ورفارقہ کا تعلق مخففہ سے ہے۔ چوکی اُن میں بنقص کی گھ سے یہ کے دول کی مقدم کے دول کی کہ واللام مؤطیقہ کا تعلق کی گھ سے یہ کے دول کی مقدم سے جو کی گھ کا ناصب ہے۔

### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَ

وَلَقَدُ اتَدُنَا موسَى الْكَتَّبَ فَاخُتُلِفَ فَيهِ اسَ آيت مِيں رسول الله ﷺ کُوسَلَى دی جارہی ہے کہ قرآن کے بارے میں لوگوں کی نکتہ چینیوں اور چہ میگو یوں سے رنجیدہ اور خاطر برداشتہ نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر نی اور ہر کتاب کے بارے میں لوگوں نے یہی معاملہ کیا ہے جب مولی علائلٹ کا کوتورات دی گئی تھی تو اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اللہ کیا تھا، بے شک خدا کو یہ قدرت تھی کہ یہا ختلاف و تفریق پیدا نہ ہونے دیتا اور پیدا ہونے کے بعد دم زدن میں فیصلہ کرتا مگراس کی حکمت تکو بن کے تحت یہ بات پہلے ہی طے ہو چگی تھی کہ انسان کو ایک خاص حد تک کسب واختیار کی آزادی دیکر آز مائے کہ دہ کس راستہ پر چاتا ہے آیا وہ خالق و مخلوق کاحق بیچان کر رحمت خداوندی کا مستحق نبرآ ہے یا مجروی اور خلط کاری سے خدا کے غیظ و غضب کا ستحق قرار پاتا ہے ، غرضیکہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر انسان کی ساخت الی بنائی کہ وہ نیکی یا بدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور و مضطر نہ ہواس کا لازمی نتیجہ ہے کہ دنیا میں خیر و شرنیکی و بدی کی ہمیشہ آ میزش جاری

رہے گی، اور وقت آنے پر ہرایک کے اعمال کا پورا پورا بدلہ چکا دیا جائیگا، عام لوگ اِن حکمتوں کونہ بیجھنے کی وجہ سے خلجان وتر ددمیں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ بھی ان اختلافات کا فیصلہ ہوگایا نہیں۔

فَاسْتَفُمْ كَمَا أُمُوتَ الْمَحُ اسْ آیت میں آپﷺ اور اہل ایمان کو ایک تواستقامت کی تلقین کی جارہی ہے جو دشمن کے مقابلہ کے لئے ایک بہت بڑا ہتھیا رہے دوسر مطغیان وسرکشی سے بازر ہنے کی تلقین کی گئی ہے، جواہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعتِ کردار کے لئے بہت ضروری ہے حتی کہ بیتجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں۔

وکلاتر کونوا الی الدین ظلموا النع سابقه آیت میں خودکوتعدی اورعدوان سے بازر ہے کی تلقین کی گئی ہے اب اس آیت میں خودکوتعدی اور عدوان سے بازر ہے کی تلقین کی گئی ہے اب اس آیت میں ظالموں کے ساتھ بے جانری اور مداہنت کرتے ہو۔ اس کرتے ہو گئی ان سے مدد کے طالب نہ ہو، ان کواس سے بہتا تر ملے گاکہ گویاتم ان کی دوسری باتوں کو بھی پند کرتے ہو، اس طرح تمہارا یہ کام بڑا جرم بن جائے گاجس کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ آتش دوزخ کی کوئی لیٹ آپ کو بھی لگ جائے۔

وَاقَدَم الْمَصْلُوة طَوْق النهار الْحُ دُونُون سرون سے مراد بعض مفسرین نے فجر اور مغرب اور بعض نے صرف عشاء اور

بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت لیا ہے، اہام ابن کثیر فر ماتے ہیں ممکن ہے ہے آیت معراج سے پہلے نازل ہوئی جس میں

پانچ نمازیں فرض کی گئیں، کیونکہ اس سے قبل صرف دوہ ہی نمازیں ضروری تھیں ایک طلوع شس سے قبل اور غروب سے قبل اور دات

کے آخری حصہ میں تہجد کی نماز، پھر تہجد کی نماز امت سے معاف کردی گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ میں آگا ہے ہی ساقط

ہوگیا، (ابن کثیر) یہ چارنمازوں کے اوقات کا بیان ہوگیا، ظہرکی نماز کا وقت ''اقدر المصلوۃ لدلوك الشمس'' میں آیا ہے،

زُلُفًا، زُلْفَة کی جمع ہے جس کے معنی ایک حصہ کے ہیں۔

# ايك عظيم فائده:

اس آیت میں نمازوں کے اوقات کے بیان کے بعد بتلایا گیا ہے کہ ''اِنَّ المحسناتِ یُنھبنَ السّیات''یعنی نیک کام برے کاموں کومٹادیتے ہیں، نیک کاموں سے ہوتم کے نیک کام مراد ہیں مگر نمازوں کوان سب میں اولیت حاصل ہے اسی طرح سیّات کالفظ تمام برے کاموں کوشامل ہے خواہ وہ کبیرہ ہوں یاصغیرہ لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول اللہ ﷺ کے متعدد ارشادات نے اس کوصغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، قرآن مجید میں فر مایا گیا کہ ''اِنْ تَحْتَلِبُوا کبائورَ مَا تُنھونَ عنه نکفر عنک مسیآت کھ' یعنی اگرتم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تبہارے چھوٹے گناہوں کاخود کفارہ کردیں گے۔

معاف ہوجاتے ہیں، مگرتفسیر بحرمحیط میں محققین علماء کا بیقول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے جب ہی معاف ہوتے ہیں جبکہ آ دمی ان کے کرنے پرنا دم ہوا درآئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرےان پراصرار نہ کرے۔

اِلَّا من رحمر رَبك و للذلك حَلَقَهُمُّ النح يعنى الله كى تقديراور قضاء مين بيه بات طے ہے كہ پجھلوگ اليے ہوں گجو جنت كے اور پجھا ليے ہوں گے جو جنت كے اور پجھا ليے ہوں گے جو جنتم كے سخق ہوں گے اور دوزخ و جنت كوانسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائيگا ، جسيا كہ حديث ميں ہے، آپ نے فرمايا '' بہت اور دوزخ آپس ميں بھٹر پڑے ، جنت نے كہا كيابات ہے كہ مير ساندروہى لوگ آئيں گے جو كمزور اور معاشرہ كے گرے ہوں گے ؟ جہنم نے كہا مير سے اندرتو بڑے جبار اور متكبر تم كوگ ہوں گے ، الله تعالى دوزخ اور جنت تعالى نے جنت سے فرمايا تو ميرى رحمت كى مظہر ہے تير بے ذريع ہے ميں جس كوچا ہوں گا جزادوں گا ، الله تعالى دوزخ اور جنت تعالى نے جنت ميں ہميشداس كافضل ہوگا جتى كہ الله تعالى الي گانوں پيدا كرے گا جو جنت كے باقى ماندہ رقے كو بحرد سے گى اور جہنم ، جہنميوں كى كثرت كے باوجود '' ہے أن ماندہ رکھ گا گى اور جہنم ، جہنميوں كى كثرت كے باوجود '' ہے أن ميزيد'' كانعرہ بلند كر بے گا ، بياں تك كہ الله تعالى اس پر اپنا قدم رکھ گا جس پر جہنم كہدا مير گي قط قط وَعزتك '' بس بس تيرى عزت وجلال كی شم' ۔ (صحیح بعادی کتاب النوحید، باب النان)



#### ڔٷ۫ڛؙڣڡ؞ۜٷڮؠڂٳڰڛٳڮڮ؞ٙٛڗٙٵؠۜڗۜڰٳؿٵڲٷڰۿ ڛٷٛڣ؈ٚڝڮؾڗڰۿؽٷڗڰٳڂڬڝڗٵڽڗڰٳؿٵڝڗٷ

سُوْرَةُ يُوسُفَ مَكِّيةٌ مائة واحدى عَشرَةَ آيةً.

سورۂ پوسف مکی ہے(ااا) ایک سوگیارہ آبیتی ہیں۔

القرآن والا ضافة بمعنى من النبين المنطهر للحق من الباطل الناكة ولا المنطقر المنطق المنطقر المنطق المنطقر المنطق المنطقة ا

-02)=

بے خبر سے اور اِن محفقہ ہے ای و اِنّے ہو وہ وہ قت قابل ذکر ہے کہ جب یوسف علی الفائل نے اپنے اتا یعقوب علی الفائل سے کہا تھا اے ابا جان (اَبَتِ) کی تاء کے سرہ کے ساتھ جو کہ یاءاضافت محذوفہ پردال ہے ،اور تاء کے فتح کے ساتھ ،جو کہ الف محذوفہ پردال ہے ،اور تاء کے فتح کے ساتھ ،جو کہ الف محذوفہ پردال ہے جو کہ یاء سے بدلا ہوا ہے میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو اور شمی و قمر کواپنے گئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے (سے اجدین) یاء نون کے ساتھ جمع لائی گئی ہے ستاروں کے سجدہ کے وصف سے متصف ہونے کی وج سے جو کہ عظاء کی صفت ہے (یعقوب علی الفی الفی الفی اللہ کے کہا ہے میرے پیارے بیٹے تم اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسانہ ہو کہ وہ وہ سے تیری ہلاکت کی کوئی تدبیر کریں ان کے اس خواب کی تعبیر سے واقف ہونے کی وجہ سے کہ کوا کہ سے مرادوہ خود ہیں اور شمس سے تیری والدہ اور قبر سے مراد تیرے والد ہیں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے لینی اس کی دشمنی ظاہر ہے ، اور اس کے مطابق جو تو نے (خواب میں) دیکھا تیرارب تجھ کو نتی اس کی دشمنی ظاہر ہے ، اور اس کے مطابق جو تو نے (خواب میں) دیکھا تیرارب تیم واحق کو تعبیر مطافر ما کیں ، بے شک تیرا کی اول دکو بھی جیسا کہ اس سے پہلے نبوت کے ذریعہ تیرے بارے بیں وادا ابراہیم واحق کو تعبیں عطافر ما کیں ، بے شک تیرا کہ بیا کہ اس کی اور آل یعتوب لینی اس کی تعبیر کے بارے میں با حکمت ہے۔

# عَيِقِينَ الْمُرْكِ لِيَهِمُ الْمُ تَفْسِلُونَ فَوْالِالْ عَقِينَ الْمُؤْلِدِينَ فُوَالِدِلْ

فَوْلِينَ ؛ هذه الآيات، اس مين تلك اسم اشاره مونث لانے كى وجد كى طرف اشاره بـ

فِيُوْلِينَ : المظهر للحق المين اشاره بكرمبين أبان عمتعدى بـ

فَوْلِينَ ؛ بايحائنا، اس مين اشاره بكه ما مصدريه بنه كه موصوله كه اسكي صله مين عائد كي ضرورت مو

يَحِوُّلِينَ ؛ مَسخففة اى إِنَّهُ اس مِيں اشاره ہے كه ان مسخففه عن المثقله اور إنْ كااسم ضمير شان محذوف ہے اى إنه '، اور لَمِنَ الغفلين مِيْس لام فارقہ ہے۔

قِحُولَنَى : دلالة على الفِ محذوفة ، اسلئے كه اس الله الكِتَاشَى الف حذف كرديا كيافته باقى ره كياتا كه حذف الف پر ولالت كرے۔

قِوْلِيْ : فَى المنام، الساضافية الشاره على دايتُ رؤيات بدل عند كدرويت -

فِي كُلَّى : تَاكِيدٌ، رأيتُهُمْ رأيتُ كى تاكيد بالهذاب فائده تكرار كااعتراض خم موكيا-

فِحُولِنَى : يَصحنالوا، كااضافهاس بات كاجواب بى كەكىدًا متعدى بنفسه ہوتا بى حالانكە يہال متعدى باللام لايا گيا ب جواب كاحاصل يد بى كىد كااحتيال كے معنى كوتضمن ہونے كى وجہ سے متعدى بالام لانا درست ہے۔

ح (فَرَرُم بِبَاشَ لِهَا ﴾ -

### <u>تَفَسِّيُرُوتَشَيْ</u>

### آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد:

آسانی کتابوں کے زول کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے کہ جب وہ کتاب اس قوم کی زبان میں ہو جو اس کے اولین مخاطب ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر آسانی کتاب اسی قوم کی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لئے وہ نازل کی گئی ،قر آن کریم کے اولین مخاطب چونکہ عرب متصاس لئے قر آن عربی زبان میں نازل ہوا ،علاوہ ازیں اپنی فصاحت وبلاغت اور اعجاز اور ادائے مافی الضمیر کے اعتبار سے دنیا کی بہترین زبان ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس انشرف کت کو انشرف اللغات (عربی) انشرف الرسل (محمد میں ایک پراشرف الملائکہ (جرئیل) کے ذریعہ نازل فرمایا۔

### شان نزول:

شان نزول کے سلسلہ میں جوروایت ملتی ہے ایک ان میں سے وہ ہے جس کوابن مردویہ اور ابوقیم اور بیہ قی نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک یہودی بستانی آپ ایٹا تھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ایٹا تھا سے دریافت کیا کہ اے محمد آپ مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتلائے جن کو یوسف علیہ کا اللہ کا خواب میں اپنے لئے بحدہ کریا تھا تھا آپ اس وقت خاموش رہے اس کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے ان گیارہ ستاروں کے نام بتائے آپ ایٹا تھا اس نے کہا ہاں ، تو بتائے آپ ایٹا تھا اس نے کہا ہاں ، تو بتائے آپ ایٹا تھا اس نے کہا ہاں ، تو کیا تو ایمان لا ئیگا اس نے کہا ہاں ، تو آپ نے ستاروں (بھائیوں) کے نام بتائے۔

الذيال النوال الوثاب الطارق فليق في القابس القابس الفروح في الخرثان الذيال المحدول الوثاب الطارق فليق في الفيق في القابس في العام المناس العام المراس في العمود العراب القرآن للدرويش العمل العض روايتول على سند ميس كا راوى متعلم فيه بين اورابن جوزى نے كہا بيروايت موضوع به (اعراب القرآن للدرويش) بعض روايتول ميں نامول كا اختلاف بهم بهم حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سيو ہاروى مرحوم نے قصص القرآن ميں سورة يوسف كا شان نزول اس طرح تحريفر ما يا بهم كسورة يوسف كے شان نزول كے سلسله ميں حديثى روايات اور مفسرين كے اقوال كا حاصل بيه به كه كفار مكه نے ايك مرتبه نبى بيل القال كا عمود كا شان كا ورا بنى در ماندگى اور پريشانى اور عاجزى كا اظهار كيا، اس حاصل بيه به كه كفار مكه نے ايك مرتبه نبى بيل القال كا عمود كا مناس كا مناس بيا كہ كفار مكه نے ايك مرتبه نبى بيل كسورة كا مناس كا كا مناس كا كا مناس كا منا

پریہود نے ان سے کہا اس مدعی نبوت کو زج کرنے اور جھوٹا ٹابت کرنے کے لئے تم ان سے بیسوال کروکہ بعقوب علی کا کھوٹ کی اولادشام سے مصر کیوں منتقل ہوئی؟ اور بوسف علی کا کھا ہے؟ اور بین نہیں ہے تو ہر گزنہ بتا سکے گا۔

کفارنے یہود کی ہدایت کے مطابق ذات اقد سے مطابق ذات اقد سے میدونوں سوال کئے اور آپ نے وحی کے ذریعہ ان کوسب پچھ بتادیا جوسور ہ یوسف میں موجود ہے۔ (نصص الغرآن)



# نفشة قصر لوسف علي كالتيكلة والتفكن

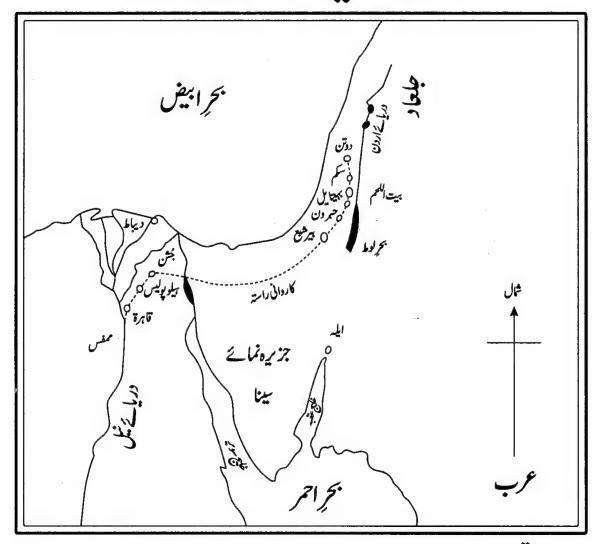

ووتن: وه مقام جہاں بائبل کے بیان کے مطابق بردران یوسف نے حضرت یوسف علیفتالا اللہ کا کوکو کیں میں پھینکا۔

سِيكُم: وه مقام جبال حضرت يعقوب عليه الألالة في آبائي جائداد تقى اب اس مقام كانام نابلس ہے۔

حمر ون: وه مقام جهال حفرت يعقوب عليه كالفائلة المنظرة بين -

ممفس : معركا قديم پايتخت اب ابل معراس كومن كهتي بين-



### حضرت بوسف عَاليَجِيكَا وُالسَّكُو كَانْسِ نامه:

### قرآن عزيز مين حضرت يوسف عَاليَّجَ لَاهُ طَالِيَّةُ كَالْمَثْكُ كَا ذَكَر:

حضرت یوسف علی کانام قرآن کریم میں ۳۱ مرتبه آیا ہے جن میں سے ۲۴ مرتبه صرف سورہ یوسف میں آیا ہے اور بقید مرتبه ویگر سورتوں میں ،اور حضرت یوسف علی کا کانام قرآن کی طرح التی میں میں ،اور حضرت یوسف علی کا کانال ہوئی۔ ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورت (سورہ یوسف) نازل ہوئی۔

قرآن عزیز نے بوسف علیہ تلا اللہ کے واقعہ کواحسن فقص کہا ہے اس لئے کہ اس واقعہ میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب دل کش اور زمانۂ عروج وزوال کی زندہ یا دگار ہے، بیا لیک فرد کے ذریعیہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور انجرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح وتوضیح کی متاج نہیں۔

### تاریخی وجغرافیائی حالات:

اس قصہ کو بیجھنے کے لئے ضروری ہے کہ خضراً اس کے متعلق کچھ تاریخی وجغرافیا کی معلومات بھی ناظرین کے بیش نظر رہیں، حضرت یوسف علیج کا فالیشائلا کے بیٹے اور این کے بیٹے اور این میلیس کے بیٹے فالیس کے بیٹے فالیس کے بیٹے کا فالیس کے ملاوہ حضرت این کی جائے تیام حبر وان کی وادی میلی تھی ، حضرت این اور حضرت این کے ملاء کی مسکن بھی بہی تھا، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیج کا فالیس کی کچھ زمین سکم (موجودہ نابلس) میں بھی تھی ، بائبل کے علاء کی مسکن بھی کہوئی اور وہودہ نابلس) میں بھی تھی ، بائبل کے علاء کی مسکن بھی این کی جائے تو یوسف کی پیدائش این وہودہ نابلس کے ملاء کی جھی تا ایس قصہ کی ابتداء ہوتی ہے۔

### حضرت بوسف عَاليَّ لَهُ وَالسَّلُوْ كَا خُوابِ اور واقعه كَى ابتداء:

نا قابل برداشت تھی اوروہ ہروقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت لیقو ب علیقٹلا فلائٹلا کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیس یا پھریوسف ہی کوراستہ سے ہٹادیں تا کہ قصہ ہی یاک ہوجائے۔

### خواب كامطلب:

خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ کا گانٹائلا کی سوتیلی والدہ اور گیارہ سے گیارہ بھائی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شس سے مراد والدہ اور قمر سے والدمراد ہیں حضرت ابن عباس تعکی النظافی نے فر مایا گیارہ ستاروں سے مراد یوسف علیہ کا گیارہ بھائی اور چا نسان درجے سے مراد ان کے مال باپ ہیں، والدہ راحیل کا اگر چہ انتقال ہو چکا تھا گراس وقت حضرت یوسف علیہ کا کا کہ خوالد کی خالہ لیا حضرت یعقوب علیہ کا کا حقوب علیہ کا کا حقوب علیہ کا کا حقوب علیہ کا کہ کا حقوب علیہ کا کہ کا حقوب علیہ کا کہ کا حقوب کا کہ کا کہ والدہ سے تعلیم کیا ہے۔

معهم فَلَمَّاذَهُ مُوابِهِ وَأَجْمَعُولَ عَزِمُوا أَنَ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَ الْجُبِّ وجوابُ لمَّا محذوف اي فعلُوا ذلك بأن نَزَعُوا قسيصه بعدَ ضربه واهانتِه وارادةِ قتله وادلوه فلما وصل الى نصفِ البئر ٱلْقَوُه ليموتَ فسقطَ في الماء ثم الوي الى صَخْرَةٍ فننا دَوُه فاجابَهم ليظن رحمتِهم فارادُوا رَضُعُه بصخرةٍ فمنعهم يهودًا وَاوْحَيْنَا اللَّهِ في الجب وحي حتيقة وله سبع عشرة سنة اودونها تطميناً لقلبه لَتُنْبِ تَنَّهُم بعد اليوم بِأَمْرِهِمْ بِصنعِهِم هَٰذَا وَهُمْلاَيَتُنْعُرُونَ ۚ بِكَ حِالَ الانباءِ وَجَاءُوۤ ٱبَاهُمْ عِشَاءٌ وقستَ الـمساءِ تَيَّبُكُونَ ۗ قَالُوْلِيَّا لِكَا ۚ اَنَّا ذَهَ بْنَا نَسْتَبِقُ نَرِيى وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَا ثِيابِنا فَأَكَلُهُ الذِّبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن سُصدِن وَجَاأَةُوْعَالَ قَيْسِهُ محلُّه نصبٌ على الظرفيةِ اي فوقه بِدَمِكَذُبِ أي ذِي كذب بان ذَبَحُوا سخلة ولطَّخُوه بدَمِها وذَهلُوُا عن شقه وقالُوُا إِنَّه دمُه قَالَ يعقوبُ لمَّا راه صحيحًا وعَلِمَ كذبَهم بَلَّ سَوَّلَتَ زَيَّنتُ لَكُمُّ أَنْفُكُمُّ أَمُّلًا فَعَلَتموه بِهِ فَصَابُرُ جَمِيلً لاجزعَ فيه وهو خبرُ سبتدأ محذوب اى أسرى وَالله المُستَعَالُ المطلوبُ منه العونُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ® تذكرونَ من امرِ يوسفَ وَجَاءَتُ سَيَّارُةٌ سُمَافرونَ من مدينَ الى مصرَ فنزلُوا قريباً من جُبّ يوسفَ فَأَرْسَالُوْ إِوَالِدَهُمْ الذي يَردُ الماءَ لَيَستَسقِيَ منه فَأَدُلَلَ ارسل دَلُوهُ في البير فتعلَّق بها يوسفُ فاخرجَه فلمَّا رأه قَالَ يَبِشُرِي وفي قراء ةٍ بشرَى وندائها مجازٌ اي أحضري فهذا وقتُك هٰذَاعْلُمْ فَعَلِمَ بِه إِخْوَتُه فَاتَوْهُمُ وَٱلسَّرُوهُ أَى أَخْفَوا امرَه جاعِلِيهِ بِضَاعَةً أَ بَانُ قالُوا هو عبدُنَا ابقَ وسَكَتَ يوسفُ خوفًا أَن يَقُتُلوه وَاللَّهُ عَلِيمُ المِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرُوهُ اى باعوه سنهم بِثُمَنِ بَخُسِ ناقص ﴾ دَرَاهِمَمَعُدُودَةٍ عِشرينَ اواثنين وعشرينَ وكَانُول اي اخوته فِيُهِمِنَ الرَّهِدِيَّيَنُ فَجاء تُ به السيارةُ الى مصرَ فباعه الَّذِي إشتراهُ بعشرينَ دينارًا وزوجَيُ نعلِ وثوبينِ.

(غیابات) جمع کے ساتھ ہے، (ابا جان سے ) جدا کرنے کے سلسلہ میں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تواسی پراکتفا کرو، اسے مسافروں كاكوئى قافله نكال لے جائيكا (استجويز كے مطابق) انہوں نے (جاكر) كہا ابا جان كيا وجہ ہے كه آپ يوسف كے معاملہ ميں ہارےاوپراعتادنہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ ہیں، یعنی اس کی مصلحتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، کل اس کو ہارے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیجئے تا کہ مزے سے کھائے کھیلے (اورایک قراءت میں) دونوں (فعل) نون کے ساتھ ہیں تا کہ ہم تیراندازی کریں اور تھیلیں کو دیں، اوراس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، یعقوب علی تاکہ کا ایک جواب دیا کہ تمہارااس سے )جنس ذئب مراد ہے،اوران کے علاقہ میں بھیڑ ہے بکثرت تھے، اورتم اس سے غافل رہو کیعن کھیل کود میں مشغول رہو ان <u> لوگوں نے جواب دیا</u> واللہ اگراہے بھیٹریا کھاجائے حال بیر کہہم ایک (بڑی) جماعت ہیں تب تو ہم نا کارہ ہی تھہرے ،القصہ (لیقوب علیجلاً ولای کی ایوسف علیجلاً ولای کی ساتھ بھیج دیا، چنانچہ جب اس کو لے گئے اور پختہ ارادہ کرلیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں (لمَّا) کا جواب محذوف ہے اوروہ (فَعَلو افلک) ہے لینی انہوں نے یہ کیا کہ اس کی قمیص اتار نے اوراس کوز دوکوب کرنے اوراس کی تذکیل کرنے کے بعداس کوتل کے ارادہ کویں میں لٹکا دیا، جب بوسف علی کا کا کا کا کا درمیان کنویں تک پہنچ گئے تو اس کو چھوڑ دیا تا کہ مرجائے ،غرضیکہ پوسف عالیج لاافلائٹ پانی میں جاگرے پھراس نے ایک پھر کا سہارالیا، تو بھائیوں نے اس کو آواز دی (یوسف نے ) ان کی آواز پریہ خیال کرتے ہوئے کہ شایدان کورحم آگیا ہولیک کہا، تو اطمینان قلبی کے لئے حقیقةٔ <del>وتی بھیجی</del> اور پوسف اس وقت سترہ سال یا اس سے پچھ کم کے تھے کہ (اے پوسف) تو<del>مستقبل میں ان</del> کی اس حرکت کی خبر دے گا حال میہ کہ خبر دیتے وقت وہ تجھ کونہ پہچان سکیس گے،اور شام کے وقت سب بھائی اپنے ابا جان کے یاس روتے ہوئے آئے کہااے ہمارے اباجان ہم تو تیراندازی کے مقابلہ بازی میں مشغول ہوگئے تھے اور پوسف کوہم نے ا پنے کپڑے وغیرہ سامان کے پاس چھوڑ دیا تھااس کوتو بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات کا یقین کرنے والے ہیں نہیں اگر چہ ہم تہارے نزدیک سے ہیں گرتم اس معاملہ میں پوسف کی محبت کی وجہ ہے،ہمیں یقینامتہم کروگے، اورآپ ہماری بات کا یقین <del>کربھی کیسے سکتے ہو؟</del> جبکہآ ہے ہمارے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں ، <del>اور برادران پوسف بلاچ</del>لاؤلٹ کا کھی ہے ہمارے کا سام میں ہو جبوٹ موٹ کا خون لگالائے عملی قمیصہ ظرفیت کی وجہ سے کل میں نصب کے ہے، ای فوق قمیصہ، لینی جھوٹا خون اس طریقہ پر کہ ایک بھیڑ کے بچہ کو ذبح کیا اور اس قبیص کواس کے خون میں آلودہ کرلیا مگر قبیص کو بھاڑنا ان کے خیال سے نکل گیا اور کہدیا کہ یہ پوسف کا خون ہے، یعقوب عَلاِیجَلاءُ اللّٰہُ کا خَرِبُ مِی اللّٰہِ کا اللّٰہِ کا اللّٰہِ کا اللّٰہِ کا اللّٰہ کہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کو اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ ک (جوتم کہدرہے ہو) بات ایی نہیں ہے بلکتم نے اپنی طرف سے بات گھرلی جس کوتم نے اس کے ساتھ عملی جامہ پہنایا ہے، (اب تو) میرے لئے صبر ہی بہتر ہے صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو (آہ وفغال نہ ہو) فیصب رس جسمیل، ﴿ ﴿ وَمُؤَمِّهِ بِهُ لِشَهِ إِ

احسوی مبتداء محذوف کی خبرہ اور یوسف کے معاملہ میں جوتم باتیں بنارہ ہواس کے بارے میں اللہ ہی ہے مدد ما گی جا مکتی

ہم یعنی اسی ہدد مطلوب ہے اور مدین کے مسافروں کا ایک قافلہ مصرجانے کے لئے آیا اور اس کنویں کے قریب پڑاؤ کیا
جس میں یوسف علی کھی کھی کی خبرہ ہوئے تھے، اور اہل قافلہ نے اپنے سے کو پانی لانے کے لئے بھیجا جس کی ذمہ داری پانی کاظم
کرنے کی تھی تا کہ اس سے سیر ابی حاصل کریں، سوستے نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو اس سے لئک گئے اور بوسف علی کھی کھی کھی کے
کوستے نے نکال لیا، اور (وہ سقا) چلاا ٹھا مبارک ہو اور ایک قراءت میں بُشوی ہواں کوندا مجاز آہے، اے میری خوشخری تو حاضر ہوجا یہ تیرے حاضر ہونے نے کا وقت ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، چنا نچہ اس کا علم اُس (یوسف ) کے بھا کیوں کو بھی ہوگیا، چنا نچہ وہ مطامہ ہواں کے پاس آئے، اور بھا کیوں نے یوسف کو مال تجارت قرار دیتے ہوئے (واقعہ ) کی اصل حقیقت کو چھیایا، اس طریقہ پر کہ انہوں نے کہا بہارا بھا گا ہوا غلام ہواور یوسف اس خیال سے خاموش رہے کہ کہیں ان کوئل نہ کر دیں، حالا تکہ وہ جو پہلی توسف کو قافلے والوں میں سے ایک شخص کے ہا تھ میں ہوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، چنا نچہ قافلہ یوسف کو مصر لے آیا، اور جس شخص نے یوسف کو نریدا تھا اس نے ہیں و بیار اور وجوڑی جوتوں اور دوجوڑ کے کپڑوں میں یوسف کو مصر لے آیا، اور جس شخص نے یوسف کو نریدا تھا اس نے ہیں و بیار اور وجوڑی جوتوں اور دوجوڑ کے کپڑوں میں یوسف کو تھی۔

# تَجِقِيق لِيَرِينِ لِيَسْمِيلُ لَقَسِّيلُونَ فَوَالِمِنْ

<u>قِحُوْلَىٰ : شقیقة ، اس میں اشارہ ہے کہ بنیا مین حضرت یوسف علیقی کا انتقاق کی تصاور بقیہ تمام بھائی علاتی بھائی تھے۔</u> ویکوری است

فِيُولِنَى : بارض بعيدة ، بعيدة كاضافه مين اشاره بكه ارضًا كي تنوين تعظيم ك لئے بـ

فِيُولِكُمْ : غيابة المُجبِ، تاريك توان، كنوين كى اندهيرى، كرائي-

فَيُولِكُمُ : فَاكْتَفُوا بِذَلْكَ، يوان كنتم كاجواب بجو محذوف بـ

فِيَوْلِنَى الله عَمْدُ عَامُ الله عَلَى الل

قِوُّلُهُ : فعلوا ذلك يه لَمَّا كاجواب ٢-

- ﴿ (وَكُزُم بِهَالثَّم إِنَّا لِشَهُ إِنَّ

فَيُولِكُونَا : بِأَن نَسْزَعُوا قَسَمِيصَةً ، باءتصور يه به كهجوكه صورت فعل كوبتان كے لئے به يعنى كنويں ميں يوسف علية كالله كاك كوكس طرح دالا؟

فِيُولِنَى : اللَّا اذًا لخاسرون، جوابتم بـ

قِرُ لَهُ : جوابُ لَمَّا محذوف بياس اعتراض كاجواب م كدكلام تام نبيس ماسك كه فَلَمَّا ذهبوا كاجواب أدور نبيس م اسك كه فَلَمَّا ذهبوا كاجواب أدور نبيس م جواب كاحاصل بيه كدلَمًّا كاجواب محذوف م اوروه فعلوا ذلك م -

قِولَ الله رَضِعَهُ (ف) رَضِعًا يَقْرِ عَ كِلنا بكرانا ـ

قِكُولَكُ ؛ ولو كنّا صادقين، اي فرضًا.

فِيَوْلِكُ : لا تُهَمْتَنَا بيد لوكنا كاجواب محذوف ٢-

قِوُّلْكَ، محله نصبٌ على الظرفية، يعنى على قميصه ظرف بونى كى وجه محلاً منعوب ب، تقريع بارت يه به "وجاء وفوق قميصه بدم كذب".

فَحُولِكَ ؛ ای ذی کدبِ اس اضافه کامقصداس اعتراض کودفع کرناہے کہ بدم کدب میں مصدر کاحمل ذات پرہے جو کہ درست نہیں ہے ذی کا اضافه کرکے بتادیا کہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ،اوراگرذی محذوف نہ مانا جائے تو بطور مبالغة حمل درست ہوگا جیسا کہ زیدعدل میں ہے۔

قِحُولَنَ : اللذى يسرد المهاء بيه وارد كي تفسير به يعنى وه مخص جو پانى كاانتظام كرتا به جس كوسقا كهتم بين اس سقى كانام مالك ابن ذعر خزاعي تقاله

عَنَّوْلَكُمْ : لَيستسقى منه تاكركوي سے پانى لائے ، بعض شخوں ميں ليستقى ہدونوں كاصلامن آتا ہے، استقلى من النهر، نهرسے يانى لايا۔

فِيُوَلِكُمُ : فَى قراء ة بُسْرِى مِيرى خوشخرى، بشارت كونداء مجازًا كهدديا باس لئے كه بشارت ميس مخاطب بننے كى صلاحيت نہيں ہے۔

### تَفَيْدُوتَشِيْنَ

لَقَدْ كَانَ فِي يَوْسُفَ وَإِحوتِهِ آيات للسائلين، اس آيت مين اس بات پرمتنبه كيا گيا ہے كة قصهُ يوسف كومش ايك قصد مت مجھو بلكه اس ميں تحقيق كرنے والوں اور سوال كرنے والوں كے لئے بردى نشانياں ہيں۔

### سائلين كون تھے؟

سورہ یوسف کے شان نزول کے سلسلہ میں یہ بات گذر چکی ہے کہ پوری سورہ یوسف مشرکین مکہ کے ایک سوال کے جواب میں بیک وقت نازل ہوئی تھی، مکہ میں جب آپ بیٹ تھی کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین مکہ نے اس کی بری شدت سے خالفت کی اور ایذ ارسانی کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع کر دیا اور کوشش کی (بزعم خویش) اس فتنہ کو بہر صورت ختم کر دیا جائے، مگر دہ اس میں کامیاب نہ ہوئے اور اسلامی تحریک دن بدن ترقی کرتی رہی آخر کار مشرکین نے تنگ آگر یہو دِمد بینہ سے اس سلسلہ میں گفتگو کی اور اپنی پریشانی اور لا چاری کا اظہار کیا اس پریہود نے کہا کہ تم اس مدی نبوت سے دوسوال کرو ایک بیہ کہ یعقوب کی اولا دشام سے مصرکیوں منتقل ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی تھی کا فلائل اللہ کا دفتا ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کی کا فلائل کا دشام سے مصرکیوں منتقل ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کی کا فلائل کا دشام سے مصرکیوں منتقل ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کی کا فلائل کا دشام سے مصرکیوں منتقل ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کی کا فلائل کا دشام سے مصرکیوں منتقل ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کی کا فلائل کا دشام سے مصرکیوں منتقل ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کی کا فلائل کی میں ہوئی ؟ دوسرے حضرت یوسف علی کی کا فلائل کی کا دی تا سے گا۔

کفارنے یہود کی ہدایت کے مطابق آپ ﷺ سے بیدونوں سوال کئے اور آپ نے وحی الٰہی کے ذریعہوہ سب پچھان کوسنا دیا جوسور ہُ یوسف میں موجود ہے۔

بیواقعہ یہودیوں نے اس کئے منتخب کیا تھا کہ نہ اس واقعہ کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکہ میں اس واقعہ سے کوئی واقف تھا اور اس وقت مکہ میں اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی موجو زئییں تھا کہ ان کے ذریعہ تورات کے حوالہ سے بیواقعہ معلوم ہوسکتا آپ ﷺ کا اس تفصیل سے واقعہ کو بیان کردینا بی آپ کا معجزہ اور نبوت کی کھلی دلیل ہے اس لئے کہ ایک اتمی کے لئے اس بسط وتفصیل سے واقعہ کو بیان کردینا کہ تورات میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے بیرجی اللی سے ہی ہوسکتا تھا۔

وقت بھائیوں کے جرائم سے چشم پوشی کی اور نہایت دریا دلی سے سب کے قسور معاف کر دیئے ٹھیک اسی طرح محمر ﷺ کی برادری نے آپ کے متعلق ناپاک منصوب بنائے اذبیتیں پہنچائیں آپ ﷺ کی عزت وآبر و پر حملے کئے حتی کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، کیکن جلد ہی وہ دن آگیا کہ وطن سے علیحدہ ہو کر آپ کی کامیا بی اور رفعت شان کا آفناب جبکا اور چند ہی سالوں کے بعد فتح مکہ کاوہ تاریخی دن آگیا کہ جب آپ نے وطنی اور قومی بھائیوں اور جانی دشمنوں کی تمام تقفیرات پر بعینہ حضرت یوسف والے کلمات "لا تشریب علیہ کمر المیوم" فرما کر قلم عفو پھیردیا۔

### واقعه كي تفصيل:

حضرت یوسف علی الان الله الموران کے بھائیوں کے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علی الان اللہ کا القب ان میں سے ہراڑ کا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے، چونکہ حضرت یعقوب علی الله الله کا لقب اسرائیل تھا اسلئے یہ بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلائے، (معارف) ان بارہ بیٹوں میں سے دس بیٹے یعقوب علی الله الله کا کہا اسرائیل تھا اسلئے یہ بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلائے، (معارف) ان بارہ بیٹوں میں سے دس بیٹے یعقوب علی الله کا کہا ان اسے نکاح کرلیا ان بوی لیان سے نکاح کرلیا ان بوی لیان سے نکاح کرلیا ان کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کرلیا ان کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کرلیا ان کی سے دولڑ کے یوسف علی میں اور بنیا میں پیدا ہوئے، بن یا مین حضرت یوسف علی کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے دس علاقی بھائی تھے جن کے ناموں کی تفصیل اور گذر پھی ہے، حضرت یوسف علی کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بین میں بنیا مین کی ولادت کے وقت ہوگیا تھا۔

دوسری آیت سے حضرت یوسف علی الانگائی کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علی الانگائی کے بھائیوں نے اپنے والدصاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علی کا اللہ کا کہ معمولی محبت رکھتے ہیں، اس پر ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو دیکھا کہ کہ کو دیکھا کا لیے کا کا اللہ بوگئائی کے خواب کا علم ہوگیا ہوجس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے اس سے حسد ہوااوروہ بچھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہوئی چا ہے اس لئے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں وقت بڑنے پر ہم ہی کا م آسکتے ہیں یہ سے خیارے والدصاحب کی یکھلی ناانصافی ہے اس کے علاج کی دوصور تیں ہو گئی ہیں یا تو یوسف کو تل کردوتا کہ قصہ یا ک ہوجائے یا پھران کو کسی دوردراز ملک میں پہنچادواس طرح والدصاحب کی توجہ اور محبت تہمارے ساتھ مخصوص ہوجائے یا گئی، رہائل یا کنویں ہیں ڈالنے کا گناہ تو بعد ہیں تو بہر کے تم نیک بن سکتے ہو۔

وت کونوا من بعدہ قومًا صالحین، کایک معنی یہ جی بیان کئے گئے ہیں کہ یوسف کوراستہ سے ہٹانے کے بعد تہارے حالات درست ہوجا کیں گے کیونکہ باپ کی توجہ کا بیم کرختم ہوجائیگا۔

ہوجائیگااوراس کو لے کرتمہیں کہیں دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا۔

قالوا یا ابانا مالك لا تأمنا علی یوسف جب بھائیوں كدرمیان مثورہ میں یہ بات طے ہوگئ كہ یوسف كوكى اندھيرے كؤیں میں ڈالدیا جائے تو اپنے والدصاحب كی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش كی كہ ابا جان یہ كیا بات ہے كہ آپ كو یوسف كے بارے میں ہم پراطمینان نہیں حالانكہ ہم اس كے پورے خیرخواہ اور ہدر د ہیں، كل آپ اس كو ہمارے ساتھ سیر وتفری كے لئے بھیج د بیج كہ وہ بھی آزادی كے ساتھ كھائے پیئے اور كھيلے كودے، اور ہم اس كی پوری طرح حفاظت كریں گے، حضرت یعقوب علی كا کا اللہ میں اس كو تمہارے ساتھ ہوكہ تمہاری دو وجہ سے پندنہیں كرتا اول جھے اس نور نظر كے بغیر چین نہیں آتا دوسرے یہ كہ جھے خطرہ ہے كہ ہیں ایسا نہ ہوكہ تمہاری غفلت كی وجہ سے اسے كوئی بھیڑیا كھا جائے۔

## يعقوب عَلا المنظرة والمنظرة كوبهيرية كاخطره محسوس مونى كي وجه:

یعقوب علی کا کا دور ہے کا خطرہ یا تو اس وجہ ہے محسوس کیا کہ سرز مین کنعان میں بھیٹر یئے زیادہ تھے،اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ کا کا کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرز مین کنعان میں بھیٹر سے کہ حضرت یعقوب علیہ کا کا کا کا خطرہ یا تھا تھا کہ وہ خودا یک پہاڑ کے دامن میں جیں اور پوسف علیہ کا کا کا کا کا کا کا کا کہ اس بھیٹر سے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا، پھر پوسف میں جیں اچا کا کا مدرس بھیٹر سے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا، پھر ایوسف علیہ کا کا مربولی کہ دس بھیٹر سے بیدس بھائی تھے اور جس بھیٹر سے کے مدافعت کر کے ان کو ہلا کت سے بچایا وہ بڑے بھائی بہوذا تھے، اور زمین میں جھیٹر جا تا کنوئیں کے گہرائی کی تعبیر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقو ب علیج کا اللہ کا اس خواب کی بنا پرخو دان بھا ئیوں سے خطرہ تھاان ہی کو بھیٹر یا کہاتھا مگر مصلحتا پوری بات ظاہر نہیں کی۔

یوسف علی کالٹی تین روز کنوئیں میں رہے ان کا بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے چھپ کرروزاندان کے لئے کھانالاتا اور ڈول کے ذریعہ ان تک پہنچادیتا۔

ح (فَكَزُم بِهَا لَثَى اللهِ عَلَى الله

### شام کو بھائیوں کاروتے ہوئے آنا:

وجاء و اباهم عشاءً ببکون، لینی عثاء کے دفت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پنچ حضرت لیقوب ان کے رونے کی آواز سکر باہر آئے ، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے کیا تمہاری بکریوں پرکسی نے تملہ کیا ہے؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہوگئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارایقین تو آئیگانہیں۔

## شريعت مين جائز كھيلوں كا حكم:

ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت (دوڑ) شریعت میں مشروع اوراجھی بات ہے جو جنگ و جہاد میں کام آتی ہے ،خودرسول اللہ ﷺ سے بنفس نفیس مسابقت کرنا احادیث صححہ سے ثابت ہے ،صحابہ کرام میں سے سلمہ بن اکوع نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی توسلمہ غالب آ گئے تھے۔

وجساء وعلى قسميصة بدم كذب، يعنى يوسف علي الألاك بهائى يوسف كرتے پرايك بكرى كا بچه ذئ كرك الله تعالى في الله بكرى كا بچه ذئ كرك الله تعالى الله تعالى الله الله بالله تعالى الله تعالى الله بالله تعالى الله تعالى الله

ا*س طرح حضرت يعقوب پران کی جعل سازی کاراز* فاش *هو گیا،تو فر*مایا "بهل سوّلت لڪمرانفسڪمرامراً فصبوٌ صميل".

## قا فله كا وروداور بوسف عَلا عَلا عَلا الله كَالْمَ الله كَا وروداور بوسف عَلا عَلا الله الله الله عنه كالنا:

ا تفا قا ایک قافلہ اس سرزمین پر آفلایہ قافلہ شام سے مصرجار ہا تھا اور راستہ بھٹک کراس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا اور پانی کیلئے پانی کے متنظم سے کوکنوئیں پر بھیجا، گولوگوں کی نظر میں بیا تفاقی واقعہ تھالیکن حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی میں کوئی بین کو بخت وا تفاق نہیں ،حق تعالیٰ شانہ ،جس کی شان فع سال کے مالیہ بید وارد تقات بید اور مادیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قر اردیتا ہے۔

وَشَوَوُهُ بِثَمِن بِحْس ذَرَاهِم مَعْدُوْدة، لفظ شراء عربی زبان میں خرید وفروخت دونوں معنی میں استعال ہوتا ہے، یہاں دونوں ہی معنی کا احتمال ہے، شمیراگر برادران یوسف کی طرف لوٹائی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے اوراگر قافلہ والوں کی طرف لوٹائی جائے تو خرید نے کے معنی ہوں گے، ابن کثیر نے بروایت عبداللہ بن مسعود لکھا ہے کہ بیں درہم میں سودا ہوا اور دس بھائیوں نے دودودرہم آپس میں تقسیم کر لئے ، تعداد کے سلسلہ میں ۲۲ اور ۴۰۰ دراہم کی روایات بھی ہیں۔

ي ا

لجامعها كَذَلِكَ اريناه البرهان لِنَصْرِفَعَنْهُ السُّوْءَ الخيانة وَالْفَحْشَاءُ الزِنَالِنَهُ مِنْ عِبَادِنَاالْمُخْلَصِيْنَ فَى السَّبَعَا الْبَابَ بادَرَا اليه يوسفُ للفرار وهي للتشبّب به فاسسكت ثوبه وجذبته اليها وَقَدَّتُ شقتُ قَمِيْصَهُ مِنْ دُيُرِوَّالْفَيَا وجدَاسَيِدَهَا زوجَها لَدَاالْبَابٌ فنزَ هتُ فاسسكت ثوبه وجذبته اليها وَقَدَّتُ شقتُ قَمِيْصَهُ مِنْ دُيُرِوَّالْفَيَا وجدَاسَيِدَهَا زوجَها لَدَاالْبَابٌ فنزَ هتُ نفسها ثم قَالَتْ مَاجَزَا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و اوراس معری مخص نے جس نے بوسف کوخریداتھا جس کا نام قطفیر اور (لقب) عزیز تھا، اپنی بیوی زُلیخاسے <u>کہااس کوعزت اوراحتر ام کے ساتھ رکھنا</u> ( یعنی اس کوعزت کا مقام دینا اوراجھی طرح دیکھ بھال کرنا ) <del>بعیدنہیں کہ ہمارے لئے نفع</del> بخش ثابت ہو یا ہم اس کوا پنابیا ہی بنالیں اور عزیز عنین (نامرد) تھا، اور جس طرح ہم نے یوسف کوتل اور کنویں سے نجات دی اورعزیز مصرکے دل کواس کی طرف مائل کیا، <del>اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں اقتدار عطا کیا حتی کہ وہ پہنچے جس مرتب</del>ہ پر ینچے، (اورہم نے ان کوقدرت دی) تا کہ ہم اس کوخوابوں کی تعبیر سکھائیں (لینعلّم أن) کا عطف لِنه ملک أن محذوف پر ہے جو مكنا م تعلق ب (تقديريه ب) اى مكنا لِنُعلِّمهُ، يا واؤز ائده ب، اورالله ايخ اراده يرغالب ب اس كوكوكي شي عاجز نہیں کرسکتی ، کیکن اکثر لوگ کہ وہ کا فر ہیں اس ہے بے خبر ہیں اور جب یوسف پختہ عمر کو پہنچے گئے اور وہ ۳۰ یا ۳۳ سال ہے ، تو ہم نے ان کو حکمت اور تفقه فی الدین منصب نبوت پر فائز کرنے سے پہلے عطا کئے اور ہم اپنے اعمال میں نیکو کاروں کواسی طرح کی جزاء دیتے ہیں اور وہ عورت کہ جس کے گھر میں وہ تھے اور وہ زلیخاتھی <del>ان پرڈورے ڈالنے گی</del> (یعنی پھنسانے کی کوشش کرنے گی) لینی اس سے اپنامقصد پورا کرنے کا مطالبہ کرنے گی، اور (ایک روز) دروازے بند کرکے بولی جلدی آ جاؤ، (اے یوسف) تم ہی ہے کہتی ہوں، لك كالا متيبين كے لئے ہے اور ايك قراءت ميں (هيستَ) ہاء كے سره كے ساتھ ہے، اور ايك وہ جس نے مجھے خرید ااور عزت بخشی میرامالک ہے اس کی ناموس میں خیانت نہیں کرسکتا، بات سے ہے کہ ظالم (یعنی) زنا کارفلاح نہیں پایا کرتے اوروہ پختہ ارادہ کر چکتھی لینی اس سے زنا کا پختہ قصد کر چکتھی ، پیسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگروہ اپنے رب کی بر ہان نہ دیکھے لیتے ، ابن عباس تفحالتان تکالیت نے فر مایا کہ یوسف کے سامنے یعقوب علیت کالتائی کی صورت کر دی گئی (یعقوب . ﴿ انْ مَنْ أَمْ مِنْ لِلشِّرِلْ اَ ﴾ -

علی ان کے سینے پر (ہاتھ) ہاراجس کی وجہ سے ان کی جہوت انگیوں کے ذریعہ نکل گئی، اور لو لا کا جواب لہ جامعها محذوف ہے، ہم نے بر ہان اسلے دکھائی کہ ہم اس کوخیا نہ اور زنا ہے بازر جیس در حقیقت وہ ہمار کے خلص بندوں میں سے تھے، یعنی اطاعت میں اور ایک قراء ہم اس کوخیا نہ اور ذنا ہے بازر جیس در حقیقت وہ ہمار کے خلص بندوں میں اور دونوں (آگے پیچے) دروازہ کی طرف بھاگے یوسف فرار کے لئے اور وہ اس کو پکڑنے کے لئے چنا نچے عورت نے یوسف کا کپڑا پکڑلیا اور اس کو اپنی طرف کھینی آخر کا رعورت نے یوسف کا کپڑا پکڑلیا اور مورت نی بھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازہ پر پایا تو عورت نے اپنی صفائی بیش کرتے ہوئے کہا کیا سزا ہے اس محض کی جو تیری ہوی سے زنا کا ارادہ کرے؟ ہوائے اس کے عوات سے کہا کہا ہوائے اس کو دوکوب کی تخت سزادی جائے، یوسف نے اپنی براءت فلا ہر کرتے ہوئے کہا اس کو ذوکوب کی تخت سزادی جائے، یوسف نے اپنی براءت فلا ہر کرتے ہوئے کہا کہا تھا ہوگرتے ہوئے کہا گئا اور دوکوب کی تخت سزادی جائے، یوسف نے اپنی براءت فلا ہر کرتے ہوئے کہا کہا تھا ہوگرتے ہوئے کہا کہا اس کا کرتہ اگر آگے ہے پھٹا ہے تو عورت بچی ہوئا ہے اور وہ جوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ یہ بچھے سے پھٹا ہے تو عورت جوٹی ہے اور وہ جوٹا ہے اس کے شوہر نے یوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت بجوٹی ہے اور وہ جوٹا ہے اس کے شوہر نے یوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت بوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت بوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت بوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھٹا ہو تو اور اس کا تذکرہ نہ کروتا کہ اس کی شہرت نہ ہو، اور اے زیخا تو اپنی خطاء کی معافی ما گی طاخی معافی ما گیا طرف بھی سے اور وہ دو اور اس کا تذکرہ نہ کروتا کہ اس کی شہرت نہ ہو، اور اے زیخا تو اپنی خطاء کی معافی ما گیا طرف بھی خطاع کی معافی ما گیا طرف بھی خطاع کی معافی ما گیا طرف بنا کا دوں میں سے ہو اور اس کی شہرت نہ ہو، اور اے ذیخا تو اپنی خطاع کی معافی ما گیا طرف بھی خطاع کی معافی ما گیا طرف کہ خطاع کی معافی ما گیا

# 

فَوَ لَنَى اللّهُ وَقَالَ وَاوَعَاطَفَهِ مِهِ معطوف عليه "فاشتراه عزيز مِصْرَ" مِه،اى فاشتراه وقال الامراتِه الّذِى اشتراه ، قال كافاعل مه مِنْ مصر كائنًا كم تعلق موكرفاعل سے حال م بعض حضرات نے لفظ مصر سے پہلے اہل محذوف ما ناہے تقدیر یہ ہوگی الذی اشتراه من اهل مصر اور بعض نے من كوفی كمعنی میں لیاہے اى اشتراه فی مصر ، اس صورت میں كوئی التباس نہيں رہتا۔ (تفسير ماحدی)

لامرأته قال کے متعلق ہے، اور اکرمی مثواہ مقوله ہے۔

فَيُولِنَى ؛ قطفير، بروزن قنديل، مفركوزرفزانه كانام باس كالقبعزيزب-

فَيُولِين ؛ اكرمي مقامه عندنا لين ان كواسي يهال عزت واحر ام سير كهو

قِوُلِينَ ؛ حصورا بيمبالغه كاصيغه بماع پر قدرت ندر كف والا

قِوَّوَلَیْ ؛ لنعلمه فعل مضارع ہے جو کہ لام کے بعد أن مقدره کی وجہ سے منصوب ہے ،علامہ سیوطی نے و لنعلمه میں دو ترکیبوں کی طرف اشاره کیا ہے او آل یہ کہ واؤ عاطفہ ہواس صورت میں تقتریر عبارت یہ ہوگی ، مکناه فی الارض لنملکه ما

- ﴿ (مَزَم بِبَلْشَنْ ﴾ -

فیها و لنعلمه من تاویل الاحادیث اس صورت می لنعلمه کاعطف لنملکه محذوف پر بوگامفسر کے تول عطف علی مقدر کا بہی مطلب ہے دوسری صورت ہیں کہ دواؤزا کہ وہ بواس صورت میں تقدیر عبارت بیہوگا، مسکنا لیه فی الارض لنعلمه تاویل الاحادیث، نملکه اگر ملک بکسرالمیم سے مشتق ہوتو معنی ہول گے تاکہ ہم اس کو مالک بنائیں اوراگر ملک بهضر المیم سے مشتق ہوتو معنی ہول گے تاکہ ہم اس کو مالک بنائیں اوراگر ملک بهضر المیم سے مشتق ہوتو معنی ہول گے تاکہ اس کو باوشاہ بنائیں۔ (حمل)

فِيُولِكُمُ : الشده بيواحد بروزن جمع بـ

تَیْبَیْنُمُ: احقرکے پیش نظر جلالین کے نیخ میں عبارت لنمکنه ہے صحیح نسخہ لنملکه ہے۔

فِيُولِكُمْ : راودته، اسعورت في اسكوپهسلايا، ماضي واحدمؤنث غائب اور ممير واحد مذكر غائب كى بــ

قِحُولِكَى : طلبت منه سےاشارہ كرديا كەمفاعلە يہال طرف واحدكے لئے ہے۔

قِكُولَكُم : معاذ الله يه عاذ يعوذ كمصادريس ايك بـ

فِيُوَلِّئَى ؛ وجواب لولا لجامعها يداضا فداس بات كى طرف اشاره بى كەلولا كاجواب محذوف بىند كەماقبل مىں ندكور همر بها، اس كئے كەلولا كاجواب لولا پرمقدم نہيں ہوتا۔

فَحُولَى : اریناه اس میں اشارہ ہے کہ کذلك محذوف كامفعول ہونے كى وجہ سے كل میں نصب كے ہے، اى أريناه كذلك اور لنصرف كالام ارينا محذوف كے متعلق ہے۔

## <u>ێٙڣٚؠؙڕۅٙڷۺؖڂ</u>

#### بوسف اورغلامی:

سلسلۂ واقعہ کی اگلی کڑی ہے ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حفزت یوسف علی کا کا کا اساعیلی مدیانی قافلے کے ہاتھوں ایک قلط کے ہاتھوں ایک قلط کے ہاتھوں ایک قلیل قیمت میں غلام گریختہ قرار دے کر فروخت کردیا، بیقا فلہ شام سے مصرکو بخورات، بلسان اور مسالہ جات لے کر مسلم میں علام کے مسلم کی مسلم کے مسلم کی مسلم کے مسلم کو مسلم کے مسلم کے

جار ہاتھا، بعض مفسرین نے لکھاہے کہ یوسف کوخودان کے بھائیوں نے ہی کنویں سے نکال کر قافلہ کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید وموافقت نہ تو تو رات کرتی ہے اور نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علاقتی کا گھٹا کے کنویں سے نکالا اور اپناغلام بنالیا، اور مال تجارت کے ساتھا س کو بھی مصر لے گئے۔

## حضرت بوسف کی زندگی اورعظمتیں:

حضرت یوسف علی الندازه و بی کرسکتا ہے جو چوٹ میں کا بید پہلوا پنے اندر کس قدر عظمتیں پنہاں رکھتا ہے اس کا اندازه و بی کرسکتا ہے جو چھٹم بصیرت رکھتا ہے، چھوٹی ہوئی می جھوٹی ، وطن چھوٹا ، وطن چھوٹا ، بسیرت رکھتا ہے ، چھوٹی ہی میر ہے ، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے ، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی جھوٹی ، وطن چھوٹا ، بھا ئیوں نے بے وفائی کی ، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوگئی ، مگران تمام باتوں کے باوجود نہ آہ وزاری ہے اور نہ جزع وفزع ، قسمت پرشا کر ، مصائب پرصا براور قضائے الہی پر راضی برضاء سر نیاز خم کئے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کیا جو بہا ہے۔

نزدیکال رابیش بود چرانی

#### يوسف مصرمين:

تقریباً دو ہزارسال قبل سے مصرتدن و تہذیب کا گہوراہ سمجھا جاتا تھا یہاں کے حکمراں عالقہ (بکیبوس) سے مصرکے حکمراں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس وقت حضرت یوسف علیہ کا گلات کا ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے ،مصر کا دارالسلطنت رعمیس تھا یہ غالبًا اسی جگہ داقع تھا جہاں آج صان کی بہتی واقع ہے، ان دنوں مصر کا حکمرال ریّا ن بن ولید تھا اور بعض نے ریان بن اسید بتایا ہے، اتفاق کی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات جس کوتو رات نے فوطیفا ریا قطفیر اور قر آن نے عزیز بتایا ہے ایک روز بازار مصر سے گذر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ کا گلات کی بولی لگ رہی تھی ،لوگ بردھ چڑھ کرقیمت لگار ہے تھے بہاں تک کہ یوسف علیہ کا گلات کے برابر سونا اور اس کے برابر مشک اور استے ہی ریشی کپڑے قیمت لگ گئی، یہ دولت بہاں تک کہ یوسف علیہ کا گلات کے برابر سونا اور اس کے برابر مشک اور استے ہی ریشی کپڑے قیمت لگ گئی، یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی اس نے بردی بھاری قیمت دیکر یوسف علیہ کا ڈاٹیا۔

#### خدا کی قدرت و حکمت:

خدائے تعالی کی کارسازی دیکھئے کہ ایک بدوی اوروہ بھی غلام ایک متمدن اورصاحب شوکت وحشمت رکیس کے یہاں جب پہنچتا ہے تو اپنی عصمت مآب زندگی جلم ووقا راورامانت وسلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تا رااور دل کا دُلا رابن جاتا ہے اوروہ اپنی بیوی ہے جس کا نام راعیل یا زلیخا بتایا جاتا ہے کہتا ہے اسحر می مثواہ عسبی ان ینفعنا او نتخذہ

ولدا ويكهو،اعظ تصركه ويحمي المعلى الما الما المحتفظ السكوم الإابيا الساك

معلوم ہونا چاہئے کہ جو پچھ یوسف علی کا کا ساتھ ہور ہاہے یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں بلکہ رب الخلمین کی بنائی ہوئی متحکم تد بیر کے اجزاء ہیں جس کے تحت ایک بدوی بیتم بچہ کو جو حضارت و مدنیت سے یکسرنا آشنا ہے جہانداری اور جہانبانی کے لئے تیار کیا جارہا ہے جوعنقریب سپردکی جانے والی ہے، گویا اس کی تمہید ہے اسی لئے ارشاد ہوا، و سحد لك مكنا ليوسف فی الارض و لنعلمه من تاویل الاحادیث. (الآیة).

## عزيز مصر كى بيوى اور يوسف عَاليْجَالَةُ طَالِيَّتُكُو:

ایک مشہور مقولہ ہے" رہما کے منت المنن فی المعن" الله تعانی کے اکثر احسانات وکرم مصائب میں مستور ہوتے ہیں، یوسف علا محلات کی ساری زندگی ہو بہواس کا مصداق ہے، بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگی سے نکال کر تہذیب و تدن کے گہوارہ مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنادیا، غلامی میں آقائی اسی کو کہتے ہیں۔

اب زندگی کی سب سے بری اور کھن آز مائش شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علی کا گالٹی کا جوانی کا عالم تھا حسن وخو بروئی کا کوئی پہلواییا نہیں ہے جوان کے اندرموجود نہ ہو، جمال ورعنائی کا پیکر مجسم، رخ روش شمس وقمر کی طرح منور، عصمت وحیا کی فراوانی سونے پرسہا گہ، اور ہروفت کا ساتھ، عزیز مصرکی بیوی دل پر قابوندر کھ سکی دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا، یوسف پر بہ ہزار جان پر وانہ وار قربان ہونے گی، مگر ابرا ہیم علاق کا پوتا ایکن و یعقوب کا نور دیدہ، خانواد کا نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لئے منتخب بھلا اس سے یہ س طرح ممکن تھا کہ نا پاکی اور فحش میں مبتلا ہواور عزیز مصرکی بیوی کے نا پاک عزم کو پورا کر ہے۔

### زليخا كاجادونه چل سكا:

نافرمانی کروں جس کا سم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کا ئنات کا مالک ومولا ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصری امانت میں خیانت کروں جس نے غلام بیجھنے کے بجائے مجھے بیعزت وحرمت بخشی ،اگر میں ایسا کروں تو ظالم تھہروں گا اور ظالموں کے لئے انجام و مال کے اعتبار سے بھی فلاح نہیں ہے۔

مگرعزیز مصر کی بیوی پراس نصیحت کامطلق اثر نہ ہوا، اوراس نے اپنے ارادہ کومملی شکل دینے پراصرار کیا، تب یوسف نے اپنے اس بر ہان ربی کے پیش نظر جس کووہ دیکھ چکے تھے صاف اٹکار کر دیا۔

وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربى احسن مشواى انه لايفلح الظلمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رابرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصين.

اور پیسلایا پوسف کواس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے بارے میں اور دروازے بند کردیئے اور کہنے لگی آمیرے پاس آ ، پوسف نے کہا خداکی پناہ بلاشبہ (عزیز مصر) میرامر بی ہے جس نے مجھےعزت سے رکھا، بلاشبہ ظالم فلاح نہیں پاتے اورالبتہ اس عورت نے پوسف سے ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے اگراپنے پروردگار کی بر ہان نہ دیکھے لیتے ، اور اس طرح ہوا تا کہ ہٹا کیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو بے شک وہ ہمارے خلص بندوں میں ہے۔

## ولقد همت به وهم بها كي تفير:

مفسرین نے آیت مذکورہ کی مختلف تفسیریں کی ہیں، کیکن اوپر آیت کے جومعنی کئے گئے ہیں وہی مقام وموقع کے لحاظ سے زیادہ موزوں ومناسب ہیں، مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کی ہیوی حضرت یوسف علاہ کالٹ کی زبان سے ہر ہان رب سن لینے کے بعد بھی اپنی ہٹ سے بازنہ آئی اور اپنا ارادہ روبکارلانے پرمصررہی یوسف علاہ کالٹ کی زبان کے ارادہ کوقطعاً رد کردیا اور اس کے سامنے اس کے ارادہ کی بالکل پرواہ نہیں کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف اس سے بچنے کے لئے دروازہ کی طرف بھا گے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا۔

بعض مفسرین نے اس تفییر پریہ اعتراض کیا ہے کہ تحوی قواعد کا تقاضاہے کہ لولا ، کلام کے شروع میں استعال ہواہے اسلئے کہ عربی قاعدہ کے لحاظ ہے اس کا درمیان کلام میں استعال درست نہیں ہے تقدیر عبارت یہ ہوگی "و ہے مہالو لا اُن دای ہو ہان دبه" یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کے بر ہان کو خدد کھے لیتے مگریہ اعتراض اس لئے درست نہیں ہے کہ اس مقام پر بھی لولا کا استعال شروع کلام ہی میں ہوا ہے دال علی الجواب مقدم ہے اور لولا کا جواب جو بعد میں فدکور ہوتا اس دال علی الجواب کی وجہ سے محذوف ہے ،علامہ سیوطی نے بھی لجامعہا محذوف مان کراسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اس قاعدہ کی نظیر قرآن مجید میں موسی علیج کہ کہ کا والدہ کے تذکرہ سے متعلق بیآیت ہے، ان کا دت لتبدی به لو لا ان ربطنا علی قلبها (قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کردے اگر ہم اس کے دل کومضبوط نہ کرتے) یہاں بھی لولا کا جواب تبدی بہ محذوف ہےاوردال علی الجواب مقدم ہے،اسی طرح یہاں بھی بیمعنی ہیں،اگر یوسف عَلیْ کلاکٹلٹٹو کو ہر ہان رب حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی ارادہ کرلیتالیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا کیونکہ وہ ہر ہان رب دیکھ چکے تھے۔

#### وه بر مان رب كيا تها؟

جس برہان رب کود کی کر حضرت پوسف علی کا گلت بدی کے ارادہ سے بھی باز رہے وہ کیاتھا؟ قرآن کریم نے بیواضح نہیں کیا کہ وہ برہان رب کیاتھا؟ قرآن مجید نے اپنی بلیغانہ اور مجز انہ خطابت میں خودہی اس کواس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی دروازہ بند ہوجانے پرعزیز کی بیوی کو حضرت پوسف علی کا گلت کا ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہوسکتا تھا، سو بہی وہ برہان رب تھا جو پوسف کو عطا ہوا اور جس نے عصمت پوسف کو بے داغ رکھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے اس کے بعد بڑے شدومہ سے بیان کیا، "کا ذلك" یوں ہی ہوا۔

'' تا کہ ہٹادیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی ، بے شک وہ ہمار مے خلص بندوں میں سے ہے''۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت بعقوب کی صورت کا نظر آنا اوران کا اشارہ سے منع کرنایا فرشتہ کا ظاہر ہوکران کواس سے رو کنایا عزیز کے گھر میں رکھے ہوئے بت پرعزیز مصر کی بیوی کا پر دہ ڈالنا، اور حضرت بوسف علی کھڑالٹ کا اس سے عبرت حاصل کرنا ان تمام اقوال کے مقابلہ میں'' بر ہان رب'' کی وہی تفییر بہتر ہے جو قر آن عزیز کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے بعنی ① ایمان باللّٰد کا حقیقی تصور ⑦ مربی مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصف امانت۔

بہر حال حضرت یوسف جب در وازے کے طرف بھا گے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیادر وازہ کسی طرح کھل گیاسا منے عزیز مصرا ورعورت کا پچپازاد بھائی کھڑے ہوئے تھے عورت ان کو دیکھکر شپٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے غیظ وغضب میں آ کر کہنے گئی کہ ایسے شخص کی سزاقید خانہ یا در دنا ک سزا کے علاوہ اور کیا ہو تکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ اراد ہ بدر کھتا ہو، حضرت یوسف علیج کھٹا گئے گئے اس کے مکر وفریب کو سنا تو فر مایا، بیاس کا بہتان ہے اصل حقیقت بیہ ہے کہ خوداس نے میرے ساتھ اراد ہ بدکیا تھا مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چا ہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا اتفا قا سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے بیچھوٹ گھڑ لیا۔

عزیز کی بیوی کا چپازاد بھائی ذکی یعنی بچھداراور ہوشیار تھااس نے کہا یوسف کا پیرا بمن دیکھنا چاہئے اگروہ سامنے سے چپاک ہے تو عورت راستباز ہے اور اگر پیچھے سے چپاک ہے تو یوسف صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیرا بمن پیچھے سے چپاک تھا عزیز مصر نے اصل حقیقت کو بچھ لیا گراپئی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کوختم کرتے ہوئے کہا، یوسف سے تم بی ہواور اس عورت کے معاملہ سے درگذر کر واور اس کو یہیں ختم کر دواور پھر بیوی سے کہا بیسب تیرا مکر ہے اور تم عورتوں کا مکر وفریب بہت ہی برا ابوتا ہے بلاشب تو ہی خطاکار ہے لہٰ ذااپی اس حرکت بدے لئے استغفار کر اور معافی ما تگ۔

﴿ وَالْمُؤَمُّ بِهُالشَّانِ ] > -

بعض روایات میں کہا گیاہے کہ بیشہادت پیش کرنے والا ایک شیرخوار بچہ تھا خدانے اسے توت و گویائی عطافر مائی اوراس بچہ نے پیشہادت دی ہمین بیروایت کسی سیح قوی سند سے ثابت نہیں ہے اور نہاس معاملہ میں خواہ مجز ہ سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہےاس شاہد نے جس قرینہ کی بنیاد پرجس شہادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سراسرایک معقول شہادت ہےاوراس کو د کیھنے سے بیک نظر معلوم ہوجا تا ہے کہ وہ تخص ایک معاملہ فہم اور جہاندیدہ آ دمی تھا جوصورت معاملہ سامنے آتے ہی معاملہ کی تنہ تک پہنچ گیا مفسرین کے یہاں شیرخوار بچیکا قصہ دراصل یہودی روایات سے آیا ہے۔

تفسیروں میں ایک مرفوع روایت کے حوالہ ہے آتا ہے کہ بیگواہ ایک شیرخوار بچیتھا جوبطورخرق عادت حضرت پوسف عَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ كَالِيهُ عَلَى مِينِ بول الله الله الله الله على الله على الله على الله على على الله على على الله شابی در بار یول میں سے تھا، ماکان بصبی ولکن کان رجلا حکیما (ابن جریر عن عکرمه) یہال شہادت سے عرفی اور اصطلاحی شہادت مرادنہیں ہے جس کے لئے عاقل بالغ مسلمان عادل اور موقع پر موجود ہونا شرط ہے ہیہ اصطلاحات بعد کی پیداوار ہیں، بیگواہی تو صرف اس معنی میں تھی کہ اس نے فریقین کے متضاد بیانات کے درمیان فیصلے کا ایک عاقلانه طریقه سمجها دیا به

وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِيْنَةِ مدينة مصر امْرَاتُ الْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَتُهَا عبدها عَنْ نَفْسِهُ قَدُشَعَفَهَاحُبًّا مي اى دخل حبه شغاف قلبها اى غلافه [نَّالُنَالِهَ افِيْضَلِلَ خطأ مُّبِيْنِ ﴿ بين بحبها اياه فَلَمَّاسِمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ غيبتهن لها أَنْسَكَتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ اعدت لَهُنَّ مُتَّكًّا طعا مايقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الاترج وَّالَّتْتُ اعطت كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ليوسف أَخُرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا لَايْنَةَ أَكْبَرْنَهُ اعطمنه وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ لَا بالسكاكين ولم يشعرن بالالم لشغل قلبهن بيوسف وَقُلْنَ كَاشَ لِلَّهِ تنزيهاله مَالْهَزَا اي يوسف بَشُرّاً إِنّ ما هٰذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيْمُ لِما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية وفي الصحيح انه اعطى شطر الحسن قَالَتُ اسرأة العزيز لما رأت ماحل بهن فَذَلِكُنَّ فهذا هو الَّذِي ُلُمُنَّنِي فِيهِ في حبه بيان لعذرها وَلَقَدُلُودَتُهُ عَنْ نُفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ استنع وَلَيِنَ لَمُنِفَعَلُمَّا الْمُرُونِ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونُا مِنَ الصّغِرِينَ الصّغِرِينَ الذليلين فقلن له اطع مولا تك قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّالِكُمُّوْنَئِي ٓ اللَّهِ وَالْالْصَرِفَ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصُبُ أَمِل إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ اصر مِّنَ لَلْهِلِيْنَ® الـمـذنبين والـقـصـد بـذلك الـدعاء فلذا قال تعالى فَاسْتَجَابَ لَكُرَيَّهُ دعاء هُ فَصَرَفَ للقول عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ للقول الْعَلِيْمُ بالفعل تُمَّيِّدُا ظهر لَهُمُرِ مِنَ بَعْدِمَاراً وَالْآيِتِ الدالات ي على براءة يوسف ان يسجنوه دل على هذا لَيُسْجُنُنَّهُ كُتَّى الى حِيْنِ في ينقطع فيه كلام الناس فسجن.

بنے ہے : اور شہر مصر کی عور تیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اینے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی

ہے محبت نے اس کو بے قر ارکررکھا ہے ،اس کی محبت اس کے دل کے نہاں خانوں میں پیوست ہوگئ ہے ، ہمار بے نز دیک تو وہ اس سے محبت کرنے کے معاملہ میں صری خلطی پر ہے جب عزیز کی بیوی نے ان کی مکارانہ باتیں لینی انکی بدگوئی کی باتیں سنیں تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے چھری سے کاٹ کر کھایا جانے والا کھانا تیار کرایا اس کھانے کو مذک کا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو کھاتے وقت تکیدلگا لیتے ہیں۔

گرونین پڑر این کے اوران کے لئے مندول سے آراستہ کلس تیار کرائی اوروہ کھانا ترنج تھا،اوران میں سے ہرایک کوچھری دیدی اور پوسف سے کہہ دیا کہ ذراان کے سامنے نکل آق چنانچہ جب ان کی نظر پوسف پر بڑی تو دنگ رہ گئیں اور حچمری ے اپنے ہاتھ کاٹ لئے ، اوران کے دلوں کے پوسف کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا اور <u> ۔ پ</u>ارائ<u>ھیں</u> حاشاللّٰہ یا کی اللّٰہ کیلئے ہے، یہ یعنی پوسف انسان نہیں ہے بیتو کوئی بزرگ فرشتہ ہے اس لئے کہاس کوا یسے حسن نے گھیر لیا ہے کہ عادۃ کسی فردبشر میں نہیں ہوتا ، اور صحیح حدیث میں ہے کہ (حضرت بوسف علیجہ لائٹلیٹ کومجموعی )حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا تھا،عزیز کی بیوی نے جب ان کی حالت غیر دیکھی تو کہا یہی تو ہے وہ جس کی محبت کے بارے میں تم مجھکو طعنے دیت تھیں، یہا ہے عذر کا بیان ہے، اور بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی مگریہ نچ نکلا ، اورا گریہوہ کا منہیں کرے گا جواس سے میں جا ہتی ہوں تو یقیناً قید کیا جائیگا اور بہت ذلیل وخوار ہوگا، تو انعورتوں نے پوسف عَلا ﷺ کاکٹ کی بات مان لے، پوسف ﷺ کافل نے دعاء کی اے میرے پروردگار مجھے جیل منظور ہے اس کام کے مقابلہ میں جس کی طرف یہ مجھے بلار ہی ہےاورا گرتو نے مجھے سے ان کی حیال بازیوں کو دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤ نگا، اور گنہگاروں میں شامل ہوجاؤں گا اور (الا تصوف) سے مقصد دعاء ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے ف استجاب فرمایا تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کرلی کہ اس ہے ان کے مکر کو دفع کر دیا بلاشبہ وہ باتوں کا سننے والا عمل کا دیکھنے والا ہے پھر اس نے بیہ طے کیا کہ اس کو واللہ جیل میں ڈ الدیں گے ایک مدت کے لئے باوجود میکہ وہ تیوسف علیھ کا فلٹ کی یا کدامنی پر دلالت کرنے والی نشانیاں و کیھ چکے تھے، اس (حذف فاعل) يرليسجننه ولالت كرربائ تاكراس بات كا چرچاختم موجائد

# عَجِفِيق عَرِكَيْ فِي لِيسَهُمُ الْحَاقَفَيِّهُ الْمِكْ فَوَالِدًا لَهُ الْمِنْ الْحَافِظُ الْمِنْ

قِوُلْمَى : نسوة عورتوں کی جماعت، یہ اسم جمع ہاس کالفظوں میں واحذ ہیں ہاور باعتبار معنی کے احسو أة اس کا واحد ہے نسوة مؤنث غیر حقیق ہے اس کفعل کا فد کر اور مؤنث وونوں لا ناجا تزہاسی وجہ سے قالت کے بجائے قال لائے ہیں۔ قو کُولْمَ کی : مدینة مصر ، اس میں اشارہ ہے کہ المدینة میں الف لام عہد کا ہے۔ قو کُولْمَ کی : امرأة المعزیز مبتداء ہے اور تو او د ، اس کی خبر ہے ، تو او د مضارع واحد مؤنث غائب ہے (مفاعلة) وہ بہلاتی ہے وہ پھسلاتی ہے۔

قِوُلِيْ : تسمييز ياس اعتراض كاجواب كدشغف متعدى بيك مفعول ب حالانكديهال اسك ومفعول مين اول ها اوردوسر ح حبًا ، جواب يه حبًا تمييز بن كه مفعول ، يفاعل سينتقل موكر آتى باصل عبارت يقى دخل حبه في شغاف قلبها.

<u>قَوْلَمْ)</u>: شغاف، شغاف القلب، وهجهل جوقلب کوگیرے ہوئے ہوتی ہے۔

قِوُلْ كَى : اعتدت يه اعتاد يجمعنى تياركرنا ماضى واحدمؤنث غائب . قِوُلْ كَنَى : متكاً اسم مكان ٹيك لگانے كى جگه، گاؤتكيه، مند، عرب مُتكاً اس چيز كو كہتے ہيں جس يركھانے پينے ياباتيس كرنے

کے وقت سہارالگایا جاتا ہے امام رازی نے کہاہے کہ وہ کھانا جس کو کھانے کیلئے چھری کی ضرورت پڑے، (تفسیسر تحبیس) جس طرح آجکل کھانے کے لئے میز کرسیاں لگائی جاتی ہے اس طرح پہلے مہذب دستر خوانوں کے ارد گردگاؤ تکیدلگائے جاتے تھے، اور جس طرح آجکل میزلگانے اور دسترخوان لگانے سے مراد کھانا چننا اور میزیا دسترخوان پر بیٹھنے سے مراد ہوتا ہے کھانے کیلئے بیٹھنا، اس طرح آس زمانہ میں گاؤ تکیدلگانے سے مراد کھانا کھانے کے لئے بیٹھنا ہوتا تھا، اسی معنی میں جمیل کا شعر ہے۔

فَظَلِلْ الْسَحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ وَشَرِبُنَا الْسَحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ فَطَلِلْ مِنْ قُلَلِهِ وَشَرِبُنَا الْسَحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ فَلَالِهِ وَمَنْ وَسَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِّلِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِّلِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِّلِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ

علامہ سیوطی نے متکا گی تفیر طعاما یقطع بالسکین سے کی ہے، اور یہی قول اہام رازی کا ہے، لیکن اس کے بعد لکھا ہے و ھو و الاتور ج (ترنج) علامہ سیوطی نے ایسا و بہب کی اتباع میں کیا ہے ابوعبیدہ اور دیگر اہل لغت نے اس کا اٹکار کیا ہے، اسلئے کہ تو نج کو مُتُك یا مُتک ہم کہا جا تا ہے ضرار بن بھل نے بھی متکہ بمعنی ترنج استعال کیا ہے، فاھدت متکہ لبنی اسلئے کہ تو نج کو مُتُك یا مُتک ہم کہا جا تا ہے ضرار بن بھل نے بھی متکہ بمعنی ترنج استعال کیا ہے، فاھدت متکہ لبنی ابیا، اس نے اپنے بچاز او بھائیوں کے لئے ترنج ہدیہ میں بھیج۔ (لغان الغرآن)

فَحُولَى ؛ للات كاء بيكهانے كو متكا كنے كى وجہ سے شمیہ ہے چونكہ عرب كھانے كے وقت فيك لگايا كرتے تھے اس مناسبت سے اس كھانے ہى كواستعارہ كے طور پر متكا كہديا گيا ہے۔

فِيُولِكَى ؛ حساش لله، حساشها حرف تنزيه بهاس وقت بياسم بوگا اوراس كا استعال استثناء كے طور پر بهوتا بهاس وقت حرف به وگا۔

قِوُلْ الله الله المعددها ، يواس كاجواب ب كمصرى عورتول كوتو معلوم تها كروزي كى بيوى است غلام پرفريفته موكى ب پھر فذالكن الذى لمتننى فيه يه بيه وه جسك بار بيرستم مجھ ملامت كرتى مويد كهنے كى كياضرورت تقى ؟

جِحَوْلَثِئِے: جواب کا حاصل مدہے کہاس کا مقصد خرد ینانہیں ہے بلکہا پی مجبوری اور لا چاری کو بیان کرنا ہے کہ جس کوتم ایک نظر دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ ذخمی کر بیٹھیں تو تم خود ہی بتاؤ کہ جب وہ ہرونت میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا ہے تو میر اکیا حال ہوگا؟ لہٰذاتم مجھے اس معاملہ میں معذور تمجھو۔

قِوَّوْلَى ؛ به بیایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

فَيْخُواْنَ: يهه که آمرهٔ کی خمير بظاہر يوسف عليه الله الله کی طرف راجع ہا گرايبا ہے توما موصوله بغير عائد کے ره جائيگا۔ جَوَّلَ بِنِيْ: جواب کا حاصل يه ہے که آمرهٔ کی خمير يوسف عليه الله الله کی طرف نہيں بلکه ماموصوله کی طرف راجع ہاور آمرهٔ اصل ميں آمر به تھاباء کوحذف کر دیا جیسا کہ امو تك المحيو اصل ميں امو تك بالمحيو تھا۔

قِحُولَكَى ؛ لهم، اى للعزيز واهله.

فِيُولِي، ان يسجنوه، يايك اعتراض كاجواب م اعتراض يه كه بدا نعل م اسكافاعل ليسجننه م حالانك فعل بغيرفاعل كورة كياجوكه جائز نبيس ب -

جَوْلَ شِيْء: جواب كاحاصل يه كه بدا كافاعل ليسجننه نهين ع بلكه فاعل مقدر عاوروه ان يسجنوه ع ان يسجنوه ع ان يسجنوه ع ان يسجنوه ، أن مصدريكي وجه تاويل مصدر موكر بدا كافاعل ع تقدير عبارت يه عبداتسجينة.

## تِفَيْدُرُوتَشِينَ عَيْ

مصری عورتوں کی بید مدہوثی دیکھ کراس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم وحیا کے سارے حجاب در کنار کر کے اس نے اپنے برے ارادہ کا ایک مرتبہ پھرا ظہار کیا،اوریہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگروہ قابو میں نہ ہوا، مگریہ کے دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہنانہ مانا تو اس کوجیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل وخوار ہوگا۔ قال رب السحن احب الی النے ذراان حالات کا اندازہ کیجے جن حالات میں یوسف بتلا تھے، انیس بیس سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویا نہ زندگ سے بہترین تندری اور بحری جوانی لے کر آیا ہے جلاوطنی اور جری غلامی کے مراحل سے گذر نے کے بعد قدرت اسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھر لے آئی ہے، یہاں پہلے تو خودگھر کی بیگم ہی اس کے بیچھے پڑجاتی ہے جس سے اس کا شب وروز کا سابقہ ہے پھراس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگا ہے اور شہر بھر کے امیر گھر انوں کی عور تیں اس پر فریفتہ ہوجاتی ہیں، اب ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑ وں خوبصورت جال ہیں جو ہروقت ہر جگہ اسے بھانسنے کے لئے بھیلے ہوئے ہیں، اس حالت میں بی خدا پرست نوجوان جس کا ممیابی کے جال ہیں جو ہروقت ہر جگہ اسے بھانسنے کے لئے بھیلے ہوئے ہیں، اس حالت میں بی خدا پرست نوجوان جس کا ممیابی کے ساتھ ان شیطانی تر فیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود پھی کم قابل تعریف نہیں ہے مگر اس پر بھی وہ اپنی بشری کم زور یوں کا خیال کرے کا نب الحقال ہوں ہوں میر ان تا بہاں کہ ان بیا ہو تو میں اس کہ مقابلہ کرسکوں تو مجھے سہار ادے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ، در انسان ہوں کہ بیس میر سے قدم نہ جسل جا کیں۔

#### يوسف عَالَيْجِيَّلَةُ طُلِيَّتُكُوْ زِنْدان مِين:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَيَنِ عَلاسان للملك احدهما ساقيه والأخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقالا لنختبرنه قَالَ أَكُوهُمُّ الساقي الْقَ النِيْ أَعْصِرُ حُمُّلُ الله عنبا وَقَالَ الْلَاحُ صاحب الطعام الْقَ الْنَ الْمُولِيَّ الله وَقَالَ الْلَاحُ وَالله وَاله وَالله وَا

ت جنگی ؛ چنانچه (یوسف کو) جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ دواور نوجوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے جو بادشاہ کے غلام تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی مطبخ کا ذمہ دار، ان دونوں کومعلوم ہوا کہ (بوسف) خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو ضرور آز مائیں گے، ان میں سے ایک نے جو کہ ساقی تھا کہا میں نے اینے آپ کودیکھا کہ میں انگورنچوڑ رہا ہوں اور دوسرے مطبخ کے ذمہ دارنے کہا میں اپنے سر پرروٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اس میں سے پرندے کھارہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ، ہم آپ کو نیک آ دمی بچھتے ہیں، (یوسف علی کا کا کا کا کا ک بتاتے ہوئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر سے واقف ہیں کہا کہ جو کھانے (پینے کی چیز) تم کوخواب میں کھلائی جاتی ہے بیدار ہونے کے بعد میں نے اس کی تعبیر بتادی اس کی تعبیر خارج میں <del>ظاہر ہونے سے پہلے ، یدہ علم ہے کہ جو مجھے میرے رب</del> نے سکھایا ہے اس مقولہ میں ان دونوں کوایمان پر آمادہ کرنا ہے پھراس کی تائیدائے قول''انسی تسریکت ملة النج" سے کی ہے میں نے توان لوگوں کا دین چھوڑ رکھا جواللہ پرایمان نہیں رکھتے اور بیلوگ آخرت کے بھی منکر ہیں دوسر ۱ ھے مرکبیلے ھے مرکی تا کیدہے اور میں نے تواپیے آباواجدادابراہیم اورایخق اور یعقوب کا دین اختیار کررکھاہے، ہمارے لئے ہماری عصمت کی وجہ سے کسی طرح زیبا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کریں ، بیہ تو حید <del>ہمارےاورتمام لوگوں پراللہ کافضل ہے کیکن آکثر لوگ</del> کہوہ کا فرہیں اللہ <u> کی شکر گذاری نہیں کرتے</u> جس کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں پھرصراحت کے ساتھ ان کوایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہا اے میرے قیدخانہ کے رفیقو(تم خودہی سوچو) کہ بہت ہے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک کہوہ اللہ ہے بہتر ہے، کہ جو (سب پر) غالب ہے استفہام تقریر کے لئے ہے اس کے علاوہ جن کی تم بندگی کرتے ہووہ اس کے سوا کچھنہیں کہ چند نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باب دادانے رکھ لئے ہیں اور اللہ نے ان کی عبادت پر کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کی تھم (فیصلہ) صرف الله وحدهٔ - ﴿ زَمَزُم بِبَلشَنْ ﴾-

Š

الشريك له كا ہائى اختى مريا كەرف اسى كى بندگى كرواوريہ توحيدى تيجے دين ہے، كين اكثر لوگ اوروه كافر بين اس عذاب كؤيس جانے جسى كل طرف وه جارہ ہيں، اى وجہ سے وه شرك كرتے ہيں، اے ميرے زندان كے ساتھو! تم ميں سے ايك يعنى ساقى تين دن كے بعد (جيل سے) رہا كيا جائيگا، تو وه حسب سابق اپنے ماكوشراب پلائيگا يه اسكے خواب كى تعبير ہے، اور دوسرا (بھى) تين دن كے بعد (جيل سے) رہا كيا جائيگا تو وہ سولى چڑھا يا جائيگا پرندے اس كے سركو (نوچ نوچ كر) كھائيں و وہ سولى چڑھا يا جائيگا پرندے اس كے سركو (نوچ نوچ كر) كھائيں كے يوال كيا سى خواب كى تعبير ہے، تو ان دونوں نے كہا ہم نے كوئى خواب واب نہيں ديكھا، تو يوسف كلي الكوشلا الله جس كے بارے ميں برى ہونے كاليقين تھا نے سوال كيا اس كا فيصله كرديا گيا خواہ تم نے ہے بولا يا جھوٹ بولا ، اور دونوں ميں سے جس كے بارے ميں برى ہونے كا يقين تھا اس سے كہا اوروہ ساقى تھا، اپنے مالك سے ميرا ذكر كرنا اور اس سے كہنا ايك غلام زندان مين ظلما بند ہے، چنا نچووہ (قيد خانہ سے) رہا ہوگيا گرشيطان نے ساقى كواپنے مالك سے يوسف كا ذكر كرنا جملاد يا جس كى وجہ سے يوسف قيد ميں كئى سال رہے كہا گيا سے كہنا سے كہنا سے كہنا ايك علام يا ہوگيا گرشيطان نے ساقى كواپنے مالك سے يوسف كا ذكر كرنا جملاد يا جس كى وجہ سے يوسف قيد ميں كئى سال رہے كہا گيا سے كہنا سے كہنا سال سے كہنا سے بیاں سے ہوں ہوں ہوں كئى سال رہے كہا گيا

## عَمِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هِ وَكُولِينَ ؛ فسجنِ اس حذف میں اشارہ ہے کہ واؤعا طفہ ہے اور دخل کا عطف محذوف پر ہے اور محذوف سجن ہے۔ هِ وَكُولِينَ ؛ الملكِ اس بادشاہ کا نام ریان بن الولید تھا۔

فِيُولِكُمْ : ای عنبا یه ایول الیه کے اعتبار سے مجاز ہے لہذا یہ شبختم ہوگیا کہ خمرنجوڑنے کی چیز نہیں ہے۔

قِوُلْنَى : مخبوا انه عالمربتعبير الرؤيا، ياسوال كاجواب كديوسف عَلَيْقَلَاهُ اللهُ كاجواب، سوال كمطابق نهيس ها-

چَوُلِی ؛ فی منامکما، اس اضافہ کا مقصد اس تغییر کو دفع کرنا ہے جوبعض مفسرین نے طعام تر ذقانہ کی اس کھانے سے کی ہے جو کہ قید یوں کو دیا جاتا تھا، اسلئے کہ اس تفییر کے مطابق دونوں قیدیوں کے سوال اور یوسف علیج اللّائلا کے جواب میں مطابقت باقی نہیں رہتی اسلئے کہ سوال خواب میں کھانے کی اشیاء کے بارے میں تھا اور جواب بیداری میں کھانے کے بارے میں ہے۔ بارے میں ہے۔

فَوُلْكُ : ذَلَكُما بياسم اشاره بعيد كے لئے ہاور مرادخواب كى تعير كاعلم ہے۔

فِي كُلَّى ؛ ذلك التوحيد اسم اشاره بعيد كے بجائے اسم اشاره قريب كالا ناعلوم تبدا ورعظمت توحيد كوظا مركرنے كے لئے

<u>قِحُولِ آ</u>؟: شهر صسرح بسدعانهه مها المي الايمان ليني ماقبل مين توجيد كي دعوت كناية اشارة تقى يهان صراحة بالبذا تكرار كا اعتراض ختم ہوگيا۔

فَخُولَى ؛ صاحبى يصاحب كاتثنيه ما صلى من صاحبين تقامنادى مضاف مونى كى وجهة ترسينون ساقط مو كيا۔ فَحُولَكَ ؟ العصمتنا اس اضاف كامقصدا يك سوال كاجواب ہے۔

فین کولانی: بیہ که حضرت یوسف علی کا کا ایفر مانا کہ ہمارے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم کسی کوخدا کا شریک تلم را کیں، بیہ نامناسب ہونا صرف حضرت یوسف اوران کے اباء واجداد ہی کیلئے نامناسب اور نازیبانہیں ہے بلکہ یہ تو تمام انسانوں کے لئے نامناسب ہے پھر یوسف علی کا گائے ساتھ خاص کرنا کہاں تک صحیح ہے؟

جِحُلَ بِنِي: لعصمتنا کا ضافہ کر کے اسی سوال کا جواب دیا ہے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ نفروشرک کانا مناسب ہونا ہمارے لئے اس لئے نہیں ہے کہ وہ حرام ہے بلکہ اس لئے نامناسب ہے کہ ہم کواس سے پاک وصاف اور محفوظ رکھا گیا ہے بخلاف غیر انبیاء کے ان کو کفرسے پاک وصاف اور محفوظ نہیں رکھا گیا ہے اگر چہ کفروشرک کوان کے اوپر حرام کیا گیا ہے۔

فَوُلْكُ : سمیتمربها، سمیتموها كنفیر سمیتمربهائي كرنے كامقصدایک اعتراض كاجواب بے اعتراض بيہ كه ها ضمير كام رجع اساء به لهذا ترجمه بوگا كه وه چندنام بيں جن كاتم نے نام ركھ ليا ہے اس طرح اساء كے لئے اساء كا بونالازم آتا ہے جو كه درست نہیں ہے جواب كا حاصل بيہ كرف جرضير منصوب سے پہلے محذوف ہے تقدیر عبارت سمیتم بها ہے بياليا بى ہے جواب كا حاصل بيہ كرف جرضير منصوب سے پہلے محذوف ہے تقدیر عبارت سمیتم بها ہے بياليا بى ہے جواب كا حاصل بيہ كرف دول اى سمیت زيدا.

قِوُلِكُى ؛ مايصيرون به يعلمون كامفعول ہے۔

## تَفَسِّيرُوتَشِينَ عَ

## يوسف عَالِيجَ لَهُ وَالسُّمُ كُولِ بِي ريوارزندان اور دونو جوانوں كا جيل خانہ ميں دخول:

ودخیل معه السبحن فتیان ، حسن اتفاق که پوسف علیه کافات کے ساتھ دونو جوان بھی قیدخانہ میں داخل ہوئے ، یہ دونوں نوجوان شاہی دربارے وابستہ تھے ایک ان میں سے بادشاہ کاساتی تھا اور دوسراشاہی باور چی خانہ کا ذمہ دار، جس زمانہ میں بیدواقعہ پیش آیا اس زمانہ کے فرعون کا نام ریان بن الولید تھا، اور اس ساقی کا نام ابروہایا ادبونا تھا اور دوسرے کا نام مخلب یا غالب تھا، نام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

## ان دونوں جوانوں کے جیل میں جانے کی وجہ:

لیکن نان پڑاس پرقائم رہااور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملادیا جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں اس لئے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے اور خباز نے جب بیصورت حال دیکھی تو کہابادشاہ سلامت آپ بیمشروب نہ پئیں اس لئے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے بادشاہ نے ساقی سے کہاتم اس مشروب کو پیو چنا نچہ ساقی نے پی لیا اور اس کوکوئی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد نان پڑسے کہاتم یہ کھانا کھا واس نے انکار کردیا، وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کرتج بہ کیا گیا چنا نچے وہ جانور مسموم کھانا کھا کر مرگیا، بادشاہ نے دونوں کو قید خانہ جیج دیا ساقی کو ابتداء شریک سازش ہونیکی وجہ سے اور خباز کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔ (حاشیہ حلاین)

## قيدخانه مين دعوت وبليخ:

حضرت یوسف علی کا فلیما خدا کے پنج بر سے دعوت و بہلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت وریاضت تقوی وطہارت راستبازی وحسن کرداری کے لحاظ سے قید خانہ میں ممتاز سے تمام قیدی آپ کی عزت واحترام کرتے سے حتی کہ قید خانہ کا داروغہ بھی آپ کا معتقد ہوگیا تھا غرضیکہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی زندانیاں اپی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علی کی المرف رجوع کرتے سے اس میں ہوتا تو ان کی مددد کرتے یا داروغہ سے سفارش کرتے مدد کرتے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علی کا کا فلائے کا کو تعبیر روئیا کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا ایک روز وہ دونوں نو جوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ میں آپ نیک آ دمی معلوم ہوتے ہو ہم نے خواب دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر بتا کمیں، یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نو جوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا تھی کا زمائش کے لئے انہوں کے فرضی خواب بیان کئے سے علامہ سیوطی کی رائے بھی یہی ہے مگر دیگرا کڑ مفسرین کی رائے اس کے خلاف ہے۔

خلاصہ بیکہ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کئے اول ساقی نے کہامیں نے خواب دیکھاہے کہ میں شراب کے لئے انگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بید یکھاہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پر ندے اس سے کھارہے ہیں۔

حضرت پوسف علی کافشیکا نی اور نبی زاد تھے دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ وریشہ میں پیوست تھا، اسلئے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا، گوقید میں تھے گرمقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ موقع کوغنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے جو با تیں مجھے تعلیم فرمائی ہیں منجملہ ان کے تعبیر رویا کاعلم بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہار امقررہ کھاناتم تک پنچے تمہار سے خوابوں کی تعبیر بتادوں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرااس پر بھی غور کرواور مجھو۔

میں نے ان لوگوں کی ملت کواختیار نہیں کیا جواللہ پرائیان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں میں نے اپنے آباء واجداد یعنی ابراہیم، الحق ،اور یعقوب پلیمالیا کی ملت کی پیروی کی ہے ہم ایسانہیں کرسکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک تھہرا کیں، بہاللّٰہ کا ایک فضل ہے جواس نے ہم پر کیا ہے کیکن اکثر لوگ اس نعمت کاشکرا دانہیں کرتے۔

اے دوستو! تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا بکتا اللہ کا جوسب پر غالب ہے ہتم اس کے علاوہ جن کی بھی بندگی کرتے ہوان کی حقیقت اس کے سوا کچھنہیں کہ چند نام ہیں جن کو تنہارے باپ دادانے گھڑلیا ہے ، اللہ تعالی نے ان کے بارے میں برہان وسند نہیں اتاری حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے اس نے بیتکم دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی بندگی نہ کرو یہیں دارہ متنقیم ہے مگراکٹر لوگ جانے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شکر گذار بھی نہیں ہیں۔

## رشدومدایت کی تبلیغ کے بعد حضرت یوسف علا کالفیلا کاتعبیر خواب کی طرف متوجه مونا:

یاصاحبی السجن اما احد کما ، توحید کی نصیحت کرنے کے بعدان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا دوستو! جس نے بید یکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ قیدسے رہا ہوکر حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گااور جس نے روٹیوں والاخواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائیگی اور پرندے اس کے سرکونوچ نوچ کر کھائیں گے، جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھاوہ فیصل ہو چکیں اور فیصلہ یہی ہے۔

# احكام ومسائل

## آيات فدكوره عيمفهوم چنداحكام ومسائل:

- جیل خانہ عام طور پر مجرموں اور بدمعاشوں کی بہتی بھی جاتی ہے، مگر یوسف علی کھی کھائی نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا معاملہ کیا جس سے بیسب لوگ گرویدہ ہوگئے، اس سے معلوم ہوا کہ مسلحین کے لئے ضروری ہے کہ مجرموں اور بدمعاشوں کو بھی حسن معاشرت کے ذریعہ مانوس ومربوط کریں ان سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔
- انا نواك من المحسنين سے يمعلوم ہوا كہ خواب كى تعبيرا يسے ہى لوگوں سے دريا فت كرنا چا ہے جن كے نيك اور مدر دہونے يراعتما وہو۔
- تیبھی معلوم ہوا کہ اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کو چاہئے کہ اپنے عمل واخلاق کے ذریعہ لوگوں کا اپنے او پراعتاد ہجال کریں خواہ اس میں ان کو پچھا پنے کمالات کا اظہار کرنا پڑے، جیسا کہ یوسف علا گڑا گڑا نے اس موقع پراپنا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فر دہونا بھی ظاہر کیا، اگریہ اظہارا خلاص کے ساتھ ہوتو ف لا تیز کو النفسک میں نہیں آتا۔
  کی ممانعت میں نہیں آتا۔

خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے آئے تو حضرت پوسف علیہ کلاٹالٹیکا نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت وہلیغ کے ذریعہ ان کورشد وہدایت کا تحفہ عطافر مایا، پرنہ بمجھنا چاہئے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لئے کسی جلسے یامنبر اور اسلیج ہی درکار ہوتے ہیں شخص اور نجی ملاقاتوں کے ذریعہ بیکام زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

کے حضرت پوسف علی کا اللہ کا ہے۔ جیل سے رہائی کے لئے اس قیدی سے جس کا دوبارہ اپنی ملازمت پر بحال ہونا یقینی تھا کہا کہ جبتم باوشاہ کے پاس جاؤتو میر ابھی ذکر کرنا کہ ایک بےقصور جیل میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ سی مصیبت سے خلاصی کے لئے کسی شخص کی کوشش کو واسطہ بنانا تو کل کے خلاف نہیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ مصر الريان بن الوليد [نُ أَزى الى رأيت سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَّأَكُلُهُ نَّ يبتلعهن سَبْعُ من البقر عِجَافٌ جمع عجفاء وَسَبْعَ سُنْبُلْتِ مُضْرِوًّ أَخَرَ اى سبع سنبلات لِيبِسَتِ قدالتوت على الخضر وعلت عليها لَيَاتُهُ الْمَلَا أَفْتُونَ فِي رُءُ يَايَ بينوا لي تعبيرها اللَّكُنْتُمُ لِلرُّءُ يَاتَعُبُرُونَ ﴿ فاعبروها قَالُولَ اللهُ عَالَيُهَا اخلاط اَحْلَامٍ وَمَانَعُنُ بِتَاهِيْلِ الْكَلْمِرِ عِلِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا اى سن الفتيين وهو الساقي وَالدُّكُر فيه ابدال التياء في الاصل دالا واد غيامها في الدال اي تذكر بَعِداً مُتَّةٍ حين حال يوسف أَنَّا أُنْبِتَكُكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ فَارِسِلُوهِ السِّهِ فَاتِي يُوسُفُ اللَّهِ الْكِثْلِقُ الصِّدِيقُ الكثير الصدق اَفْتِنَافِيْ سَنْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَّاكُلُهُنَّ سَبْعَ عِيَافٌ وَسَنْعِ سُنْبُلْتٍ خُضْرِ وَّائْحَر لِبِلْتِ الْعَلْيَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ اى السلك واصحابه لَعَلَهُ رُبِعِكُمُونَ ٩ تعبيرها قَالَ تُزَكُونَ اي ازرعوا سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا بسكون الهمزة وفتحها ستتا بعة وهي تاويل السبع السمان فَمَاحَصَدُتُمُ فَذَرُوهُ اتركوه فِي سُنَبُلِهِ لئلا يفسد الْاقِلِيلَامِمَّا تَأَكُلُونَ<sup>®</sup> فدوسوه تُمَّيَأُتُ مِنَ بَعَدِذَٰلِكَ اى السبع المخصبات سَبْعُ شِدَادٌ مجدبات صعاب وهي تاويل السبع العجاف **يَّأُكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْلَهُنَّ** من الحب المزروع في السنين المخصبات اي تاكلونه فيهن اِلْاَقِلِيلُامِّمَّا أَ<del>تُحُونُونَ ۖ</del> تدخرون ثُمَّرِيَاتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اى السبع المجدبات عَامُ فِي لِهِ يُغَاثُ النَّاسُ بالمطروَفَيْ وَفَيْ يَعْصِرُونَ فَيْ الاعناب وغيرها لخصبه وَقَالَ لَكِكُ لما جاء ، الرسول واخبره بتاويلها النَّوْلَ بِهُ اي بالذي عبرها فَلَمَّاجَاءُهُ اي يوسف الرَّسُولُ وطلبه للخروج قَالَ قاصدا اظهار براء ته اَنْجِعُ إلى رَبِّكَ فَسُّكُلُهُ ان يسال مَابَالُ حال الْنِسُوَةِ الْبِيُ قَطَّعْنَ اَيْدِيهُنَّ اِنَّ رَبِّيُ سيدى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمُ ﴿ فرجع فاخبر الملك فجمعهن قَالَ مَاخَطُبُلْنَ شانكن إِذَ رَاوَدُثُنَّ يُوسُفَعَنْ نَّفْسِمْ هل وجدتن سنه سيلا اليكن قُلْنَحَاشَ بِلَّهِ مَاعَلِمُنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوَّةٍ قَالَتِ امْرَاكُ الْعَزِيْزِ الْكُنَّ مُصْعَصَ وضح الْحَقُ أَنَا لَا وَدُتنى عَنْ نَفْسِهِ وَانْكَ لَمِنَ الصّدِقِيْنَ ﴿ فَي قول ه هي راودتني عن نفسى فاخبر يوسف بذلك فقال ذلك الله الماءة لِيَعْلَمُ العزيز آنِيُ لَمُرَاحُنُهُ في أهله بِالْغَيْبِ حال

و مصرے بادشاہ ریان بن ولیدنے کہامیں نے خواب میں دیکھاہے کہ سات فربہ گایوں کوسات دبلی گائیں کھارہی ہیں (عجاف)عجفاء کی جمع ہے اور سات ہری بالیں ہیں اور دوسری سات خشک بالیں ہیں اور سوکھی بالیں ہری بالوں پر کپٹی ہوئی ہیں اورسوکھی بالیں ہری بالوں پر غالب آگئ ہیں ،اے در باریوتم میرے خواب کی تعبیر بتاؤ،اگرتم تعبیر بتا <del>سکتے ہوتو</del> بتاؤ در باریوں نے جواب دیا پیمنتشر خیالات کے خواب ہیں اور ہم منتشر خیالات کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانے ، اور اس نوجوان نے جود ونو جوانوں میں سے (جیل سے ) رہا ہواتھ اور وہ ساقی تھا جس کوایک مدت دراز کے بعد یوسف علی کا کا اللہ یا وآگیا کہا (واد کے میں اصل میں تاءدال ہے بدلی ہوئی ہےاور دال کا دال میں ادغام ہے، یعنی یا دآیا، ا<del>س نے کہامیں تمہیں اس کی</del> تعبیر ہتلادوں گا، مجھے اجازت دیجئے چنانچہ اس کو بوسف کے پاس جانے کی اجازت دیدی، اس نے (جاکر) کہا اے سراپاراتی، پوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا پئے کہ سات فر بہ گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں اور سات دوسری خشک، تا کہ میں لوگوں لیعنی بادشاہ اور اسکے درباریوں کے پاس جا کرخواب کی تعبیر بتاؤں تا کہوہ خواب کی تعبیر جان لیں پوسف نے کہا کہتم سات سال تک مسلسل کھیتی کرو (داب) ہمزہ کے سکون اور فتہ کے ساتھ جمعنی مسلسل بیہ سات فربہ گایوں کی تعبیر ہے اور جوفصل تم کاٹو اسکوخوشوں (بالوں) میں ہی رہنے دینا تا کہ غلّہ خراب نہ ہو، صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق ہی غلّہ (خوشہ) سے نکالو، پھران شادابی کے سات سالوں کے بعدسات سال نہایت خشک سالی لیعنی تکلیف کے آئیں گے اور بیسات دبلی گایوں کی تعبیر ہے، شادابی کے سالوں کا اگایا ہواغلہ جس کوتم نے خشکی کے سالوں کے لئے جمع کیاہےوہ (خشکی کےسال) اس کو کھاجا کیں گے ، لینی تم ان سالوں میں اس ( ذخیرہ شدہ )غلہ کو کھاجا ؤ گے مگر اس میں بہت تھوڑ اساجس کوتم بحفاظت بیاسکو (باقی رہیگا) چراس کے بعدایک سال ایسا آئے گایعنی خشک سالی کے سات سالوں کے بعد کہ ا<u>س میں لوگوں پر</u> بارش کے ذریعہ فریادرس کی جائے گی (یعنی خوب بارش برسائی جائے گی) اور اس سال میں لوگ شادا بی کی وجہ سے (خوب) انگور وغیرہ نچوڑیں گے ، جب قاصد (واپس) آیا اور بادشاہ کواس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے اسے میر نے پاس لاؤجب قاصد پوسف علیج لاکٹالٹ کا کے پاس آیا اوران سے جیل سے باہر آنے کی درخواست کی تو (یوسف) نے قاصد سے اپنی اظہار براءت کے طور کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جااوراس سے یو جھ کہان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ میرا آتا (عزیز) ان عورتوں کے مکر سے بخو بی واقف ہے چنانچہ قاصد واپس گیا اور بادشاہ سے صورت حال بیان کی چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا (اور )ان سے بوچھاتمہارا کیا معاملہ تھا کہتم نے یوسف کو اس کے فس کے بارے میں رجھانے (پیسلانے) کی کوشش کی تھی، کیاتم نے اس کا ادنی میلان بھی تمہاری طرف پایا؟ انہوں نے جواب دیامعاذ اللہ (حاشاوکلا) ہم نے اس کےاندرکوئی برائی نہیں یائی عزیز کی بیوی بولی اب تو < (مَنزَم بِبَالشَهْ اِ

یکی بات ظاہر ہوگئ میں نے ہی اس کواس کی ذات کے بارے میں رجھانے کی کوشش کی تھی وہ یقیناً اپنے قول ''ھے داو دت نبی عین نبطسی'' میں سچاہے، یوسف کواس کی اطلاع دی گئی، اور یہ بے گناہی ثابت کرنا اسلئے تھا کہ عزیز جان لے کہ پیٹھ پیچھے اس کی اہل میں خیانت نہیں کی (بال غیب) (احن الے کے ) فاعل یا مفعول سے حال ہے، اور یہ کہ یقییناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے مرکو چلنے نہیں دیتا۔

## عَيِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهِ الْفَيِّلِيرِي فَوَالِالْ

قِحُولَ اللّٰہُ: دایت، اس میں اشارہ ہے کہ مضارع ماضی کے معنی میں ہے حالت ماضیہ کی منظر کشی کے طور پر مضارع ہے تعبیر کیا ہے۔

قِوَّوُلْكَ): عجاف جمع عجفاء، عجاف، عجفاء كى جمع به ندكه عجيف كى اس كئے كه يه بقرة كى صفت بـ ـ وَ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله علاء كى جمع فعال كـ وزن برنهيں آتى، قياس كـ مطابق عجف مونا جا ہے جسيا كه مراء كى جمع حمر آتى ہے۔

جَحُلَثِيْ: يه حمل النقيض على النقيض كقبيل سے بعاف چونكه سمان كى ضد ب اسلة عاف كو سمان پر قياس كر كے عاف جمع لائے ہيں۔

قِوُلَى : سبع سنبلات كو سبع بقرات پرقياس كرتے ہوئے سنبلات ميں سبع كوحذف كرديا ہے جس كومفسرعلام نے ظاہر كرديا ہے۔

میروانی: گایوں کی حالت کو بیان کیا کہ سات دبلی گائیں سات فربہ گایوں کو کھا گئیں مگر سنبلات کی حالت بیان نہیں کی جس کو مفسر علام نے التوت سے بیان کیا ہے۔

جِكُولَ شِيعِ: بقرات كى حالت برقياس كرتے ہوئے سنبلات كى حالت كے بيان كورك كرديا۔

فَيُولِنَى : فاعبروها، يحذف جزا كاطرف اشاره بـ

فَیُوَلِی : هذه اس میں اشارہ ہے کہ اضغاث مبتداء محذوف کی خبر ہے البذا کلام کے غیر مفید ہونے کا شبختم ہوگیا، اضغاث، ضعث کی جمع ہے گھاس کے مٹھے کو کہتے ہیں جس میں تروخشک ہرتئم کی گھاس ہو یہاں خوابہائے پریشان مراد ہیں جن میں وسوسوں اور حدیث نفس کا دخل ہوتا ہے۔

فِيُوْلِنَى : احلام، علم كى جمع بخواب كوكت بير-

فَوُلْكَى؟: امة، امت سے یہاں لوگوں کی جماعت مرادنہیں ہے بلکہ جماعت ایام یعنی مدت طویلہ مراد ہے مفسر علام نے امة کی تفسر حین سے کر کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فَرِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَوَلَيْنَ : بالمطر اس مين اشاره م كديغاث ، غيث سے مند كه غوث سے ـ

چَوُلْنَى : سیدی، ربی کاتفیرسیدی ہے کر کے اشارہ کردیا کدربی ہے سردارعزیز مرادہے نہ کہ خالق، اللہ۔

### تَفَيْدُوتَشِنَ عَ

## بردة غيب عد يوسف عَاليَّ لا والتنظير كى ربائى كى صورت:

آیات ندکورہ میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے پوسف علاق کا اللہ کا کا اللہ کی صورت پیدا فرمائی، کہ بادشاہ مصرنے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی مملکت کے تعبیر دانوں، کا ہنوں اور نجومیوں کو بلایا تا کہ ان سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔

حضرت یوسف علی کا واقعہ فراعنہ مصرکے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، فراعنہ کا خاندان نیلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا، مصر کی تاریخ میں ان کو ہکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی، جدید تحقیقات سے پیتہ چلا ہے کہ بیقوم عرب سے آئی تھی دراصل بیعرب عاربہ ہی کی ایک شاخ تھی۔

مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فاراع (فرعون) تھا اسلئے کہ مصری دیوتا وَں میں سب سے بڑا اور مقد س دیوتائے امن، راع (سورج دیوتا) تھا اور بادشاہ وقت اس کا اوتار (بیعن) فاراع کہلاتا تھا یہی فاراع عبرانی میں فارعن ہوا اور عربی میں فرعون کہلایا، حضرت یوسف علیہ کلا کا لئے گئے کے زمانہ کے فرعون کا نام ریان بن ولید بتایا گیا ہے اور مصری جدید تحقیقات آثار میں آیونی کے نام سے موسوم ہے۔

بہر حال یوسف علی لا کالی کا ایک میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا، فرعون نے تعبیر دانوں نجومیوں اور کا ہنوں کوخواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے بلایا مگر خواب شکر سب نے کہد دیا کہ بی تواضغاث احلام ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اگر کوئی صحیح خواب ہوتو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، بادشاہ کو کا ہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا، اس اثناء میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علی کا کھا گئا کے گئا ہوں او تعبیر کا واقعہ یاد آگیا، اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہا گرا

اجازت ہوتو میں اس کی تعبیر لاسکتا ہوں ، بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وفت قیدخانہ پہنچااور یوسف علیج کلا قلط کا کو بادشاہ کا خواب سایا اور کہا کہ آپ اس کوحل سے بچئے کیوں کہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں ، آپ ہی اس کوحل کر سکتے ہیں اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے جمعے بھیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لے کران کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدرومنزلت سمجھ لیں۔

## خواب کی حقیقت:

تفسیر مظہری میں ہے کہ واقعات کی جوصور تیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کوخواب میں نظر آتی ہیں ،اس عالم میں کیا میں اس کے خاص معنی ہوتے ہیں فن کا تمام تر مداراس بات کے جانے پر ہے کہ فلا ل صورت مثالی سے اس عالم میں کیا مراد ہوتی ہے، اللہ تعالی نے یوسف علی کھی کا تھا کہ کے ویڈن کممل عطا فر مایا تھا آپ نے خواب سنکر سمجھ لیا کہ سمات فر بہ گا ئیں (بیل) اور سات ہر سے بھر سے خوشوں سے خوشحالی کے سات سال مراد ہیں کہ جن میں معمول کے مطابق بلکہ پچھ زیادہ ہی پیداوار ہوگی کیونکہ بیل کوز مین کے ہموار کرنے نیز جو سے اور بونے سے خاص تعلق ہے، اور سات و بلے اور کمز وربیلوں اور سات خشک خوشوں سے مراد میہ کہ پہلے خوشحالی کے سات سالوں کے بعد سات سال نہایت خشک سالی کے آئیں گے، اور دبلی گایوں کے فربہ گایوں کے کھانے کا مطلب کہ سات سالوں کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ بعد کے سات سالوں میں خرچ ہوجائیگا صرف نے وغیرہ کے لئے بچھ غلہ نے گا۔

#### حضرت يوسف عَاليَّةِ لا وُلا تَشْكُو كا كما ل صبر:

حضرت یوسف کے کمال صبر واستقلال کا اندازہ کیجئے اور جلالت قدر کا اندازہ لگا ہے کہ جن ظالموں نے مجھ بے قصور کو زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہوجا کیں اور اس خواب کاحل نہ پاکر برباد ہوجا کیں تو اچھا ہے ان کی یہی سزا ہے ،ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ اس سلسلہ میں صحیح تد بیر بھی بتلادی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فر مایا اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو پچھتم کو کرنا چا ہے وہ یہ کہم سات سال تک لگا تاریحیتی کرتے رہواور بیتم ہاری خوشحالی کے سال ہوں گے جب بھیتی کئنے کا وقت آئے تو جومقد ارتم ہارے سال بھر کھانے کے لئے ضروری ہواس کو الگ کر لواور باقی غلہ کو ان کے خوشوں میں رہنے دوتا کہ محفوظ رہے اور گلے سڑ ہے نہیں اس کے بعد سات سال سخت قط سالی کے آئیں گے وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کردیں گے ،اس کے بعد پھرایک سال ایسا آئیگا کہ خوب بارش ہوگی کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ بھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔



## بادشاه كا قاصد بوسف عَلا الله كَلا عُلا الله كا خدمت مين:

جب بادشاہ کا قاصد بوسف علیجکا گالٹیکا کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب واشتیات کا حال سنایا تو حضرت بوسف علیجکا گالٹیکا کے قد خانہ سے نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کردیا اور فر مایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں تم اپنے آقا کے پاس جا وَ اور اس سے کہوکہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عور تو ل کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ پہلے یہ بات صاف ہوجائے کہ انہوں نے کہیں کچھ مکاریاں کی تھیں اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخولی واقف ہے۔

## حضرت بوسف عَالِيجِ لا وَاللَّهُ كَا وا قعه كَي حَقيق كا مطالبه:

حضرت یوسف علی کافر دہ سنایا تو چاہئے تھا کہ وہ مسرت اور خوا برسوں جیل میں رہے بلا وجہ ان کو زندانی بناکر رکھا اب جبکہ بادشاہ نے مہر بان ہوکر رہائی کا مرر دہ سنایا تو چاہئے تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے ، مگر انہوں نے ایسانہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علی کا الله خانواد و نبوت سے ہیں اور خود بھی نی بی اس لئے غیرت و جمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم ما لک ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہر بانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رخم وکرم سمجھا جائیگا اور میر اب قصور ہونا پر دہ خفا میں رہ جائے گا اس طرح صرف عزت نفس ہی کو فیس نہیں لگے گی بلکہ وعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے ، لہٰذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آجائے ، اور حق ظاہر اور واضح ہوجائے۔

## صحیحین میں واقعهٔ یوسف کا ذکر:

بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بوسف علی کا کا کا کا کے صبر وضبط کو بہت سراہا اور کسرنفسی کی حد تک اس کو بڑھا کریہار شا دفر مایا۔

لو لبثت في السجن مالبث يوسف لأجبت الداعي. (بعارى كتاب الانبياء)

اگرمیں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا جس قدر پوسف رہے تو بلانے والے کی دعوت فوراً قبول کر لیتا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر چہ یوسف علی تھا تھا کا معاملہ براہ راست عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا مگر حضرت موسف علی تھا تھا تھا کہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کا ب لئے تھے حضرت یوسف علی تھا تھا تھا گئا ہے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کا ب لئے تھے حضرت یوسف علی تھا تھا گئا ہے اس کی دووجہ تھیں ایک بیر کہ حضرت یوسف کواگر چہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنی تھی مگر قید کے مشورہ کو ملی جامہ پہنا نے پر آمادہ کیا قید کے معاملہ میں ان عورتوں کی تضیہ کے بعد پیش آیا۔

ایس وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔



دوسری وجہ بیتھی کہ حضرت بوسف علاج لاؤلائ سمجھتے تھے کہ عزیز مصر نے میرے ساتھ ہرممکن حسن سلوک برتا ہے اس لئے مناسب نہیں کہ میں ان کی بیوی کا نام لے کراس کی رسوائی کا باعث بنوں۔

غرضيكه بادشاه نے جب بيرينا تو ان عورتوں كو بلوايا اور ان سے كهدديا كەصاف صاف اور تيج صحيح بتا ؤ كه اس معامله كي اصل حقیقت کیا ہے، جبتم نے پوسف پر ڈورے ڈالے تھے تا کہتم اس کواپنی طرف مائل کرلوتو وہ ایک زبان ہوکر بولیں۔

قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء.

''بولیں حاشاللہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں یائی''۔

مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی اس نے جب بید یکھا کہ پوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختيار بول اتھی۔

اللن حصحص الحق انارا ودته عن نفسه وانه لمن الصَّدقين. '' جوحقیقت تھی وہ اب ظاہر ہوگئی ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہا پنادل ہار بیٹھی بلاشبہوہ (اپنے بیان میں ) بالكل سجائي

نَهُ ثم تواضع لِله فقال وَمَّمَا أَبُرِئُ نُفْسِئٌ مِن الزلل إِنَّ النَّفْسَ الجنس لَكَمَّارَةً كثيرة الامر بِالشَّوْءِ إِلَّامَا بمعنى من تَحَمَرَيِّنَ فعصمه إِنَّ رَبِّى غَفُورُرَّحِيمُ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهَ ٱلْمَتَخْلِصُهُ لِنَفْسِينُ اجعله خالصالي دون شريك فجاء ه الرسول وقال اجب الملك فقام وودع اهل السجن ودعالهم ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ له إَنَّكَ الْيَوْمَرُ لَدَيْنَا مَكِيْنُ أَمِيْنُ ﴿ وَمِكَانَة وامانة على امرنا فما ذاتري ان نفعل قال اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في سنبله فياتي اليك الخلق ليمتاروا منك فقال من لي بهذا قَالَ يوسف اجْعَلْنِي عَلى خَزَاتِنِ ٱلْأَرْضِ ارض مصر إنِّ حَفِيظًا عَلِيمُ فو حفظ وعلم بامرها وقيل كاتب وحاسب وَكَذٰلِكَ كانعاسنا عليه بالخلاص من السجن مَكْنَالِيُوْسُفَ فِي الْرَضِ اللهِ مَصِر يَتَبَوَّأُ ينزل مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ بعدالضيق والحبس وفي القصة ان الملك توجه وختمه وولاه مكان العزيز وعزله ومات بعد فزوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء وولدت له ولدين واقام العدل بمصر ودانت له الرقاب نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَنُ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُرَالُهُ حُسِنْينَ ۗ وَلَجُرُالْإِخْرَةِ خَيْرٌ مِن اجر عُ الدنيا لِّلَّذِيْنَ الْمُنُولُ وَكَانُوْ آيَتُقُونَ هُ

و پھر اللہ کے لئے تواضع کی اور پھر (یوسف عَالِيْجَلاءُ اللهُ لائدے لئے تواضع کی اور پھر (یوسف عَالِیْجَلاءُ اللہُ کا خاص کی نظر شوں سے یا کیزگی بیان

نہیں کرتا جنس تفس تو بلاشبہ کثرت سے برائی کا حکم کرنے والا ہی ہے گریہ کہ میراپر وردگار ہی رحم کرے تو اس کو بچالیتا ہے ما تجمعنی مسن ہے، بادشاہ نے کہااسے میرے پاس لاؤ تا کہ میں اسے اپنے لئے مخصوص کرلوں، یعنی میں اس کو بغیر کسی شریک کے زندان کورخصت کیااوران کودعاءدی، پھرغسل کیااورعمہ ہلباس پہنااور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، چنانچے جب آپس میں گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے کہا اب آپ ہمارے یہاں قد رومنزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانتداری پر پورا بھروسہ ہے تعنی آپ ہارے معاملات میں باافتد اراورامین ہیں،اب آپ کا کیامشورہ ہے؟ ہم کو کیا کرنا جا ہے ؟ (حضرت یوسف علیج کا کالٹاکونے) فر مایا غلہ کا ذخیرہ کر واوران سرسبزی اور شا دانی کے سالوں میں کثرت سے بھیتی کرا وَاورغلہ کواس کے خوشوں ہی میں رہنے دولوگ آپ کے پاس غلہ لینے آئیں گے، تو با دشاہ نے کہامیری طرف سے اس کی کون ذمہ داری لے گا، یوسف علیجندہ کالھی نے کہا ملک مصر کے خزانے میرے سپر دیجیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں ، (یعنی ) محافظ بھی ہوں اور اس کے معاملات (طریق کار) سے واقف بھی ہوں ، کہا گیا ہے کہ میں لکھنا بھی جانتا ہوں اور حساب دان بھی ہوں ، <del>جس طرح ہ</del>م \_\_\_\_\_ نے جیل سے رہائی دے کراس پرانعام کیا ، اس طرح ہم نے پوسف کوملک مصر میں تنگی اور قید کے بعدا قتد اربخشااس طریقہ پر کہ (ملک میں) جہاں جا ہے رہے قصہ بیر کہ بادشاہ نے اس کی تاج پوشی کی اوراس کواپنی (شاہی) مہرسونپ دی،اور عزیز کے منصب پران کومقرر کر دیا ، اورعزیز کومعز ول کر دیا ، اس کے بعدعزیز کا انتقال ہو گیا تو با دشاہ نے پوسف عَلا ﷺ کَا وَاللَّهُ اللَّهُ کَانْ اللَّهِ کا نکاح عزیز کی بیوی زلیخاہے کردیا، حضرت یوسف علاہ کا کا نکاح عزیز کی بیوی زلیخ اسے کے اس سے دو بیچے بیدا ہوئے اور (یوسف علی کالٹاکلانے) مصرمیں ایساعدل قائم کیا کہ گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں ہم جے جاہتے ہیں ا پنی رحمت پہنچا دیتے ، نیکو کاروں کے اعمال کوضائع نہیں کرتے اور یقیناً ایمان والوں اور برہیز گاروں کا آخرت کا اجر دنیا کے اجرہے بدر جہا بہتر ہے۔

## 

قِحُولَی ؛ وما ابری نفسی بیرجمله، ذلك لیعلم سے حال ہے، پینی ذلك كے عامل مقدر پینی اطلب البواء ة لیعلم اللح سے حال ہے، مطلب بیہ ہے کہ اطلب البواء ة سے جوتنز بیفس مفہوم ہور ہی اس سے عزیز مصری ہوی کے معاملہ میں تنزیداور بے گنا ہی مراد ہے نہ کہ مطلقا لغزشوں اور خطا وس سے ، خلاصہ بیہ ہے کہ ماقبل میں جومیں نے طلب براءت کی ہے سے تنزید نفس مرا ونہیں۔

قِكُولَى البحنس، اى اللذى فى ضمن جميع الافراد، اگرمفسرعلام بس كى بجائے استغراق سے تعبير كرتے تو بہتر ہوتا۔

قِوَلْكُمْ: اجعله، اس میں اشارہ ہے کہ استخلصہ معنی میں تصییر کے ہاسکے کہ طلب کے معنی درست نہیں ہیں۔

قِولَكُم : فقال من لي بهذا، اي من يضمن هذا لاجلي.

قِوُلَكُ ؛ ومات بعده اى بعد العزل.

### تَفَسِّيرُوتَشَيْنُ حَ

ایتونی به استخلصه لنفسی، اس کو (جلد) میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کا مول کے لئے مخصوص کرلوں یوسف علی کا گائی استخلصه لنفسی، اس کو (جلد) میرے پاس لاؤک ، اور بایں عقل ودانش زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے ، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راستبازی ، امانت داری ، اور وفاء عہد کا تجربہ کیا تھاوہ عقل ودانش اور حکمت وفطانت میں بھی اپنی نظیر آپ ہے اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا، ''انك المدوم لدینا مكین امین'' پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تد ابیر اختیار کرنی جا ہمیں ؟ حضرت یوسف علی کا کا قال اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تد ابیر اختیار کرنی جا ہمیں ؟ حضرت یوسف علی کا کا قال ہو اب دیا۔

قال اجعلنی علی خزانن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیه النظالاً النظالاً النی مملکت کنزانوں پرآپ مجھے مختار سیجے میں حفاظت کرسکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت کیوسف علی کا پنی تمام مملکت کا مین وکفیل بنادیا اور شاہی خزانوں کی تنجیاں ان کے حوالہ کر کے مختار عام کر دیا۔

## حضرت بوسف عَالِيمِ لا والسُّلِك كي زليخات شادى:

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زلیخا کے شوہرعزیز مصر (قطفیر ) کا انقال ہوگیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی یوسف علاق کلا کالٹیکٹا سے کردی اس وقت یوسف علاق کلا گلائے اس سے فرمایا کہ کیا بیصورت اس سے بہتر نہیں ہے جوتو چاہتی تھی زلیخانے اعتراف کر کے اپناعذر بیان کیا۔

الله تعالیٰ نے بڑی عزت اور شان کے ساتھان کی مراد پوری فر مائی اور عیش ونشاط کے ساتھ زندگی گذری تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہان کے دولڑ کے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور میشا تھا۔

## مصرمیں قحط کی ابتداء:

غرض جب قط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصراور اس کے قرب وجوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ ندرہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کرگئ تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جا وَاور غلہ خرید کرلا وَ چنا نچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لئے مصر روانہ ہوا، خدا کی قدرت دیکھئے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اس مطابق یہ کنعانی سے غلہ لینے چلا ہے جس کوا پنے خیال میں وہ کسی مصری گھر انے کا معمولی اور گمنا م غلام بنا چکے سے مگر اس یوسف فروش قافلہ کوکیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج وتحق کا مالک و مختار ہے اور اس کواسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچ ، اور جب در باریوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علاج کا گلائلٹ کو کے بہان لیا البتہ وہ یوسف علاج کا گلائلٹ کونہ بہیان سکے۔

ودخلت سنو القحط واصاب ارض كنعان والشام وَجَاء اِنْحَوَدُوسُفَ الابنيامين ليمتا روالما بلغهم ان عزيز مصريعطي الطعام بثمنه فَكَخُلُواعَلَيْهِ فَعَرَفَهُم انهم اخوته وَهُمْ لَهُمْ لَكُمْ الْمُعْد عهدهم به وظنهم هلاكه فكلموه بالعبر انية فقال كالمنكر عليهم ما اقدمكم بلادي فقالوا للميرة فـقـال لـعلكم عيون قالوا معاذالله قال فمن اين انتم قالوا من بلاد كنعان وابونا يعقوب نبي الله قال ولـه اولاد غيركـم قـالـوا نعم كنا اثني عشر فذهب اصغرنا هلك في البرية وكان احبنا اليه وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه فامر بانزالهم واكرامهم وَلَمَّاجَةُزُهُمْ بِعَهَازِهُمُ وفي لهم كيلهم <u>قَالَ أَنْتُونَى بِأَجَ لَكُمْرِمِّنَ ٱبِيَكُمْ</u> أَى بنيامين لاَ عُلم صدقكم فيما قلتم الْاَتَرُوْنَ الِّنَّ أُوْفِي الكَيْلَ اتمه من غير بخس <u>وَانَاخَيُرَ الْمُنْزِلِينَ® فَإِنْ لَمُ تَأْتُونِي بِهِ فَلَاكَيْلَ لَكُمْرِعِنْدِي</u> اي سيرة وَلَا تَقْرَبُونِ® نهي اوعطف على محل فلا كيل اي تحرموا ولا تقربوا قَالُواْسَأُمُوا وِدُعَنُهُ اَبَاهُ سنجتهد في طلبه منه وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿ ذلك وَقَالَ لِفِيْتِينِهِ وفي قراءة لفتيانه غلمانه البَعَلُوليَ التي التي التي الوابها ثمن الميرة وكانت دراهم في رِحَالِهِم اوعيتهم لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهُمَّا إِذَا انْقَلَبُو اللَّهَ اهْلِهِمْ وفرغوا اوعيتهم لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ الينا لانهم لا يستحلون امساكها فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى آبِيهِمْ قَالُولَ يَاكِانَامُنِعَ مِنَّا الْكُيْلُ أَن لَم ترسل معنا اخانا اليه فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكُتُلُ بالنون والياء وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ وَالْ هَلْ ما الْمَنْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّاكُمُ آلِمُنْتُكُمُ عَلَى الْجَيْهِ يوسف مِنْ قَبْلُ وقد فعلتم به مافعلتم فَاللَّهُ خَيْرُ حفِظًا وفي قراءة حافظا تمييز كقولهم لله دره فارسا وَهُوَارُحُمُ الرَّحِمِينَ ﴿ فارجوان - ﴿ (فَكُزُمُ بِبَلَشَٰ إِ

ت بعض میں اور قبط کے سال شروع ہو گئے اور (اس کے اثرات) ملک کنعان اور شام تک بیٹی گئے ، جب اہل کنعان کو بیر اطلاع پینچی کہ عزیز مصرقیمةٔ غلہ دیتا ہے تو بوسف علا تلا کاللہ کا کہ بھائی سوائے بنیامین کے غلہ لینے کے لئے (مصر) آئے چنانچہ جب بھائی پوسف عَلا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوسف نے اینے بھائیوں کو پہچان لیا اور بھائی پوسف کو نہ پہچان سکے، (اسکی جدائی کو) مدت دراز گذرجانے کی وجہ سے اور اس کے بارے میں بیگمان ہونے کی وجہ سے کہ وہ ہلاک ہوگیا ہوگا، بھائیوں نے پوسف سے عبرانی زبان میں گفتگو کی ، پوسف علاقتلا فلا کانتہارا نے انجان بنکران سے معلوم کیا کہ میرے ملک آنے کا تمہارا كياسب بوا؟ انہوں نے جواب ديا كه غله لينے كے لئے آئے ہيں،حضرت يوسف علي الله ايما معلوم بوتا ہے كهم جاسوس ہو، کہنے لگے اللہ کی پناہ (پھران سے ) یو چھاتم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بلاد کنعان سے اور ہمارے والد یعقوب عَلیْجَلاً وَلاَیْنَا اللّٰہ کے نبی ہیں، یوسف عَلیْجَلاً وَلاَیْنَا اللّٰہ کے ان سے معلوم کیا کہتمہارے علاوہ بھی اس کی کوئی اولا د ہے جواب دیا ہاں ہم کل بارہ بھائی تھے ہمارا حچھوٹا بھائی تو جنگل میں گیا تھا ہلاک ہو گیاوہ ہمارے والد کوہم سب میں زیادہ پیارا تھا،اور اس کاحقیقی بھائی موجود ہے اس کو ہمارے والدصاحب نے اپنے پاس روک لیا ہے تا کہ اس سے تسلی حاصل کرے، تو یوسف تو فرمایا کرتم ( آئندہ ) اینے علاقی بھائی کوبھی لے کرآنا یعن بنیامین کوتا کہ تمہاری بات کی سچائی کومیں جان سکوں، کیاتم نے نہیں د یکھا کہ میں بورا ناپ کر دیتا ہوں بعنی بغیر کی بورا بھرتا ہوں، اور میں بہترین میز بانی کرنے والوں میں سے ہوں،اگرتم اس کو ﴿ (مَزَم بِبَاسَ لِأَ

میرے پاس نہ لاؤ گے تومیرے پاس تہمارے لئے کوئی غلہ (وَلَّہ) نہیں ہے اور میرے پاس بھی مت آنا (لا تقربون) نہی ہے ف لا تحیال کے محل پرعطف ہے یعنی تم کومحروم کردیا جائیگا اورتم قریب (بھی )مت آنا، تو بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے باپ کواس کے بارے میں پھسلائیں گے (سمجھائیں گے )اوران سے لینے کے لئے پوری کوشش کریں گے اور ہم یہ کام ضرور كريں كے اور (يوسف نے) اپنے خادمول سے كہا اور ايك قراءت ميں لفتيانه اى لغلمانه ہے كہ تم ان كى يونجى كوجس كووه غلہ خرید نے کے لئے لائے ہیں اوروہ درا ہم تھان کی بوریوں میں رکھدو شاید کہ جب وہ اپنے گھر کینچیں اور اپنی بوریوں کوخالی کریں <del>توایٰی پوِنجی کو پہیان کیں توممکن ہے کہوہ</del> ہمارے پاس <del>واپس آئیں</del> اسلئے کہ دہ اس (پونجی) کواپنے پاس رکھنا حلال نہ سمجھیں گے، چنانچہ جب وہ اپنے اباجان کے پاس واپس پہنچے تو کہا اے ہمارے ابا جان (آئندہ) ہم کوغلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اگرآپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی (بنیامین) کواس کے پاس نہیجیں گے، لہذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو جھیج دیجئے تا کہ ہم غلہ حاصل کرسکیں، (نسسکتسل) نون اور یاء کے ساتھ ہے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے (یعقوب عَلِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ نے کہا میں تمہارے اوپر بنیا مین کے بارے میں اعتاد نہیں کرسکتا مگر وییا ہی جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے اعتماد کیا تھا، اور اس کے ساتھ تم نے وہی کیا جوتم نے کیا، لہذا اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور ایک قراءت میں (حفیظ) کے بجائے حافظا ہے بیتمیز ہے جسیا کہان کے قول للّٰہ درۂ فارسا میں اوروہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر کے احسان کریگا اور جب بھائیوں نے اپناسا مان کھولا تو انہوں نے ویکھا کہان کو پونچی ان ہی کولوٹا دی گئی ہے اور بھائیوں نے کہااے ہمارے اباجان با دشاہ کی طرف سے اس سے زیا دہ ہمیں اور کیا اكرام حاسبة؟ (مانبغي) ميں مااستفهاميه ہاور (نبغي) كوتاء كساتھ بھى پردھا گياہے حضرت يعقوب كوخطاب كرتے ہوئے ،اور بھائیوں نے اپنے ابا جان سے بادشاہ کے ان کے اگرام کرنے کا تذکرہ کیا تھا، دیکھئے <del>یہ ہماراسر مایی ہمیں لوٹا دیا گیا</del> ہے اور ہم اپنے اہل خانہ کے لئے غلہ لائیں گے اور میرہ غلہ کو کہتے ہیں، اور اپنے بھائی کی حفاظت رکھیں گے اور ہم اپنے بھائی کا آیک اونٹ بوجھ مزیدلائیں گے اور بیمقدار بادشاہ کے لئے اس کی سخاوت کی وجہ سے آسان ہے (یعقوب علی اللہ اللہ اللہ فر مایا میں اس کو ہر گزتمہارے ساتھ نہ جیجوں گا تا آں کہتم اللہ کی شم کھا کرعہد نہ کروکہتم اس کوضرور میرے یاس (واپس)لاؤ گے الابدكة م گيركيے جاؤلين مرجاؤيا مغلوب كرديئے جاؤجس كى وجہ ہے تم اسے ميرے پاس نہ لاسكو، چنانچہ بھائيوں نے شرطيس منظور کرلیں، جب بھائیوں نے اپنے ابا جان سے اس کا عہد و پیان کر لیا تو یعقوب علیج کا والٹی کئے نے فرمایا ہم اورتم جوعہد و بیان کررہے ہیں اللّٰداس پر گواہ ہے اور لیقوب علیٰ کا کالٹیکا کالٹیکا نے کہا اے میرے بچوتم سب مصرمیں ایک درواز ہ ہے مت داخل ہونا (بلکہ )متفرق دروازوں سے داخل ہونا تا کہتم کونظر نہ لگ جائے ، میں اپنے اس قول سے اللہ کی طرف ہے کسی ہونے والی چیز کوتہیں ٹال سکتا مسے زائدہ ہے( یعنی ) جو چیز اس نے تمہارے لئے مقدر کر دی ہے ( اس کونہیں ٹال سکتا ) بیتو محض شفقت (پدری) ہے حکم صرف الله وحدهٔ کا چلتا ہے میرا بھروسا تواسی پر ہے لیعنی اسی پراعتماد کیا ہے، اور ہر بھروسا کرنے والے کو ح (فَرَرُم بِبَلِقَانِ) ◄

اسی پر بھروسا کرنا چاہئے اللہ تعالی نے فرمایا اور جب بھائی اپنے ابا جان کے کہنے کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اللہ کی تقدیر سے آٹھیں کوئی چیز نہیں بچاسکی لیکن یعقوب کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جسے انہوں نے پوراکیا (ظاہر کیا) اور وہ شفقۂ نظر بدد فع کرنے کا ارادہ تھا، بلاشبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھالیکن اکثر لوگ کفار ہیں، اپنے اولیاء پر اللہ کے الہام کو نہیں جانتے۔

# عَجِقِيق لِيَرِي لِيَهِ لِيَهِ اللَّهِ لَهِ لَا يَعْفِيلُهُ وَالِالْ

قِحُولِ آنی ؛ وجاء احوقہ یوسف واؤعاطفہ ہے اس کاعطف محذوف پر ہے جس کومفسر علام نے ظاہر کردیا ہے یعنی فراغت اور خوشحالی کے سال کے سے حضرت یعقوب علاج کا کو کا اس کے اہل خانہ کو بھی تنگی لاحق ہوئی تو حضرت یعقوب علاج کا کو کا اللہ کا اللہ خانہ کو بھی تنگی لاحق ہوئی تو حضرت یعقوب علاج کا کو کا ایک دل با دشاہ مناسب قیمت پرغلہ فروخت کر دہا ہے لہذا تم بھی جا وَاورا پنی حاجت کی بقدر لے کر آ و جانہ یوسف علاج کا کا کا کہ کا کہ اس وجاء احوقہ یوسف).

قِوُلْنَى : يمتاروا اى ليشتروا الميرة، ميرة اس غله كوكهاجاتا بجس كوايك شهر سدوسر عشهركولا ياجاتا ب-قِوُلْنَى : لا تقربون يا تونهى مونے كى وجه سے مجز وم باس كانون وقايدكا ب، يا فلا كيل پرعطف باس صورت ميس كل جزاء يرعطف مونے كى وجه سے مجز وم موگا۔

فِيُولِينَ ؛ تحرموايايك سوال كاجواب ٢-

سَيْوُاكَ: فلا كيل لكم كَنْسِر تحرموا يكيول كى ب؟

جِحُولَ ثِيعٍ: اس لَئے کہ لاتقربوا کا عطف لا کیل لکھ پرہاور بیعطف الفعل علی الاسمر کے قبیل سے ہے جو کہ جائز نہیں ہے لہذا لا کیل لکھ کو تنصر صواکی تاویل میں کردیا تاکہ علی کا عطف فعل پر ہوجائے۔

فِحُولِكَى : لتعليمنا، السيس اشاره ميك لما كاما مصدريه من تدكم وصوله

## تَفَسِّيُرُوتَشِينَ

وجاء اخو قرب وسف فدخلوا (الآیة) غرض جب قط سالی کاز مانه شروع ہواتو مصر کے قرب وجوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، کنعان میں خاندان یعقوب علی کا کان کان سے محفوظ ندرہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب علی کا کی مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤاور علی خور یہ کرلا کو چنانچہ والدصاحب کے تکم سے یہ کنعانی قافلہ غلہ خرید نے کے لئے مصر کے لئے روانہ ہوا خداکی قدرت دیکھئے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ ای بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھر انے کا معمولی غلام بنا چکے تھے گر

اس پوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا''غلام'' آج مصر کے تاج وتخت کا مالک و مختار ہے اوراس کو اس کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال جب در بار یو غی میں پیش ہوئے تو پوسف علی کا گلاٹ کا کا کا کہ بہچان کرنا ہے بہر حال جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر دس بارہ سال رہی ہوگی اوراب چالیس سال کا عرصہ گذر چکا ہے اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آجاتی ہے اوراگر کسی طرح شبہ کرتے بھی تو کس طرح ؟ ان کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آسکتی تھی کہ یوسف، اور تخت شاہی۔!

### برادران بوسف برجاسوس كاالزام:

تورات کابیان ہے کہ برادران یوسف پر جاسوی کا الزام لگایا گیا اور ای وجہ سے ان کو یوسف علیہ کا گلات کا کے روبروپیش کیا گیا ہوں ہے کہ بوسف علیہ کا گلات کو یوسف علیہ کا گلات کو خوب کر ید کر معلوم کیا اور آ ہستہ آ ہستہ سب کچھ معلوم کر لیا ، اور پھر ان کی حسب مرضی غلہ بھر دیا اور ساتھ ہی کہد دیا کہ قط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا اسلئے یا در کھواب کی مرتبہ اگر تم آئ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگر غلہ نہیں ملے گا۔

برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والدکو سمجھا کیں گاور ہرطرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیا مین کو ہمار ہے ساتھ یہاں سے جھیجنے پرراضی ہوجا کیں پھر جب وہ یوسف علا ہوں گاہی ہے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو تھم دیا کہ خاموثی کے ساتھ ان کے کجاوؤں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے تو عجب نہیں کہ وہ اس پونجی کومصری بیت المال کا مال ہونیکی وجہ سے اپنے لئے حلال نہ بچھتے ہوئے واپس کرنے کے لئے آئیں ، این کثیر نے یوسف علاج کہ گاہ گاہ گاہ گاہ کی احتمال بیان کئے ہیں ایک تو کہی جو اوپر بیان ہوا، دوسرا یہ کہ شاید این کثیر نے یوسف علاج کہ گاہ گاہ کو یہ خیال ہوا ہو کہ ہوسکتا ہے کہ ان کے پاس اس نقدی کے علاوہ اور نقذی نہ ہوجس کی وجہ سے دوبارہ غلہ کینے نہ آسکیس تیسر ہے یہ کہ اپنے والد، اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارہ نہ کیا ہواور اس غلہ کی قیمت لینا گوارہ نہ کیا ہواور اس غلہ کی قیمت لینا گوارہ نہ کیا ہواور اس غلہ کی قیمت این گرزانہ میں اینے پاس سے جمع کرادی ہو۔

بہر حال یوسف علاق کلا گلا گلا گلا ہے ہے انظامات اس لئے کئے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیا مین سے ملاقات بھی ہوجائے۔

#### برا دران بوسف واپس کنعان میں:

ا پنے علاقی بھائی بنیامین کوساتھ نہ لا وَ،لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیجے دیں ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔

حضرت یعقوب علی کا کانٹ کئنے فرمایا کیاتم پراسی طرح اعتاد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں اور تنہاری حفاظت ہی کیااصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔

اس گفتگوسے فارغ ہونے کے بعدانہوں نے اپناسا مان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی ان ہی کو واپس کردی گئی ہے، یدد کھے کروہ کہنے لگے، ابا جان اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چا ہے؟ دیکھتے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹادی گئی ،اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جا کیں اور گھر والوں کے لئے رسدلا کیں ،اور بنیا میں کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں ،اور ایک اونٹ کا بوجھا ورزیادہ لائیں گے،اسکے کہ بیغلہ جو ہم لائے ہیں کا فی نہیں ہے۔

## يعقوب عَالِيم لَهُ وَالسَّاكِ كابن يا مين كوساته مصحبے سے انكار:

بہر حال یعقوب علی الشکا اللہ کے فر مایا کہ میں بنیا مین کو ہر گرتمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر واور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گیر لئے جائیں اور ہر طرح سے مجبور نہ کردیئے جائیں ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے، جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان ولایا تب حضرت پس واپس لائیں گے، جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان ولایا تب حضرت لیقوب نے فرمایا کہ جو پچھ ہوامحض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے ورنہ کیا تم اور کیا تم اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد ہم سب کو خدا کی تگہبانی جا ہے۔

قال یا بنی لاتد حلوامن باب و احد و اد حلوا من ابواب متفرقة حضرت یعقوب علی الله الله اور به بیول کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی که دیکھوسب ایک ہی درواز ہسے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق درواز وں سے داخل ہونا، اور بہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد بین ہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پرمغرور ہوبی شو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہر گرنہیں بچاسکتا جواللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، حکم تو صرف اللہ تعالی ہی کا چلتا ہے اسلئے میں نے جو پچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اوراحتیاطی تدابیر کے طاف نہیں ہے۔

ول ما دخلوامن حیث امر همر ابو همر النع لیمی برادران بوسف مصر میں اپنے والدمحتر می نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تد ابیر ہر جگہ راست ہی آ جا کیں ، اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہوکر رہتا ہے اور سب تد ابیر بریکا رہوکر رہ جاتی ہیں۔

- ح (زَمَزُم بِهُ لِشَهْلَ ] ≥

### مسائل وفوائد:

یوسف علی کال کال واقعہ سے اس بات کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہوجائیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کر ہے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہوجائیں گے تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں کی کرمناسب قیمت مقرر کرسکتی ہے حضرات فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (معادف)

## يوسف عَالِيجِ لَا وَالسُّكِو كَا سِينِ والدكواسِينِ حالات سے باخبر نه كرنا امرالهي سے تھا:

حضرت یوسف علی ان کے مفارفت سے اس واقعہ میں ایک بات نہایت جمرت انگیزیہ ہے کہ ایک طرف تو ان کے والدصاحب جو خدا کے پیٹیم بھی تنے ان کی مفارفت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے نابینا ہوگئے، اور دوسری طرف یوسف علی کا کا کا کہ خود بھی نبی ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں لیکن چالیس سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی بیہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں اپنی خبریت کی خبرکسی طرح ان تک پہنچاد ہے لیکن یوسف علی کا کا کا کہ میرے ان کا ارادہ بھی کیا ہو، اور بھائیوں کو بھی اظہار واقعہ کے بغیر ہی رخصت کردیا۔

یہ تمام حالات کسی اونی انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے اللہ کے برگزیدہ رسول سے بیصورت کیسے برداشت ہوئی؟ حقیقت بیکہ اللہ نے ہی وحی کے ذریعہ حضرت یوسف علیہ کا طلبان کو اظہار حال سے روک دیا تھا کہ اپنے گھر کسی قتم کی کوئی خبر نہ دیں تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے کون اللہ تعالی کی حکمتوں کا احاطہ کرسکتا ہے؟ اللہ اپنی حکمتوں کوخود ہی خوب جانتا ہے، بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ کا فاضاف کا لیا جارہا تھا۔

وَلَمَّادَخُلُوْاعَلَىٰ يُوسُفَ الْآي ضم اللهِ اخَاهُ قَالَ إِنْ اَنَا اَنْحُوكَ فَلاَتَبْتَ سِ تَحزن بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اس الحسد لنا واسره ان لا يخبرهم وتواطأمعه على انه سيحتال على ان يبقيه عنده فَلَمَّاجُهُّزَهُمُ اِبَهَا إِهِمُجُعَلَ السِّقَايَةُ هي صاع من ذهب مرصع بالجواهر في تَحْلِ اَخِيلِهِ بنياسين ثُمَّ اَذَّنَ مُوَذِنَ نادى سناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف اَيَّتُهَا الْعِيرُ القافلة النَّكُمُ اللّهِ وَقَالُوْا وَ قَد اَقْبَلُوا عَلَيْهِمُ مَّ اَنَا ما الذى تَفْقِدُونَ وَقَالُوْا نَفْقِدُ مُولِكُ صَاع الْمَلِكُ وَلِمَنْ جَاءً بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ من الطعام وَ اَنَابِهِ بالحمل زَعِيْمُ اللهِ تَفْقِدُ وَنَ وَقَالُوْا نَفْقِدُ مُولِكُ صَاع الْمَلِكُ وَلِمَنْ جَاءً بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ من الطعام وَ اَنَابِهِ بالحمل زَعِيْمُ اللهُ عَلَى تَفْقِدُ وَنَ وَقَالُوْا نَفْقِدُ وَمَا كُنَا المُوقِيْنَ اللّهُ مَا الذي كفيل قَالُوْا تَاللّه قسم فيه معنى التعجب لَقَدُ عَلِمْتُمْ مَّاجِمُنَا لِنُفْسِدَ فِي الْرَقْضِ وَمَا كُنَا المُوقِيْنَ اللهُ مَا ما وَلَيْ اللّهُ وَلَمْنَ مَا الذي المؤلق اللهُ اللهُ وَلَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللله

المسروق لاغير وكانت سنة ال يعقوب كَذَلِكَ الجزاء تَجُزي الظُّلِمِينَ @ بالسرقة فصرفوا الى يوسف لتفتيه اوعيتهم فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِم فَفتشها قَبْلَ وِعَاءاً خِيْهِ لئلايتهم ثُمَّ السَّنْحَرَجَها اي السقاية مِنْ قِعَاء أَخِيْهِ قال تعالى كَذَٰلِكَ الكيد كِذُنَا لِيُوسُفَ علمناه الاحتيال في اخذاخيه مَاكَانَ يوسف لِيَأْخُذَ أَخَاهُ رقيقا عن السرقة فِي دِينِ الْمَلِكِ حكم سلك سصر لان جزاؤه عنده الضرب وتغريم مثلي بالهامه سوال اخوته وجوابهم بسنتهم تُرْفَعُ دُرَجْتٍ مَّنْ نُشَاءُ بالاضافة والتنوين في العلم كيوسف <u>وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمِر من المخلوقين عَلِيُمُّ</u> اعلم منه حتى ينتهى الى الله تعالىٰ قَالُوٓ النَّ <del>يَّنُوفَ فَقَدُ سَرَقَ</del> أَخُ لَهُ مِنْ قَبُلُ أَى يوسف وكان سرق لابى اسه صنما سن ذهب فكسره لئلا يعبده <u>فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمَرُيْدِهَا</u> يظهرها لَهُمْ والضمير للكلمة التي في قوله قَالَ في نفسه أَنْتُمْ شُرُّمَّكَانًا ؟ من يـ وسف واخيه لسرقتكم اخاكم من ابيكم وظلمكم له وَاللَّهُ أَعْلَمُ عالم بِمَاتَصِفُونَ ® تذكرون في اسره قَالُوْ الْكَانُهُ الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ اَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا يحبه اكثرسنا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه فَخُذُ أَحَدُنَا استعبده مَكَانَكُ بدلاسه النَّاتَريك مِنَ الْمُحْسِنِينَ في افعالك قَالَ مَعَاذَاللهِ نصب على المصدر حذف فعله واضيف الى المفعول اي نعوذ بالله من أَنْ تَأْخُذَ الله مَن عَلَم عَلَا مَن عَلَم عَلَم الله على ي من سرق تحرزا من الكذب إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ مَن سرق تحرزا من الكذب إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ مُن فَي

 وہ پیالہ نکلے (یعنی) اس کوغلام بنالیا جائے (جسنواؤہ) مبتداء ہے مسن وجد السنح اس کی خبر ہے، پھراس کواپنے تول فھو جزاؤہ میں جنوائی ہے تنہ کہ دوسرا اور آل لیعقوب کا یہی دستورتھا، ہم تواہی فھو جزاؤہ میں ہے تنہ کہ دوسرا اور آل لیعقوب کا یہی دستورتھا، ہم تواہی فلموں کو چوری کی ایسی ہی سزا دیتے ہیں، چنا نچہ ان کو پوسف کے پاس ان کے سامان کی تلاثی شروع کی تاکہ تہمت کا اپنے حقیقی بھائی کے سامان کی تلاثی شروع کی تاکہ تہمت کا شک نہ ہو پھراس پیا لے کو اپنے (حقیقی) بھائی کے سامان سے برآ مدکیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پوسف کے لئے ایسی تنگ نہ ہو پھراس پیا لے کو اپنے (حقیقی) بھائی کے سامان سے برآ مدکیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پوسف کے لئے ایسی تنگ نہ تھری کے لئے ایسی تنگ نہ تھری کی تا پینی اپنے بھائی کورو کئے کئے (پوسف کو ) ایسی تد بیر سھائی، پوسف کے لئے ملک مصر کے قانون کی مروت کی دوکوب کرنا اور مال مصروق کی دوگئی مقدار تا وان ڈالنا تھا نہ کہ غلام بنا نا ، عگر یہ کہ اللہ ہی پوسف کے والد کے قانون کے مطابق اس کو پکڑ کررکھنا کے در بیداور ان کے اپنے تا نون کے مطابق جواب کے ذریعہ اور ہوئے پوسف کو اپنے بھائی کورو کئے پر کھن اللہ کی مشیت ہی سے قادر ہوئے پوسف کو اپنے بھائیوں سے سوال کا الہا م کے ذریعہ اور ان کے اپنے قانون کے مطابق جواب کے ذریعہ ہم جس کے چاہیں علم میں درجات بلند کردیں جیسا کہ پوسف کے دریوں کا مروز کی میں درجات بلند کردیں جیسا کہ پوسف کے دروز کی دوست کی اپنی ہم جس کے چاہیں علم میں درجات بلند کردیں جیسا کہ پوسف کے دروز کی میں اضافت اور توین (دونوں درست ہیں) مخلوق میں سے ہرذی علم پر دوسراذی علم فوقیت کے درالے دولوں کی میں اضافت اور توین کی دونوں درست ہیں مخلوق میں سے ہرذی علم پر دوسراذی علم فوقیت کے دولوں درست ہیں میں کو تا ہم کی کے دروز کی دوسراذی علم موجود ہے یہاں تک کہ پیسلہ اللہ تو بالی پر نتی ہم ہوتی ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولِكُ ؛ توا طأمعه، تواطأ، اى توافق دونول نے اتفاق كرليا۔

ﷺ؛ السقایة، پانی پلانے کابرتن پانی پلانے کی جگہ، پانی پلانا، یہاں پانی کا پیالہ مراد ہے، بعد میں اس پیالہ کو کیل کے طور پراستعال کیاجانے لگا،صاع اس میں ایک لغت صواع بھی ہے۔

قِوَلِنَى ؛ لللا يتهمر، تا كهمازش كي تهت نه لكه

فَحُولَنَمُ : عَلَمناه الاحتيال ، يه كدنا ليوسف كي تغير جاس تغيير كامقصد الله تعالى كى طرف كيدكي نسبت كي في مقصود ج، كدنا كم عنى بين علمنا الكيد، بم في يوسف كوحيله سكھايا۔

قِوُلْنَى : بَصِحَمِ ابِيهِ ، يعنى يوسف كوالديعقوب عَلَيْهِ اللَّهُ كَلَّمُ يعت كِمطابق ان كَي شريعت مِيں چورى كى سزا غلام بناليناتقى۔

چُولِی ؛ بالمهامه سوال اخوته و جوابهم بسنتهم، مصری قانون کی روسے بنیا مین کونملام بنا کرنہیں روک سکتے تھے،اسکے کہ مصری قانون میں چوری کی سزا زدوکوب کرنا اور مال مسروقه کی دوگئی مقدار تاوان وصول کرنا تھا، اللہ تعالی نے پوسف علی کی مصری قانون میں بذریعہ البہام ہے بات ڈالی کہ خودان ہی سے سوال کروکہ چوری کی سزاکیا ہونی چاہئے تا کہ وہ اپنے قانون کے مطابق جواب دیں کنعانی قانون میں چوری کی سزااسترقاق (غلام بناناتھی) اس طرح برادران پوسف نے خود ہی بنیا مین کی سزالیتن غلام بنالین تجویز کردیا۔

فَحُولَكَى؟: من المعنعلوقين بعض حضرات نے جن ميں فلاسفه اور معتزلہ بھی شامل ہيں الله تعالیٰ کے قول "فوق کل ذی علم عليم" سے استدلال کيا ہے کہ الله تعالیٰ عالم بالذات ہے نہ کہ عالم بالصفات اسلئے کہ اگر الله تعالیٰ عالم بالصفت ہوتو ہرذی علم کے اوپر اعلم ہے اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اعلم ہوجالانکہ یہ باطل ہے۔

جِحُ الْبُيِّ: مَفْسِرعلام نے من السمخلوقين كااضافه كركاس سوال كاجواب ديا ہے جس كاخلاصه يہ ہے كه ہرذى علم پر فوقيت مخلوق كے اعتبار سے ہے نہ كہ خالق كے اعتبار سے، من السمخلوقين كى قيد كے بعد پھر حتى يہ نتهى كى قيد كى ضرورت نہيں رہتی۔

قِوُلَى ؟ والضمير للكلمة التي في الخ اس من ما اضمر عامله على شريطة التفسير كي طرف اشاره ب، فارن مي بكر ف اشاره ب، فازن مي بك فاسرّها كي ممرمفعولي مين تين اقوال بين \_

- Ф ضمیر بعدوالے کلمہ یعنی انتمر شو مکانا کی طرف راجع ہے۔
  - **6** فقد سرق اخ له کی طرف راجع ہے۔
- 💣 ضمیر ججة کی طرف راجع ہے مطلب بیہوگا کہ پوسف نے اس احتجاج کوترک کر دیا۔

### <u>تَفْسِيُرُوتَشَيْ</u>

## بنيامين كوروك لينے كى تدبير:

بنیامین کے لئے جوغلہ اونٹ پرلادا گیااس میں ایک برتن چھپادیا گیا، اس برتن کوقر آن مجیدنے ایک جگہ لفظ' سقایہ' سے اور دوسری جگہ ' صواع الملک' کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے سقایہ کے معنی ہیں پانی چینے کا برتن اور صواع بھی اسی تم کا ایک برتن ہوتا ہے اور نا پینے کے برتن کو بھی صواع یا صاع کہتے ہیں ہوسکتا ہے یہ بادشاہ کے پانی پینے کا کوئی مخصوص برتن ہومگر برکت کے طور پر اسے غلہ نا پینے کے کام میں لیا جانے لگا ہوالبتہ صواع الملک میں ملک کی جانب نسبت کرنے سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی برتن تھا خواہ سونے کا ہویا چا ندی کا یا کسی اور قیمتی چیز کا، بہر حال وہ برتن بنیا مین کے سامان میں چھپادیا گیا تھا، قیمتی برتن ہونے کے علاوہ وہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا۔

ثمر اذن مؤذن النع یعنی کچھ دیر کے بعد منادی نے پکارا کہ است نالہ والوا بم چور ہونداد سے والاکوئی مطبخ وغیرہ کا ذہدار ہا ہوگا اور اس طے شدہ حیلہ کاعلم نہ ہوگا اور جب سرکاری ساز وسامان کی جانچ پڑتال کی ہوگ تو وہ مخصوص برتن نہ طغے کی وجہ سے برا دران یوسف پرشبہ ہوا ہوگا اس لیے کہ شاہی کمل میں ان کے سوااور کوئی نہ کھی ہو ہو کہ تہماری کیا الزام لگاتے ہو، آخر معلوم تو ہو کہ تہماری کیا چرکم ہوئی ہوئی ہوئی ہو، آخر معلوم تو ہو کہ تہماری کیا چرکم ہوئی ایرا دران یوسف کا رندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئے ہم پرخواہ مخواہ کو الزام لگاتے ہو، آخر معلوم تو ہو کہ تہماری کیا چیزگم ہوئی ہوئی ہے؟ کارندے کہنے گئے شاہی پیانہ (پیالہ) گم ہوگیا ہواوران میں سے ایک نے کہا کہ جو شخص اس چوری کا پیتہ لگا دے گا اس کوایک اونٹ غلم انعام دیا جائیگا ، اور میں اس بات کا ضامن ہوں ، ہرا دران یوسف نے کہا خدا جانتا ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آپھے ہیں ، کارندوں نے کہا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے یعنی وہ اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نگا ہمار سے بہاں چوری کی بہی سزا ہے اور نی چا کہ دران کے سامان کی سات کی برادران یوسف کا یہ جواب ساتو تلاثی تہمارے حوالہ کر دیا جائیگا ہمار سے بہاں چوری کی بہی سزا ہے ، جب کارندوں نے برادران یوسف کا یہ جواب ساتو تلاثی کی اور جب ان کے سامان میں پیالہ بنہ نکا اور خورت یوسف نے معاملہ کی توعیت کی ضدمت میں معاملہ پیش کیا ، حضرت یوسف نے معاملہ کی توعیت کو ساتو دل میں بیحد مسرور ہو ہے اور خداتھا کی کار سازی کا شکرادا کیا اور خاموش رہے اور بیا کہ یہ بیالہ میں نے دور کھا تھا ، ادھر بنیا مین خور کہ ہوا تھا ان کی مرضی کے عین موافق تھا۔

کو ساتو دل میں بیحد مسرور ہو سے اور خداتھا کی کار سازی کا شکرادا کیا اور خواموش رہے اور میالہ کی کہ یہ بیالہ میں نے خور کھا تی مرضی ا

برادران بوسف نے جب دیکھا کہ سروقہ بیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے تو کہنے گے اگر بنیامین نے چوری کی ہےتو ہے تو کیا تعجب ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی بوسف بھی چوری کر چکا ہے۔

### 

ابن کثیر نے بحوالہ محمد بن اسمحق مجاہد سے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علی کھوٹالٹ کی ولادت کے تھوڑ ہے ہی دنوں کے بغیر بعد بنیا مین کی ولادت ہوئی تھی اوراسی ولادت کے سلسلہ میں ان کی والدہ راحیل کا انقال ہوگیا تھا اب یہ دونوں نے بغیر ماں کے رہ گئے جس کی وجہ سے انکی تربیت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی اللہ تعالی نے بچپن ہی سے یوسف علی کھوٹالٹ کو کہوں ان کو میں ہوئی اللہ تعالی نے بچپن ہی سے یوسف علی کھوٹالٹ کو کہوں ان کو کہوں نے کھوٹائی کھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت بھی ان کو فقت بھی ان کو فقت بھی ان کو فقت بھی ان کو وقت بھی ان کو وقت بھی ان کو وقت بھی ان کو وقت بھی ان کو ایسا ہی حال تھا مگر بہت چھوٹا بنظروں سے غائب کرنے پر قادر نہیں تھیں، دوسری طرف حضرت یعقوب علی کھوٹائی کی کھوپھی کے حوالہ کردیا جب بونے کی وجہ سے ضرورت اس کی تھی ان کو ایس کھیں جب بونے کی وجہ سے کہا تو انہوں نے عذر کردیا جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالہ کردیا ایک تد ہیران کو واپس پھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کردیا جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالہ کردیا ایک تد ہیران کو واپس کھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کردیا جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالہ کردیا ایک تد ہیران کو واپس سے کھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کردیا جب زیادہ اصرار کیا تو مجبور ہو کر ان کے والد کے حوالہ کردیا ایک تد ہیران کو واپس

لینے کی بیرکی کہ پھوپھی کے پاس ایک پڑکا تھا جوحضرت اتحق علیج تلافلٹائلا کی طرف سے ان کوملا تھا اور اس کی بڑی قدرو قیمت سمجھی جاتی تھی بیہ پڑکا پھوپھی نے یوسف علیج تلافلٹائلا کے کپڑوں کے نینچے کمریر با ندھ دیا۔

یہ واقعہ تھا جس میں یوسف علی کھ کھا گھا گھا گھا ہاں واقعہ کی حقیقت اسی وقت سب لوگوں پرعیاں ہوگئ تھی کہ پھو پھی نے یوسف علی کھا گھا گھا گھا ہاں اواقعہ کی حقیقت اسی وقت سب لوگوں پرعیاں ہوگئ تھی کہ پھو پھی نے یوسف کے ہوائے گا گھا گھا گھا گھر ہے ہوری کا واقعہ نہیں تھا بددیانتی کی وجہ سے اس کو یوسف کے منہ ہی پر چوری کا واقعہ ہنا کہ چیش کیا ، ان یسسر ق فقد سرق اخ له من قبل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے بعض مفسرین نے نانا کے گھر سے سونے کی مورتی چرانے کی بات کہی جیسا کہ صاحب جلالین نے بھی نقل کیا ہے گھریہ بات کسی متندر وایت سے ثابت نہیں ہے وکان ابو امله کافراً یعبد الاصنام فامرته امله بان یسرق تلك الاوثان ویکسر ھا ففعل. (کبیر)

جب بوسف نے دیکھا کہ خودان کے منہ پر جموٹ بول رہے ہیں تو سنبط سے کام لیا اور غصہ کو پی کررہ گئے اور دل میں کہا کہ تمہارے لئے نہایت بری جگہ ہے کہ جموٹا الزام لگارہے ہو حالانکہ اللہ اس کی حقیقت کوخوب جانتا ہے۔

#### برادران بوسف كا آپس ميس مشوره:

برادران یوسف نے جب بیصورت حال دیکھی تو آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ سطرح بنیا مین کو حاصل کیا جائے؟ جب کوئی صورت نظرنہ آئی تو کہنے گئے اب صرف ایک صورت باقی ہے کہ خوش آ مدانہ عرض معروض کر سے عزیز مصر کو بنیا مین کو والیسی کی ترغیب دلائیں، کہنے گئے اے سردار بااقتدار ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اس کواس سے پہلے بھائی کا بھی غم ہے آپ اس پر رحم سے کے اور آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کوروک لیجئے آپ بلاشبہ پاک نفس اور بااخلاق شخص ہیں عزیز مصر (یوسف) نے کہا، خدا کی بناہ یہ کیسے ممکن ہے آگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا شار ظالموں میں ہوگا۔

فَلَمَّا السَّيَّكُسُوْ يَسُوا مِنْهُ خَلَصُوْ اعتزلوا بَحِيًا مصدر يصلح للواحد وغيره اى يناجى بعضهم بعضا قَالَ كَبِيرُهُمْ سنا روبيل اورأيا يهودا اللَّهُ تَعْلَمُواْنَ ابَاكُهُ قَدْ اَخَذَعَلَيْكُمْ مَّوْتِقًا عهدا مِّنَ اللهِ في اخيكم وَمِنْ قَبْلُ مَا زائدة فَرَّطُتُمُ فَيُوسُفَ وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره من قبل فَلَنْ اَبُنَ اللهِ في المَنْ فَوَيْنَ اللهُ فَي اللهُ لَهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ

في رحله وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ لما غاب عناحين اعطاء الموثق حَفِظُيْنَ ﴿ ولو علمنا انه يسرق لم ناخذه وَسُكِلِ الْقَرْيَةُ الْكِي كُنَّ آفِيْهَا هي سصراي ارسل التي اهلها فاسالهم وَالْعِيْرَ اي اصحاب العير الْكِيِّ اَقْبَلْنَافِيْهَا وهم قوم من كنعان وَإِنَّاكُورَقُونَ في قولنا فرجعوا اليه وقالواله ذلك قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ زينت لَكُمْ أَنْفُسُكُمُ أَمْرًا فَعَالِموه اتهمهم لما سبق سنهم في اسريوسف فَصَبْرُجُمِيْلٌ صبرى عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ بيوسف واخويه جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ بحالي الْحَكِيْمُ ﴿ في صنعه وَتُوَلِّي عَنْهُمُ تاركا خطابهم وَقَالَ يَاسَفَى الالف بدل سن ياء الاضافة اي ياحزني عَلَى يُوسُفُ وَابْيَضَتَ عَبِينَا ﴾ انمحق سوادهما وبدل بياضا من بكائه مِنَ الْحُرْنِ عليه فَهُو كُظِيمُ ﴿ مغموم مكروب لايظهر كربه قَالُوْإِتَاللَّهِ لاتَّفْتَوُّل تزال تَذَكُّر يُوسُفَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا سشرفا على الهلاك لطول مرضك وهو مصدر يستوى فيه الواحدوغيره أَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ ﴿ السموتٰى قَالَ لهم إِنَّمَّا ٱشْكُوْاَبَيِّي هو عظيم الحزن الذي لايصبر عليه حتى يبث الى الناس وَحُزْنِكَ ٱلْكَاللَّهِ لاالى غيره فه و الذي تنفع الشكوي إليه وَاعَلَمُونَ اللهِ مَالاَتَعَلَمُونَ ﴿ مِنْ أَنَّ رؤيايوسف صدق و هو حي ثم قال لِبَنِيَّ اذْهَبُوْ فَتَحَسَّسُوْ امِن يُوسُفَ وَاخِيهِ اطلبواخبرهما وَلَا تَايْخَسُوْ تقنطوا مِنْ رَّفِح اللَّهِ رحمت الله لا يَانِيُسُ مِن مَن مَن عَ فِي الله و إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ﴿ فَانْطَلْقُوا نَحُو مُصر ليوسف فَلَمَّا كَ خَلُوْ اعْلَيْهِ قَالُوْ الْيَايُّهُا الْعَزِيْزُمَسَّنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ الجوع وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجُبةٍ مدفوعة بدفعها كل س راها لرداء تها وكانت دراهم زيوفا اوغيرها فَأَوْفِ أتم لَنَا الْكَيْلُ وَتُصَدَّقُ عَلَيْنَا لَا بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا إَنَّ الله يَجْرِي المُتَصَدِّقِيْنَ ﴿ يثيبهم فَرَقَ عليهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم ثم قَالَ لهم توبيخا هَلْ عَلِمْتُمْ مَافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ من الضرب والبيع وغيرذلك وَأَخِيلُهِ من هضمكم له بعد فراق اخيه إذْ أَنْتُمْ جِهِلُونَ ﴿ سايول اليه امريوسف قَالْوَا بعد ان عرفوه لما ظهر من شمائله مستنبتين عَالِتُكُ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وادخال الف بينهما على الوجهين لَكَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَايُوسُفُ وَهٰذَا آجَىٰ قَدْمَنَّ انعم اللَّهُ عَلَيْنَا لَا بالاجتماع إَنَّهُ مَنْ يَنتُّق يخف الله وَيَصْبِرُ على مايناله فَإِنَّااللَّهَ لَايُضِيْعُ إَجْرَالُمُحْسِنِيْنَ ۞ فيه وضع الظاهر موضع المضمر قَالُوُّا تَاللَّهِ لَقَدَّا أَثَرَكَ فضلك اللهُ عَلَيْنَا بالملكِ وغيره وَالْ مخففة اي انا كُنَّالَخُطِيْنَ® اثمين في اسرك فاذلنا لك قَالَ لَاتَتْرِبْيَ عتب عَلَيْكُمُ الْيُومُ خصه بالذكر لانه سظنة التثريب فغيره اولى يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْرُ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ® وسألهم عن ابيه فقالوا ذهبت عيناه فقال المُ هُبُوا بِقُمِيْصِي هذا وهو قميص ابراهيم الذي لبسه حين القي في الناركان في عنقه في الجب وهو من الجنة امره جبرئيل بارساله له وقال ان فيه ريحها ولا يلقى على مبتلى الاعوفي فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ إِنِّ يَأْتِ يصر بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ أَنَّ

ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ برادران یوسف، یوسف کی طرف سے بالکل ناامید ہوگئے تو ایک گوشہ میں جا کرمشورہ کرنے لگے (نے جیکا) مصدرواحداورغیرواحدسب پراس کااطلاق صحیح ہے، یعنی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا،ان میں جوعمر کے لحاظ سے یارائے کے اعتبار سے بڑا تھا جس کا نام روبیل یا یہودا تھا بولا کیاتم جانتے نہیں ہو کہتمہارے والدتم سے تمہارے بھائی کے بارے میں خداکے نام پر پختہ عہد لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم زیاد تی کرہی چکے ہووہ بھی تم کومعلوم \_\_\_\_\_ ہے، ما، زائدہ ہے،اورکہا گیاہے کہ ما مصدر بیمبتداء ہےاوراس کی خبر من قبل ہے ،اب میں تو ملک مصرکو ہرگزنہ چھوڑوں گا تا آں کہ ابا جان ہی مجھے اپنے پاس واپس آنے کی اجازت نہ دیدیں ، یا اللہ ہی میرے بھائی کور ہائی دلا کر میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کردے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے،تم اپنے ابا جان کے پاس جاؤاوران سے کہو کہ آپ کے صاحبز ادے نے چوری کرلی ہے (اس لئے گرفتار ہوئے ہیں )اور ہم وہی شہادت دےرہے ہیں جن کا ہم کویقینی علم ہواہے،اس کے کجاوہ سے پیالہ برآ مدہوتے دیکھنے کی وجہ سے،اورقول وقر ارکرتے وقت شچھ ہم غیب کے جاننے والےتو تھے نہیں اورا گرہمیں معلوم ہوتا کہ یہ چوری کرے گاتو ہم (ہرگز)عبدنہ کرتے ،اور اس بتی والوں سے معلوم کرلیں جس میں ہم تھے اور وہ بتی مصر بے یعنی اس بستی والوں کے پاس کسی کو بھیج کر تحقیق کرالیجئے اور اس قافلے والوں ہے دریافت کر لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، اور وہ کنعانی لوگ ہیں،اورعیہ و سےاصحاب عیر مراد ہیں، اورہم اپنے بیان میں بالکل سیج ہیں چنانچہ (نو بھائی) حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذکورہ تمام باتیں ابا جان ہے کہیں (یعقوب علیجالاً کالٹیکئائے) کہا (حقیقت الیی نہیں ہے) بلکہ تم نے اپنی طرف <u> سے ایک بات گھر لی</u> جس کوتم نے عملی جامہ پہنا دیا ، ان کومتہم کرنے کی وجہ بھائیوں کی وہ حرکت تھی جو وہ یوسف علاج کا اُٹالٹ کؤ ک معاملہ میں کر چکے تھے، لہذااب صبر ہی بہتر ہے، (تقدیرعبارت بیہ) فسصبوی صبو جمیل، مجھامید ہے کہ اللہ یوسف عَلِيْجَلاَهُ لِلنَّاكِ اوراس كے دونوں بھائيوں (بنيامين اور يہودا) كوميرے پاس پہنچا دے گا وہي ميري حالت سے واقف (اور) اپني صنعت میں باحکت ہے اوران سے سلسلہ گفتگوختم کرکے ان کی طرف منہ پھیرلیا،اورکہاہائے پوسف! اسے فیسے کاالف یاء اضافت سے بدلا ہواہے، معنی میں یا حزنبی کے ہے، پوسف کے میں روتے روتے ان کی آئمیں سفید ہوگئ تھیں (یعنی) آنکھوں کی سیاہی زائل ہوکر سفیدی میں تبدیل ہوگئ تھی ، وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے (یعنی) مغموم بے چین تھے، اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کررہے تھے، بیٹوں <u>نے کہاوالڈتم تو ہمیشہ یوسف ہی کو یا</u> دکرتے رہوگے یہاں تک کہ اپنے طول مرض کی وجہ سے لب جان ہوجاؤگے (حرضا) مصدرہاں میں واحداورغیرواحدسب برابر ہیں، یا ہلاک ہی ہوجاؤگے (لیقوب) نے ان سے کہا میں تواپی پریشانی اور تم کی فریا داللہ ہی ہے کررہا ہوں نہ کہ کسی اور سے (بسٹ) اس شدید تم کو کہتے ہیں کہ جس پرصبر نہ ﴿ ﴿ (رَكُومُ بِبَالِثَهُ إِ

< (مَنزَم پبَالشَهِ ا

کیا جاسکے یہاں تک کہلوگوں کوبھی اس کاعلم ہوجائے ایک وہی ذات ایس ہے کہاس سےفریاد فائدہ دےسکتی ہے اوراللہ سے حَيِياً مِينِ واقفَ ہوںتم واقف نہيں ہو اس بات ہے كہ يوسف عَلا ﷺ كَا خواب سچاہے اور وہ زندہ ہے ( يعقوب عَلا ﷺ كَا فُلا عَلا كَا نے کہامیرے پیارے بچو! جا وَاور پوسف اوراس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو ( یعنی )ان کی خبر نکالو، اوراللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو یقیناً اللّٰہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امیر ہوتے ہیں جو کا فر ہوتے ہیں ، چنانچہ برادران یوسف مصر کی طرف روانہ ہوئے ، جب بیلوگ یوسف کے حضور حاضر ہوئے تو عرض کیا اے سر دار بااقتدار ہم اور ہمارے بیچے بھوک ( فاقہ ) میں مبتلا ہو گئے ہیں،اورہم کچھ حقیری پونجی لے کرآئے ہیں جس کواس کے کھوٹے ہونے کی وجہ سے ہروہ محض رد کرتا ہے جواس کو دیکھتا ہے اور وہ کھوٹے دراہم یاان کے علاوہ تھے، آپ ہم کو بھر پورغلہ دیجئے اور ہماری کھوٹی پونجی سے چشم پوشی کرتے ہوئے ہمارے او پرخیرات سیجے ،اللّٰد تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیرعطا کرتاہے، تعنی ان کواجرعطا کرتاہے، چنانچہ یوسف عَالِیْتِکلاَ وَالْتِیْکلاَ کوان پرترس آگیا، اور پوسف کا دل ان پرنرم ہوگیا اور پوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان جو حجاب تھا وہ ہٹا دیا، پھر زجروتو بيخ كے طور پران سے كہاجانے بھى ہوكة تم نے يوسف كے ساتھ زدوكوب اور فروخت وغيرہ كا كياسلوك كيا تھا؟ اوراس کے بھائی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تھااس کے بھائی سے جدا ہونے کے بعداس وفت جبکہ تم کومعلوم نہیں تھا کہ پوسف کس رتبہ کو <u> پہنچ</u> گا، یوسف کی پہیان کے بعد جب یوسف کے خصائل ظاہر ہو گئے تو اقر ار کرتے ہوئے کہنے <u>گئے کیاتم پیچ میچ یوسف ہی ہو؟</u> (ء انك) میں دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل اور دونوں کے درمیان دونوں صورتوں میں الف داخل کر کے، انہوں نے کہامیں پوسف ہوں اور بیمیرا بھائی (بنیامین) ہے بلاشبہاللہ نے جمع کرکے ہمارےاو پرانعام فر مایا، واقعی جوشخص اللہ سے ڈرتا ہے اور پیش آنے والےمصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے نیک کام کرنے والوں کے اجر کوضا کع نہیں کیا کرتا، اس میں ضمیر کی جگہاسم ظاہررکھاہے، <del>کہنے لگے بخدااللّٰہ نے آپ کوہم</del> پر ملک وغیرہ <del>میں ن</del>ضیل<del>ت دی ہےاور بے شک ہم</del> تیرےمعاملہ میں خطااور گنهگار تھان منخففه عن الثقيله بيسوجم كو (الله نے )تمهار برامنے ذكيل كرديا، (يوسف عَالِيجَالاَ وَاللهُ ) نے کہا آج تم پرکوئی ملامت (الزام) نہیں ،عدم ملامت کے لئے الیوم کوخاص کیا اسلئے کہوہ دن ملامت کا دن تھالہذا دیگر ایا م ملامت میں بطریق اولی داخل ہوں گے، <del>اللّٰہ تمہاراقصور معاف کرے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم</del> كرنے والا ہے، اور (يوسف نے) اينے والد كے بارے ميں دريافت كيا تو كہا ان كى دونوں آئكيس سفيد ہوگئ ہیں،(بعنی نابینا ہوگئے ہیں)ابتم میرا یہ کرنہ لے جا وَاور بیابراہیم عَلیْجَلادُولائٹیکا کا وہی کرنہ تھا جوابراہیم علیجھکاڈلائٹیانے آگ میں ڈالتے وقت پہنا تھا، اور کنویں میں بھی (یوسف) اس کو پہنے ہوئے تھے، اور وہ جنتی لباس تھا، اور جبرائیل مبتلائے مصیبت پرڈالا جا تا ہےاس کوعافیت نصیب ہوتی ہے، تم اس <del>کومیرے ابا جان کے چہرے پرڈالدوان کی بینا کی</del> لوٹ آئی گی اورتم اینے سب گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَيْكُولْكُ : استيئسوا، وهنااميد موكة (استياس) عاضى مذكر غائب

چَوُلْکَ : یکسوا اس میں اشارہ ہے کہ استفعل معنی میں فعل کے ہا اورسین وتاء مبالغہ کے لئے ہیں ، ای یسلسوا یاسا کاملا۔

قِرُ لَكَى : مصدر صالح النع بياس وال كاجواب بى كە خلصوا جمع باورنجدا واحد باورواحد كاحمل جمع پرجائز نبيس بى، جواب كاحاصل يەب كەنجدامصدر بے اورمصدر كااطلاق واحدوجمع سب پر ہوتا ہے۔

قِوُلْكَى ؛ ای یناجی بعضهم بعضا، اس میں اشارہ ہے کہ نجیا حال ہے تقدیرعبارت بیہ خلصوا متناجین.

**جِّوُل**کُنگ: صبری اس میں اشارہ ہے کہ فیصب جمیل، صبری مبتداء محذوف کی خبرہے، بعض حضرات نے صبری کے بجائے امری محذوف مانا ہے۔

فِيُولِكُم : انمحق انمحاق (انفعال) مين سے ماخوذ بمعنى منانا اور باطل كرنا۔

فَحُولَى ؛ لا، اس میں اشارہ ہے کہ تسفت اوا سے پہلے حرف نفی لامحذوف ہے، ورندتو ترجمہ یہ ہوگا کہتم بھول جاتے ہواوریاد کرتے رہتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تسفیدو اجواب شم ہے اور جواب شم جب ماضی مثبت واقع ہوتا ہے تو اس پرلام اورنون کالانا ضروری ہوتا ہے حالانکہ یہاں بیدونوں نہیں ہیں۔

قِولَ الله عرضا، حوضا مصدر بالبذاجع رحمل درست بـ

فِخُولَهُ ؛ مزجاة ازجيت عافوز ع ازجيته اى دفعته.

قِوُلَى ؛ مستثبتین اوربعض شخوں میں متثبتین ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہل علمتمراور مافعلتم بیوسف میں ما استفہام تقریری ہے۔

قِوُّلْكَى : فَأَذَلْنَا لَكَ الْحَ اى جَعَلْنَا ذَلِيلًا. (رويع الارواح)

### تَفْسِيرُ وَتَشَيْحُ حَ

فلما استینسوامنه خلصوا نجیا النج جب برادران یوسف بنیامین کار ہائی سے مایوس ہو گئے تو خلوت میں بیٹھکر مشورہ کرنے گئے ان میں سے علم فضل میں بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا یا عمر میں بڑے بھائی تھے جس کا نام روئیل تھا کہا میں تو یہیں رہوں گا آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جا کیں اور ان کو بتلا کیں کہ آپ کے صاحبز اوے نے چوری کی جس کی میں تو یہیں رہوں گا آپ سب لوگ ابا جان کے پاس جا کیں اور ان کو بتلا کیں کہ آپ کے صاحبز اور ہم جو کچھ کہدرہے ہیں وہ چشم دید حالات ہیں کہ مسروقہ مال ہمارے سامنے بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، اور ہمیں کوئی غیب کاعلم تو تھا نہیں کہ یہ چوری کرے گاور نہ ہم ہرگز اس کو واپس لانے کی ذمد داری نہ لیتے۔

چونکہ برادرانِ یوسف اس سے پہلے ایک فریب یوسف کے بارے میں دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے مذکورہ بیان سے والدصاحب کو ہرگز اطمینان نہ ہوگا، اس لئے مزید تاکید کے لئے کہا کہ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو آپ مصر کے لوگوں سے تحقیق کر الیس، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔

قال بل سولت لکم انفسکم الن غرضیکه یعقوب علیه الافلیکا نے برادران یوسف کے بیان کی تصدیق نہ کی چونکه یوسف کے معاملہ میں ان بھا تیوں کا جھوٹ ٹابت ہو چکا تھا اس لئے اس مرتبدان کی تجی بات کا بھی یقین نہیں کیا،اور کہدیا" بل سولت لک مرانفسکم امرًا، فصبر جمیل" یعنی تم نے بیات اپن طرف سے گھڑی ہے میرے لئے صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو مجھے ملادے گا۔

و تبولسی عندم وقبال یا اسفی علی یوسف النج اس دوسر مصدمه کے بعدصاجز ادول سے اس معامله میں گفتگو موقوف کردی اوراپنے رب کے سامنے فریاد شروع کردی ، اورائ غم میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی مقاتل نے کہا ہے کہ یعقوب علاج کا کالٹیٹائو کی بیرحالت چیسال رہی ، حضرت یعقوب علاج کا کالٹیٹائو نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنا شروع کردیا دل ہی ول میں گھنتے رہتے تھے کسی سے کچھ نہ کہتے تھے۔

### يعقوب عَالِيجِينَا وَاللَّهُ اللَّهُ كَلَّ النَّي شديد آزمائش س وجه عليه وكي؟

فلما دخلواعلیه قالوایا اَیها العزیز مسنا و اهلنا الضر، جب برادران بوسف والد کے علم کے مطابق معر پنچ اور عزیز مصنا و اهلنا الضر، جب برادران بوسف والد کے علم کے مطابق معر پنچ اور عزیز مصر سے ملاقات ہوئی تو خوش آمدانہ گفتگوشروع کی، اپنی مختاجی اور بیکسی کا اظہار کیا کہ اے عزیز ہم کو والوں کو قط کی وجہ سے خت تکلیف پنٹج رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس فلہ خرید نے کیلئے بھی مناسب قیمت موجود نہیں ہم مجبور ہوکر پچھکی نخالص چیزیں فلہ خرید نے کیلئے لے کر آئے ہیں آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے انہی کمی چیزوں کو قبول فر مالیں اور فلہ

پورا عنایت فرمادیں ہماری کھوٹی پونجی کی وجہ سے غلہ میں کی نہ کریں، ظاہر ہے کہ ہمارا استحقاق نہیں ہے گر آپ خیرات سمجھ کر دید سیجئے اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزاء خیرعطا کرتا ہے۔

یوسف علی کالی کا کالی کا خب بھائیوں کے بیہ سکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پرحقیقت حال ظاہر کر دینے پرمجبور ہوئے اور یوسف علی کا کا کا کا کا کہ برمنجانب اللہ اظہار حال کی جو پابندی گلی ہوئی تھی اب اس کے خاتمہ کا وقت آگیا تھا۔

### يعقوب عليه كالتفك كاعزيز مصرك نام خط:

تفسیر مظہری اور قرطبی میں بروایت ابن عباس تفتی النائی النائی القائل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ کا النائی نے عزیز مصر کے ا نام ایک خط لکھ کردیا تھا جس کامضمون بیتھا۔

''منجانب یعقوب صفی اللہ بن ایحق ذیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ، بخدمت عزیز مصرا ما بعد! ہمار پورا خاندان بلاؤں اور آز مانسوں میں معروف ہے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد ایحق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لا کے فر بعد میر المتحان لیا گیا، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھے فردہ کی تعلی کا سامان تھا جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کرلیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولا دانبیاء ہیں نہ ہم نے بھی چوری کی اور نہ ہماری اولا دمیں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام''۔

جب یوسف نے خط پڑھاتو کانپ گئے، اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کردیا اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے بیسوال کیا کہتم کو پچھ بیجی یاد ہے کہتم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور یوسف کی اس شان سے بھی نا واقف تھے جو اس کو حاصل ہونے والی تھی۔

برادران بوسف علی السلامی خب بیسوال سناتو چکراگئے کو زیز مصرکو بوسف کے قصد سے کیا واسطہ پھرادھر بھی دھیان گیا کہ بوسف نے جو بچین میں خواب دیکھا تھااس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کوکوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ ہم سب کواس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں بیوزیز مصرخود بوسف ہی نہ ہو پھر جب اس پرغور و تامل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لئے ان سے کہا۔

ائدنگ لانت یوسف کیا تو پی مجی یوسف ہے، تو یوسف علی کا کا کا کی ایسف ہوں اور بیبنیا مین میرا افتح کے ہاہاں میں ہی یؤسف ہوں اور بیبنیا مین میرا حقیق بھائی ہے سوال کے جواب میں اقرار واعتراف کے ساتھ یوسف علی کا کا کا کا دکر اور صبر وتقوے کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے ہتلا دیا گئم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا لیکن بیاللہ کا فضل واحسان ہے کہ اس منے نہ صرف بیا کہ مجھے کئویں سے نجات عطافر مائی بلکہ مصری فرماں روائی بھی عطافر مادی ، اور بیا متیجہ ہاس صبر وتقوی کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطافر مائی۔

#### بھائیوں کااعتراف جرم:

بھائیوں نے جب یوسف علیہ الفائلا کی بیشان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا، حضرت یوسف علیہ کا الفائلا کے جو ہوا سوہوا آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی، فتح مکہ نے بھی پنج مبرانہ عفود درگذر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سوہوا آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی، فتح مکہ کے دن رسول اللہ میں بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کوطرح طرح ایذائیں پہنچائی تھیں قتل کی سازشیں کیس معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا حتی کہ وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ میں بھی چین سے ندر ہے دیا یہی "لاتشریب علیکھر المیوم" کے الفاظ فرما کرمعاف فرما دیا تھا۔

اخھبوا بیقے میں صبی ھذا النے یعنی میں بحالت موجودہ شام کا سفز ہیں کرسکتاتم جاؤاوروالدین اوراپیے سب متعلقین کو یہاں لئے آؤچونکہ والد بزرگوار کی نسبت معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے اس لئے اپنا کرتہ دے کر فرمایا بیان کی آئکھوں کولگادینا بینائی بحال ہوجائے گی۔

ادھریقیص لے کرقافلہ معرسے روانہ ہوا ادھریعقوب علیقت کاللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیقت کاللہ کی خوشہوآنے گئی یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغیبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچ پیغیبر بے خبر ہوتا ہے، خدا کی قدرت، یوسف قریب ہی چاہ کنعان میں موجود ہیں بھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبوآتی ہے کیونکہ خدا کو امتحان پوراکرنا تھا، مگر جب خدا کو منظور ہوا تو ادھر صد ہا میل دور مصر سے قافلہ یوسف علیج کا گواند کی کر چلا ادھر پیرا ہن یوسف علیج کا گواند کی مشام جان کو معظم کرنے گئی، کرنے کی وجہ سے بینائی کا عود کر آنا ظاہر ہے کہ کوئی مادی سبب نہیں ہوسکتا بلکہ یہ ایک معجزہ تھا، یوسف علیج کا گواند کے مادی سبب نہیں ہوسکتا بلکہ یہ ایک مینائی بحال کردیں گے۔ جبرے پرڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال کردیں گے۔

#### جنتی کرته کی خصوصیت:

ضحاک اور مجاہد وغیرہ ائم تنفیر نے فر مایا ہے کہ یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی اسلئے کہ یہ کرتے ہیں ڈالاتھا، پھر یہ ختی حضرت ابراہیم علیج لافلیٹ کے لئے جنت سے اس وقت لایا گیا تھا جب نمر ودنے آپ کو بر ہنہ کرے آگ میں ڈالاتھا، پھر یہ ختی کرتہ ہمیشہ ابراہیم علیج لافلیٹ کے پاس رہا ان کی وفات کے بعد حضرت ایحق علیج لافلیٹ کے پاس رہا آپ نے اس کرتے کو ایک متبرک شی سمجھ کرایک کئی میں بند کر کے یوسف علیج لافلیٹ کا مختی تعقوب علیج لافلیٹ کے پاس رہا آپ نے اس کرتے کو ایک متبرک شی سمجھ کرایک کئی میں بند کرکے یوسف علیج لافلیٹ کا کہتہ اتارلیا کے شکے میں بطور تعوید ڈال دیا تھا تا کہ نظر بدسے محفوظ رہیں، برادران یوسف نے جب دھوکا دینے کے لئے ان کا کرتہ اتارلیا اور حضرت یوسف علیج لافلیٹ کو بر ہند کرکے کنویں میں ڈالنے گئے تو جرئیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی کئی سے کرتا نکال کریوسف علیج لافلیٹ کو بہنا دیا اور یہ کرتہ حضرت یوسف علیج لافلیٹ کے پاس محفوظ تھا، اس وقت بھی جرئیل ہی نے کرتا نکال کریوسف علیج لافلیٹ کے پاس محفوظ تھا، اس وقت بھی جرئیل ہی نے کہ کرتا نکال کریوسف علیج لافلیٹ کے پاس محفوظ تھا، اس وقت بھی جرئیل ہی نے دھا ہے کہ بالی کرتے کی نے کسے کو نہا دیا اور یہ کرتے دھا تھا تھا کہ کو نہا دیا اور یہ کرتہ حضرت یوسف علیج لافلیٹ کے پاس محفوظ تھا، اس وقت بھی جرئیل ہی نے کہ کرتا نکال کریوسف علیج کا کھی تا کہ کرتے کہ کہ کرتا کی کرتا نکال کریوسف علیج کا کو نہا دیا اور یہ کرتے حضرت یوسف علیج کا کو نہا دیا اور یہ کرتے دھا تھا کہ کرتا تکا ل

حضرت یوسف عَلَیْ اَلْمُ اللَّهُ کَو بیمشوره دیا تھا کہ بیہ جنت کا لباس ہے اس کی خاصیت بیہ ہے کہ اگر نابینا کی آنکھوں سے لگا دیا جائے توبینائی عود کرآتی ہے۔ (معارف)

## حضرت مجد والف ثانى رَحِمْ كاللهُ تَعَاكَ كَيْحَقِّيق:

حضرت مجد دالف ٹانی کی تحقیق ہے ہے کہ حضرت یوسف علی کھاؤلاٹا کا احسن و جمال اور ان کا وجو دخود جنت ہی کی ایک چیز تھی اسلئے ان کے جسم کے متصل ہونے والے ہر کرتہ کی بین خاصیت ہوسکتی ہے۔ (مظہری)

#### مادى سبب:

یہ بات قابل توجہ اور قرین عقل وقیاس ہے کہ کسی شدید صدمہ کی وجہ سے جس طرح بینائی جاسکتی ہے اسی طرح بیحد مسرت اور خوثی کی وجہ سے عود بھی کرسکتی ہے، چنانچہ واقعات ومشاہدات کی وجہ سے یہ بات تسلیم کرلی گئی ہے کہ کسی سخت صدمہ یاغیر معمولی خوثی کے اثر سے بعض نابینا و فعۃ بینا ہو گئے ہیں۔ (فوالد عندانی)

قرطبی نے بیروایت نقل کی ہے کہ برادران بوسف میں سے یہودانے کہا کہ بیکر تہ میں لے کر جاؤں گا کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے کر گیا تھا جس سے والدصا حب کوصدمہ پہنچا تھا،اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونی چاہئے۔

وَلَمّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ خرجت من عريش مصر قَالَ اَبُوهُمْ لَمن حضر من بنيه واولادهم إِنْ لَاجِدُرِئِيَ وَيُسْفَ اوصلت اليه البسبا باذن تعالى من مسيرة ثلاثة ايام اوثمانية اواكثر لَوَلاَ اَنْ تُفَيِّدُونِ ﴿ يَوْسُفَ السفهوني لصدقتموني قَالُوْل له تَالله إِنَّكَ لَفِي ضَالِكَ خطائك الْقَدِيْمِ ﴿ من افراطك في محبته ورجاء القائه على بُعد العهد فَلَمّا اَنْ زائدة جَاءَ الْبَشِيرُ يهودا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فاحب ان يفرحه كما احزنه الله فرح القميص عَلى وَجُهم فَارْتَذَ وَجِه بَصِيرُا عُقَالَ الْمُ اَقُلُ لَكُمُ إِنِّ الله عَلَمُونَ الله عَلَمُونَ ﴿ قَالَ الله الله المن الله عَلَمُونَ الله عَلَمُونَ وَاللّه عَلَمُونَ الله عَلَمُونَ الله عَلَمُونَ الله عَلَمُ وَلَا الله الله الله الله الله الجمعة ثم توجهوا الى مصر وخرج يوسن والاكابر لتلقيهم فَلَمّا وَحُل الله الإجابة وقيل الى ليلة الجمعة ثم توجهوا الى مصر وخرج يوسن والاكابر لتلقيهم فَلَمّا وَخُلُوا عَلى يُوسُفَى في مَضربه الوَى ضم الله المَا والله واخالته وَقَالَ لهم الْخُلُوا مِصَرَانَ شَاءً الله المِن الله الواه واخوته لَله المَّجَدُلُهُ مَا سويده وَلَعَ الْوَنِي الله المناسور وَخَرُقُ الله المواه واخوته لَله المَّجَدُلُهُ مَس الله الدون عجبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان وَقَالَ يَابَتِ هٰذَا تَأُونُكُ وَيُاكُونُ وَيَاكُ مُنْ قَدُ لُكُ مُتَعَلًا وَقَدَا الْعَامِ الذَا وَالْمَالِي السير وَلَا الله المَالَو الله المن المَّالَ الله المَالَحُونُ مِن السِّجْنِ لم الزمان وَقَالَ يَابَتِ هٰذَا تَأُونُكُ مُنْ وَلَاكُ مَن قَدَالِ المَالِحُ الله المَالِقَالُ الله المَالِحَالَ الله المَالَعُ الله المَالَعُ الله المُعَلَّلُ الله المُولِي المَّلَالِي مُنَالِسَة فِي الله والمُولِي المَّلُونُ المَّا المَالِحُولُ المَالَ المَالَولُولُ المَالِحُولُ الله المُولِي المَّلُولُ الله المَالَولُ الله المَالِحَالِهُ المَالَعُ المَالَعُ المَالِحِ المَالِحِيْلُ الْمُلْعَلِي المَلْقَالُ الْمُعَلِّمُ الله الله المَالِحُولِه المُولِي الله المُولِي المَالِحُولِ المَالِحِيْلُ المَالِحَلُولُ المَالِعُ المَالِحُولُ المَالِعُ المَالِعُ المُعْلَى المُولِي المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالْعُ المَالُولُ المَالِعُ المَالُولُ المَالْعُ

يقل من الجب تكرسا لنه يخجل اخوته وَجَاءً بِكُورِينَ الْبَدُو البادية مِنْ بَعُدِ اَنْ ثَنَعُ انسد الشيطن بَيْنَ وَبَيْنَ إِخْوَقِي الْنَيْظُورَا الْفَيْطُنَ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَوْقِي الْمَالِيَّ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ بخلقه الْحَيْدُمُ وَ عالم عنده ابوه اربعا وعشرين سنة اوسبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه ثمان عشرة اواربعين أوثمانين سنة وحضره السوت فوصلي يوسف أن يحمله ويد فنه عندأبيه فمضى بنفسه ودفنه ثمه ثم عاد الى مصر واقام بعده ثلاث وعشرين سنة ولما تم اسره وعلم انه لا يدوم تاقب نفسه الي الملك الدائم فقال رَبِّ قَدْ النَّيْتَيْعُ مِنَ الْمُلُولِ وَكَالَّمُ مُنْ الْمُلُولِ وَيَلُولُ الْمُلْكِ وَعَلَمُ اللهُ الدائم فقال متولى مصالحي في الدُّنْيَا وَالْإَخْرَةِ وَتُوفِي مُسُلِمًا وَالْحِيْقُ مِن السلوع الواكثر ومات وله مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندون مرسر اسبوعا اواكثر ومات وله مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندون مرسر ودفنوه في اعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من الانقضاء لملكه ذَلِكَ المذكور من امريوسف ودفنوه في اعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من الانقضاء لملكه ذَلِكَ المذكور من امريوسف ون النَّمُ النَّهُ الْعَنْ الْمَابُولُولُ الْمَابُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من الانقضاء لملكه ذَلِكَ المذكور من امريوسف ودفنوه في اعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من الانقضاء لملكه وَلَوْمُوسُنَ عَمْ للدى اخوة يوسف وانما حصل لك علمها من جهة الوحي ومَّا اللَّمُ اللهُ اللهُ

اور پوتوں میں سے موجود سے کہا میں پوسف علی اوی سے باہر نکلاتو ان کے والد نے حاضرین میں سے ان سے جوان کے بیٹے اور پوتوں میں سے موجود سے کہا میں پوسف علی ان کا خوشبو کو بیقو بتک تین دن کی یا آئمہ دن کی یا اس سے زیادہ کی تصدیق کر ویقو بتک تین دن کی یا آئمہ دن کی یا اس سے زیادہ کی میری تصدیق کر وی اس سے بید محبت کرنے اور اس سے بیخو دیا تھا، تو حاضرین نے ان سے کہا واللہ تم تو اپنے پر انے خبط میں مبتالا ہو اس سے بید محبت کرنے اور اس سے معافی اس سے بید محبت کرنے اور اس سے معافی اور اس سے بی دورہ کی وی میں ہی ان کو بین اور اس سے بی دورہ کر اور اکر اور اکر اور اکر کیا تھا لہٰ دا اس نے چا کہ جس طرح میں نے ابا جان کورنے پہنچایا تھا اس طرح میں ہی ان کو پیغام مصرت سنا ول (اور ) لیقو ب علی کا کا کھا گا کہ جس طرح میں نے ابا جان کورنے پہنچایا تھا اس طرح میں ہی ان کو پیغام کے جہرے پر کرتہ و الاتو ان کی بینائی لوٹ آئی، لیقو ب علی کا کا تھا کہ اور ہیں جا تا ہوں جو تم نہیں جانے ، انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لئے ہماری خطا وک کی معافی طلب سے بچئے بے شک ہم تصور وار ہیں، فرمایا میں عنقریب تمہارے لئے اپنے در ب سے معافی ما نگو نگا وہ بہت برا بخشے والا بہت کہ جمعہ کی معافی طلب سے بی بے شک ہم تصور وار ہیں، فرمایا میں عنقر یہ تمہارے لئے دیا دہ قریب ہوجائے ، اور کہا گیا ہے کہ جمعہ کی معافی طلب کی بی ای استغفار کوج (صادق) تک مؤخر کیا تا کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوجائے ، اور کہا گیا ہم نکلے ، اور کہا گیا تا کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوجائے ، اور کہا گیا ہم نکلے ، اور کہا ہم نکلے ، اور کہا گیا کہ معرفی مارک طرف متوجہ ہوئے ، اور پوسف اور کھا کہ ین سلطنت ان کی ملا قات کے لئے (شہر سے ) با ہم نکلے ، اور کہا کہ میں سلطنت ان کی ملا قات کے لئے (شہر سے ) با ہم نکلے ، اور کہا کہ میں سلطنت ان کی ملا قات کے لئے (شہر سے ) با ہم نکلے ، اور کہا کہ کی سلطنت ان کی ملا قات کے لئے (شہر سے ) با ہم نکلے ، اور کہا کہ کیا تا کہ کو کے کہا کہ کو کو کی تا کہ کو کی تو کہ کے کہ کے کہ صور کے ، اور کہا کہ کی تو کہ کی تو کہ کو کی تو کہ کے کی کو کی تو کہ کو کی تو کہ کو کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کو کی تو

جب (برادران یوسف کا) پورا گھرانا یوسف کے پاس خیمہ میں پہنچ گیا تواپنے والدین کواپنے پاس جگہ دی (یعنی )اپنے والداور والده کو یا اپنی خالہ کو، اور کہا بمشئیت خداوندی تم لوگ امن وامان کے ساتھ مصر میں آؤ، چنا نچہ بیلوگ داخل ہوئے اور پوسف ﷺ کھا اللہ تا ہے اور اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیا اور ان کے والدین اور ان کے بھائی پوسف کے سامنے (یوسف نے) کہاابا جان بیمیرے سابق خواب کی تعبیر ہے میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا،اس نے میرے ساتھ بڑا ا حسان کیا جبکہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور بینہیں کہا کہ کنویں سے نکالا بھائیوں کے اکرام کی وجہ سے تا کہ وہ شرمندہ نہ ہوں اور آپ لوگوں کواس اختلاف کے بعد کہ جوشیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈالدیا تھا،صحرا سے آئے میرا رب جوچاہے اس کے لئے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اوروہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہت علم والا (اور) اپنی صنعت کے بارے میں حکمت والا ہے اور پوسف علیج کا کالٹیکا نے اپنے والدین کوایے پاس۲۴ سال پا ۲۷ سال مقیم رکھا ،اور جدائی کی مدت ۱۸ سال یا ۴۰ سال یا ۴۰ سال تقی مصر ہی میں بعقوب علیقلا قال شخال ہوا اور پوسف علیقلا قال تا کو وصیت کی کہان (کے تابوت) کواٹھا کر لیجا ئیں اوران کے والد (الحق) کے پاس فن کریں، چنانچہ پوسف بذات خوداس کو لے گئے اوران کو( وصیت کےمطابق ) فن کیا ، پھرمصر واپس آ گئے ،اوراس کے بعدمصر میں ۲۳ سال رہے ،اور جب ان کا کام (مصرمیں )مکمل ہوگیا اور سمجھ گئے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اوران پر ملک بقاء کا شوق غالب آ گیا،تو پوسف عَلَيْهِ لِلْاَلِيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَطَا فَرِ ما يا اورخوا بول كى تعبير سكصلا ئى ،ائ سانوں اور زمين كے پیدا کرنے والے تو ہی میرا مصلحتوں کا والی ہے دنیا اور آخرت میں تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور تو مجھے صالحین (بعنی) میرے آباء (واجداد) کے ساتھ ملادے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ کافلات کا ایک ہفتہ یا اس سے ( کچھ ) زائد بقید حیات رہے اوران کی عمر ۱۲۰ سال ہوئی اور اہل مصرنے پوسف ﷺ کھٹھ کاٹھٹا کے مقام دفن میں اختلاف کیا چنانچہان کوایک سنگ مرمر کےصندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے اوپر کی جانب دفن کردیا تا کہ دونوں جانب کو برکت حاصل ہو، پاک ہےوہ ذات جس کے ملک کا بھی اختقام نہیں ہے، پوسف کا بیہ واقعہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے اے محمہ جو تجھ سے مخفی ہیں، جس کی ہم آپ کی طرف وحی کررہے ہیں اور آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے جبکہ انہوں \_\_\_\_\_\_ نے پوسف علاچکلافلاشلاکے بارے میں سازش کی تھی ، یعنی اس کا پختہ ارادہ کرلیا تھا، حال یہ کہ وہ پوسف کے ساتھ مکر کررہے تھے لینی (اے محمر )تم برادران پوسف کے پاس موجود نہیں تھے کہان کے قصہ سے واقف ہوتے کہاس واقعہ کی خبر دیتے ، آپ کواس کاعلم بذر بعدوجی ہوا ہے اور اکثر لوگ یعنی اہل مکداگر چدآپ ان کے ایمان کے خواہشمند ہیں قرآن برایمان لانے والے ہیں ہیں، اور آپ قرآن پران سے اجرت کا سوال نہیں کررہے ہیں کہ آپ اس کووصول کرتے ہوں، یہ یعنی قرآن توتمام جہانوں کے لئے نصیحت ہی نصیحت ہے۔

< (مَزَم بِبَلشَ لِإِ )></

# 

چَوُلْکُ : حسوج من عویش مصر ، عریش ایک قول کے مطابق ملک مصروشام کی سرحد پرایک مشہور شہرکا نام ہے دوسرا قول بیہ ہے کہ عریش آبادی کو کہتے ہیں مرادم صرکی آبادی ہے۔

ﷺ من بنیه و او لادهم اس معلوم ہوا ہے کہ برادران پوسف میں سے پچھاپنے والد کے پاس بھی رہ گئے تھے حالا نکہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ تام بھائی مصر چلے گئے تھے تفسیر خازن میں ہے من او لادب نیہ، اور شخ زادہ کی عبارت ہے"من ولد ولدہ".

قُولِ آن او صلته الله الصبا، ای ریح الصبا مضاف محذوف ہای بادصبا، یہاں ایک قوی شبہ یہ ہے کہ صبا مشرق سے جانب جلنے والی ہوا کو د ہوا کہ جانب مغرب جلنے والی ہوا کو د ہور کہتے ہیں اور شام محرسے مشرق سے جانب مشرق میں واقع ہے لہٰذا شام کی طرف خوشبو جانب مشرق میں واقع ہے لہٰذا شام کی طرف خوشبو کے لہٰذا صبا شام ( کنعان ) سے مصر کی طرف خوشبو کو لاتو سکتی ہے مثاسب ہوتا کہ فسر علام صبا کے بجائے د بور مصر سے شام کی طرف خوشبو لیجا سکتی ہے مناسب ہوتا کہ فسر علام صبا کے بجائے د بور فرماتے۔ (واللہ اعلم)

قِحُولِی : تفندون (تفعیل، تفنید) صیغه جمع مذکر حاضر درازی عمر کی وجه سے عقل کا کمزور ہوجانا، سمھیاجانا، عقل میں فتوریا نقصان کا آجانا۔

قِوَّوْلَكُ ؛ لصد قتموني يه لو لا كاجواب .

فِحُولِكُمَ ؛ في مضربة براخيمه\_

سَيُواك، مضربة محذوف مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جِحُلُ شِئِ: اس لیے کہ دخلوا علی یوسف کہنے کے بعد ادخلوا مصر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اسلئے کہ دخول کے بعد دخول کا کوئی مطلب نہیں ہوتااس لئے فسی مضربة محذوف مانا تا کہ اول دخول سے خیمہ میں دخول مراد ہوجوا ستقبال کے لئے شہرسے باہر بنایا تھااس کے بعد دوسرا دخول شہر مصر میں ہوا۔

قَوْلَ الله او حالته اس میں اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ آیا یوسف کی والدہ راحیل اس وقت زندہ تھیں یانہیں ، بعض حضرات کا قول ہے کہ بقید حیات تھیں ، لیکن جمہور مفسرین کی رائے ہے ہے کہ بنیا مین کی ولا دت کے وقت انتقال ہو گیا تھا ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیج کا تاکی کا ماری کی بہن لیا سے نکاح کرلیا تھا اور معجاز اخالہ کو بھی ماں کہد یا جاتا ہے جس طرح بچا کو مجاز اابا کہد دیا جاتا ہے عبر انی میں بنیام در دزہ کو کہتے ہیں اسی مناسبت سے بنیامین نام رکھا گیا تھا ہے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف علیج کا قالدہ کا انتقال ہوچا تھا۔ دلیل ہے کہ یوسف علیج کا قالدہ کا انتقال ہوچا تھا۔ دلیل ہے کہ یوسف علیج کا قالدہ کا انتقال ہوچا تھا۔

قِولَكُ ؛ آمنين، اى آمنين من القحط وسائر المكاره.

فِيُوْلِيْ : الى اس ميں اشارہ ہے کہ ياء بمعنى الى ہے۔

### تَفْسِيرُوتَشِينَ فَيَ الْمَارِينَ فَي الْمَارِينَ فَي الْمَارِينَ فَي الْمَارِينَ فِي الْمَارِينَ فَي الْمَارِي

ول ما فصلت العير بوسف علي الفي في حالي الما جو يجه مونا تفاوه مو چكا بهم سب كويداستان فراموش كردين جائب ميس درگاه اللي ميس دعاء كرتا مول كدوه تمهاري فلطي معاف فرمادے كيونكه وہي سب سے بردھ كررحم كرنے والا ہے۔

ا بتم کنعان واپس جا وَاورمیر ہے ہیرا ہن کو لیتے جا وَیہ والد کی آنکھوں پرڈالدیناانشاءاللہ شیم یوسف ان کی آنکھوں کوروشن کردیے گی ،اورتمام خاندان کومصر لے آؤ۔

#### برادران بوسف کا کاروان کنعان کے لئے روانہ:

ادھر برادران بوسف کا کاروان پیرائن بوشی ساتھ لے کر کنعان کے لئے روانہ ہوا ادھر خدا کے برگزیدہ پنجمبر یعقوب علی کا گھڑی کوشیم بوسف نے مہکادیا فرمانے گئے اے خاندان یعقوب علی کا گھڑی کوشیم بوسف نے مہکادیا فرمانے گئے اے خاندان یعقوب اگرتم بینہ کہو کہ بڑھا ہوں کہ جھے بوسف کی مہک آرہی ہے، سب کہنے گئے واللہ تم تو اپنے اس پرانے خط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گذر جانے کے بعد بھی جبکہ بوسف کا نام ونشان بھی باقی نہیں رہا تہ ہیں یوسف ہی کی موئی ہے۔

غرضیکہ یہ کنعانی قافلہ بخیروعافیت کنعان پہنچ گیا،اور برادران پوسف نے پوسف علیج کا اُٹاٹیٹ کے علم کے مطابق ان کاپیرائن پیقوب علیج کا اُٹاٹیٹ کی آنکھوں پرڈال دیا پیقوب علیج کا اُٹاٹیٹ کی آنکھیں فوراروٹن ہو گئیں،فر مانے گے دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔

برادران یوسف کے لئے یہ وقت براکھن تھا، شرم وندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے اے ابا جان آپ ہمارے لئے جناب باری میں گنا ہوں کی مغفرت کی دعاء کردیجئے کیونکہ اب بہتو ظاہر ہوہی چکا ہے کہ بلا شبہ ہم سخت خطا کاراورقصوروار بیں، یعقوب علیج کلا کلا گلا کا سوف استعفر لکھر دبی انا ہو العفور الرحیم میں عنقریب تمہارے لئے دعاء کروں گابلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔

#### خاندان يعقوبعَاليَّةِ لَا وُلاَيْتُكُو مَصر مين:

غرض یعقوب علیج الافلیکا اپنے پورے خاندان کولیکر مصر پنچے، جس وقت یعقوب علیج الافلیکا کا خاندان مصر پہنچا تو اس کی تعداد بائبل کے بیان کے مطابق ٦٧ یا • کتھی اس وقت حضرت یعقوب علیج الافلیکا کی عمر ۱۳۰سال تھی اور اس کے بعدوہ مصر میں اسال زندہ رہے۔

اس وقت مصر کا دارالسلطنت رحمیس تھا،حضرت یوسف علی کا کا کا کیا اینے والد ماجداور تمام دیگرافراد خاندان کو بڑے کر وفر اور تزک واختشام کے ساتھ شاہی سواریوں میں بیٹھا کرشہر میں لائے اور شاہی محل میں قیام کرایا۔

جب ان ہمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ در بار منعقد کریں تا کہ اہل مرکا بھی حفرت یعقوب اور ان کے خاندان سے تعارف ہوجائے اور تمام در باری ان کے عزت واحر ام سے واقف ہوجا کیں، در بار منعقد ہوا تمام در باری اپنی مقررہ نشتوں پر بیٹھ گئے، یوسف علیج کا اللہ کا کا کہ کا اور باقی تمام خاندان نے مقررہ نشتوں پر بیٹھ گئے، یوسف علیج کا اللہ کا کا اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی، جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف علیج کا اللہ کا کا اور باقی تمام در باری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لئے سجدہ اور شاہی تخت پر جلوہ افر وز ہوئے، اسی وقت تمام در باری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لئے سجدہ میں گر پڑے موجودہ صورت کود کھے کرخاندان یوسف نے بھی یہی مل کیا، بید کھے کر یوسف علیج کا کا کا کا دواب یاد میں گر پڑے دہوجودہ صورت کود کھے کرخاندان یوسف نے بھی یہی مل کیا، بید کھے کر یوسف علیج کا کا کا دواب یاد کیا اینے والد سے کہنے گئے و قال یا ابت ہذا تاویل دء یای من قبل النے.

تورات میں ہے کہاں واقعہ کے بعد بوسف علیہ کا قلام خاندان مصر میں آباد ہوگیا کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ سیکہا تھا کہتم اسپنے خاندان کومصر ہی میں آباد کرو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گااور ہرطرح ان کی عزت کروں گا۔

### حضرت يوسف عَاليَّجِيَّلاَهُ وَالسَّنْكُو كَى وَفَات:

حضرت یوسف علی کا نقال ایک سوہیں سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے فن کئے گئے، ابن اسلی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے فن کئے گئے، ابن اسلی عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موٹی علی کلا کا کھٹم ہوا کہ بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصر سے نکل جا ئیں تو بذریعہ وہ کہ بیٹی کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کرملک شام چلے جا ئیں اور ان کے آباواجداد کے پاس فن کریں اس تھم

کے مطابق حضرت موٹی علیق کلا کلا کا گفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جوایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی اس کواپنے ساتھ ارض فلسطین ( کنعان ) میں لے گئے اور حضرت الحق و لیعقوب کے برابر وفن کر دیا۔

حضرت یوسف علی کال کال کے بعد قوم عمالی کے فراعنہ مصر پر مسلط ہوگئے اور بنواسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علی کالٹی کی کالٹی کالٹی کے حضرت موگ دین یوسف علی کی کالٹی کالٹی کی کی سے مسلم کی کی کی کی کی کی کی کی کالٹی کی کالٹی کالٹی کی کالٹی کی کالٹی کی کالٹی کائی کالٹی کا

### حضرت يعقوب عَلا يَحْلَقُهُ وَلا تَعْنَاكُ كَى وَفات:

تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالہ سے مذکورہے کہ مصر میں ۲۲ سال رہنے کے بعد لیتھوں علیہ کا کھائے کا وفات ۱۳۷ سال کی عمر میں ہوئی ،حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا کہ حضرت لیتھو ب علیہ کا کھائے کا کھائے کا کوٹ کے تابوت میں رکھکر بیت المقدس کی طرف ان کی وصیت کے مطابق منتقل کیا گیا۔

وَكَايِّنٌ وكَمْ مِّنْايَةٍ دالة على وحدانية الله في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يشاهدونها وَهُمْرَعُنْهَامُعْرِضُونَ ١٠ لايتفكرون فيها وَمَا يُؤُمِنُ ٱكْتُرُهُمُ بِإِللَّهِ حيث يقرون بانه الخالق الرازق اللَّوَهُمُ مُشْرِكُونَ ٩٠ بعبادة لايتفكرون فيها فعايوس مرهم بوسوحيت يسرون بوسال الاسريكا هو لك تملكه وما ملك يعنونها الاستنام ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعنونها المناق ا بوقت اتيانها قبله قُل لهم هذه سَبِيلِي وفسرها بقوله اَدْعُوالِلَ دين اللَّهُ عَلَى بَصِيرَة حجة واضحة اَنَاقِمَنِ النَّبِعَنِيُّ السن بي عطف على انا المبتدأ المخبر عنه بما قبله وَسُخُنَ اللَّهِ تنزيها لـ عن الشركاء وَمَا اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ من جملة سبيله ايضا وَمَا الْرُسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْجَى وفي قراءة بالنون وكسرالحاء الَّيْهِم لاملائكة مِن آهلِ الْقُرِي الامصار لانهم اعلم واحلم بخلاف اهل البوادي لجفائهم وجهلهم <u>اَفَلَمْ لِيهِيْرُوْا</u> اِي أهل مكة فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيَفْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ اي الخر امرهم من اهلاكهم بتكذيبهم رسلهم وَلِكَارُالُاخِرَةِ اي الجنة خَيْرٌلِّلَانِينَاتَّقُولُ الله الْفَلاتَعْقِلُونَ الله والتاء يا اهل مكة هذا فتومنون كَتْلَى غاية لما دل عليه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا اي فتراخي نصرهم حتى إ**ذَا اسْتَيْئَسَ** يئس الرسل اخلفوا ما وعدوا به من النصر جَاءُهُمْ نَصُرُنًا فَنُجِّي بنونين مشددا ومخففا وبنون مشدد اماض مَنْ نَشَاءٌ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عذابنا عَنِ الْقَـوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ السَّلِ المَسْرِكِينِ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمُ اى الرسل

عِبْرَةُ لِلْوُلِي الْكَلْبَابِ اصحاب العقول مَاكَانَ هذا القران حَدِيْتُ النَّفَتْرَى يختلق وَلِكِنَ كان تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قبله من الكتب وَتَفْصِيْلَ تبيين كُلِّ شَيْءٍ يحتاج اليه في الدين وَّهُدًى من تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قبله من الكتب وَتَفْصِيْلَ تبيين كُلِّ شَيْءٍ يحتاج اليه في الدين وَّهُدًى من الكتب الفائد عن الكتب وَتَفْصِيْلَ تبيين كُلِ شَيْءٍ يحتاج اليه في الدين وَهُدُي مَن الكتب عن الكتب وَتَفْصِيْلَ تبيين عُلِ شَيْءٍ يعتاج اليه في الدين وَهُدُي مَن الكتب المن الكتب وَتَفْصِيْلُ الله عن الكتب وَتَفْصِيْلُ الله عن الكتب وَتَفْصِيْلُ الله عن الكتب وَتَفْصِيْلُ الله عن الكتب وَتَفْرِهُم الله وَلَيْ الله عن الكتب وَتَفْصِيْلُ الله عن الكتب وَتَفْرِهُم الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِيهِ وَلَوْلُولُولُ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي

<u>موڑ کر گذر جاتے ہیں</u> ان میںغور وفکرنہیں کرتے <u>اوران میں سے اکثر لوگ اللّٰہ پر ایمان رکھنے</u> یعنی اس کوخالق وراز ق تسلیم کرنے کے باوجود بتوں کی بندگی کرے مشرک ہیں اور یہی وجہ تھی کہوہ این تلبیہ میں کہا کرتے تھے لبیك لا شریك لك الاشريكا هو لك تملكه وما ملك (ترجمه) مم تيرے حضور ميں حاضر ہيں تيراكوئي شريك نہيں سوائے اس شريك كه اس کا تو ما لک ہےاوراس کا بھی تو مالک ہے جس کا وہ مالک ہےاور وہ الا شہریک اسے اصنام مراد لیتے تھے، کیاوہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہان پراللہ کے عذابوں میں ہے کوئی چھاجانے والا عذاب آ جائے یا ان پراجا تک قیامت ٹوٹ یڑے اور وہ پہلے سے اس کے آنے <u>کا حساس نہ کرسکیں ، آ</u>پ ان سے کہددویہ ہے میرا طریقہ اور طریقہ کی تفسیر اپنے قول ادعوا الى الله النع سے كى ہے، كهيں اور ميرى اتباع كرنے والے جو مجھ پرايمان لائے ہيں الله كورين كى طرف على وجه البصيرت حجة واضحه كساته دعوت دية بين من كاعطف،أنامبتداء يرب جس ك خراس كا ماقبل (يعني على وجه البصيرة ) ہے اور الله باك ہے وہ شركك كنقص سے برى ہے، اور ميں مشركوں ميں سے نہيں ہول يہ بھى آپ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، آپ سے پہلے بتی والوں میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے نہ کہ فرشتے (اورعورت) ایک قراءت میں (نوحی) نون اور جاء کمسورہ کے ساتھ ہے، یعنی شہروں کے رہنے والے تھے،اس لئے کہ شہری بہنسبت بدویوں کے زیادہ جاننے والے اور زیادہ برد بار ہوتے ہیں، نہ کہ بادینشین اینے جہل فظم کی وجہ ہے، کیا مکہ والوں نے زمین میں چل چھر کرنہیں دیکھا؟ کہان سے پہلے والوں کا ان کےاپنے رسولوں کوجھٹلانے کی وجہ سے کیساانجام ہوا؟ ان کو ہلاک کر کے یقیناً آخرت کا گھریعنی جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے اے اہل مکہ! کیاتم اسے جھتے نہیں ہوکدایمان لے آؤ(یعقلون) یاءاورتاء کے ساتھ ہے حتی اس کی غایت کیلئے ہے جس پر و ما ارسلنا من قبلك الا ر جالا ولالت كرتا ہے، يعني ان كى نصرت مؤخر ہوگئى، يہاں تك كەجب رسول ناامىد ہونے لگے اور رسولوں نے يقين كرليا كە ان کوجھٹلا یا گیا (کے ذہب واکے ذال کی) تشدید کے ساتھ ایس تکذیب کہ اس کے بعدا یمان ( کی توفیق )نہیں اور (ذال ) کی ۔ تخفیف کے ساتھ بھی ، یعنی امتوں نے گمان کرلیا کہ رسولوں نے اس نصرت کی وعدہ خلافی کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو ان کے یاس ہماری نفرت آپنچی توجس کوہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں (ننجی) دونونوں اورجیم مشدد کے ساتھ ہے اورجیم کی تخفیف کے ساتھ ( بھی ہے ) اورا یک نون اورجیم مشد د کے ساتھ ماضی مجھول کا صیغہ، اور ہمارا عذاب مشرکوں سے ہٹایانہیں < (طَزَم يَبَلشَ لِإَ ≥

جائے گا، بلاشبہ ان رسولوں کے قصوں میں عقلندوں کے لئے عبرت ہے بیقر آن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ سابقہ کتب کی تضدیق ہے، اور ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے رحمت ہے (مونین) کا ذکر خاص طور پراس لئے ہے کہ وہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔

# عَجِفِيق لِيَلِي لِيَهِ اللَّهِ اللَّه

قِوُلَى ؛ كايّن، يدراصل كاى تھا تنوين كونون سے بدل ديا كاين ہوگيا يه كاف تثبيداور أى سے مركب ہے، يداكثر كم خبريه كم عنى ميں استعال ہوتا ہے جو كثير كے معنى ديتا ہے مثلا كئى من رجل رأيت ميں نے بہت سے آدمی و كھے، اور بھی بھی استفہام كے معنى ميں استعال ہوتا ہے جيسا كه حفرت ابى بن كعب نے حفرت عبدالله بن معود تفكانله تعال الله علم كيا كئى تقرأ سورة الاحزاب تم نے سورة احزاب كتى مرتبه پڑھى، كاين مبتداء ہے اور من آية تميز مجرور بهن ہے۔ قور أسورة الارض آية كى صفت ہے۔

قِوُلَى ؛ يمرون عليها جمله وكركأين ك خبر باور وهم عنها معرضون جمله وكر يمرون كي خمير سامال بـ وقَوَلَى ؛ المخبر عنه بما قبله ، أنا اورمن مبتداء مؤخراور على بصيرة خبر مقدم ، كماصر ح المفسر -

فَحِوُلِيْ : بخلاف اهل البواد اس میں اشارہ کہ اهل القوی سے شہروں کا مقابل مراد ہے لہذا اب بیاعتراض واردنہ ہوگا کہ انبیاء زیادہ ترشہر ہی میں مبعوث ہوئے ہیں۔

قِوُلْكَ : ينس استيئس مين (ست)طلب كے لينبين ہـ

فَيُولِنَى : تَكذيبا لا ايمان بعده ، اس ميں اس شبكا جواب ہے كة تكذيب تو پہلے ہى سے موجود تھى يعنی اب ايس تكذيب كردى كداس كے بعدايمان كى تو قع ختم ہوگئ اور ظنوا كا ترجمه ايسقىن الرسل، قد تُحذِّبو اكى تشديدى صورت ميں ہوگا اور تخفيف كى صورت ميں ظنوا اپنے معنى پرہوگا۔

قِحُولَكَم : فننجی جیمر کی تشدید کے ساتھ ، تنجید اللہ تفعیل ) ہے ہم بچالیتے ہیں ، فَنُنْجِی مخففا (افعال) مضارع جمع مسلم ، نجی ماضی مجھول واحد مذکر عائب (تنجیدة تفعیل ) ہے اس کو بچایا گیا (مشد دا) کا تعلق ہر قراءت میں جیم کے ساتھ ہے ، ماضی مجھول کی صورت میں من نشاء نائب فاعل ہوگا پہلی دونوں صورتوں میں مفعول بہوگا ، بعض حضرات نے مشد دا کونون کی صفت قرار دیا ہے جو کہ ہوئے۔

### تَفْسِيرُ وَتَشَرَحَ

و کاین من آیة الخ، آسان اورزمین کی پیدائش اوران میں بے شار چیز وں کا وجوداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خالق اور صانع ایک ہے جس نے ان چیز وں کو وجود بخشا ہے اورایک مد برہے جو ان کا انتظام کررہا ہے کہ صدیوں سے بینظام چل رہا ہے اور ان میں آپس میں بھی نگرا و وتصادم نہیں ہوتا ، لیکن لوگ ان چیز وں کود یکھتے ہوئے یوں ہی گذر جاتے ہیں ندان میں غور وفکر کرتے ہیں اور ندان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں ، یہایسے لوگوں کا بیان تھا جو خدا تعالی کے وجود اور اس کی حکمت وقدرت ہی کے قائل نہیں تھے، آگے ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو وجود باری کے قائل تو ہیں مگر اس کی خدائی میں دوسروں کوشریک قرار دیتے ہیں، فرمایا۔

وما یومن اکثر همر بالله الا و همر مشر کون ، یعنی ان میں جوایمان لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ یعنی اللہ تعالی کے علم وقد رت وغیرہ اوساف میں دوسروں کوشر یک تھہراتے ہیں جوسراسرظلم اور جہل ہے، قرآن اس کو بوضاحت بیان کرتا ہے کہ یہ مشرکین بیتو مانتے ہیں کہ آسان وزمین کا خالق وما لک، ورازق ومد برصرف اللہ تعالی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شرکی کے بین آج کے قبر پرستوں کا بھی شرک یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدنون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل بھی کرانھیں مدد کے لئے یکارتے ہیں۔

امام المفسرین ابن کثیر نے فرمایا، که اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں کہ جوائیان کے باوجود مختلف قتم کے شرک میں مبتلا ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے تم پرجس چیز کا خطرہ ہے ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے، صحابہ کے دریافت کرنے پرفرمایا کہ ریاشرک اصغر ہے اسی طرح ایک حدیث میں غیراللہ کی قتم کھانے کوشرک فرمایا ہے اللہ تعالی کے سواکسی دوسرے کی منت اور نذرونیازماننا بھی با تفاق فقہا اس میں داخل ہے۔

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا النع يا يت اس بات برنص ہے كہ تمام نى مردى ہوئے ہيں نفر شتے اور نہ تورت، اس طرح انبياء كا مقام بعث قريد تقاجو قصيد ديبات اور شركو شامل ہے ان ميں سے كوئى بھى صحرا نينينوں ميں سے نبيس تقاالسكے كه الله بادينسة طبيعت كے شخت اور اخلاق كے كھر در ہے ہوتے ہيں، يہ خيال بے بنيا داور لغوہ كه الله كارسول فرشتہ ہونا چاہئے نه كه انسان بلكہ معاملہ اس كے برعكس ہے انسانوں كارسول ہميشہ انسان ہى ہوتا چلا آيا ہے، البتہ عام انسانوں سے اس كو امتياز عاصل ہوتا ہے اس كے كہ اس كى طرف بارگاہ اللى كی طرف سے براہ راست وحى آتى ہے، نبوت كى كى سى و كمل كا متي نبيس ہوتى، البتہ الله خود ہى اسے بندوں ميں سے جس كو مناسب سمحتا ہے اس كام كے لئے منتخب كر ليتا ہے۔

حتى اذا استيئس الرسل الخ رسولول كويه ايوى ائي قوم كايمان ندلانے سے مولى۔

وظنوا انھے مقد کذبوا النے اس آیت کی مختلف قراءتوں کی وجہ سے اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن زیادہ مناسب مفہوم ہیے کہ ظنوا کا فاعل قوم کفار کوقر اردیا جائے یعنی کفار نے جب دیکھا کہ رسولوں نے جس عذاب کی دھم کی دی حجب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی اور اس کے آنے کے آثار بھی دوردور تک نظر نہ آئے تو کہنے گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مبیوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے اس آیت میں لفظ کے ذب وا مشہور قراءت کے مطابق پڑھا گیا ، مطلب یہ ہوگا کہ عذاب موعود کے آنے میں بہت زیادہ تا خیر ہونے کی وجہ سے پنج ہریہ خیال کر کے مالیوں ہوگئے کہ اللہ تعالی کے اجمالی وعدہ عذاب

کا جو وقت ہم نے اپنے اندازہ کے مطابق اپنے ذہنوں میں مقرر کررکھا تھا وقت پر عذاب نہ آئے گا اور وعد ہ الہی کا وقت مقرر کرنے میں ہم سے غلطہ بی ہوئی ہوئی ، اسی مایوسی کی حالت میں ان کو ہماری مدد کہنچی اور وہ یہ کہ وعدہ کے مطابق کفار پر عذاب آیا، پھر ہم نے اس عذاب سے مونین کو بچالیا اور کفار ہلاک ہوگئے اسلئے کہ ہمارا عذاب مجرموں سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ ضرور آ کر رہتا ہے اسلئے کفار مکہ کوچا ہے کہ عذاب میں تاخیر ہونے سے دھوکہ میں ضربیں۔

بعض قراءتوں میں کذبوا تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے یہ مصدد تکذیب سے شتق ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انبیاء نے اندازہ سے جوعذاب کا وقت مقرر کردیا تھا اس عذاب کے بروقت نہ آنے پران کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری تکذیب نہ کرنے لگیں کہ جو پچھ ہم نے کہا تھا وہ پورانہیں ہوا، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پوراکرد کھایا۔

لقد کان فی قصصه عبر قد لاولی الالباب، قرآن کریم میں جوقصہ یوسف کالھ کا اوردیگر قوموں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں ان کو گھڑ انہیں بلکہ یہ چھیلی کتابوں کی تقدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضرورتیں اجمالی یا تفصیلی یا اصولی طور پرموجود ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور دحمت ہے۔



#### ڔؘڎٙ ڛؙٷٵڸڗڲۯڡڷؚؾؽڴۿؼٲؠڶڰٲٳؽڡٵؠؾڛؾؖٷؖڴؙٲ

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةُ اِلَّاوَلَا يَزِالُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا، الآية، ويقول الذين كفروا النَّية ولَوْ النَّية والنَّية والن

سورہُ رعد کی ہے، علاوہ و کلا یزالُ الذین کفروا بوری آیت کے، اور یَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرسلًا بوری آیت کے، یامدنی ہے سوائے و لَوْ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرسلًا بوری آیت کے، یامدنی ہے سوائے و لَوْ اَلَّ قر آنًا دوآیتوں کے ۲۳ یا ۲۵ یا ۲۳ یتی ہیں۔

سِسَسِمِ اللّهِ اللّهِ الرّحِسَيْمِ مِن وَالَّذِي النّهِ الرّحِسَيْمِ مِن وَالَّذِي النّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

صِنوٍ وسى النخلاتُ يجمعُها اصلٌ واحدٌ وتَنُشعبُ فروعها قَعَيْرُ صِنْوَانٍ منفردة لِيُسْفَى بالتاءِ اي البجناتُ وسا فيها والياءِ اي المذكورُ بِمَآءِ وَالحِبْ وَنُفَصِّلُ بالنون والياءِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الْأَكُلِ بضم الىكان وسىكونِها فىمن حُلوٍ وحامضٍ وهو من دلائلِ قدرتِـه تعالىٰى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الىمذكور لَالِيَ لِقَوْمِ لِيَّعْقِلُوْنَ © يتدبَّرُونَ وَإِنْ تَعْجَبُ يا سحمدُ من تكذيبِ الكفارِ لك فَعَجَب حقيق بالعجب <u>قُوْلُهُمْر</u> سنكريُنَ للبعثِ عَ**اِذَاكُنَّا تُرْبَاءَانَّا لَهِي خَلْقِ جَدِيْدٍ ۚ** لِأَنَّ الـقادرَ عـلى انشاءِ الخلقِ وماتقدَّمَ على غيرِ مثالٍ سَبَقَ قادرٌ على اعادتِمهم وفي الممزتينِ في الموضعينِ التحقيقُ وتحقيق الأولى وتسميلُ الثانيةِ وادخالُ الفي بينهما على الوجهين وتركِمها وفي قراء ق بالاستفهامِ في الاولِ والخبرِ في الثاني واحرى عكسُه الْولْلَإِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَالْوَلْإِكَ الْرَغْلُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالْوِلْإِكَ اَصْحُبُ النَّارُّ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ونسزل فسى استعب البهم العذابَ استهزاءً وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسِّيِّتَكَةِ العذاب قَبْلَ الْحَسَنَةِ السرحمةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلُثُ جمعُ المَثْلَةِ بوزن السَّمْرَةِ اى عقباتُ استالِهم من المُكذِّبينَ أفلا يَعتبرُونَ بها وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغُفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى مِع ظُلْمِهِمْ والَّالم يتركُ على ظهرها دابة وَإِنَّ رَبُّكُ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ لِمَنْ عَصَاهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوالُولَا مِلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ على محمدِ اليَدُّضِ رَبِّهُ كالعصا واليدِ والناقةِ قال تعالى إِن**َّمَّا اَنْتَ مُنْذِرُ** منخوِفُ الكافرينَ وليس عليكَ اِتيانُ الاياتِ قَ**وَلِكُلِّ قُوْمِ هَادٍ** \$ نبي يَدعُوسِم الى ربِّهم بما يعطيه من الأياتِ لابما يقترحونَ.

- ح (فَرَمُ بِهَالشَّلِ ﴾

کی صنعت میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے ،اورز مین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جوایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، ان میں زرخیز بھی ہیں اور بنجر بھی اورقلیل انفع بھی ہیں اور کثیرالنفع بھی، یہ بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہ، اورانگور کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں (زرعٌ) رفع کے ساتھ جنات پرعطف کی وجہ سے اور جر کے ساتھ بھی اعناب پرعطف کی وجہ سے، اور مجور کے درخت ہیں (صنوان) صنو گی جمع ہے مجور کے ان درختوں کو کہتے ہیں جن کی جڑ ایک ہواور اوپراس میں متعدد شاخیں ہوں اور پچھا کہرے بھی ہیں سب کوایک ہی یانی سیراب کرتا ہے (تسقلی) کی ضمیر مذکور کی طرف را جع ہوگی مگر مزے میں ہم بعض کو بہتر بنادیتے اور بعض کو کمتر (نفیضل) نون اوریاء کے ساتھ ہے (الا مُکُلُ) کاف کے ضمہ اور اس کے سکون کے ساتھ (دوقراء تیں ہیں ) بعض ان میں شیریں اور بعض ترش ہوتے ہیں یہ بھی خدا کی قدرت کے دلائل میں سے ہے، بلا شبہ ان مذکورہ باتوں میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے نثانیاں ہیں اوراگر اے محمرآپ کو کفار کے آپ کی تکذیب کرنے سے تعجب ہوتا ہے تو درحقیقت منکرین بعث کا بیقول قابل تعجب ہے کہ جب ہم مرکزمنٹی ہوجا کیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کئے جا کیں گے؟ اس لئے کہ جو ذات سابقة نمونے کے بغیراز سرِنو پیدا کرنے اور مذکورہ چیزوں پر قادر ہےوہ ان کودوبارہ پیدا کرنے برجھی قادر ہے،اور دونوں ہمزوں میں دونوں جگہ تحقیق اور پہلے کی تحقیق اور ثانی کی تسہیل اور دونوں صورتوں میں دونوں ہمزوں کے درمیان الف داخل کر کے اور ادخال کوترک کر کے (سب جائز ہے) اور ایک قراءت اول میں استفہام اور ٹانی میں خبر اور دوسری قراءت میں اس کا برعکس بیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا *کفر کی*ااور بیدہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہے، ہے۔ پیچہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے بطور استہزاء عذاب کے بارے میں جلدی مچانے کے بارے میں (آئندہ) آیت نازل ہوئی بیلوگ نیکی تعنی رحمت سے پہلے برائی کے لئے جلدی مجارہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گذر چکی ہیں مشلات، مشلة کی جمع ہے سَمْرة کے وزن پر، بعنی ان جیسے تکذیب کرنے والوں کی سزائیں (گذر چکی ہیں) کیااس ہےعبرت حاصل نہیں کرتے؟ <u>حقیقت یہ ہے کہ تیرارب لوگوں کی زیاد تی کے باوجود</u> ان کومعاف بھی کرتا ہے ورنہ تو وہ روئے زمین پر کوئی چلنے والا ( یعنی ذی روح ) نہ چھوڑے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب اپنی نا فرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے اور کا فر کہتے ہیں کس لئے محمد ﷺ برنہیں اتاری گئی اس کے رب كي طرف سے كوئى نشانی جبيها كه عصا (موتى عَليْجَةَ وُلاَيْتِي ) اور يد (بيضاء) اور اونٹنی (ناقهُ صالح عَليْجَة وُلاَيْتِي ) الله تعالى نے فر مایا آپ تو کا فروں کومحض آگاہ کرنے والے ہیں (یعنی) ڈرانے والے ہیں ، مجزات کالانا آپ کے ذمہیں ہے، اور ہرقوم کے لئے رہنما ہوتا ہے (لیعنی) نبی ہوتا ہے جولوگوں کوان مجزات کے ذریعہ جواس کواللہ عطا کرتا ہے ان کے رب کی طرف بلاتا ہے نہ کہان معجزات کے ذریعہ جن کووہ تجویز کرے۔

### عَمِقِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

قِوُلْ الله على الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المحفر الله المحفر الله المحفر الله المراب المراب

فَحُولَى ؛ الاضافة بمعنى من، ياسوال كاجواب بكر آيات الكتابين اضافت الشي الى نفسه لازم آربى به اس كنه كرآيات الكتابين اضافت الله نفسه لازم آقى جب اضافت بمعنى الله كرا يات اوركتاب ايك بى فى به جواب كا حاصل يه به كه اضافت التي الى نفسه الله وقت لازم آقى جب اضافت بمعنى لام موتى يهال اضافت بمعنى من به فلاحرج -

فِحُولِكَى ؛ بانه من عنده يجله يؤمنون كامفعول بهد

سَيْخُول الله أو مُومِنُ متعدى بالى استعال موتا بن كم متعدى بالباء

جِكُولَيْعِ: يؤمنون، يقرون كمعنى كومضمن بالبداتعديد بالباءدرست بـ

قِولَكُم : الله الذي رفع السموات النع الله مبتداء باور الَّذِي النع اس كي فرب-

قِوُلْ الله عَمَدَ اصلا يا سَه الله عَمَدَ اصلا ياس شبكا جواب م كرجع كن في بطور مفهوم ك ثبوت واحد پر دلالت كرتى م يعنى ايك ستون م جواب كا حاصل يه م كرمقيد كي نفي مطلق كي نفي پر دلالت كرتى م يهال نفي موصوف اور صفت دونول كي طرف راجع م -

فِيُّوْلِنَى ؛ جَعَلَ، يهاس شبكا جواب ہے كہ جعل متعدى بدومفعول ہوتا ہے حالانكہ يہاں دومفعول ہيں ہيں۔ جَرُِّولَ بِنِے: جَعَلَ بمعنی خَلَقَ ہے نہ كہ بمعنی صَدَّرَ.

فِيُوْلِينَ ؟ مَنْ كُلُ نُوعٍ مِين مِن كُلِّ الثمرات كَاتْفير بـــ

فَخُولَى ؛ يغشى الكَّيل النهارَ يهجمله متانفه ہاور ماقبل ميں فدكورا فعال ك فاعل سے حال بھى ہوسكتا ہے، يُغَشِى كا فاعل ضمير هومتنتر ہے جوالله كى طرف راجع ہے، اللّه لَ مفعول اول ہاور النهارَ مفعول ثانى يعنى الله تعالى رات ك ذريعه دن كوچھيا ديتا ہے۔

فَحُولَكَم : صِنوان ، بالتثليث ، نحلة لهارأسان واصلها واحد ، ايه هجور كادرخت كه جس كى جزايك بوسردوبول . فَحُولَك ؛ بالتاء والياء تُسَقلى مَوَنث كي صورت ميس اس كانا ئب فاعل الجنات بوگااور يُسْقلى مَدَركي صورت ميس اس كافاعل مذكور بوگا .

قِوَّوُلْنَى : بِاللهَاء ، تعنی نُفضِّلُ میں یاءاورنون دونوں جائز ہیں مذکر غائب کی صورت میں یُدَبِّرُ کے ساتھ مطابقت ہوگ۔ قِوَّوُلْنَی : حقیق بالعجب.

سَيْخُوالْ: فعجب كَانْسِر حقيق سيكس مقصد كيش نظرى م؟

جِوَ لَبْعِ: اس كامقصدايك سوال كاجواب بـ

جِيُولَيْنِ: حقيق محذوف ماناتا كهمل درست بوجائـ

### تِفَسِّيُرُوتَشِينَ عَ

#### فضائل سورهٔ رعد:

سورة رعد كامخفر (قريب المركشخص) كي پاس پر هنامتحب باس سے روح نظنے ہونے بين آسانى ہوتى ہے، ابن الى شيب نے جابر بن زيد سے روايت كيا ہے، قال! كان يستحب إذا احتضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت وإنه اهون لِقبضه وأيسر لشانِه. (فتح القدير شوكانى)

الکھرا، تلک این الکتاب (الآیة) حروف مقطعات کے متعلق الھرکے شروع میں بحث گذر چی ہوہاں دکھ لی جائے احوط اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کی جائے اور اس کی حقیقی مراد کو اللہ کے حوالہ کیا جائے ، اس سورت میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے وہ اس عظیم الشان قرآن کی آئیتیں ہیں، یہ کتاب جوآپ پرآپ کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے یقیناً حق وصواب ہے، کیکن تجب کا مقام ہے کہ ایسی صاف اور واضح حقیقت کے مانے سے بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔

### سورت كامركزى مضمون:

پہلی آیت میں مرکزی مضمون کی مناسبت سے تمہیدی مضمون تھا دوسری آیت سے اصل مضمون نثر وع ہور ہاہے، یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی ﷺ اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ تین بنیا دی باتوں پر مشتل تھی ایک یہ کہ خدائی نظر رہے کہ نبی ﷺ اس وقت جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ تین بنیا دی باتوں پر مشتل تھی ایک یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو پچھ پیش کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں سب کو اپنے اعمال کی جوابد ہی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو پچھ پیش کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں سب کو اپنے اعمال کی جوابد ہی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو پچھ پیش کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں سب کو اپنے اعمال کی جوابد ہی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو پچھ پیش کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں سب کو اپنے اعمال کی جوابد ہی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو پچھ پیش کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں سب کو اپنے اعمال کی جوابد ہی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو پچھ پیش کر کہ ہوگی ہوں جو پہلے کہ کو بیٹر کی جوابد کی کرنی ہوگی تیسرے یہ کہ کرنی ہوگی تیسرے کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو پچھ پیش کر کر ہا ہوں وہ اپنی طرف سے کہ کیشن کرنے ہوگی تیسرے کے کہ کی کرنی ہوگی تیسرے کی کو کو کو کرنے ہوگی ہوں جو پی کھی کی کو کرنے ہوگی کی کی کے کہ کو کرنے ہوگی کے کہ کی کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کی کو کرنے ہوگی کے کہ کو کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کرنے ہوگی کرنے ہوگی کرنے ہوگی کے کہ کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کی کرنے ہوگی کرنے کرنے ہوگی کرنے ہوگی کرنے ہوگی کرنے کرنے ہوگی کرنے ہوگی کرنے کرنے ہوگی کرنے ہوگی

بلکہ خدا کی طرف سے ہے یہی تین باتیں ہیں جنہیں لوگ ماننے سے انکار کررہے ہیں۔

دوسری آیت (النّه الذی دفع السمنوات بغیر عمدٍ ترونها) میں الله تعالیٰ کے وجوداوراس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں کہاس کی مخلوقات اور مصنوعات کو ذراغور سے دیکھوتو یقین کرنا پڑے گا کہاس کو بنانے والی کوئی ایسی ذات ہے کہ جوقا در مطلق اور تمام مخلوقات وکا ئنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

# كيا آسان كاجر م آنكھوں سے نظر آتا ہے؟

عام طور سے بیرکہا جاتا ہے کہ بیہ نیلا رنگ جوہم کونظر آتا ہے آسان کا رنگ ہے، مگر فلاسفہ کا کہنا ہیہ ہے کہ بیرنگ روشنی اور اندھیرے کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے جسیا کہ گہرے پانی پرروشنی پڑتی ہے تو وہ نیلانظر آتا ہے، مگران دونوں باتوں میں کوئی تضادنہیں ہے دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہوسکتی ہیں۔

ثُمَّر اسْتَویٰ علی العرش کیمرتخت سلطنت پرجلوہ فر ماہو گیا جیسی جلوہ فر مائی کہاس کی شایان شان ہے اس جلوہ فر مائی کی کیفیت کوکوئی نہیں سمجھ سکتا، اتنااعتقادر کھنا کافی ہے کہ جس طرح کا استویٰ شان الہی کے لائق ہے وہ مراد ہے۔

وسنحسر الشمس والقمر، سورج اپنادوره ایک سال اور چاندایک ماه میں پورا کرتا ہے، لِاَّ جلِ مُسَمَّی کے معنی اگروفت مقررتک کے لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ چاند سورج قیامت تک اس طرح چلتے رہیں گے کا مُناتی دلائل کو پیش کرنے اوران میں غور وفکر کی دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جوذات اتن عظیم الثان مخلوق پیدا کرسکتی ہے اس کے لئے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیامشکل ہے؟!

سنمس وقمر کومنخر کرنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جس ضابطہ کا پابند بنادیا ہے ہزار ہاسال گذر گئے مگراس ضابطہ کی پابندی کے ساتھ رفتار میں کمی بیش کے بغیر چل رہے ہیں نہ تھکتے ہیں اور نہ اپنے کام سے انحراف کرتے ہیں یہ نظام قدرت بآواز بلند کہدر ہاہے کہ اس کا ئنات کو بنانے اور چلانے والی کوئی الیی ہستی ضرور ہے جوانسان کے ادراک وشعور سے بالاتر ہے۔

یُکبَرّوا لَامُو ، الله ہرامر کا انتظام حکمت اور مسلحت کے ساتھ کرتار ہتا ہے بعنی وہ محض صانع اور خالق ہی نہیں کہ جوا یک مرتبہ تخلیق کے بعد معطل ہوکر بیٹھ گیا ہوجسیا کہ بعض گمراہ فرقوں کاعقیدہ ہے بلکہ حاکم اور متصرف بھی ہے۔

وَهُو اللَّذِی مد الارض کرهٔ ارض جوکہ دیگر بہت کروں کے مقابلہ میں مثل ذرہ کے ہے پھر بھی اس کی وسعت کا اندازہ الگانا ایک عام آ دمی کے لئے نہایت دشوار ہے، اور بلندوبالا پہاڑوں کے ذریعہ زمین میں گویا میخیں گاڑ دی ہیں، نہروں، دریاؤں اورچشموں کا ایساسلسلہ قائم کیا ہے کہ جس سے انسان خود بھی مستفید ہوتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیر اب کرتے ہیں جن سے انواع واقسام کے غلّے اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذاکتے بھی جداگانہ ہوتے ہیں اور ان میں

مختلف انواع واقسام کے ساتھ ساتھ جوڑے بھی پیدائے ،اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ نراور مادہ دونوں بنائے جیسا کہ جدید تحقیق نے بھی اس کی تصدیق کردی ہے اور دوسرا مطلب بی بھی ہوسکتا ہے کہ جوڑے سے مراد میٹھا اور کھٹا، سر داور گرم، سیاہ وسفید، ذا لکقہ داراور بدذا کقداس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضا دہتمیں پیدا کیس۔

وفی الاد ض قبطع متجاورات تعنی صانع کیم نے پوری روئے زمین کو کیسال نہیں بنایا، بلکہ اس میں بے شار نظے بیدا کئے جو متصل ہونے کے باوجود شکل میں، رنگ میں، ماد کہ ترکیب میں، خاصیتوں میں، قوتوں اور صلاحیتوں میں، کیمیاوی یا معدنی خزانوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان مختلف خطوں کی پیدائش اور ان کے اندر طرح طرح کی تعمیل موسکتا اس سے معلوم ہوتا ہے کا تفاوت واختلاف کی موجود گی آپنے اندراتن کی متنیں اور صلحتیں رکھتی ہے کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کا کنات کی تخلیق یقینا کسی کیم مطلق کے سوچے مجھے اور اس کے دانشمندانہ ارادہ کا نتیجہ ہے اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینا ایک بڑی جرائت اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔

سی محجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جڑسے ایک ہی تنا نکلتا ہے ادر بعض میں ایک جڑسے دویازیادہ نکلتے ہیں ،ان باتوں سے خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات ملتے ہیں جواس کی تو حیداور قا در مطلق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

جوفض ان با توں پرغور کرے گاوہ بھی دیکھ کر پریشان نہ ہوگا کہ انسانی طبائع اور میلا نات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اگر اللہ حیاہتا تو تمام انسانوں کو ہر حیثیت سے یکسال بنادیتا گرجس حکمت پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ئنات کو پیدا کیا ہوہ وہ یکسانی نہیں بلکہ تنوع اور رنگارنگی کی متقاضی ہے، سب کو یکسال بنادیتے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ ہست و بود ہی بے معنی ہوکر رہ جاتا، چن اس کو کہتے ہیں جس میں ہم قتم کے پھول ہوں ہر پھول کا رنگ اور مہک الگ ہو، گویا کہ یہ کارخانہ قدرت ایک چن ہے جس میں بیلا بھی ہے اور چنبیلی بھی، جو ہی بھی ہے اور موگر ابھی، گلاب بھی ہے اور گلِ ہزارہ بھی ،رات کی رائی بھی ہے اور دن کا راجہ بھی غرضیکہ ہرایک اپنی مہک سے مشام جان کو معطر کر رہا ہے اور اپنی خوش رنگی سے آئکھوں کو نور اور دل کو سرور بخش رہا ہے، اگر کسی باغ میں گلاب ہی گلاب ہوں جو کہ پھولوں کا راجہ ہے تو اس کو چن نہیں کہا جا سکتا البت اس کو گلاب کا گھیت کہ سکتے ہیں چن نہیں۔

وَإِنْ تعجب فعجبٌ قولهم أإذا كنا تُرَابًا ء إنا لفى خلق جديد، ال آيت ميں خطاب نبى كريم ﷺ كو ہے كه كفار آپ كے تعجب فعجرات اور آپ كى نبوت بر كھلى نشانياں و يكھنے كے باوجود آپ كى نبوت كا انكار كرتے ہيں، اس كے برخلاف ايسے پھروں كو پوجة ہيں كہ جن ميں نه س ہاور نه حركت اور نه عقل ہے نه شعور وہ خود اپنے نفع نقصان كے بھى ما لكنہيں يہ قابل تعجب بات ہے۔

اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ جب ہم مرکز مٹی ہوجا کیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائیگا؟ حالانکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کا ئنات کو بیٹار حکمتوں کے ساتھواسی نے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ پیدا حراف کرم پہلیٹرنے کے اسٹرنے کے اسٹرنے کے اسٹرنے کے اسٹرنے کے اسٹرنے کے ساتھواسی کے ساتھواسی نے بیدا کیا ہے۔ کردینااس کے لئے مشکل اور عقل کے اعتبار سے اس میں کیا استحالہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو پہچا نانہیں ہے اس کی قدرت کواپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔

خلاصہ بیر کہ کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابل تعجب ہے اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے انکار تعجب کی چیز ہے۔

باوجود میکہ قوموں اور بستیوں کی تناہی کی مثالیں پہلے گذر چکی ہیں اور اپنے سفر کے دوران ان کی ہلاکت کی نشانیاں دیکھتے ہیں مگرایک بے عقل وشعور حیوان کی طرح چشم عبرت بند کر کے گذر جاتے ہیں اس کے باوجود جلدی عذاب مانگتے ہیں، یہ کفار کے اس سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اے پیغمبراگر تو سچاہے تو وہ عذاب ہم پر لے آجس سے تو ہمیں ڈرا تا ہے۔

وَيقول اللّذين كفروا لولا انزل عليه آية من رَبّه ، الله تبارک وتعالی نے ہرنی کو حالات اور ضرور یات اور اپنی مناکہ مناکے مطابق کچھنٹا نیاں اور مجزات عطافر مائے ، کیکن کا فراپ حسب منشام مجزات کے طالب ہوتے رہ ہیں جسیا کہ کفار مکہ آپ ﷺ سے کہتے تھے کہ کوہ صفا کوسونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہوجا کیں وغیرہ وغیرہ ، جب ان کے مطلوبہ مجز سے نہ دکھائے جاتے تو کہتے کہ ان پرکوئی نشانی نازل کیوں نہیں کی گئی؟ الله نے فر مایا اے پنجبر تمہارا کام صرف انذار و تبلیغ ہے وہ تم کرتے رہوکوئی مانے یا نہ مانے اس سے تم کوکوئی غرض نہیں اسلئے کہ ہدایت دینا ہمارا کام راستہ دکھانا ہے۔

وَلِه کمل قوم هاد گذشتہ ہرقوم میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں اور ہرنبی کا وظیفہ اور کار منصی بیتھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، معجزات کا ظاہر کرناکسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بیسب اللہ کے اختیار وقدرت میں ہوتا ہے۔

الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ الْمُتَّعَالِ قَ مِن وَكُو وانشى وواحد ومتعدد وغير ذلك وَمَاتَغِيْنُ تنقصُ الْرَحَامُ من مدةِ الحملِ وَمَاتَزُدَادٌ مِنه وَكُلُّ مَنْ عَيْدَهُ بِمِقْدَالِ بقدر واحد لا يتجاوزُه عَلَمُ الْعَلْيِ وَالشَّهَادَةِ ما غابَ وما شُومِدَ الْكَبِيرُ العظيمُ الْمُتَّعَالِ قَ على خلقِه بالقهر بياء و دونِها سَوَاءً مِنْكُمُ في علمه تعالى مَّنَ اسَرَالْقَوْلُ وَ مَنْ جَهَرَ الْكَبِيرُ العظيمُ الْمُتَّعَالِ قَ على خلقِه بالقهر بياء و دونِها سَوَاءً مِنْكُمُ في علمه تعالى مَّنَ اسَرَالْقَوْلُ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَسَارِكُ ظاهر بدنها به في سربه اي طريقه بِالنَّهُ الوَلَهُ لِي بِظلابِه وَسَارِكُ ظاهر بدنها به في سربه اي طريقه بِالنَّهُ الوَلَهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ زائدة قَالِ قَلْ بمن المعقباتِ ولا غيرِها وَمَالَهُمُ لِمَنُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ هُوالْذِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

من الصواعقِ **وَّطَمَعًا** للمقِيمِ في المطرِ **وَّيُنْشِئُ** يخلقُ السَّحَابُ الثِّقَالَ اللَّهَ بالمطر وَيُسَيِّحُ الرَّعُدُ بو مَلَكُ مَوكلٌ بالسحابِ يسوقُه مُتلبِّسًا بِحَمَّدِم اي يقولُ سبحانَ اللهِ وبحمدِه وَ تسبّحُ **الْمَلْلِكُتُّ مِنْ خِيَفَتِه** أي اللهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ وَسِي نارٌ تَخْرِجُ مِن السحابِ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ فَتُحرَفُه نزلَ في رجل بعث اليهِ النبئ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَدعُوه فقالَ مَنْ رسولُ اللهِ وَمَا اللهُ أَمِن ذبب بُوَ أَمُ مِنْ فضةٍ أم نحاسِ فنزلت به صاعقة فذهبت بقِحفِ رأسِه وَهُمُ اى الكفارُ مَجَادِلُونَ يُخاصِمُونَ النبي في اللَّهُ <u>وَهُوَشَٰدِيَّذُ ٱلْمِحَالِ ۚ</u> القوةِ اوالاخذِ لَهُ تعالى **ذَعُوةُ الْحَقِّ** اى كــلـمتُه وسى لا الهُ الااللهُ وَ**الْذِيْنَيَدُعُوْنَ** بالياءِ والتاءِ يعبدُونَ مِنْ دُونِهِ أَي غيره وسم الاصنامُ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ سما يطلُبونَه إَلَّا استجابةً كَبَاسِطَ اى كاستجابةِ باسطٍ كَفَّيْدِ إِلَى الْمَاءِ على شفير البيريدعوه لِيَنْكُغُ فَأَهُ بارتفاعِه من البير اليه وَمَا هُوَ بِبَالِغِهُ اى فاهُ ابدًا فكذلكَ ماسم بمُستجيبينَ لهم وَمَا دُعَا الْكَفِرِينَ عبادتُهم الاصنامَ اوحقيقة الدعاءِ اللَّافِي ضَلِل ﴿ ضياع وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا كالمؤمنين وَكُرُهًا كالمنافقين ومن الله أكرة بالسيفِ ق يَسُجُدُ ظِلْلُهُمْ بِالْغُدُةِ البكر وَالْكَالِينَ العشايا قُلْ يا سحمدُ لقوبِكَ مَنْ َرَبُ السَّمَاوِتِ وَالْرَضِ قُلِ اللَّهُ أَن له يقولوه لاجوابَ غيرُه قُلُ لهم أَفَاتَّخَذَتُمُ مِّنَ دُوْنِهَ اي غيره أَوْلِيَآءَ اصنامًا تعبُدونَها كَايَمُلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا وتركتم سالِكهما استفهامُ توبيخ قُلْهَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرَةُ الكافرُو المؤسنُ أَمْهَلُ تَسْتَوِى الظُّلُماكُ الكفر وَالنُّورُةُ الايمانُ لَا أَمْجَعَلُوْالِللهِ شُرَكًا أَخَلَقُوا كَخَلْقِم فَتَشَابَهُ الْحَلْقُ اى خلق الشركاءِ بخلق اللهِ تعالى عَلَيْهِمْ فاعتَقدُوا استحقاق عبادتِهم بخلقِهم استفهامُ انكار اي ليس الامرُ كذلكَ ولايستحقُ العبادةَ الا الخالقُ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً لا شريكَ له فيه فلا شريكَ له في العبادةِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ العبادِه ثم ضربَ مثلاً للحق والساطل فقالَ أَنْزَلَ تعالى مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سطرًا فَسَالَتُ آوُدِيةٌ لِقَدَرِهَا بمقدار سليما فَاحْتَمَلُ السَّيْلُ زَبَدُ اللَّهِيَّا عَالِياً عالِياً عليه موساعلى وجهه من قذرِ ونحوه وَمِمَّا يُؤوِّدُونَ بالتاءِ والياءِ عَلَيْهِ فِي النَّالِ من جواسر الارض كالذهب والفضةِ والنحاس الْبِيِّغَاءُ طلبَ حِلْيَةٍ زينةِ أَوْمَتَاعَ يُنتفعُ به كالاواني اذا أُذِيْبَتُ زَبَدٌ مِّتُ لَهُ الله الله السَّيل وموخبتُه الذي ينفيه الكيرُ كَذَٰلِكَ المذكورُ <u>يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ ۚ</u> اي مثلهما **فَامَّاالزَّبَ**كُ مِنَ السيلِ وما اوقدَ عليه من الجواهِرِ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ باطلاً سَرِميا بِهِ <u>وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ</u> مِن الماءِ والجواهِرِ فَيَمْكُثُ يبعِلَى فِي الْاَنْضِ زِمانًا كَلَالِكَ الباطلُ يضمحلُّ ويمحقُ وإنُ عَلَا على الحقِ في بعضِ الاوقاتِ والحقُ ثابتٌ باق كَذَٰلِكَ المذكورُ عَيْدَ الْبُصْلُ يَعْدَمُ وَيَعْدَى وَيُدَى وَرَدَ عَرَا عَلَيْ اللَّهُ الْكُولُونِي اللَّهُ الْكُولُونِي اللَّهُ الْكُولُونِي اللَّهُ الْكُولُونِي اللَّهُ الْكُولُونِي اللَّهُ الْكُولُونِي اللَّهُ اللّ

و الله بخوبی جانتا ہے کہ مادہ کس چیز سے حاملہ ہے؟ آیالڑ کا ہے یالڑ کی اور ایک ہے یا متعدد وغیرہ وغیرہ اور مدت حمل میں جو کی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے ہر چیز اس کے نزد یک مقدار اور تحدید کے ساتھ ہے کہ اس (مقررہ مقدار) سے تجاوز نہیں ہوتا، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ عظیم اور اپنی مخلوق پرقوت کے ذریعہ غالب ہے، (المتعال میں ) یاءاور بغیریاءدونوں قراءتیں ہیں <mark>تم میں ہے کوئی شخص خواہ آ ہت ہات کرے یا زور سے،</mark> اللہ تعالیٰ کےعلم میں سب برابر ہے اور وہ جورات کی تاریکی میں چھپا ہواور (یا) دن میں راستہ میں چلنے (پھرنے) کی وجہ سے ظاہر ہو ہرانسان کے ساتھ آگے پیچھے ( نگرانی ) کے لئے رات دن کی ڈیوٹی والے فرشتے لگےرہتے ہیں جواللہ کے تھم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی اس کے تھم سے جن وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کوئہیں بدلتاً بعنی اس کی نعمتوں کوسلب نہیں کرتا تا آں کہوہ خود ان صفات کو نہ بدل دے جواس میں ہیں یعنی اپنی صفات جمیلہ کومعصیت سے نہ بدل دے، اور جب کسی قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کرلیتا ہے تو پھراسے کو ٹی نہیں ٹال سکتا خواہ ٹگران فرشتے ہوں یا ادر کوئی اللہ تعالیٰ جن کوسزا دینے کا ارادہ تمہارے سامنے بجلی جیکا تاہے جس سے مسافروں کو اندیشہلاحق ہوتا ہے اور مقیمین کو بارش کی امید ہوتی ہے جو پانی سے <u>بجرے ہوئے بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور بادلوں کی گرج کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کے چلانے پر مقرر ہے حمد کے ساتھ تسبح</u> بیان کرتاہے بینی وہ سبحان الله و بحمدہ کہتاہے اور فرشتے اس کی بین اللہ کی بیبت سے اس کی تنبیح بیان کرتے ہیں اوروہ بجلیوں کو بھیجتا ہے اور وہ ایک تشم کی آ گ ہے جو بادلوں سے نگلتی ہے سووہ جس پر جاہتا ہے گرادیتا ہے تو وہ اس کوجلا ڈالتی ہے (آئندہ آیت) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کو دعوت دینے کے لئے آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا، تو اس شخص نے کہااللہ کارسول کون؟ اوراللہ کیا؟ آیا وہ سونے کا ہے یا جا ندی کا ہے یا تا نبے کا ہے تواس پر ( آسانی ) بجلی گری اوراس کی سرکی کھویڑی کوا چک لے گئی اور کفار اللہ کے بارے میں نبی ﷺ سے جھگڑر ہے ہوتے ہیں فی الواقع وہ زبر دست توت والا یا پکڑ والا ب اوراللدتعالی کاکلم برحق ب اوراس کاکلم «لا إلله الله "ب اوروه مستیال جن کووه ریکارتے ہیں اس کےعلاوہ اوروہ بت ہیں، بندگی کرتے ہیں <del>ان کو پچھ بھی جوابنہیں دیے تکتی</del>ں، اس چیز کے بارے میں جس کووہ طلب کررہے ہیں <del>ان کو پکارنا تو</del> تبولیت کے بارے میں ایسا ہے کہ کوئی یانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر منویں کے کنارے کھڑے ہوکریانی سے کہے کہ اے پانی تو کنویں ہے نکل کر میرے منہ میں پہنچ جا، حالا نکہ وہ یا تی اس کے منہ تک بھی پہنچنے والانہیں، اسی طرح وہ (اصنام) بھی ان کی پکار کا جواب دینے والےنہیں ہیں <u>اور کا فروں کا بتوں کی بندگی کرنا</u>یا هیقةٔ ان کو پکارنا اکارت <u>محض ہے (یعنی تیر بے ہدف ہے</u>) (اور < (نِصَوْرَم بِهَالشِّن ] ≥ -

اللّٰہ ہی ہے) کہ جس کے لئے آسانوں اور زمین کی ہر چیز بخوشی جیسا کہ مونین اور ناخوشی جیسا کہ منافقین اور وہ جس کوتلوار کے زریعہ مجبور کردیا گیا ہو اور سب چیزوں کے سامیس وشام (اللہ کو) سجدہ کرتے ہیں، اے محمہ ﷺ پی قوم سے پوچھو کہ آسانوں ۔ اورزمین کارب کون ہے؟ اورا گروہ جواب نہ دیں تو خودہی بتادو کہوہ اللہ ہے، اس لئے کہاس کےعلاوہ کوئی جواب نہیں، (پھر) ان سے کہو کہ (جب حقیقت یہ ہے ) تو کیاتم نے اللہ کے غیر (یعنی ) بتوں کوکارساز بنالیا جن کی تم بندگی کرتے ہوجو اپنے بھی ۔ 'نفع نقصان کے مالکنہیں اورتم نے نفع نقصان کے مالک کوچھوڑ دیا؟! بیاستفہام تو بٹی ہے، (ان سے پوچھو) کیا نابینا اور بینا یعنی کا فراورمومن (اور) کفر کی <del>تاریکی</del> اورایمان کی <del>روشنی میسان ہوتی ہے،</del> نہیں ہوتی ، اوراگراییانہیں تو کیاانہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرار کھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے مانند کچھ پیدا کیاہے جس کی وجہ سے شرکاء کی پیدا کردہ اللہ کی پیدا کردہ شکی ان (حقیقی) کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، <del>کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے</del> اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ،لہذا عبادت میں بھی اس کا کوئی نثریک نہیں ، وہ یکتاہے (اور )اپنے بندوں پر غالب ہے ، پھرحق وباطل کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے آسان سے پانی برسایا تو ندی (نالے) اپنی گنجائش کے مطابق اس کولے کر بہد نکلے پھراس سیلاب نے پانی پر چڑھے حجها گول کواٹھالیا وہ سطح آب پرآنے والا کوڑا کر کٹ وغیرہ ہےاورارضیاتی دھاتوں میں سے مثلًا سونا اور جا ندی ،اور تا نباجس کو آگ میں تیاتے ہیں زیور بنانے کے لئے یا سازوسامان بنانے کے لئے تاکہان سے استفادہ کیا جائے مثلاً برتن جبکہ اس کو پکھلایا جائے اس طرح کے بعنی سیلاب کے جھا گوں کے مانند جھاگ ہیں اور وہ، وہ میل ہوتا ہے جس کو بھٹی الگ کردیتی ہے، ندکورہ مثال کے ماننداللہ تعالی حق وباطل کی مثال بیان کرتا ہے، سیلاب اور پھلائی ہوئی دھات کے جھاگ تو وہ ناکارہ ہوکرختم <u> ہوجاتے ہیں تعنی بیکار سمجھ کر پھین</u>ک دیا جاتا ہے، <del>اور جس سےلوگ نفع اٹھاتے ہیں</del> کہوہ پانی اور دھات ہے <del>تو ووہ زمین پر</del> ایک ز مانه تک تشهر جاتا ہے، اور حق ثابت اور باقی رہتا ہے، الله تعالی مذکورہ مثال کی طرح مثالیس بیان کرتا ہے اور جن لوگوں نے ا پنے رب کی حکم برداری کی تعنی اطاعت کے ذریعہ فرمانبرداری کی ، ان کے لئے جنت ہے، اور جن لوگوں نے کہ وہ کا فریس اس كي تقم برداري نہيں كى اگران كے لئے زمين ميں جو كچھ ہے اوراس كے ساتھ اتنا ہى اور بھى ہوتو اس كو عذاب كے عوض ميں دیدیں گے یہی ہیں وہ لوگ جن کے لئے براحساب ہے اوروہ ان کے تمام اعمال کامواخذہے اس میں سے پچھ بھی معاف نہیں کیا جائيگا، اورجن كاٹھكانہ جہنم ہے جو بُرى جگہ ہے وہ برا بچھونا ہے۔

# عَجِقِيق الرَّدِ فِي لِيَسْهُمُ لَكَ قَفِيلًا يُرَى فَوَالِالْ

فَحُولَكَم؟: الْمَتَعَالِ اسم فاعل واحد مذكر عائب، (تَفَاعلُ ع) مصدرتَ عَالِي، المُتَعَال اصل مين المتعالى تقاآخر عاء حذف ہوگئ، مادہ عُلُو ہے، یہاں ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید میں لیجانے کا مقصد معنی میں زیادتی کو بیان کرنا ہے، اس کے معنی ہیں برتر، بزرگ تر، المتعال میں دوقراءتیں بیں یاء کے ساتھ یعنی المتعالی اور بغیریاء کے لینی المتعال.

فَيُولِنَى : سَواء منكم النه الله الله من دوتر كيبين بين الله سواء خبر مقدم اور مَنْ أَسَوَّ و مَنْ جَهَرَ مبتداء مؤخر

مَيْحُولات، جب مبتداء دومین تو خبر بھی تثنيدلانی چاہئے تھی لعنی سواء ان کہنا چاہئے تھا۔

جِحَلَ بِيَعِ: سواء چونكه مصدر بمعنى مستو بهذااس مين واحد تثنيه جَمع سب برابر بين، ٣ سواء مبتداءاور أسَتَ القولَ النح اس كي خبر۔

سَيُوالي، سواء كره إس كامبتداءواقع بونادرست نبيس بـ

جِحُ لَيْئِ: سواء کی صفت چونکه منکم موجود ہے لہٰذااس میں شخصیص پیدا ہوگئ جس کی وجہ سے سواءٌ کا مبتداء بننا درست ہوگیا۔

فِحُولِكَ ؛ سارب بي سرب سے اسم فاعل ہے بمعنى ، راہ ميں چلنے والا ، گليوں ميں پھرنے والا ، سار ب كى جمع سَرْب ہے جيسا كه راكب كى جمع رَكب آتى ہے سارب كا عطف من هو مستحف پر ہے نه كه مستحف پر۔

قِوَلَى : معقِبات بياسم فاعل كاصيغه ہے اور مُعقِبَة كى جمع ہے (تفعیل) سے تعقیب مصدر ہے ، بارى بارى سے روز وشب میں آنے والے فرشتے ۔ (بیعنادی، و کبیر)

فِيُولِكُ : مَرَدًّ، الم تعل، ثالنا، لوثانا\_

فِي وَلِي عَن والِ، مِن والِ، مِن والدم عن الله عن الل

قِوُّلِكَى؟: حَوفًا وَطَمِعًا، بعض لوگول نے کہاہے کہ دونوں مصدریت کی وجہ سے منصوب ہیں تقذیر عبارت بیہ، لتخافوا خوفًا، وَلقطمعوا طمعًا، اور کہا گیاہے بیدونوں یُریکم کے کاف سے حال ہیں، ای حَالَ کو نکم خانفین و طامعین، ابوالبقاء نے کہاہے کہ بیدونوں اپنے اپنے فعلوں کے مفعول بھی ہوسکتے ہیں، (گرزمشری نے انکار کیاہے) اور بعض حضرات

نے الْبُوْق سے بھی حال قرارویا ہے۔ (اعراب القرآن للدرویش)

فِيَوْلَكُونَ : تُسَبِّحُ السمين اشاره م كه الملائكة كاعطف الوَّعد رِب نه كقريب رِد

فِيُولِكُ : بِقحف، قُحف كورِثى، كاسد سر (جمع) اقحاف، قُحوف.

قِوُلْكَى : اى كلمة السين اشاره بكروت دعاء كمعنى مين بين باورن بمعنى الدَّعوة المجابة كمعنى مين ب- قِوُلْكَى : اِستجابةً.

سَيُواك، استجابة مقدر مان كى كياضرورت پيش آئى؟

جِي النبيع: دووجه سے اول يدكمتني متني منه كي جنس سے موجائے اسلئے كمتني متصل بى اصل ہے، اورمتنی منه است جابة

ہے جویست جیبون سے مفہوم ہے اسلئے کفعل مصدر پردلالت کرتا ہے دوسرے بیکہ اگر است جابة کومقدر نہ مانا جائے تو تشبیہ العرض بالذات لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں ہے، اسلئے کہ است جابة عرض ہے اور بساسط کفیہ ذات، بتول سے مراد مانگئے والے کواس مخص سے تشبید دی گئی ہے جو پانی سے کہ رہا ہو کہ اے پانی تو میرے منہ میں آ جا ظاہر ہے کہ یہ جمافت وسفاہت ہے اسلئے کہ پانی جماد ہے اس میں کسی کی فریاد سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس طرح وہ مخص جو بتوں سے مرادیں مانگ رہا ہے وہ بھی سفیہ اوراحمق ہے اسلئے کہ بت بھی جماد ہے حس ہیں۔

قِولَكُ ؛ غُدُوًّ ، غداة كى جمع ب، منح كاوتت\_

قِولُكُم ؛ الآصال، يه اصيل كى جمع بشام كاوت \_

قِوُلْ اللهُ الله

فِيُوْلِينَ؟: اجابوه بالطاعة اس میں اشارہ ہے کہ استجابوا (استفعال) افعال کے معنی میں ہے لہذا بیاعتراض فتم ہوگیا کہ یہاں طلب کے معنی مقصود نہیں ہیں۔

فَيْ فَكُلَّى ؛ البحنة ،اس كاضافه سے اس بات كى طرف اشاره كرنا ہے المحسّل نسى الجنة محذوف كى صفت ہے البحنة المحسّلي، مبتداء مؤخراور للذين المح خرمقدم ہے۔

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْحُ حَ

الملہ بغلکہ ما تحصِلُ مُحُلُّ اُنظی (الآیة) رحم مادر میں کیا ہے؟ نرہے یا مادہ ، فوبصورت ہے بدصورت ، فو شفیب ہے یا بدنھیب، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے یا قصیر العمر ، ناقص تولد ہوگا یا کامل ، بیسب با تیں صرف اللہ ہی جا نتا ہے اس کاعلم بلا واسطہ ہے ، نہ کی آلہ کامختاج اور نہ ذر لیعہ کا غرضیکہ وہ ہر ذرہ کے بدلتے ہوئے حالات سے واقف ہے ، قر ائن اور تخیینہ سے کوئی علم یا ڈاکٹر جو پچھاس معاملہ میں رائے دیتا ہے اس کی حیثیت ایک گمان اور اندازہ کی ہوتی ہے با اوقات واقعہ اس کے خلاف کیا تاہم سے مالہ اور نہ اس کی علا وہ مشینوں کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات بھی بھینی نہیں ہوتیں ان کا غلط ہونا بھی تجربہ اور مشاہدہ سے مالہ وہ مشینوں کے ذریعہ معلومات حاصل کرنا ایک قتم کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والاعلم ہے جیسا کہ کوئی آپریشن کر کے نرومادہ ہونے کو متعین کر لے ، اس کاعلم غیب سے کوئی تعلق نہیں غیب سے مرادوہ چیز ہے جوانسانی حواس سے فائب ہولینی نہ آپھوں سے اور نہ آلات سے اسے اور نہ آلات سے اسے اور نہ آلات سے اس کے وائسانی حواس سونگھا جا سے اور نہ زبان سے پھھا جا سے اور نہ آلات سے اس کے اور نہ ہاتھوں سے چھوا جا سے اور نہ آلات سے اس کے بالمقابل وہ چیز ہیں مراد ہیں کہ جو انسانی حواس نہ کورہ کے ذریعہ معلوم کیا جا سے مطلب بیہ ہے کہ اس قسم کاعلم غیب خاص اللہ تھائی ہی کی صفت ہے ، اللہ تعالی غائب کواس طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و مشاہد کو جانتا ہے ، عموی حالات میں بچہ کے رحم مادر میں رہنے کی مدت میں دوتی آگر

کوئی عارض پیش نہآئے۔

کہ مُعَقِّدُتُ مِنْ بین یَدَیْهِ وَمِنْ حَلْفِهٔ (الآیة) لینی بات صرف اتن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر خص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکے در ہا ہے اور ہر ذرہ کی تمام حرکات وسکنات سے واقف ہے، بلکہ مزید براں اللہ کے مقرر کئے ہوئے نگرانِ کاربھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورے کارنامہ زندگی کارکار ڈمخفوظ کرتے جاتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رات اور دن کے گران فرشتے الگ الگ ہیں ان کی ڈیوٹی ضبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔

فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِن دونِهِ مِن والِ ، لِعِن کسی کوبھی اس غلط نبی میں ندر ہنا چاہئے کہ کوئی پیریا فقیریا کوئی جن یا فرشتہ ایساز ورآ ور ہے کہتم خواہ کچھ بھی کرتے رہووہ تمہاری نذروں اور نیازوں کی رشوت لے کرتم کوتمہارے برے اعمال کی پاداش سے بچالے گا۔

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ میں تغیر احوال سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت وشکر گذاری حچھوڑ کراپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کر لے تواللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظت ورحمت کا طرز بدل دیتے ہیں۔

اس آیت کا عام طور پر جو بیمفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جبتک وہ خودا چھے انقلاب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرے، اسی مفہوم میں بیشعرمشہور ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا

یہ بات اگر چالک حدتک مجھے ہے گرآیت نہ کورکا یہ مفہوم نہیں ہے، اوراس کا مجھے ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت ہے ہے جو مخص خودا ہے حالات کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی اس کی امداد ونصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ اس عالت میں ہے کہ جب خود اصلاح کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی ہدایت کے راستے تب ہی کھلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب موجود ہو، کین انعامات الہیاس قانون کے پابند نہیں بسااوقات اس کے بغیر بھی عطام وجاتے ہیں۔ (معارف)

ھو الَّذِی یُریکم اللبوق (الآیة) یعنی اللہ ہی کی ذات پاک ہے کہ جوتم کو برق و بجلی دکھلاتی ہے جوانسان کے لئے خوف بھی بن سیق ہے کہ جس جگہ پڑجائے سب کچھ خاک کرڈالے،اور طبع وامید بھی ہوتی ہے کہ بجلی کی چیک کے بعد بارش آئے گی، جو انسانوں کی زندگی کاسہارا ہے۔

لَهُ دعوة الحق (الآية) يعنى اميدوييم كوفت اسى الك خداكو پكارنا چاہئے كيونكدو ہى ہرايك كى پكارسنتا ہے اور قبول كرتا

ہے یہاں دعوت عبادت کے معنی میں ہے یعنی اس کی عبادت حق اور شیح ہے ،اس کے سواکوئی عبادت کا مشتحق نہیں ، کیونکہ کا ئنات کا خالق و مالک اور مد ہر ومتصرف صرف و ہی ہے اس لئے عبادت بھی صرف اس کا حق ہے ، اور دعوۃ کے معنی کلمہ کے بھی ہیں جیسا کہ مفسر علام نے صراحت کی ہے۔

اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لئے پکارتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص کنویں کی مُن (کنارے) پر کھڑا ہوکراور دونوں ہاتھ پھیلا کر پانی سے کہے کہ اے پانی تو میرے منہ تک آجا! ظاہر بات ہے کہ پانی جامد اور لاشعور چیز ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ پھیلا نے والا بیاسا ہے اور نہ اسے یہ پتہ کہ یہ ہاتھ پھیلا نے والا مجھ سے اپنی منہ تک جہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور نہ اس میں یہ قدرت کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے منہ تک پہنچ جائے ، اس طرح میں رک اللہ کے سواجن بتوں کو پکارتے ہیں انھیں نہ یہ پتہ کہ کوئی آھیں پکار رہا ہے اور اس کی فلال جاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

آنُوزَل مِنَ السّماءِ ماءً فَسَالَتَ أَوْدِيةً بقدرها ، اس آیت میں الله تعالیٰ نے تشبیه و مثیل کے پیرایہ میں حق وباطل کی حقیقت واضح کی ہے سور ہُ بقرہ کے آغاز میں بھی منافقین کے لئے مثالیں بیان فرمائی ہیں، مثال سے مقصد بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرانا ہے۔

## حق وباطل کی مثال:

اس آیت میں مذکورہ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان جامع ہے بارش کے نزول سے تشبید دی ہے،
اسلئے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے اور وادیوں کو دل سے تشبید دی ہے اسلئے کہ بارش کا پانی وادیوں اور ندی
نالوں میں جا کر جمع ہوتا ہے اور بفقد روسعت پانی لے کررواں ہوجا تا ہے جس طرح قرآن مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔
دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہے کہ جیسا ان مثالوں میں میں کچیل برائے چند سے (وقتی طور پر) اصلی چیز کے او پر چڑھا ہوانظر
آتا ہے کیکن انجام کا روہ بھینک دیا جاتا ہے اور اصلی چیز رہ جاتی ہے اس طرح باطل گو چندروز حق کے او پر نظر آئے کیکن آخر کا رباطل محواور مغلوب ہوجا تا ہے اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے۔
باطل محواور مغلوب ہوجا تا ہے اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے۔

اس طرح جب سونے جاندی وغیرہ کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تو میل کچیل اوپر آکراچھل کودشروع کردیتا اور بردی شان کے ساتھ کچھ دیر کے لئے اصل دھات پر چڑھ جاتا ہے اور سطح پروہی نظر آتا ہے مگر کچھ ہی دیر کے بعد کوڑے دان کی نذر ہوجاتا ہے، اس طرح باطل بظاہر کچھ دیر کے لئے حق کو مغلوب کر لیتا ہے مگر کچھ مدت کے بعد حق باطل سے اس طرح نگراتا ہے کہ باطل کا بھیجہ باش پاش کر دیتا ہے۔

اُول بِلكَ لهم سوء الحساب، بُرى حساب بنهى ياسخت حساب بنهى كامطلب بيه بكرة دى كى خطاءاوركسى لغزش كومعاف نه كيا جائد اور برقصور يرمواخذه كيا جائد -

قرآن بمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی اس قتم کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جواس کے باغی بن کرونیا میں رہے ہیں،
بخلاف ان کے جنہوں نے اپنے خدا سے وفاداری کی ہے ان سے حساب لیم بیا کا حساب لیا جائےگا، اور ان کی خدمات کے
مقابلہ میں ان کی خطاؤں کو درگذر کیا جائےگا اور ان کے مجموعی طرق کی بھلائی کو لمحوظ رکھ کر ان کی بہت ی کوتا ہوں سے صرف نظر
کرلیا جائےگا اس کی مزید ہو ضیح اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ دی تھا لگائتنا لیے تقالی مزید ہو ضیح اس صدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ دی تعلق اللہ تقالی مزید ہو سے جس دی کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ میر نے زددیک کتاب اللہ میں سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس معلوم نہیں کہ خدا کے مطبح فرما نبر دار بند کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے جتی کہ اگر کوئی کا نتا بھی اس کو چجتنا ہے تو اللہ اس کے سی تصور کی سر اقرار دیکر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کردیتا ہے، آخرت میں توجس سے بھی محاسبہ وگا وہ سزایا کرد ہو گا محضرت عائشہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالی کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ "ف آس اس کے من او تیس ہوگا کوئی اس کی میں اربا کردیا ہو کیا ہو سے اس کے میں میں اس کے حساب کیا ہے؟ "ف آس اس کے سید میں توجس سے بھی محاسبہ وگا وہ سزایا کرد ہو کہ دیا ہیں سے میں اس کے حساب کیا جوئی ہو گا کہ صور نے عرض کیا پھر اللہ تعالی کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ "ف آس اس کے میں توجس سے بھی محاب لیا جائےگا اس سے ہما کہ ساب لیا جائےگا جوئوں نے جواب دیا سے مراد صرف پیشی ہے گرجس سے باز ہرس ہوئی وہ تو مارا گیا۔

ونَزَلَ في حمزةَ وأبي جهلِ أَفَكُن يَعْكُمُ أَنْكُمَ ٱلْنُولَ اللَّهُ مِنْ آَرِبِّكَ الْحُقُّ فاسنَ به كُمَّن هُوَاعُمْنُ لا يعلمه ولا يؤسن به لا النَّمَالِيَكَكُّرُ يَتعظُ **أُولُواالْكُلْبَالِ** الصحابُ العقول ال**َّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِاللَّهِ** السماخوذِ عليهم وسم في عالم الذرّ أوْ كلُّ عهدٍ وَلِالنَّقُضُونَ الْمِيثَاقَ الله بَسركِ الايمان اوالفرائض وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَاللهُ بِهَ أَنُ يُوْصَلَ مِن الايمان والرحم وغير ذلك وَيَخْنَوُنَ لَبُهُمُ اى وعيدَه وَيَخَافُونَ سُوِّءَ الْحِسَابِ اللَّهِ مَالُه وَالَّذِينَ صَبُرُوا على البطاعة والبلاء وعن المعصية البيِّعُأَمُ طلبَ وَجُهِ تَبِهِمُ لاغيرِه مِنُ اغراضِ الدُنيا وَأَقَامُواالصَّلَوةُ وَأَنْفُقُوا في الطاعة مِمَّارَزُقْنَاهُمُ مِرَّا وَعَكَانِيَّةً وَيَدْرَوُونَ يدفعونَ بِالْحَسَنَةِ السِّيِّئَةَ كالجهل بالحلم والاذي بالصبر اللَّلِكَ لَهُمُّ عُقِّبَى الدَّالِ العاقبة المحمودة في الدار الأخرة بي جَنْتُ عَدْنِ اقامة تَلْخُلُونَهَا بم وَمَنْصَلَحَ المنَ مِنْ الْإِلْهِمُ وَازْقِ الْجِهُمُودُنُونِيكُم وان لم يعمَلُوا بعملِهم يَكُونُونَ في درجاتِهم تكرمة لهم <u>وَالْمَلَاكِمُ يُدُخُلُونَ عَلِيهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ من ابواب الجنة او القصور اولَ دخولِهم للتهنية يقولونَ سَلْمُ عَلَيْكُمْ مهذا </u> الشوابُ مِمَاصَبُرُتُمْ بصبركُمْ في الدنيا فَنِعْمَ كُفَّبِي الدَّاكِ عُدَاكَم وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيْتَا قِهِ وَيَقُطُعُونَ مَا أَمُرَالِلَّهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بالكفر والمعاصِي أُولَا فِي اللَّعْنَةُ البعدُ من رحمةِ الِلَّهِ **وَلَهُمْ مِنْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّلِي** فَي الدارِ الأخرةِ وسِي جَهِنهُ **اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ** يوسِعُه لِمَنْ يَّشَأَ أُولَيْقُدِرُ يُضيقُه لِمَنُ يشاءُ وَفُرِحُوْ الله الله مَا مَا مَا مَا مَا مِلْكُوو الدُّنْيَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا حيوة ٱلْاِخْوَةِ الْاَمْتَاعُ أَنَّ شَيِّ قليلٌ يتمتَّعُ به ويذهب.

و اور آئندہ آیت)(حضرت) حمزہ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی، کیاوہ مخص کہ بویٹ کم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جوا تارا گیا ہے وہ حق ہے اوراس پر ایمان بھی رکھتا ہے اس مخص جیسا ہوسکتا ہے جو اندھاہو، کہنداس کو جانتا ہواور نہاس پریقین رکھتا ہو نہیں ، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو تقلمند ہوتے ہیں ، جواللہ کے عہد کونہیں تو ڑتے ،اور وہ ایمان یا فرائض کوتر ک کر کےعہد کوتو ڑتے نہیں ہیں ، اور جواس کو جوڑتے ہیں جس کواللہ نے جوڑنے کا تھم دیاہے اوروہ (جس کاتھم دیاہے )ایمان لا ناہے اور صلد رحمی کرناہے وغیرہ وغیرہ ، اوراینے رب سے ڈرتے ہیں یعنی اس کی وعید سے، اور بُرے حساب سے ڈرتے ہیں (اس جیسی آیت) سابق میں گذر چکی ہے، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب ے گئے نہ کہ دنیاوی کسی غرض کے لئے طاعت پراورمصیبت پراورمعصیت سے باز رہنے پر صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں،اور جو کچھہم نے ان کودیا ہے اس میں سے طاعت میں ظاہراور پوشیدہ طور پرخرج کرتے ہیں،اور بُرائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں مثلاً جہل کو برد باری سے اور تکلیف کوصبر سے یہی تو ہیں وہ جن کے لئے آخرت کا گھرہے، یعنی دارآ خرت میں اچھاانجام وہ جنت ہے جس میں وہ مقیم رہیں گے جہاں وہ خود بھی جا ئیں گےاوران کے آباءاوراز واج اوراولا دمیں سے جو ا یمان لائے ہوں گے وہ بھی جائیں گے آگر چہانہوں نے ان کے جبیباعمل نہ کیا ہووہ بھی ان ہی کے درجوں میں ہوں گے اور پیہ ان کے اکرام کے طور پر ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازہ سے آئیں گے یا محفلوں کے ہر دروازہ سے آئیں گے، فرشتوں کا دخول اوّ لی مبار کبادی کے لئے ہوگا وہ کہیں گے تمہارےاو پرسلامتی ہویہ اجروثوابتم کو اس صبر کے بدلے میں ہے کہ جوتم نے دنیا میں کیا، کیا ہی احصابدلہ ہے تمہارے لئے دارآ خرت کا اور جولوگ اللہ کے عہد کواس کی پیختگی کے بعد تو ڑتے ہیں اور جس کواللّٰہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے تو ڑتے ہیں، اور کفر ومعاصی کے ذریعیہ زمین میں فساد ہریا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپرلعنت ہے (لیعنی) اللہ کی رحمت ہے دوری ہے، اور ان کے لئے برا گھر ہے، لیعنی آخرت میں ان کے لئے براانجام ہےاوروہ جہنم ہے، اللہ جس کی روزی جا ہتا ہے بڑھا دیتا ہےاور جس کی جا ہتا ہے گھٹا دیتا ہے اوراہل مکہ تو دنیوی <u>زندگی میں اتر اکرمت ہوگئے، یعنی اس پر جوان کو دنیوی زندگی میں حاصل ہوا اور دنیوی زندگی</u> آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں نہایت حقیر پونجی ہے،اس سے استفادہ کرتا ہے اور (پھر) چھوڑ کر (دنیاسے) رخصت ہوجا تا ہے۔

## عَجِقِيق لِيَرِينِ لِيَهِ مِنْ الْعِنْفِيلِينِ الْعَلَيْفِ الْمِنْ الْعَلَيْفِ الْمِنْ

قِحُولَكَى : أَفَمَنْ يَعْلَمُ مِهِ مِن فَعلِ محذوف پرداخل ہے اور فاءعاطفہ ہے تقدیر عبارت بیہ ہے أیستوی المؤمن والكافر فمن يعلم الخ.



فَوْلِينَ : لا اس میں اشارہ ہے کہ استفہام انکاری جمعنی فی ہے۔

فِيُولِكُمُ : أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدار يجله الذين صبروا مبتداء ك خرب\_

قِوُلُكُ : يدخلونهاهم.

يَسِيُواكِ: همر مقدر مانے كى كياضرورت پيش آئى؟

جِوُلَنْكِ: تاكه مَنْ صَلحَ كاعطف يدخلونها كالممير پردرست ہوجائے،اسكے كفمير مرفوع متصل برعطف كے لئے شمير منفصل كذريعة تاكيدلا ناضرورى ہوتا ہے۔

فِيُولِينَ ؛ يقولون، يقولون كومقدر ماناتا كه كلام مربوط ومنظم موجائـ

چَوُلیک ؛ بسما نالو افیها، یعنی دنیوی زندگی تو برخض کو حاصل ہے نفس زندگی پراتر انامراز نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں ان کو جو پچھ حاصل ہوااس پراتر انا اور بے جافخر کرنا مراد ہے۔

### <u>ؠٚٙڣٚؠؗڒۅؖؾۺٛؖؖڮڿ</u>

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا انزلَ اليك المح يعنى ايك وهمخص جوقر آن كى حقانيت اورصدافت پريفين ركھتا ہواوردوسرااندها ہويعنى استے قر آن كى صدافت ميں شك ہو، كيا دونوں برابر ہوسكتے ہيں؟!استفہام انكار كے لئے ہے يعنى يه اس طرح برابر نہيں ہوسكتے جس طرح جماگ يانى كے،اورسونا جائدى اوران كاميل كچيل برابر نہيں ہوسكتے۔

اور جن کے پاس عقلِ سلیم اور قلب صحیح نہ ہواور انہوں نے اپنے دلوں کو گنا ہوں کی کثافت سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہووہ اس قر آن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ، اللہ این یؤ منون بعہد اللہ النع بیان دانش کی صفات بیان کی جارہی ہیں۔

سيوان الله عهد سے كيام ادب

جِحَالَثِیْ : الله کے عہدے مراداس کے احکام (اوامرونواہی) ہیں جنہیں وہ بجالاتے ہیں، یاوہ عہدہے جوعہدالست کہلا تاہے، اور عہد و بیان میں وہ قول وقر اربھی داخل ہیں جنہیں لوگ آپس میں کرتے ہیں۔

اورابل دانش کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی کئے گئے عہد دبیثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے ان میں وہ عہد و پیان بھی شامل ہیں جواللہ سے کئے ہیں اور وہ بھی جواللہ کے رسول کے لئے ہوں اور آپسی عہد ومعاہد ہے بھی۔

وَالسَّذِينَ يَسِسِلُونَ مَا أَمُو اللَّهُ بِهُ النَّحِ لَيْنَ رَسْتُولَ اورقرابتُولَ كُوتُورُ تِيْنِينَ بِينَ بلكه ان كوجورُ تِي اورقائمُ ركھتے بين

< (مَرَّمُ بِهَالشَّرُهُ ﴾

مشہورتفیبرتو یہی ہے کہ دشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور ان کے تقاضوں پڑمل کرتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیلوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں یا آنخضرت ﷺ اور قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پچھلے انبیاءاور ان کی کتابوں پر ایمان کو ملادیتے ہیں۔ (معادف)

الله کی نافر مانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں تکلیفوں اور آز مائشوں پرصبر کرتے ہیں، اور حدود الله سے تجاوز کر کے من مانی زندگی بسرنہیں کرتے، اور جب خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنوں اور برگانوں میں امتیاز کئے بغیر علائے او پوشیدہ طور پرخرچ کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے وہ بھلائی سے پیش آتے ہیں یا عفو در گذر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔

ید خیلونها و من صلح (الآیة) بعنی اس طرح الله تعالی قر ابتداروں کوجع کردےگا تا که ایک دوسرے کود کھے کران کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں حتی کے ادنی درجہ کے جنتی کو اعلی درجہ عطا فر مادے گا تا کہ وہ اپنے قر ابتداروں کے ساتھ جمع ہو جا کیں اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ نیک رشتہ داروں کو جمع فر مادے گا اور جس کے پاس ایمان کو پونجی نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائیگا خواہ وہ جنتی کے قریبی رشتہ دارہی کیوں نہ ہوں۔

 والجدبِ **اَوْتَكُنُ** يا محمدُ بجيشك قَرِيبًا فِن دَارِهُم مَكَةَ حَتَى يَأْتِي وَعُدُ بالنصرِ عليهم اللَّهُ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللهُ وَالْجَدِينِ عليهم اللَّهُ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللهُ وَقَد حلَّ بالحُدَيبيةِ حتى الله فتحُ مكة .

ت اور اہل مکہ میں سے کا فرکہتے ہیں کہ محمد ﷺ پراس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ)عصااور ید بيضاءاورناقهُ صالح جيسي كيون نبيس اتاري كئي؟ان سے كهدوكه الله جس كو گمراه كرنا چاہتے ہيں اس كوبراه كرديتے ہيں نشانياں (معجزات)اس کو پچھ بھی فائدہ نہیں دیتے ، اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی اپنے دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مَنْ ے الَّذِیْن آمنوا، بدل ہے، جولوگ ایمان لائے ان کے قلوب اللہ کے ذکر تعنی اس کے وعدہ سے اظمینان حاصل کرتے ہیں، یا در کھواللہ کے ذکر سے ہی مومنوں کے دلول کوسٹی ہوتی ہے جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کئے ان کے لئے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے (الکِینَ آمنوا) مبتداء ہاور (طوبی) اس کی خبر ہے (طوبیٰ) الطیب سے مصدر ہے یا جنت میں ایسا درخت ہے کہ (گھوڑ) سواراس کے سابی میں سوسال تک چلے گا تب بھی اس کی مسافت طے نہ کر سکے گا، لینی جس طرح آپ سے پہلے ہم نے انبیاء بھیج اس طرح ہم نے آپ کوالی امت میں بھیجاہے کہ جس سے پہلے بہت ی امتیں گذر چکی ہیں تا کہآپ ﷺ ان کو وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جس کوہم نے آپ کی طرف بذر بعہ وحی بھیجا ہے، بیر حمٰن کے متکر ہیں اسلئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ رخمٰن کو بحدہ کرو، تو انہوں نے کہار حمٰن کیا چیز ہے؟ آپ کہنے کہ میر ایرورد گارتو وہی ہے اس کے سواکوئی معبوذ نہیں ،ای پرمیرا بھروسہ ہے اور ای کی طرف میرار جوع ہے ، اور ( آئندہ آیت اس وقت ) نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ نے آپ ﷺ سے کہا اگرتم نبی ہوتو مکہ کے پہاڑوں کو ہمارے بہاں سے ہٹادواور ہمارے لئے مکہ میں نہریں اور چشمے جاری کردو، تا کہ ہم درخت لگائیں اور کھیتی کریں اور ہمارے مردہ آباءوا جداد کوزندہ کردوتا کہوہ ہمیں بتا ئیں کہتم اللہ کے نبی ہو، اور اگر بالفرض کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعہ پہاڑ اپنی جگہ سے نتقل کردیئے جاتے یا زمین کے فکڑے فکڑے کردیئے جاتے یااس کے ذریعہ مُر دوں سے باتیں کرادی جاتیں بایں طور کہان کوزندہ کردیا جاتا، تو پھر بھی بیایمان نہ لاتے، بلکہ پورا <u> اختیار اللہ ہی کو ہے</u> نہ کہ کسی اور کو، تو بھی کوئی ایمان نہ لاتا مگر وہی جس کے ایمان کو اللہ جیا ہتا نہ کہ دوسرا، اگر چہان کی مطلوبیہ نشانیاں دکھادی جاتیں ، اور (آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی جبکہ صحابے نے اہل مکہ کے ایمان کی خواہش کرتے ہوئے ان کی مطلوبہ نثانیوں کو ظاہر کرنے کی تمنا کی تو کیا آیمان والے اس بات کونہیں جانتے کہ بات بیہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بغیرنثانی کے سباوگوں کو ایمان کی ہدایت دیدیتا اور کا فروں ( یعنی ) اہل مکہ بران کے کرتو توں بینی کفر کی بدولت مختلف تتم کے ایسے حوادث مسلسل چہنچتے رہیں گے جوان کوجھنجوڑتے رہیں گے مثلاً قمل اور قیداور جنگ اور خشک سالی اے محمد آپ ایے لشکر کے ساتھ کمہ کے قریب (حدیبیہ میں) نزول فرمائیں گے یہاں تک ان کے خلاف اللہ کا نصرت کا وعدہ آ جائے یقیناً اللہ (اینے) وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اورآپ نے حدیبیمیں نزول فرمایا یہاں تک کہ مکہ کی فتح آگئی۔

## عَجِقِيق الرَّدِي لِيَنهُ مِيلُ اللهِ الْفَسِّلِي فَوَالِدًا اللهُ

قِوَلْنَى : هَلَّا، لَوْلا كَيْفيرهَلَّا سَكركا شاره كرديا كه لولا تضفيه بـ

فِيُوْلِكُمُ : ويبدل مِنْ مَنْ لِعِيْ مَنْ انابَ سِي الَّذِيْنَ آمنوا الن جمله موكر بدل الكل بـ

فَحُولَكَمُ ؛ المذين آمنوا ميس تركيب كاعتبارت بإنج صورتيس بوسكتى بيل المدنين آمنوا مبتداءاور بعد ميس آن والا الكذين آمنوا مبتداءاور بعد ميس آن والا الكذين آمنوا جمله موكراس كي خبراور درميان ميس و تنظم من قلوبهم بذكر الله ، جمله معترضه ، الكذين آمنوا ، مَنْ الله عند الله ، جمله معترضه ، الكذين آمنوا اناب سي بدل الكل ، الكذين آمنوا ، مَنْ كاعطف بيان مو ، مستداء محذوف كي خبر مو ، الكذين آمنوا . 
ه فعل محذوف كي وجه سي منصوب مواى المَدَ حُ الكذين آمنوا .

چُولی : ای وعده ، ذکر الله کی تغییر وعده سے کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں عام بول کرخاص مراد ہے ورنہ ذکر الله وعده اور وعید دنوں کوشامل ہے اور وعید سے آلوب مطمئن ہونے کے بجائے مضطرب ہوتے ہیں مفسر علام نے ای و عدہ سے اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فِحُولِمْ ؛ طوبی ، خوبی ،خوش حالی ، جنت کے درخت کا نام ،علامہ آلوی نے طوبی کو طاب بطیب (ض) کا مصدر بتایا ہے جیسا کہ بشریٰ ، دُلفیٰ اور یاءساکن اپنے ماقبل ضمہ ہونے کی وجہ سے واؤسے بدلی ہوئی ہے اصل میں طیبیٰ تھا۔

قِوَلْكُ : فَسَيّرعنا، اى سيّر بقراء تِكَ عنا جبالَ مكة.

قِوُلْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ آپ کی قراءت کی وجہ سے زمین شق ہوکراس میں سے چشنے اور نہریں جاری ہوجاتیں، اور بعض نے کہا ہے قُطعت کا مطلب ہے قرآن کے ذریعہ طبی الاد ص یعنی سرعت کے ساتھ آنافانا مسافت طے ہوجایا کرے۔

فِيُوْلِكُ ؛ لَمَا آمنوا يه لَوْ كاجواب بجوكه محذوف بـ

فَحُولَى ؛ لا بغيره اس ميں اشاره ہے كدلِله الامو جميعا، اصل عبارت ہے الامر جميعا لِلله جار مجروركواخصاص كے لئے مقدم كرديا جس كوفسرعلام نے لا بغيره كهدكرظام كرديا ہے۔

چَوُلْکُن : یعلم، یَیْنَس کَتفیر یعلمُ سے کی ہے یعنی لمرینیئسو کی تفییر لمریعلموا سے لغت بی نخع یا ہوازن کے مطابق ہے اور یا یا اس کے علم کے معنی کو تضمن ہونے کی وجہ سے کی ہے اس لئے کہ جو شخص مایوس ہوتا ہے وہ جا نتا ہے کہ بیکام ہونے والا نہیں ہے۔

قِوَلَى : بَصنعهم ما صنعوا كي تغير بصنعهم سي كرك اشاره كرديا كه ما، مصدريب نه كهموصوله البذاعدم عائدكا اعتراض واقع نه بوگا-

قِولَكُ : الدّاهية، الامر العظيم.



### تَفَيْلُاوَتَشَرُحَ

ویقول الذین کفروا کینی پیشرکین مکه از راه طعن وعناد کہتے تھے کہ بیصاحب جومد کی نبوت پیدا ہوئے ہیں آخراپنے خدا کے یہاں سے کوئی معجز ہ ہماری پیند کا کیوں نہیں لا دیتے ؟

البذین آمندوا و تعطمئن قلوبھم بذکر الله، ذکر الله سے مرادتو حید کابیان ہے جس سے مومنوں کے دلوں میں انشراح اور کا فروں کے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے یا خدا کی بندگی، تلاوت قرآن، نوافل اور دعاء ومناجات مراد ہیں جواہل انشراح اور کا فروں کے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے یا خدا کی بندگی، تلاوت قرآن، نوافل اور دعاء ومناجات مراد ہیں جواہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، یااس کے احکام و فرامین کی بجاآ ورکی مراد ہے جس کے بغیراہل ایمان و تقوی بقرار سے ہیں، لیعنی ذکر الله کی خاصیت ہی ہے۔ اور شرک سے جوانت شار ذبنی پیدا ہوتا ہے بقینا تو حیداس کے لئے تریاق کا کام دیتی ہے، البتہ اس اظمینان کے بھی مختلف در ہے ہیں جس درجہ کا ذکر الله کی ہوتا ہے اسی نبست سے اظمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔

ذكرالهى كآثاريس سايكار خوف وخثيت كاب "إذًا ذكر الله وجلت قلوبهم" ليكن بيماسوا كاطرف سے الممينان اور فراغت ،خوف خدا كے منافی بالكل نہيں بلكه بيدونوں كيفيتيں توعين ايك دوسرے كي متم اور كمل ہيں۔

کذالک آڑسلنگ فی امّة النع جس طرح ہم نے آپ کو بلیخ رسالت کے لئے بھیجاہے اس طرح پہلی امتوں میں بھی رسول بھیج تھے، ان کی بھی اس طرح تکذیب کی گئی تھی اور جس طرح تکذیب کے نتیجہ میں وہ قومیں عذاب الہی سے دو چار ہوئیں انہیں بھی اس انجام سے بفکر نہیں رہنا چاہئے۔

مشرکین مکہ''رحمٰن' کے لفظ سے بہت بدکتے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ کے کھے گئے تو انہوں نے کہاتھا کہ بیرحمٰن اور رحیم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ (ابن کئیر)

#### شان نزول:

کو آن قر آنا سکیرت به الجبال النع مشرکین مکه نے یہود کی تعلیم وترغیب سے اس قتم کی فرمائٹیں کی تھیں کہ دعویٰ تو پغیبری کا ہے مگر داؤد عَالِی تَعْفِیر کی طرح پہاڑوں کی تسخیر کا تماشا کیوں نہیں دکھا دیتے ، یا سلیمان عَالِی تَقَالِیٰ تَعْفِی داؤد کی طرح ہوا کے دوش پر سفر کیوں نہیں کرواتے یاعیسیٰ نبی اللہ کی طرح مردوں سے کیوں گفتگونہیں کرادیتے ۔ فدکورہ آیت ان بی بیہودہ فرمائٹوں کے جواب میں نازل ہوئی تفسیر بغوی میں اس مضمون کواس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

مشرکین مکہ جن میں ابوجہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیخصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جاکر بیٹھ گئے اور عبداللہ بن امیہ کورسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، اس نے کہا اگر آپ میہ چاہتے ہیں کہ قوم اور ہم سب آپ کے رسول ہونے کو تسلیم کرلیں تو ہمارے چندمطالبات ہیں اپنے قر آن کے ذریعہ ان کو پورا کرد بیجئے تو ہم سب اسلام قبول کرلیں گے۔ ھار میں کو تسلیم کرلیں تو ہمارے چندمطالبات ہیں اپنے قر آن کے ذریعہ ان کو پورا کرد بیجئے تو ہم سب اسلام قبول کرلیں گے۔ مطالبات میں ایک تو یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور زمین بھی سنگ لاخ ہے جس میں نہ کا شت وزراعت کی گنجائش نہ باغات کی اور دوسری ضروریات کی ، آ ہے مجز ہے کے ذریعہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے ، تا کہ مکہ کی زمین کشادہ ہوجائے آخر آپ کے کہنے کے مطابق داؤد علیج کا گلاٹ کی کے لئے پہاڑ مسخر کر دیئے گئے تھے ، اور داؤ دعلیج کا گلاٹ کی تنہیں میں۔ سے ، اور داؤد علیج کا گلاٹ کا کا سے کہ تو نہیں ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سلیمان علیج کا گلاٹ کا کے آپ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہواکو سخر کر کے دمین کے بڑے برٹ سے بڑے بڑے شام ویمن وغیرہ کے زمین کے بڑے برٹ کے نام ویمن وغیرہ کے نشام ویمن وغیرہ کے سفر آسان ہوجا کیں۔

تیسرا مطالبہ بیتھا کہ جس طرح عیسیٰ علیھ کاٹھ کا مردوں کوزندہ کردیتے تھے آپ ان سے پچھے کم تو ہیں نہیں آپ بھی ہمارے لئے ہمارے داداقصی کوزندہ کردیجئے تا کہ ہم ان سے بیدریافت کرسکیں کہ آپ کادین سیاہے یانہیں۔

(معارف ، مظهری، بحواله بغوی وابن ابی حاتم وابن مردویه)

مذكوره آيت مين تسيير جبال سے مراد بها رول كواپني جگه سے بنادينا اور قسطٌ عب به الارض سے مراد مخضرونت مين طويل مسافت طے کرنا جس کطی الارض کہاجا تاہے،اور کلحربه الموتی سےمردول کوزندہ کر کےان سے کلام کرنامراد ہے۔ آیت کامفہوم یہ ہے کہا گرقر آن کے ذریعہ بطور معجزہ ان کے بیمطالبات پورے کرا دیئے جا کیں تب بھی وہ ایمان لانے والنہیں کیونکہ وہ ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزات کا مشاہدہ کر چکے ہیں جوان کے مطلوبہ معجزات سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں،رسول الله ظلاللہ کا شارہ سے جاند کے دوکلزے ہوجانا، پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اور تسخیر ہوا سے کہیں زیادہ جیرت انگیز ہے،اسی طرح بے جان کنگریوں کا آپ کے دست مبارک میں بولنا اور شیج کرناکسی مردہ انسان کے دوبارہ زندہ ہوکر بولنے سے کہیں زیادہ عظیم معجزہ ہے، لیلة المعراج میں مسجد اقصی اور وہاں سے آسانوں کا سفر اور بہت مختصر وقت میں واپسی شخیر ہوااور تخت سلیمانی کے اعجاز سے بہت زیاد عظیم ہے مگر بینظالم بیسب پچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ایمان نہ لائے تو اب ان مطالبات ہے بھی ان کی نیت محض دفع الوقتی معلوم ہوتی ہے اسلئے کہ جب ہمارے مطلوبہ معجز ہے پیش نہ کئے جا کیں گے تو ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائیگا کہ بیاللہ کے نبی نہیں ہیں اسلئے کہ اگر بیاللہ کے سیح نبی ہوتے تو ہمارے مطلوبہ مجزے دکھا دیتے۔ أَفَلَمْ يا يئس الذين آمنوا النع امام بغوى فقل كيائ كه صحابة كرام في جب مشركين كي مطالبات سفتويد تمنا کرنے لگے کہ بطور معجزہ کے بیمطالبات پورے کردیئے جائیں تو بہتر ہے سارے مکہ والے مسلمان ہوجائیں گے،اور اسلام کوبڑی قوت حاصل ہوجائے گی اس پر بیآیت نازل ہوئی جس کے معنی بیر ہیں کہ کیا اہل ایمان ان مشرکوں کی حیلہ جوئی اورمعاندانہ بحثوں کودیکھنے اور جاننے کے باوجوداب تک ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے ہیں کہ ایسی تمنا کرنے لگے جبکہ وہ ریجھی جانتے ہیں کہا گراللہ تعالیٰ جا ہتا تو سب ہی انسانوں کواپسی ہدایت دیدیتا کہ وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکتے مگر حکمت کا تقاضا بینه تھا کہ سب کوایمان واسلام پرمجبور کر دیا جائے بلکہ حکمت یہی تھی کہ ہر مخص کا اپناا ختیار ہاقی رہے اپنے ﴿ (مَرْزُم بِبَالشِّلْ) ≥

اختیار سے اسلام کو پسند کرے یا کفرکو۔

وَلا يبزالُ الذين تحفروا النع حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قادعۃ کے معنی مصیبت اور آفت کے ہیں آیت کا مطلب سیے کہ مشرکوں کے مطلوبہ مجزے اس لئے پور نہیں کئے گئے کہ اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ مطلوبہ مجزے دیکھنے کے بعد بھی بیاوگ ایمان نہ لائیں گے، تو اللہ کے نز دیک بیاس کے ستحق ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں جیسا کہ اہل مکہ پر بھی قبط کی مصیبت آئی اور بھی اسلامی غزوات، بدروغیرہ میں ان کے تل وقید ہونے کی آفت نازل ہوئی، کسی پر بجلی گری اور کوئی کسی بلا میں مبتلا ہوا۔ (معارف)

وَلَقَدِ السُّهُوزِئَ بُرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ كما استُهزئ بكَ وهذا تسليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم فَامَلَيْتُ اسهلتُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْتُمُّ إِنَّكُونَهُمُ بِالعقوبةِ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ الى سوواقع سَوقعه فكذلك أفعل بمَن استهزأ بك أَفُمَنْ هُوَقَآ إِثْمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ عَمِلَتُ من خير وشرِ وهو الله كَمَنُ ليس كذلكَ من الاصنامِ لادلَّ على هذا وَجَعَلُوْالِلْهِ شُرِكَاءٌ قُلُ سَتُوهُمُ له مَن هُمُ آمُر بَلُ أَ ثُنَيْئُونَهُ تُخبرونَ اللّهَ عِمَا اى بشريكِ لَايَعْلُمُ فِي الْلَافِي استفهامُ انكارِ اى لاشريكَ له إذلوكانَ لَعَلِمَهُ تعالى عن ذلك آمر بل أتسمُّ وُنَهم شركاء بِظَاهِرِمِّنَ الْقَوْلِ بِطَنِ بِاطْلِ لاحقيقة له في الباطنِ بَلُنُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفُوْ المَكْوُهُمُ كَفرُهِم وَصُدُّواعَنِ السَّبِيْلِ طريق الهُدى وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا فِي كُلُومُ مَكَابُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا بِالقتل والاسر وَلَعَذَابُ الْاِحْرَةِ الشَّيْعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا اشدُ منه وَمَالَهُمْرِينَ اللهِ اى عذابه مِنْ قَاقِ عنه مَثَلَ صفةُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَبتدأ خبرُه محذوت اى فيما نَقُصُ عليكم تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ أَكُلُهَا ما يُؤكلُ فيها دَايِمُ لا يفنى قَطْلُها دائم لا تنسخه شهه لعديها فيها يَلْكَ اي الجنة عُقْبَى عاقبةُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْلَةُ الشركَ وَّعُقْبَى الكَّارُ النَّاكُ وَالَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ كَعِيدِ اللَّهِ بِنُ سلامِ وغيرِه من مُؤمِنِي اليهودِ لِيَقْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ الْيَكَ لِموافقتِه ما عندَهِم **وَمِنَ الْاِحْزَابِ** الـذيـنَ تَـحزَّبوا عليك بالمعاداتِ مِنَ المشركينَ واليهودِ مَ**نَ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۚ** كذكرِ الرحسن وما عدَا القصصِ قُلُ إِنَّمَا أَمُوثَ فيسا أنزلَ اليَّ آنَ اى باَنُ اَعْبُدَاللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهُ إِلَيْهِ اَدْعُوْا وَالْيَهِ مَابِ® مَرجِعي قَكَالِكَ الانزالُ أَنْزَلْنَهُ اى القرانَ حُكُمُّا عَرَبِيًّا لَا بَاللهُ اللهُ الذال القرانَ حُكُمًا عَرَبِيًّا لَا بَاللهِ الناس وَلَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءُهُمْ اى الكفارَ فيما يَدْعُونَكَ اليه من ملتِهم فرضًا بَعْدَمَا جَاءُكُونَ الْعِلْمِ بالتوحيد مَالَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ زائدةٌ قَلِيٍّ ناصرِ قَلْا وَإِن فَى مانع من عذابه.

تر میں نے کا فروں کو ڈھیل دی پھر میں نے ان کوسزامیں بکڑلیا پس میراعذاب کیسار ہا یعنی وہ اپنے کس میں واقع ہوا، تو

257

میں ہرا*س تخص کے ساتھ* ایسا ہی کروں گا جوآپ کا **ندا**ق اڑائیگا ، کیاوہ ذات جو ہر منتفس کے اچھے برے عمل کی نگراں ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے مانند ہوگا کہ جوابیانہیں ہے کہ وہ بت ہیں ہیں، اس (حذف جواب) پر وَجَعَلُوا لِلله النع دلالت كرر با ہے، آبان سے کہئے کہان کے نام تو بتاؤوہ کون ہیں؟ ہلکہتم اللہ کواس کے شریک کی خبر دے رہے رہوجس کووہ زمین میں نہیں ہے، باتم نے یوں ہی بیربات ممان باطل سے کہی ہے کہ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ حقیقت بیرہے کہ کا فروں کے لئے ان کے مکر کو لیعنی کفر کوآ راستہ کردیا گیا ہے،اوران کوراہِ ہدایت سے روکدیا گیا ہے اوراللہ جس کو گمراہ کرےاس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں ان کے لئے دنیوی زندگی میں قتل وقید کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت ہی زیادہ سخت ہے اور أنهيس الله كعذاب سيكوني بجانے والأنهيس اس جنت كي صفت جس كامتقيوں سے وعدہ كيا كيا ہے، (السجانة التي السخ) مبتداء ہےاں کی خبرمحذوف ہے،اوروہ فیسما نیقصٌ علیکھر ہے،اس میں نہریں جاری ہوں گی اوراس کے پھل دائمی ہوں کئے کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا ہے تعنی جنت ان لوگوں کا انجام ہوگا جو شرک سے بچتے رہے ہوں گےاور کا فروں کا انجام دوزخ ہوگی اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے جبیبا کے عبداللہ بن سلام مونین یہود میں سے اس سے خوش ہوتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیاجاتاہے اس کےمطابق ہونے کی وجہ سے جوان کے پاس ہے اور یہودومشرکین کے سیچھ گروہ جورشمنی کی وجہ سے متحدہ محاذ بنا کرآپ پرحملہ آور ہوئے <mark>وہ ہیں جوقر آن کی بعض با توں کاا نکار کرتے ہیں</mark> اورقصوں کےعلاوہ (احکام) کاا نکار کرتے ہیں آپاعلانیہ کہہ دیجئے کہ جو چیز مجھ پرنازل کی گئ ہے <u>مجھ</u>توا<del>ں میں حکم دیا گیاہے</del> کہ میں (صرف)اللہ کی بندگی کروںاور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کروں، میں اس کی طرف بلار ہا ہوں، اور اس کی طرف میراٹھکا نہ ہے اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی کا فرمان بنا کر عربی زبان میں نازل کیا تا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں ، اورا گرآپ کے پاس توحید <u>کاعلم آنے کے بعد آپ نے کفار کی خواہشات کی</u> بالفرض اگران باتوں میں جس کی طرف وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں اتباع کر کی تواللّٰد کی جانب سے نہ آیے کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا ، مِن زائدہ ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَحُولْكَى ؛ كيف كان عقابِ ، اى عَلى ايِّ حالَة كان عِقابى؟ هل كان ظلمًا لَهُمُ او كان عَدُلًا؟ لِين ميرا عقاب ظالماند الماعاد لانه اس كاجواب ثارح نے اپنے تول "هُو واقعٌ موقِعةً" سے دیدیا۔ فَحُولُكَى ؛ كمن لَيسَ كذلك يه أفَمَنْ هو قائمٌ مبتداء كى خرمحذوف ہے، قرينهُ مقابلہ سے چونكه خركا حذف مفهوم ہے اسليّ

یروریم، محمل میس عدمت بیر اهلان متو فاتقر جنداول؛ کلام بے فائد ہونے کا اعتراض نہیں ہوگا۔ فَيُوَكُنَى : دَلَّ على هذا ، يعنى ندكور پر وَجَعَلوا لِلله شوكاء دلالت كرد باب اور ندكوره سے مراداستفهام كا اكارى بونااور خبر محذوف پردلالت كابونا، يعنى اجعلوا المن دونوں باتوں پردلالت كرد باب -

فَحُولْكَمُ ؛ مثل جنة التى وُعِدَ المتقون جمله وكرمبتداء الى خبر محذوف باوروه فيما نقص عليكم ب تجرى من تحتها الانهارُ ضمير محذوف سے حال ب، تقدير عبارت بيب، "مَثَلُ الجنة التى وُعِدَهَا المتقون تجرى من تحتها الانهارُ ضمير محذوف سے حال ب، تقدير عبارت بيب، "مَثَلُ الجنة التى وُعِدَهَا المتقون تجرى من تحتها الانهارُ.

فَرِينَكُونَ الْكُلُها دَائمٌ، وظلُها دائمٌ، يدونون جملي مبتداء نبر موكر حال بين، اورظِلُها مبتداء كن نبر دائمٌ ماقبل كقرينه كي وجه مع مدوف ها-

قِولَن ؛ مايوكل فيها.

سَيْخُولْ : أَكُلُها كَ تَفْيرِما يوكل كس مقصد على بـ

جِحُلَثِيْ: اس کامقصد دواعتر اضوں کو دفع کرناہے، ① اگر انگ کمها کومصدر مانا جائے تو دائم گر کاحمل اس پر درست نہیں اور اگر اُنگُلُّ بمعنی ما کو لُ لیا جائے تو ماکول تو کھانے کے بعد معدوم ہوجا تا ہے لہٰذا دوام کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

جِي الله الما من شانه أن يوكل بالتفير دونول اعتراض فتم موكة ـ

قِوُلْكَى ؛ فيها، اس میں اشارہ ہے کہ اُمحُلُها میں اضافت بمعنی فی ہے اور بیا سناد مجازی ہے ، اور اس میں علاقہ ظرفیت کا ہے۔ قِوُلِ کَی ؛ حُسکمًا عربیًا ، بیدونوں انزلناہ کی خمیر یعنی قرآن سے حال ہیں حالانکہ حُکمًا اور عربیًا کا قرآن پرجمل درست نہیں ہے۔

جِوْلَيْنِ : كا حاصل يه عند حكمًا مصدر بمعنى مفعول يعنى ما يحكم به بين الناس.

## تَفَسِّلُ وَتَشَرَحَ

وَلَقَدِ استُهْزِئَ بِوسُلِ من قبلك، اے محمد ﷺ یہ حالات جوآپ کودر پیش ہیں صرف آپ ہی کو پیش نہیں آئے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اس قتم کے حالات سے سابقہ پڑتارہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ تسخر کرتے رہے ہیں مگر مجرموں اور منکروں کی فوراً پکڑنہیں کی گئی جب حداور بس ہوگئی اور مجرموں کا جرم انتہاء کو پڑنج گیا تو پھران کو عذاب الہی نے پکڑلیا اور کیسا پکڑا؟ کہ کسی کو اس کے مقابلہ کی تاب ندر ہی۔

اَفَ مَنْ هو قائمٌ علی محل نفس، اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور بے عقلی کواس طرح واضح فر مایا ہے کہ یہ کیئے بے وقوف ہیں کہ جان و بے شعور بتوں کو اس ذات پاک کے برابر شہراتے ہیں جو ہرنفس پر تگراں اور اس کے اعمال وافعال کا محاسبہ کرنے والی ہے، پھر فر مایا کہ اصل سبب اس کا میہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کوان کی نظروں میں مزین کررکھا ہے وہ ای کو بڑا کمال اور کا میا بی سجھتے ہیں۔ (معارف)

فَلْ سَمُّوْهِم، لَهُ أَى قَلْ يَا مَحْمِد ﷺ جَعَلْتُمْ لَهُ شركاء فَسَمُّوهِم، مَنْ هم؟ يعنی المحمد آپمشرکول سے کہیں کہمیں کے جوشر یک طهرار کھے ہیں تم ان کا اوجود ہی نہیں ہے اسلئے کہاں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے لیعنی ان کا وجود ہی نہیں ہے اسلئے کہا گرزمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا اس پرتو کوئی شئی مخفی نہیں ہے۔

#### ابل كتاب صحابه اور صحابيات كى تعداد:

اللذين آتينا همرالكتاب، اس آيت ميں ان اہل كتاب كا ذكر ہے كہ جومشرف باسلام ہوكراصحابِ رسول كى مبارك جماعت ميں شامل ہوئے، ان كى تعداد ٣٠٠ بتائى گئى ہے اور كنام كتابيات كے ان كے علاوہ بيں كل تعداد ٩٠ كہ وتى ہے۔ جماعت ميں شامل ہوئے، ان كى تعداد ٣٠٠ بتائى گئى ہے اور كنام كتابيات كے ان كے علاوہ بيں كل تعداد ٩٠ كہ وتى ہے۔

و کخذالک انزلذاهٔ حکمًا عربیًا (الآیة) جس طرح انبیاءِ سابقین پر کتابیں ان کی مقامی زبان میں نازل کیں اس طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان ہیں نازل کیا اس لئے کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی ہیں جو صرف عربی زبان ہی جانے ہیں اگریة رآن کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو ان کی سمجھ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لئے عذر بن جاتا ہم نے قرآن کو ربی زبان میں نازل کر کے ان کا پیعذر بھی دور کردیا۔

آپ ﷺ کومشرکین مکہ اور اہل کتاب کی خواہشات کی اتباع کرنے ہے منع کیا گیا ہے مثلاً اہل کتاب کی خواہش تھی کہ بیت المقدی کو ہمیشہ کے لئے قبلہ رہنے دیا جائے اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کی جائے اسی طرح مشرکین کی خواہش تھی کہ ہمارے بتوں کی تنقیص نہ کی جائے بلکہ ان کی شان میں کچھ توصفی کلے فرمائے جائیں ، یا بید کہ ایک سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کر میں اور ایک سال تم ہمارے معبودوں کی بندگی کر ووغیرہ وغیرہ۔

ونزلَ لما عَيَّرُوه بكُثرةِ النساءِ وَلَقَدُ السَّلَامِّنُ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ الْرُولَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وانت مثلهم وَمَاكَانَ لَوسُولُ منهم اَنْ يَأْلِى إِنْ اللهِ لانهم عبيدٌ مَربُوبُونَ لِكُلِّ اَجَلِ مدة كِتَابُ® مثلهم مَكاكَانَ لَوسُولُ منه مَا يَكُلُ اَجَلِ مدة كِتَابُ® محتوب فيه تحديدُه يَمُحُواللهُ منه مَايسُهُ وَيُثَيِّبُ التخفيفِ والتشديدِ فيه ما يشاءُ من الاحكامِ وغيرِها وَعِينَهُ التَّخفيفِ والتشديدِ فيه ما يشاءُ من الاحكامِ وغيرِها وَعِينَدُهُ الرَّالِ وَإِنْ مَنَا فيه ادغامُ نونِ إن

الشرطية في ما المزيدة فَرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ به من العذابِ في حياتِك وجوابُ الشرطِ محذوفُ اى فذاك أَوْ نَتُوفْيَنَكَ قَبَلُ تعذيبهم فَانْمَاعَيْكَ الْبَلغُ لاعليك الاالتبليغُ وَعَلَيْنَالِحُسَابُ اذا صارُوا الينا فنُجازِيْهم اللَّهُ يَتُكُمُ الله من منه النَّانَ الله الله الله الله المنافي الله النه الينا فنُجازِيْهم الله عليه وسلم وَالله يَحَكُمُ في خلقِه بما يشاء لامُعَقِب راد لِحُكُمِهُ وَهُوسِرِيعُ الحسابِ وَقَدْ مَكَرَالْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ من الامم بانبيائِهم كما مَكرُوا بكَ فَيلتُه الْمَكرُ جَمِيعًا وليس مكرُهم كمكرِه لانَّه تعالى يَعْلَمُ مَا تَكُسُبُ كُلُّ نَفْسُ في عِدْ لها جزائها وبنذا هو المكرُ كله لانَه ياتيهم به من حيث لا يشعرون وسيعلمُ الكُفْرُ المرادُ به الجنسُ وفي قراء وَ الكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الذَّارِ الله المعاقبةُ المحمودةُ في الدار الاخرةِ اللهُ مَا للهُ عليه وسلم واصحابه وَيَقُولُ الذِينَ كَفُرُوا لك لَسْتَ مُوسَلًا قُلُ لهم الدار الاخرةِ النه مُ الله عليه وسلم واصحابه وَيَقُولُ الذِينَ كَفُرُوا لك لَسْتَ مُوسَلًا قُلُ لهم الدار الاخرةِ النه مُ الله عليه وسلم واصحابه وَيَقُولُ الذَيْنَ كَفُرُوا لك لَسْتَ مُوسَلًا قُلُ لهم الدار الاخرةِ النه مُ الله عليه وسلم واصحابه وَيَقُولُ الذِينَ كَفُرُوا لك لَسْتَ مُوسَلًا قُلُ لهم الدار الاخرةِ النه المنابي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويَقُولُ الدِينَ الله والنَصاري .

سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے ان میں سے ہرایک کو بیوی بچوں والا بنایا، اور آپ بھی ان کے مثل ہیں ان میں سے کسی رسول کی پیرطافت نتھی کہوہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجز ہ لا سکے،اس لئے کہوہ تربیت یافتہ بندے ہیں، ہر دور کے لئے ایک کتاب ہے وہ اسی ( دور ) کے لئے محدود ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اس میں سے مٹاویتا ہے اور جن احکام وغیرہ کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے ام الکتاب (اصل) اس کے پاس ہے اصل کتاب کہ اس میں کسی فتم کا تغییر نہیں کرتا اور وہ وہی ہے جس کو اس نے ازل میں ککھااور جس عذاب کی دھمکیوں کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے (اِمَّا) میں اِنْ شرطیہ کا ما زائدہ میں ادغام ہے ان میں <u> سے بعض ہم آپ کود کھادیں</u> ( لیعنی ) آپ کی زندگی ہی میں (ان پر ) وہ عذاب آ جائے اور جواب شرط محذوف ہے، ای ف له اك، لینی ایسا بھی ہوسکتا ہے، یا ان کوعذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دیدیں آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اوربس لیعنی آپ پرتبلیغ کےعلاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو بدلہ دیں گے کیااہل مکنہیں دیکھتے کہ ہم نی ﷺ کوفتح دیکر زمین اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں اوراللہ اپنی مخلوق میں جو حابتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کوٹا لنے والانہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے، ان سے پہلے امتوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ مکاریاں کی ہیں جیسا کہآپ کے ساتھ مگاریاں کی ہیں، کیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں اوران کی تدبیریں اس کی تد بیرجیسی نہیں ہیں،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر متنفس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گالہٰذااس کے لئے اس کی جزاء تیار ر کھتا ہے اور یہی اس کی مکمل تدبیر ہے ، اسلئے کہ اس کو اس طرح بروئے کا رلاتا ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ، اور کا فروں کوعنقریب معل<mark>وم ہوجائیگا اور کا فرسے مرادجنس کا فرہے ، اور ایک قراءت میں ( کا فر کے بجائے ) کفارہے کہ دارآ خرت کس کے</mark> < (فَرَمْ بِبَالشَّرْنَ ﴾ -

لئے ہے (بعنی) دارآ خرت میں بہتر انجام کس کا ہے، ان کا یا نبی ﷺ کا اور ان کے اصحاب کا بیکا فرکہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ ان سے کہئے کہ میرے اور تنہارے درمیان میری صدافت پر اللہ گواہ کے اعتبار سے کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کاعلم ہے (اور وہ) یہود ونصاری میں سے مونین ہیں۔

# عَجِقِيق الرَّدِ فِي لِيَّهُ إِلَّهِ الْفَيِّلِيرِي فَوَالِالْ

قِوُلْ اَنَّى اللَّهُ اللّ

مَيْ وَكُلُّ مِنْ بِياسِ وَالْ كَاجُوابِ ہے كہ الْكَافُو مِن الف لام عهد كامانے كاتو كوئى قرين بين ہے اسلے كہ وئى متعين وخصوص كافر مرا ذہیں ہے نہ مطلقاً ایک كافر مراد ہے تو چھر المكافر كومفر دلانے كاكيا مقصد ہے؟ جَيْحُ لَيْنِيْ: الْكَافُو مِيْنِ الف لام جنس كا ہے جوجع كے معنى پر شمثل ہے فلا اعتراض۔

## تَ<u>ِ</u>فَسِيرُوتَشِئَ

### تمام انبیاء ورسل بشر ہی تھے:

< (مَنْزَم يَبَلشَرْزَ)></

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلاً النّ یعنی مع آپ کے جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب بشر ہی تھے جن کا اپنا خاندان تھا، قبیلہ تھا، بیوی نبی جتے ، نہ وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق بلکہ جنس بشر ہی میں سے تھے، کیونکدا گروہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لئے ان سے مانوس ہونا اوران سے قریب ہونا ناممکن تھا، جس سے ان کے بیجنے کا اصل مقصد جواصلاح و تہذیب ہوفوت ہو جا تا اور اکر وہ فرشتے بشری جامہ میں بشری خصوصیات کے ساتھ ہوتے تو وہی اعتراض ہوتا جواب ہور ہا ہے اور بشری خصوصیات کے بغیر آتے تو نہ ان کا دنیا میں کوئی خاندان ہوتا اور نہ بیلہ اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے اس صورت میں وہ امت کے لئے نمونہ نہ ہوتے کہ ان کی اقتد اءوا طاعت کی جاتی ، اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بحثیت جنس کے بشر ہی تھے بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے ذکورہ آیت میں از وا جًا سے رہانیت کی تر دید ہوتی ہے اور ذرید سے خاندانی منصوبہ بندی کی تر دید ہوتی ہے اور ذرید سے خاندانی منصوبہ بندی کی تر دید ہوتی ہے اصالے کہ ذرید جمع ہے جس کا کم از کم تین پر اطلاق ہوتا ہے۔

## نبیوں اور رسولوں کے متعلق کفار ومشرکین کا عام تصور:

کفار ومشرکین کارسول اور نبی کے متعلق ایک عام تخیل ہے تھا کہ وہ جنس بشر کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق مثل فرشتوں کے ہونی چاہئے جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتری واضح ہوجائے ، قرآن کریم نے ان کے اس خیالِ فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے نبوت ورسالت کی حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں سمجھا، اس لئے تمہارے ذہن میں اس قتم کے واہی خیالات پیدا ہوئے ، کیونکہ رسول کوئی تعالی ایک نمونہ بنا کر جیجے ہیں تا کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں، انہی جیسے اعمال واخلاق سیکھیں ، اور یہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے ہم جنس انسان ہی کی پیروی کرسکتا ہے ، جواس کی جنس کا نہ ہواس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے ، مثلاً فرشتے کو نہ بھوک گئی ہے نہ پیاس اور نہ فسانی خواہشات سے ان کوکوئی واسطہ نہ اس کو نیند آئے نہ اونگھ نہ تات ہونہ سے انسان سے ناممکن ہے ، مثلاً فرشتے کو نہ بھوک گئی ہے نہ پیاس اور نہ فسانی خواہشات سے ان کوکوئی واسطہ نہ اس کو نیند آئے نہ اونگھ نہ تو انسان سے ناممکن ہے ، مثلاً فرشتے کو نہ بھوک گئی ہے نہ پیاس اور نہ فسانی خواہشات سے ان کوکوئی واسطہ نہ اس کونیند آئے نہ اونگھ نہ تکان لاحق ہونہ سل اب اگر انسان کو ان کی پیروی کا تھم دیا جا تا تو بیان کی قدرت سے زائد تکلیف ہوجاتی ۔

#### آپ ﷺ اور تعدداز واج:

آپ ﷺ کے متعلق بھی لوگوں کو بہی اعتراض اور شبہ ہوا، اور آپ ﷺ کے تعدداز واج سے ان کا پیشبہ اور بڑھ گیا،
اس کا جواب آیت کے پہلے جملہ میں بیدیا گیا ہے کہ ایک یا اس سے زائد نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کوتم نے کس دلیل سے نبوت ورسالت کے منافی سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کی تو ابتداء آفرینش سے بہی سنت رہی ہے کہ اپنے پیغمبروں کوصاحب اولا دبناتے ہیں جتنے انبیاء علی کی تو ایک ہووہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھا ورصاحب اولا دیتھے۔

## 

## آپ ﷺ کی اولا دکی تفصیل:

کے کہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے اور سوائے فاطمہ دَھِوَکا للهُ تَعَالِیَا هُمَا کے سب کا انقال آپ کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، البتہ حضرت فاطمہ آپ ﷺ کے انتقال کے بعد چھے ماہ بقید حیات رہیں۔

## كفارومشركين كےمعاندانه سوالات:

ہرز مانہ میں کفارمشرکین اپنے زمانہ کے نبی کے سامنے معاندانہ سوالات پیش کرتے رہے ہیں، آپ ﷺ کے زمانہ کے مشرکین نے آپ سے بھی اسی تم کے سوالات کئے تھے، ان میں دوسوال بہت عام ہیں ایک بیہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں جیسا کہ سورہ یونس میں ان کا مطالبہ ندکور ہے ''انت بقر آن غیر ھذا او بہد نے ان اس موجودہ قر آن کے بجائے بالکل ہی دوسرا قر آن لا دیجئے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا سے بیار و بدل اور ترمیم کر کے ان آیوں کو تکالد بیجئے جن سے ہمارے بتوں کی فدمت نکلتی ہے یا جن میں عذا ب کی دھمکی دی گئی ہے یعنی حلال کی جگہ حرام اور حرام کی جگہ حلال کرد یجئے۔

## موجودہ اعداءِ اسلام کی ذہنیت آج بھی یہی ہے:

مغربی صیہونی ذہن میں یہ بات آپ کی بعثت کے روز اول ہی سے کھنگ رہی ہان کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ان آیتوں کوحذف کر دیا جائے جن سے یہودیت اور نصرانیت کی خدمت ثابت ہوتی ہے ، مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دی جاتی ہے بھی مالی لا پلی دیا جاتا ہے تو بھی اقتصادی پابندی کی دھمکی دی جاتی کوششیں ماضی میں بھی متعدد بار ہو چکی ہیں جونا کا مربی ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی نا کا مربیں گی اسلئے کہ اللہ تعالی نے خود ہی آپئی کتاب کی حفاظت کا تاکیدی وعدہ فرمایا ہے ، حال ہی میں اخبارات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی مشتر کہ کوششوں سے ایک نیا قرآن '' فرقان الحق' کے نام سے شائع کیا ہے جس سے وہ تمام آئیتیں جو یہود و نصاری کی مذمت پر دلالت کرتی ہیں نکالدی ہیں ، دنیا کا مسلمان صیہونیوں کی اس سازش سے واقف اور باخبر ہے اور ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہے۔

دوسرامطالبہ نت ہے مجمزات طلب کرنے کا ہے کہا گرفلاں قتم کامجمزہ دکھادیا جائے تو ہم اسلام قبول کرلیں گے، حالا نکہ اللّٰہ تعالیٰ کا کھلا اعلان ہے کہ سی نبی یارسول کو بیا ختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جب حیا ہے اور جس طرح کا حیا ہے مجمزہ ظاہر کر سکے۔

لکل اَجَلِ کتاب ، اجل کے معنی مدت متعینہ کے ہیں اور کتاب اس جگہ مصدر کے معنی میں ہے، لیمنی تحریر ، معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاداور مقدار اللہ تعالی کے پاس کھی ہوئی ہے، اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت بیدا ہوگا اور اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا اور کہاں مرے گا۔ اس طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانہ میں فلاں پیغمبر پر کیا دحی اور کیا احکام نازل ہوں گے اسلئے کہ احکام ہرقوم اور ہرزمانہ کے مناسب آتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں فلاں معجز وکس کس وفت ظہور پذیر ہوگا کس نبی کی شریعت کتنی مدت کے لئے ہے۔

### احكام قرآني مين محووا ثبات كامطلب:

يمحوا الله ما يشاء وَيثبتُ وعنده ام الكتاب، أمُّ الكتاب كفظى معنى بين اصل كتاب، مراداس الوح محفوظ من بين و كاب مراداس الكتاب عن بين كوئي تغيروتبدل نبيس موتا-

آیت کے معنی میر ہیں کہ حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے جس حکم کو چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس محووا ثبات کے بعد جو کچھوا قع ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہے جس پر نہ کسی کی دست رس ہے نہ اس میں کوئی کی بیشی ہو سکتی ہے۔

ائمۂ تفییر میں سے حضرت سعید بن جبیر اور قما دہ وغیرہ نے اس آیت میں محووا ثبات سے احکام کا محووا ثبات مرادلیا ہے اور آیت کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ قوموں کے حالات اور زمانوں کے تغیرات کے مطابق احکام سیجتے ہیں اور قوموں کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق احکام میں بھی محووا ثبات کی پوری تفصیل میں بھی محووا ثبات کی پوری تفصیل میں بھی محووا ثبات کی پوری تفصیل کتاب بہر حال اس کے پاس محفوظ ہے جس میں محووا ثبات کی پوری تفصیل کتھی ہوئی ہوئی ہوادر جواحکام شرائط کے ساتھ مشر وط ہوتے ہیں وہ بھی اس میں لکھے ہوتے ہیں، اور پچھاحکام علم اللی کے مطابق میعادی ہوتے ہیں ماران کو مطلق بیان کیا جاتا ہے جس کو بندہ اپنی لاعلمی کی بنا پر دائی سمجھ لیتا ہے حالا نکہ جب ان کی میعاد پوری ہوجاتی ہے تو وہ تھم ختم ہوجاتا ہے اور بندہ یہ بھتا ہے کہ بیتھ منسوخ ہوگیا حالا نکہ ایسانہیں ہوتا۔

## ندکوره آیت کی دوسری تفسیر:

سفیان توری، وکیع وغیرہ نے حضرت ابن عباس تعکماللگانگالگیگا سے اس آیت کی ایک دوسری تفیرنقل کی ہے جس میں آیت کا تعلق نوشته کو تقدیر سے قرار دیا ہے اور آیت کے معنی بیربیان کئے ہیں کہ قرآن وحدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیر میں اور ہر شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والا رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اور ان سب چیزوں کی مقدار میں اللہ تعالی نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دی ہیں پھر بچہ کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھوا دیا جا تا ہے اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چھیا فرشتوں کے سپر دکر دیا جا تا ہے۔

کے بعدانجام کا عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی ردوبدل نہیں ہوسکتا۔

تشرت اس کی بیہ کہ بہت میں احادیث صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں اور بعض سے گھٹ جاتے ہیں ، محمل میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے غرضیکہ اس قتم کی بہت میں احادیث محووا ثبات پر دلالت کرتی ہیں۔

ندکورہ آیت کے مضمون کا ماحصل ہے ہے کہ کتاب تقدیر میں کھی ہوئی عمریارزق وغیرہ میں ردوبدل کسی عمل یا دعاء کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے مرادوہ کتاب تقدیر ہے جوفرشتوں کے ہاتھ یاان کے علم میں ہے اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی شرط پر معلق ہوتا ہے جب وہ شرط نہ پائی جائے تو وہ حکم بھی نہیں پایا جاتا یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق محووا ثبات ہوتا رہتا ہے لیکن آیت کے آخری جملہ میں "و مَن عندہ علم الکتاب" نے بتلا دیا کہ اس تقدیر معلق کے اوپرایک تقدیر مبرم ہے، جوام الکتاب میں کسی ہوئی اللہ کے پاس ہے وہ صرف علم الہی کے لئے مخصوص ہے اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جوشر ائط اعمال یا دعاء کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں اس لئے وہ محووا ثبات اور کی بیشی سے بالکل پاک ہے۔

(ابن کثیر، معارف)

واِمَّا نُورِ مَنْكَ بعض الذى نعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَقَّیْنَكَ ، اس آیت میں آپ ﷺ کوستی ویے اور مطمئن کرنے کے لئے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے آپ سے کئے ہیں کہ اسلام کی ممل فتح ہوگی اور کفر اور کافر ذکیل ہوں گے یہ تو ہوکر رہے گا مگر آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ فتح ممل کب ہوگی ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہو،اور آپ کے اطمینان کے لئے تو اتنا کافی ہے آپ برابر دیکھر ہے ہیں کہ ہم کفار کی زمینوں کوان کے اطراف سے برابر گھڑ ہے گئاتے چلے آرہے ہیں ایس سے ایک دن اس فتح کی تحمیل بھی ہو جائے گی متم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کے تم کوکوئی ٹالنے والانہیں وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔





#### ڔٷؙؙٳؠٚٳۿڲٷۜؾؠؖ؋ؖۿڶؿٮؾٲڞۺۏٳؽؠۊؖڛۼٛٷؖڲٵ ڛٷؙٳؠڒۿڲٷؾؠ؋ؖۿڶؿٮؾٲڞۺۏٳؽؠۊؖڛۼٛڒؖۅڠٙٲ

سُورَةُ إِبْرَاهِيْمَ مَكِّيَّةٌ إِلَّا، المرتَرَ الى الذين بدّلوا نعمة الله (الأيتين) احدى او ثنتانِ او اربع او خمسٌ وخمسون آيةً. سورهٔ ابرہیم کی ہے، گر المرتر الى الذين النح دوآ يتين الم ۵۵،۵۳،۵۲،۵۵ آيتين بين۔

ہے یہ قرآن عظیم الثان کتاب ہے اے محمد اس کوہم نے آپ پر نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کو کفر کی نظلمتوں سے انکے رب کے حکم سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالیں، اور الی النور سے الیی صراط العزیز بدل ہے یعنی غالب اور قابل ستائش الله كراسة كر الرئيس (الله) كاجر (العزيز) سے بدل ياعطف بيان مونے كى دجہ سے ہاس كامابعد (يعنى الندى له النع) الله كي صفت ہے اور (الله) كرفع كي صورت ميں الله مبتداء موكا اور المندين له اس كي خبر موكي وہ الله كه <u> ہسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے،</u> ملک اور تخلیق اور مملوک ہونے کے اعتبار سے، اور کا فروں کے لئے تو شدیدعذاب کی وجہ سے ہلاکت (وہربادی) ہے <del>جود نیوی زندگی کوآخرت کے مقابلہ میں پبند کرتے ہیں</del> (الســــــــــن السكافرين كي صفت ہے، اورلوگوں كوالله كراسته يعنى دين اسلام سے روكتے بيں اوراس راسته ميں كجي نكالتے بيں يہى لوگ پر لے درجہ کی ممراہی میں ہیں (یعنی) حق سے دور ہیں ہم نے ہر نبی کواس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تا کہ وہ جو پچھ کے کرآیا ہےاسے ان کو سمجھائے اب اللہ جسے جاہے گمراہ کردیاور جسے جاہے ہدایت بخشے ، وہ اپنے ملک میں غلبہ والا اور ا پی صنعت میں حکمت والا ہے اور بیام واقعہ ہے کہ ہم نے موئی کواپنے نوم عجزے دیکر بھیجا اور ان سے کہا بیک اپنی قوم بی اسرائیل کو کفری ظلمت سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال اور آخیس الله تعالی کی نعمتوں کو یاد دلا بلاشبه اس تذکیر میں طاعتوں بر ہرصبر کرنے والے اور تعمتوں بر شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں اور اس وقت کا ذکر جبکہ موی علی کالفائد نے اپنے قوم سے کہاتم اپنے اوپراللہ کی نعمتوں کو یاد کروجبکہ تم کوقوم فرعون سے نجات دی وہ تم کوشدید تکلیف پہنچار ہاتھااور تمهار نے نومولودلڑکوں کونٹل کررہا تھا اور تمہاری عورتوں کوزندہ چھوڑ رہاتھا اوراس نجات یا عذاب میں ہمارے رب کی طرف سے برداانعام یا بردی آنر مائش تھی۔

# جَعِقِيق ﴿ لِلَّهِ لِيَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ لَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَوْلَ الله القرآن، ال تقدير مين اشاره بى كە كتاب انزلناه مبتداء محذوف كى خبر ب، نەكە كتاب مبتداء اورانزلناه، ال كى خبر، اسكى كە كتاب بكرة محصه بى جس كامبتداء واقع بونا درست نہيں ہے۔

قِوُّلُ الله عن الى النور ، الى صراط العزيز ، الى صراط العزيز ، الى النور ساعادة عال كساته بدل ب-

قِكُولَكُ : بالجربدل اوعطف بيان، لعنى لفظ الله، العزيز سے بدل ہے ياعظف بيان ہے۔

سيكواك، الله علم باورالعزيز صفت بعلم كاصفت سے بدل واقع موناصيح نهيں ہے۔

جِحُلَيْعِ: العزيز صفت مختصه مونى كى وجه سے بمزر لعلم كے بالبذالفظ الله كااس سے بدل واقع مونا درست بـ

ح (نَعَزَم پِتِلشَهْ اِ

#### قاعدهٔ معروفه:

صفت معرفه اگرموصوف پرمقدم ہوتو صفت کا اعراب حسب عامل ہوتا ہے اور موصوف بدل یا عطف بیان واقع ہوتا ہے، اصل عبارت اس طرح ہے، "الی صواط الله العزیز الحمید الذی له مافی السموات و ما فی الارض" لفظ اللّٰد کی تین صفات ہیں ان میں سے دومقدم ہیں اور ایک مؤخر ہے العزیز اور الحمید مقدم ہیں اور الذی له مافی السموات النح مؤخر ہے۔

اس معروف قاعدہ کے اعتبار سے لفظ اللہ ، العزیز سے بدل یا عطف بیان واقع ہے ، دوسری صورت لفظ اللہ میں رفع کی ہے ، اس میں لفظ اللہ مبتداءاور الذی له مافی السمو ات المخاس کی خبر ہوگی۔

فَرِيُّوْلِيَّى : بنعمه - ایسام الله سے نعت مراداس طرح بے کہ پیظرف بول کرمظر وف مراد لینے کے بیل سے ہے نعتیں اور احسانات چونکہ ایام میں حاصل ہوتے ہیں اسلئے ایام بول کر انعامات اور احسانات مراد لئے ہیں۔

قِوُلَى : يستبقون، يستحيون كي تفيريستبقون عرك اشاره كردياكه يستحيون كمعنى موضوع لمراديس بين بكدلازم عنى مرادين ـ

### <u>ێٙڣٚؠؙڔۅؖؾۺؖڂڿ</u>

سورة ابراہیم ترتیب کے لحاظ سے چودھویں سورت ہے، باختلاف تعداد چند آیوں کے علاوہ پوری سورت کمی ہے، سورت کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسورت مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے اس سورت کے مرکزی مضامین میں ان لوگوں کو فہمائش اور تنبید کرنا ہے کہ جو نبی ﷺ کی رسالت کو مانے سے انکار کررہے تھے، اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لئے ہرطرح کی تدبیریں اور بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے۔

اس سورت کی شروع میں رسالت اور نبوت اور ان کی پھھ خصوصیات کا ذکر ہے، پھر تو حید کا بیان ہے اور اس کے شواہد کا ذکر ہے اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ کا کا فاقصہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی مناسبت سے سورت کا نام سور ہُ ابراہیم ہے۔

الرن كتب انزلناہ اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. الرن ان حروف مقطعات ميں سے بيں جن كے متعلق بار بارذكركيا جا چكا ہے كہ اس ميں اسلم اور مختاط طريقة سلف صالحين كا ہے كہ اس پرايمان ويقين ركھيں كہ جو پچھ اس كى مراد ہے وہ حق ہے كين اس كے معنى كى تحقيق تفتيش كے در بي نہ ہوں۔

تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کہ خدا کے راستہ پرلانا ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو شخص خدا کی راہ پڑہیں وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو، بخلاف اس کے کہ جس نے خدا کاراستہ پالیاوہ علم کی روشنی میں آگیا خواہ وہ ان پڑھ دیہاتی ہی کیوں نہ ہو۔

## مدایت صرف خدا کافغل ہے:

لتحرج الناس من الظلمت الى النور باذن ربهم، ناس سے تمام عالم كانسان مرادی، ظلمت، ظلمت، فلسمة كى جمع ہے يہاں ظلمت سے تفروشرك اور بداعماليوں كى ظلمت مراد ہا اور نور سے مراد ايمان كى روشنى ہے، چونكه كفروشرك كى بہت كى انواع واقسام ہيں اسلے ظلمات كو جمع لايا گيا ہے اور ايمان اور حق ايك بى ہے اسلے نور كومفرد كے صيغه كے ساتھ لايا گيا ہے، اس آيت ميں تاريكى سے نكال كرروشنى ميں لانے كواگر چرآپ في الفعل قرار ديا گيا ہے مگر حقيقت ميں ہدايت دينا تحض الله كا محت بيا الله كاكام ہے بيا سادى كان بيات الله كاكام ہے بيا سادى ان بيات لا تھا دى من احببت "آپ اپنا جي خواجه ابوطالب كوتمام ترخواہش كے باوجودايمان پر خدال سكاس آيت كے آخر ميں الا باذن ربهم كالفظ بڑھاديا تاكه بيشة خم ہوجائے كہ كفر وشرك كى ظلمتوں سے نكالنا آپ كاكام ہے، اس ميں دراصل اس حقيقت كى طرف اشارہ ہے كہ كوئى مبلغ خواہ وہ نبى اور رسول ہى كيوں نہ ہوراہ راست پیش كرد ہے ہے، اس ميں دراصل اس حقیقت كى طرف اشارہ ہے كہ كوئى مبلغ خواہ وہ نبى اور سول ہى كيوں نہ ہوراہ راست پیش كرد ہے ہے نيادہ کي خبيس كرسكا۔

#### الله کے راستہ سے روکنے کا مطلب:

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے مین میکھ نکالتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کوسٹے کر کے بیش کرتے ہیں دوسرامطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض وخواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ تعالی نے اہل دنیا پراحسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لئے کتابیں نازل کیں اور کتابوں پر عمل کر کے دکھانے کے جب اللہ تعالی نے اہل دنیا پراحسان فرمایا کہ ان کی ہدرسول کو اُس کی قومی زبان میں جھیجا تا کہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں لئے رسول جھیجا تا کہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں

دشواری نہ ہولیکن اس کے باوجود ہدایت ملے گی اس کوجس کواللہ چاہے گا۔

جس طرح ہم نے اے محمد آپ کواپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تا کہ آپ اپنی قوم کو کفر ونٹرک کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشنی کی طرف لا ئیں اسی طرح ہم نے موسی علیہ کا کا گھڑات ودلائل دے کران کی قوم کی طرف بھیجا تا کہ وہ آخیس کفر وجہل کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشنی سے روشناس کرائیں۔

ان فی ذلك الایات لكل صبار شكور، صبراورشكريدوبري خوبياں بيں اسلئے يہاں صرف ان ہى دوكا ذكر كيا گيا ہے يہاں دونوں مبالغہ کے صیغے استعمال ہوئے ہيں" صبار" بہت صبر كرنے والا" شكور" بہت شكر كرنے والا، رسول الله ﷺ نے

707

فر مایا کہ جس شخص کوشکرا دا کرنے کی توَ فیق مل گئی وہ بھی نعمتوں اور بر کتوں سے محروم نہ ہوگا ، اور اللہ نے فر مایا اگرتم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میراعذاب بھی سخت ہے۔

وَإِذْ تَاذَّنَ اعلم مَرُبُّكُمْ لَمِن شَكَّرْتُمْ نعمتي بالتوحيد والطاعة لَازْيدَثُّكُمْ وَلَبِن كَفَر تُمُر جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لاعذبنكم دل عليه إنَّ عَذَالِي لَشَدِيدُ فَ قَالَ مُوسَى لقومه إنْ تَكُفُرُوٓ اَأَنْتُم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا **ۚ فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيُّ** من خلقه حَمِيدًا محمود في صنعه بهم ٱلمَرْيَأْتِكُمْ استفهام تقرير نَبَوُّاالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِنُونِ عَادٍ قوم هود وَتَثَمُودَةَ قوم صالح وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لاَيَعْلَمُهُمْ إلَّا اللهُ للحشرتهم للْ جَاءَتُهُ مُرْسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ بالحجج الواضحة على صدقهم فَرَدُّوٓ الى الاسم آيْدِيَّهُمْ فَيَ أَفُولِهِهِم الى اليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ وَقَالُوٓا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَّا أُرْسِلْتُمُ بِهِ على زعمكم وَإِنَّا لَفِي شَكْرٍ وِّمَّا تَذْعُونَنَّا الْيَهِ مُرِيْبٍ ۞ ﴿ إِنَّا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَى ال موقع للريبة قَالَتُ رُسُلُهُمُ آفِي اللهِ شَكَ استفهام انكار اي لاشك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه فَاطِر خالق السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَدُعُوكُمُ الى طاعته لِيَغْفِرَلكُمُوتِنُ ذُنُوبَكُمْ سن زائدة فان الاسلام يغفربه ما قبله اوتبعيضية لاخراج حقوق العباد **وَيُؤَخِّرَكُمْ** بلا عذاب إلى أَجَلٍ مُّسَمَّعُ اجل الموت **قَالُوًا إِنْ** ما اَنْتُمْ إِلَّا بِشَرْمِيْ لَنَا تُرِيدُونَ اَنْ تَصُدُّونَاعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَا وَثَنَا مِن الاصنام فَأَتُونَا بِسُلْطِن مُنِينَنِ ® حجة ظاهرة على صدقكم قَالَتْ لَهُمْرُسُلُهُمْ إِنَّ مَا نَّخْنُ إِلَّا بَشُوَّةٌ تُلَكُمْ كَمَا قلتم وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِمُ بالنبوة وَمَاكَانَ ما ينبغي لَنَا آنُ تَأْتِيَكُمْ بِسُلُطْنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ باسره لانا عبيد مربوبون وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ® يثقوا به وَمَالْنَاٱلْأَنْتُوكُلُ عَلَى اللهِ اى لامانع لنا من ذلك وَقَدْ هَدْننَاسُبُلْنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اذَيْتُمُونَا أَعلى اذاكم وعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُتَوِّكُلُونَ اللهِ

جن اور جب تمہارے رب نے آگاہ کردیا کہ اگرتم توحید اور اطاعت کے ذریعہ میری نعمتوں کاشکر کروگے تو میں بے شک تم کومزید دوں گا،اورا گرتم کفر ومعصیت کے ذریعہ (میری) تغتوں کی ناشکری کروگے تو میں تم کوضرورعذاب دوں گا، لا عـذبـنكمر، (جواب محذوف ير) ان عـذابـي لشـديد ولالت كرر ماب، يقيناً ميراعذاب نهايت سخت ب، اورموكي اوراپی صنعت میں قابل ستائش ہے کیا تمہارے پاس استفہام تقریری ہے تم سے پہلے لوگوں کی ( یعنی ) قوم نوح کی اور عاد کی اور قوم ہوداور شمود کی اور توم صالح کی اور ان لوگوں کی جوان کے بعد ہوئے خبرین نہیں آئیں جن کی تعداد ان کی کثرت کی وجہ ے اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول اپنی صدافت پر واضح دلائل کیکر آئے تو ان امتوں نے اپنے ہاتھ شدت غضب کی وجہ سے کا شنے کے لئے اپنے مندمیں دبائے اور کہددیا کہ بزعم خودجس چیز کوتم دے کر بھیجے گئے ہواس کے ہم ﴿ الْمُزَمِ بِهُ الشَّرْدِ ﴾

مثر ہیں اور ہم تو یقینا اس کے بارے ہیں جس کی تم دعوت دے رہے ہوا بھین ہیں ڈالنے والے شک ہیں ہیں ،ان کے رسولوں

نے ان سے کہا کیا تم حق تعالیٰ کے بارے ہیں شک ہیں ہوا ستفہام انکاری ہے، تو حید پر واضح دلائل موجود ہونے کی وجہ سے اس

کی تو حید میں کی شک (کی گنجائش) نہیں ہے وہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ تم کو اپنی اطاعت کی طرف بلا رہا

ہتا کہ تم ہے تہبارے گنا ہوں کو معاف کرے مسن ذا نسدہ ہے بیام واقعہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اسلام سے پہلے کے گناہ

معاف کر دیئے جاتے ہیں یا (من تبعید ضیلہ) ہے حقوق العباد کو خارج کرنے کے لئے اور یہ کہ ایک مقررہ وقت تک کے لئے

معاف کر دیئے جاتے ہیں یا (من تبعید ضیلہ) ہے حقوق العباد کو خارج کرنے کے لئے اور یہ کہ ایک مقررہ وقت تک کے لئے

معاف کر دیئے جاتے ہیں یا (من تبعید ضیلہ) ہے حقوق العباد کو خارج کہارے بھیے انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبود وں

ہم ہم ہمیں مہلت عطافر مائے یعنی موت تک ان لوگوں نے جواب دیا تم تو ہمارے بھیے انسان ہو تم چاہے ہو کہ ہمیں ان معبود وں

بتوں سے روک دوجن کی بندگی ہمارے باپ وادا کرتے آئے ہیں اچھاتو ہمارے سامنے اپنی صدافت پر کوئی کھی دلیل پیش کرو

ان کی تینہ ہم والی سے کوئی کہ این خاب والی کو حرف اللہ ہی پر بھر وسر کھنا چاہئے کہ کا گین اللہ پر بھروسہ نہ کریں اللہ ہوا بیا انہی ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں گے دو کئی میں اسلام کی ہم اللہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ انہی ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں واللہ جوایذ ان میں تم ہمیں دو گے ہم ضروراس کے دین ہمیاں والوں کیلئے بہی لائق ہے کہ اللہ ہوا نیز انکی تم ہمیں دو گے ہم ضروراس

# جَعِقِيق عَرِكِي لِيَهِ مِيكَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

فَوَ لَهُ : اعلم، تاذن كَ تَفير اعلم برك اشاره كرديا كه تأذن باب تفعل ابى خاصيت كاعتبار سے تكلف پردلالت كرتا ہے جوشان بارى تعالى كے مناسب نہيں ہے لہذا تا ذن جمعنی اذن ہے۔

قَوْلَنَ ای الیها، اس میں اشارہ ہے کہ فی بمعنی الی ہے، اید یھم اور افو اھھم، دونوں کی شمیریں کفار کی طرف راجع ہیں یعنی کفار نے اپنے ہاتھ شدید عصد کی وجہ سے اپنے منہ میں دبائے اور یہ نفییر عصف وا علیکم الانامل من الغیظ کے مطابق ہے، اور بعض حضرات نے ثانی ھمر کی شمیر دسل کی طرف لوٹائی ہے، مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امت کے لوگوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھ دیئے تا کہ ق بات نہ بول سکیں، یہ خلاف ظاہر ہے۔

قَوْلَ الله المرسوال كاجواب م كه بسما الرسلتمر معلوم بوتا م كه كفار ما جاء به الرسل كائل تصحالا نكه حقيقت الين نهيس م جواب كا حاصل بير م كه بمين تو تمهار ارسول بوناتسليم نهيس مريقول شابهي بم تسليم كرنے كوتيان بين بيں۔

فِحُولِكَمُ : لاشك فى توحيده ايكشبكاجواب بكرشبريه به بهزها نكارى كاحق بيب كرشك (مظروف) پرداخل مونه كرظرف بي اور يهال الله پرداخل به جو كهظرف به حاصل جواب بيب كه كلام شك مين نهيس به بلكه مشكوك مين مين بيس به بلكه مشكوك مين بيس به فقد بو .

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْنَ حَى

اذ تأذن ربکم، تأذن، اعلم کے معنی میں ہے، بولا جاتا ہے تأذن بوعدہ لکم، ای اعلمکم بوعدہ لکم، اس نے اپنے دعدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گفرانِ نعت اللہ کو سخت نالپندہ ہاں وجہ سے اس نے ناشکری پر سخت عذا ب کی وعید بیان کی ہے، آپ میں ہی گئی نے ایک حدیث میں فرمایا ''کہ ورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گئی'۔ (صحبح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ شکر گذاری میں خود بندہ ہی کا فائدہ ہے اورا گرناشکری کرے گا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے اگر سارا جہان ناشکرا ہوجائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟

#### ایک حدیث قدسی:

ایک حدیث قدی میں آتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے۔

"با عبادى! لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا، ياعبادى! لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم مانقص ذلك فى ملكى شيئا، يا عبادى! لو أن اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد، فسالونى فاعطيت كل انسان مسألته مانقص ذلك من ملكى شيئا الا كسماينقص المخيط اذا ادخل فى البحر".

(صحیح مسلم کتاب البر)

ترا المحرج المحرات المحروب ال

سمندرك يإنى مين موتى ہے۔ (فسبحانه وتعالى الغنى الحميد).

## فردوا ایدیهمرفی افواههم، مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں:

- انہوں نے ہاتھا ہے منہ میں رکھ لئے اور کہا ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔
- انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہواور یہ جو پیغام لے کرآئے ہیں ان کی طرف توجیمت کرو۔
- 😙 انہوں نے اپناہاتھ استہزاء اور تعجب کے طور پراپنے منہ پررکھ لئے جس طرح کوئی شخص بنسی صنبط کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔
  - 🕜 انہوں نے اپناہاتھ رسول کے منہ پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔
- کو بطور غیظ وغضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر رکھ لئے جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پرآتا ہے"عضو ا علیہ کھر الانامل من الغیظ" وہ غیظ وغضب کی وجہ ہے تم پراپنی انگلیاں کا شیتے ہیں، اکثر مفسرین نے اس آخری معنی کو پہند کیا ہے ان میں طبری اور شوکانی بھی شامل ہیں۔

قالوا انا کفرنا بما ارسلتمربه و انا لفی شك مما تدعوننا الیه مریب تعن جس پیغام كے ساتھ تم بھيج گئے ہوہم اس كونہيں مانتے اور جس چیز كى تم دعوت دے رہے ہواس كى طرف سے ہم شخت خلجان آميز شك ميں پڑے ہوئے ہيں، يعنى اليا شك كہ جس كى وجہ سے اطمینان رخصت ہوگيا ہے۔ (باقى آيات كى تفسير واضح ہے)۔

وَقَالَ الْذِنِ كَفُرُوا الرُسُلِهِ مِلْنُحُرِجَكُمُ مُونَ الْضِنَا اَوْلَتَعُودُنَ ای لتصیر و فَی مِلْتِناً دیننا فَاوَلَی الیهِ مَرَبُهُ مُلهُم اللهٔ اللهِ مَرَبُهُمُ اللهٔ اللهِ مَرَبُهُمُ اللهٔ اللهِ الله علی قومهم الطّلِمِین ای سقامه بین یدی وَخَافَ وَعِید العذاب وَاسَتَفَعُوا استنصر الرسل بالله علی قومهم وَخَابَ خسر کُلُّ جَبَّارٍ ستکبر عن طاعة الله عَنِید معاند للحق وِنَ وَنَ وَلَاهِم ای اسامه جَهَنُم یدخلها وَخُابَ خسر کُلُّ جَبَّارٍ ستکبر عن طاعة الله عَنِید معاند للحق وِن وَنَ وَنَالِهِ ای اسامه جَهَنُم یدخلها وَسُعْتُ فیها مِن مَّا وَصَدِید هو ساء یسیل من جوف اهل النار مختلطا بالقیح والدم یُتَحَرَّعُه یبتلعه مرة بعد مرة لمرارته وَلایکادُیسِینُ عُونَ وَرَالِهِ بعد ذلك العذاب عَذَابُ عَلَيْتُ الله المقتضية له من انواع العذاب مِن كُلُّ مَكَانِ وَمَاهُو بَمِیتٍ وَمِنْ وَرَالِهِ بعد ذلك العذاب عَذَابُ عَلَالُونُ وَی ستصل مَثُلُ صفة الدنیا عَلَانِی مَنْ وَرَالا یقد و عدم الانتفاع بها كُرَماد المعتدأ ویبدل سنه المعتور و خبر المبتدأ المنال الهلاك البَعِيْد و مِن الربيع فجعلته هاء منثورا لا یقدر علیه والمجرور خبر المبتدأ المَنْ الهلاك البَعِیْ المَن المنال الهلاك البَعِیْ المَن المَن المنال الهلاك البَعِیْ المَن المَن المن المن المنال الهلاك البَعِیْ المَن المَن المنال المَن الم

2009

متعلق بخلق ان تَشَايُذُهِ بَكُرُو مَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ في بدلكم قَمَا ذلك عَلَى الله بِعَزِيْنِ شديد وَبَرزُوا اى السخلائيق والتعبير فيه وفيما بعده بالماضى لتحقق وقوعه بله جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَوُ الاتباع لِلدَّرْيِنَ السَّكُمُرُوُ المستوعين إِنَّا كُنَّا كُلُمْ تَبَعًا جمع تابع فَهَلُ اَنْتُومُ غُنُونَ دافعون عَنَّامِنُ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْ أَلِمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنَ الاولى للتبيين والثانية للتبعيض قَالُو الى المتبوعون لَوْهُ لَا اللهُ لَهُ لَيْنَا أَمْرُ صَرُرُنَا مَا لَنَا مِنَ الله الله لَهُ لَيْنَا أَمْرُ صَرُرُنَا مَا لَنَا مِنَ وَائدة مَحْمِي فَهُ مِلجاً.

اورکافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو یقیناً ملک بدر کردیں گے الاید کتم ہمارے ندہب میں داخل ہو جاؤ، توان کے برورد گارنے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کا فروں ہی کوغارت کردیں گے اوران کی ہلاکت کے بعدتم کوان کی زمین پر بسادیں گے، یہ مدداور وراثت ارضی اس کے لئے ہے جومیر ہے سامنے کھڑے ہونے کا ڈرر کھے گااور عذاب کی وعید کا ڈرر کھے گا اور رسولوں نے اپنی قوم کے مقابلہ میں اللہ سے مد دطلب کی اور اللہ کی اطاعت کے مقابلہ میں ہر سر شی ۔ کرنے والاضدی حق کا دشمن نامراد ہوگیا،اس کے سامنے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوگا جہاں وہ بیپ کا یانی پلایا جائیگا، اور وہ الیا یانی ہے کہ جوجہنمیوں کے اندر سے نکلے گا جو پیپ اورخون کا آمیزہ ہوگا جس کو وہ مجبوراً پیئے گا ( یعنی ) اس کی تلخی کی وجہ سے <u>تھوڑ اتھوڑ اکر کے پیئے گا اس کی قباحت اور کراہت کی وجہ سے اس کونگل نہ سکے گا ،اوراس کو ہرطرف سے موت آتی نظر آئے گی</u> تعنی موت کے اسباب جوموت کے متقاضی ہوں گے مختلف اقسام کے عذابوں سے ، مگر وہ مرے گانہیں اوراس عذاب کے بعد ایک نختم ہونے والا سخت عذاب ہوگا اوراینے رب کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں کے اعمال صالحہ مثلا صلد حمی اور صدقہ کی مثال ان سے متفع نہ ہونے میں الذین کفرو ا مبتداء (مبدل منه) اور اعمالهم بدل ہے اس را کھ کی ہے کہ جس پر آندهی <u>کے دن تیز وتند ہوا چکی ہو</u> (اور )اس کواڑتا ہوا غبار کر دیا ہو کہ اس کے اجر کے پانے پر قادر نہ ہو نگے (لینی اپنے اعمال صالحہ کا اجر پانے پر قادر نہ ہو )اور مجرور (کے ماد) مبتداء کی خبر ہے، جو بھی انہوں نے دنیا میں عمل (صالح ) کیا کفار اس پر تعنی اس کا اجر یانے پراس کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے قادر نہ ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہلاکت ہے، اے مخاطب! کیا تونے نہیں ویکھا استفهام تقریری ہے، کہ امرواقعہ بیہ کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا، بالحق، حلق کے متعلق ہے اگر وہ چاہے توتم سب کوختم کردے اور تمہارے بجائے ایک نئ مخلوق پیدا کردے اور اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور پوری مخلوق (روزمحشر )اللہ کے روبروحاضر ہوگی اورتعبیریہاں اورآئندہ صیغۂ ماضی کے ذریعیہ یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے ہے اس وقت کمزورلوگ یعنی تابعین سربراہوں ( یعنی )متبوعین ہے کہیں گے ہم تو تمہارے تابعدار تھے تبعا، تابع کی جمع ہے تو کیاتم الله كے عذاب ميں سے پچھ ہم سے دفع كر سكتے ہو پہلا من تبدين كے لئے ہے اور دوسر اتبعيض كے لئے ہے ، مخدومين جواب دیں گےاگراللہ ہمیں ہدایت دیتاتو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے (یعنی) ہمتم کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ،اب ہم خواہ وائے < (مَكْزُم پِسَكِلشَهُ إِ

ویلا کریں یاصبر کریں دونوں ہمارے لئے برابر ہیں (اب) ہمارے لئے کوئی جائے پناہیں ہے من زائدہ ہے۔

## عَجِقِيق لِلْكِ لِيَسْمِيلُ لَقَسِّمُ يَكُ فَوَالِنَ

فَيُولِنَى : لَتَصِيرِنَ مَفْسِ عَلَامِ نِي لَتَعُودُن كَيْفِيرِ لَتَصِيرِنْ سَي كَرْكَ الكِسُوال كاجواب ديا ہے۔

میکولات: سوال بیہ ہے کہ عود کے لئے پہلے اس حالت پر ہونا ضروری ہے جس سے عود کرے اس کا مطلب میہ ہوا کہ انبیاء علیج کا فاصلا پہلے اپنی امت کے دین پر ہوتے تھے بعد میں اس سے نکل کر دین حق پر آتے تھے حالانکہ امر واقعہ ایسانہیں ہے نبی ابتداء ہی سے دین حق پر ہوتے ہیں؟

جِوَلَ بْنِعِ: جواب كاحاصل يه ب تعودن، تصير ن ك معنى مين ب، يعنى تم بهار ي دين ير بوجاؤ

فِحُولِكُما : بعدهلاكهم السين حذف مضاف كي طرف اشاره بـ

فِحُولَنَى : يَدْ حَلَها مَ مَدُوف مان كراشاره كرديا كه يسقى كاعطف محذوف پر ہے تا كه عطف فعل على الاسم لازم نه آئے۔

قِولَهُ: فيها.

سَيُواك: (فيها) مقدر مان كاكيافا كده م؟

جِحُلُبِعِ: جبِمعطوف جمله واقع ہوتا ہے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جومعطوف علیہ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ چَوُلِ کَهُ : يتجرعه ، ای يتكلف .

فَيُولِكُ : يزدرده، الازدراد خوشگواري اور سهولت سي سي كاحلق مين اتارنا

قِوُّلُ الله المقتضية للموت، اس ميں اشارہ ہے كہ جہنم ميں موت نہيں ہوگى اسلئے كہموت كے لئے تو ايك ہى سبب كانى ہوتا ہے چہوائے كہ بہت سے اسباب موجود ہوں اور پھر بھی موت ندآئے ، بيموت ندآنے كى دليل ہے۔

قِبُولُكُونَ ؛ ويبدل منه يايك والكاجواب -

میروان، مبتداءاور خرے درمیان (اعمالهم) كافصل بالاجنبى لازم آر باہے جو درست نہیں ہے۔

جِوُلُ بْنِيْ: يَفْصُلُ اجْنِي نَهِين ہے بلکہ وہ مبتداء سے بدل ہے اور بدل مبدل منہ سے اجنبی نہیں ہوتا۔

قِحُولَى ؛ فى يوم عاصف، عاصف كى يوم كى طرف اسنادىجاز كے طور پر ہے اور يوم عماصف، نھار ہ صائمروليله قائمر كے قبيل سے ہے۔

قِوُلْكَم؟ : من الاولى للتبيين يعنى من الخابعة بعدوا قع مون والفظ فى كيان كے لئے بيان جوكه عذاب الله بمين يعنى فى يرمقدم عنداب الله ".

## विंग्रेश्ट्रिक्टिं

قال الذین کفروا لرسلهم النج حفرات انبیاء کے وعظ و تذکیر سے بجائے اس کے کمئرین کے دل پھیزم پڑتے اور خفٹہ سے دل سے اپنے رسول کی بتائی باتوں پرغور کرتے الئے انہوں نے بیہ کہنا شروع کر دیا کہتم ہی ہمارے دھرم میں آ جا وُور نہ ہم تہمیں ملک بدر کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہم گرنہیں کہ انبیاء کیہم السلام منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے گراہ لوگوں کے دین دھرم میں شامل ہوا کرتے تھے اور وئی ہدایت آنے کے بعد دین باطل کوڑک کرے دین می کی طرف آتے تھے بلکہ مطلب یہ ہم کہنوت سے پہلے جونکہ وہ ایک طرح خاموش زندگی بسر کرتے تھے کی دین کی تبلیغ اور رائج الوقت دین کی تر دین ہیں کرتے تھے اس لئے ان کی قوم سیجھی تھی کہ وہ بھی ہماری ملت میں ہیں ، اور کا رنبوت شروع کرنے کے بعد ان پر بیالزام لگایا جا تا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں ، حالا نکہ وہ نبوت سے پہلے بھی بھی مشرکوں کی ملت میں شامل نہیں ہوئے تھے کہ ان پر اس سے خروج کا الزام عائد کیا جائے۔

ولنسك ننك مرالارض النح اى وعده كمطابق الله تعالى نے نى ظافی كى مدفر مائى، اگرچة آپ ظافی كوبادل ناخواسته مكه سے نكانا پڑاليكن چندسالوں كے بعد ہى آپ فاتحانه مكه ميں داخل ہوئے اور آپ كو نكلنے پر مجود كرنے والے ظالم مشركين سر جھكائے كھڑے آپ كے اشارة ابرو كے منظر تھے، كيكن آپ نے خلق عظيم كامظا ہره كرتے ہوئے لا تشويب عليكم الميوم كہدكرسب كومعاف فرماديا۔

مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد آلنج یعی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ بوفائی ، خود مختاری نافر مائی اور سرکثی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کردیا کہ جس کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے سے ، ایسے لوگوں کی زندگی بھر کا سرمایی عمل ایسالا حاصل اور بعنی ثابت ہوگا جیسا کہ داکھ کا ایک ڈھیر تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسالٹرادیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہوکر رہ گیا، جتی کہ ان کی عبادتیں اور ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے خراتی اور رفا ہی کا رنا ہے بھی جن پر ان کو مخر و ناز تھا سب کے سب آخر کا ردا کھ کا ڈھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کرد ہے گی اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ درہے گا کہ اسے خدا کی میز ان میں رکھ کر پچھوز نیا سکیں ۔

## دوزخيول كي آپس ميس گفتگو:

جہنمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لئے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑ اتے تھے آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کریں چنانچہ وہ رور وکر خوب آہ وزاری کریں گےلیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر کہیں گے جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی چلوہم بھی صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کا بھر پورمظاہرہ کریں گےلیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا،تواس وقت کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع وفزع اب رہائی کی کوئی صورت نہیں بیان کی گفتگوجہنم کےاندر ہوگی۔

وَقَالَ الشَّيْطُنُّ البليس لَمَّاقْضِيَ أَلْأَمْرُ وادخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار واجتمعوا عليه إِنَّاللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَالْحَقِّ بالبعث والجزاء فصدقكم وَوَعَدُتُكُمْ انه غير كائن فَلَخْلَفُتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلَيْكُمُ مِّنَّ سُلْطِنِ قوة وقدرة اقهركم على متابعتي إلا آكن أَنْ دَعَوْتُكُمُّ فَالسَّجَبْتُمْ لِنَ قُلْ تَلُومُونِ وَلُومُوٓ النَّفُسُّكُمْ على اجابتي مَّااَنَا بِمُصْرِخِكُمُ بمغيثكم وَمَّااَنْتُمْرِمِصُرِيْقٌ بِفتح الياء وكسرها إِنْيُّكُفُرْتُ بِمَّا اَشُرَكْتُمُوْنِ باشراككم ايساى سع الله مِنْ قَبْلُ في الدنيا قيال تعالى إنَّ الطُّلِمِينَ الكافرين لَهُمُ عَذَابُ ٱلْيُمُ وَسولم وَٱدْخِلَ الَّذِيْنَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا الطِّلِي جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِيْنَ اى حال مقدرة فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا مِن الله مِن الملئكة وفيما بينهم سَلامُ الْمُرْتَرَ تِنظر كَيْفَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ويبدل منه كَلِمَةً طَيِّبَةً اى لا اله الا الله كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ هي النخلة أَصْلُهَا ثَابِتٌ في الارض وَّفَرْعُهَا غصنها فِي السَّمَاءِ اللَّهِ مَا عَلَى تعطى أَكُلُهَا ثمرها كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا الله الله على الله الايمان ثابتة في قلب المسؤمسن وعمله يصعدالي السماء وينالبه بركتبه وثوابيه كل وقب وَيَضِّرِبُ يبين اللهُ الْأَثْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ يَعَظُونَ فَيُومِنُونَ وَمَثَّلُكُلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ هِي كَلَمَةِ الْكَفُر كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ هي الحنظلة ﴿ إَجْتُكُتُ استوصلت مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَامِنُ قَرَارٍ® مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر لاثبات لها ولا فرع ولابركة ميُنَيِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا بِالْقَوْلِ التَّالِبِ هِ كِلمة التوحيد فِي الْحَيْوةِ الثَّنْيَا وَفِي الْإِخْرَةِ اللهِ القبر لما يسالهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كمافي حديث الشيخين وَيُخِلُّ اللهُ الطّٰلِمِينَ الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب يقولون لاندري كما في ع الحديث وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿

ورخی شیطان کے پاس جمع ہوں گے تو ابلیس ان سے کہ گا، تقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بعث اور جب فیصلہ چکا دیا جائیگا، اوراہل جنت، جنت میں، دوزخی دوزخ میں داخل کردیئے جائیں گے اور دوزخی شیطان کے پاس جمع ہوں گے تو ابلیس ان سے کہ گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بعث اور جزاء کے جتنے وعد نے میں نے اس کو سے کئے تھے وہ سب سے تھے اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ (بعث وغیرہ) کچھ ہونے والانہیں ہے میں نے اس کو پورانہیں کیا (بعثی اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوگیا) اور میری تم پر کوئی زورز بردئ تو تھی نہیں کہ جس کے ذریعہ میں تم کواپئی اطاعت پر مجبور کرتا البتہ اتنی بات ضرورت ہے کہ میں نے تم کو دعوت دی تو تم نے میری بات پر لبیک کہد یا، لہذا اب تم میری دعوت پر لبیک کہد یا، لہذا اب تم میری دعوت پر لبیک کہد یا، لہذا اب تم میری دعوت پر لبیک کہد یا، لہذا اب تم میری دعوت پر لبیک کہنے پر مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔

میں نہ تمہاری فریا دری کرسکتا ہوں اور نہتم میری (مصر حی) یاء کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ ہے اس سے پہلے دنیا میں جوتم نے مجھے خدا کا شریک تھہرا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں اللہ تعالی نے فرمایا ایسے ظالموں کے لئے دردناک سزایقینی ہے ( بخلاف ) ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان کوایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا کہ جن میں نہریں بہدرہی ہوں گی جن میں وہ اپنے رب کی اجازت سے ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کے لئے اللہ اور فرشتوں کی طرف سے اور خود آپس میں بھی سلامتی کی مبارک بادی ہوگی خالمدین (جنّت) سے حالِ مقدرہ ہے، کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کوس چیز ے مثال دی ہے؟ یعنی لا الله الا الله كواور كلمة طيبة. مثلا سے بدل ہے، اس كى مثال ايى ہے كماچھى سل كا درخت ہو اوروہ مجور کا درخت ہے، کہ اس کی جڑیں زمین مین ( گہری ) جی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیس آسان تک پینچی ہوئی ہیں ہرآن وہ اسے رب کے حکم وارادہ سے پھل دے رہاہے کامہ ایمان کی مثال ایس ہی ہے کہ قلب مومن میں جماہوا ہے اوراس کاعمل آسان کی طرف چڑھتا ہےاورمومن اپنے عمل کی برکت اورثواب ہرآن پا تاہے، بیمثالیں اللہ تعالی اس لئے ویتاہے تا کہ لوگ اس سے تصیحت (سبق) حاصل کریں اورایمان لے آئیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کہوہ کلمہ کفر ہے برنے سل کے درخت کی سی نے اوروہ خظل کا درخت ہے کہاس کوسطح زمین سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے لئے کوئی استحکام نہیں ہے کلمہ کفراییا ہی ہے کہ نہ اس کیلئے استحکام ہےاورنہاس کی شاخیس ہیں اورنہ برکت ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ ایک قول ثابت کی بنیاد پر کہ وہ کلمہ توحید ہے دنیااور آخرت کی ( یعنی ) قبر کی زندگی میں ثبات عطا کرتا ہے جبکہ دوفر شتے ان کے رب اوران کے دین اوران کے نبی کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ درست جواب دیں گے،جیسا کی شیخین کی حدیث میں ہے، اور ظالموں کا فروں کو اللہ بھٹکا دیتا ے جس کی وجہ سے وہ درست جواب تک رسائی نہیں یاتے بلکہ وہ کہتے ہیں (ھساء ھساء الاندری) ہائے افسوس کہ ہم نہیں جانتے، جبیہا کہ حدیث میں وار دہے، اور اللہ کواختیا زہے جوجا ہے کرے۔

## عَمِقِيقَ اللَّهِ السِّينَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَوُلْ الله وعدالحق، أى وعدا من حقه أن ينجز، لينى الياوعده كه جس كاحق بيه كداس كو پوراكيا جائ اوراضافت موصوف الى الصفت بهى قرارديا جاسكتا بها الوعد الحق.

قَوُلْ الله على المستح يعنى مصوحى مين ياء برفته اوركسره دونون قراءتين بين فته تخفيف كے لئے ہادركسره اصل كے مطابق، مصوح اسم فاعل فدكر، فريا درى كرنے والا (افعال) اصراخ ، اضداد مين سے ہاس كے معنی فريا درى كرنے والا ، اور فريا دخواه يعني دادرس اور دادخواه ۔ يعني دادرس اور دادخواه ۔

عَرِّوْلِكُمْ ؛ حال مقدرة ليني مقدرين خلو دهم؛ خالدين، جنّت سے مال ہے جنت كا وجود مقدم ہاور وخول جنت بعد

میں ہوگامعلوم ہوا کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک نہیں ہے حالانکہ ایک ہونا ضروری ہے، جواب بیہ ہے کہ حال مقدرہ ہے ای مقدرین خلو دھمہ.

قِوُلْكَى : تعطى اس ميں اشاره ہے كہ تؤتى ايتاء سے ہند اتيان سے۔ قِوُلْكَى : اجتثت اس كوا كھاڑا گياماضى مجھول واحدمؤنث غائب،مصدر اجتثاث (افتعال).

## تَفَسِيرُوتَشِينَ

#### التُّدِكا وعده:

وقال الشيطان لما قضى الامر (الآية) يهال فيلے سے مراديہ ہے كمطيع جنت ميں اور نافر مان دوزخ ميں پہنچ چكيں گے،الله كاوعده بيہ كه ايك روز جزاءاورسزا كا آنے والا ہے،اہل ايمان كواس روزنجات نصيب ہوگی اوراہل كفركو ہلاكت۔

#### شيطان كاوعده:

شیطان کا وعدہ یہ ہے کہ گفر پر ایمان کوتر جیے نہیں ، جنت اور دوزخ سب ڈھکو سلے ہیں ، آخرت میں جزاسز اکسی کوئییں ہوگی۔
دوزخ میں جب دوزخی سار االزام ابلیس پرڈالیس گے توشیطان کہے گا کہ تمہارے گلے شکو ہاں حد تک توضیح ہیں کہ اللہ سی تھا اور میں جموعا تھا، اس سے مجھے ہرگز انکار نہیں ، اللہ کے وعد ہاں کی وعید میں تم دیکے رہے ہو کہ اس کی ہر بات اور ہر وعدہ صدفی صدفیح تکلا ، اور میں خود بیشلیم کرتا ہوں کہ جو بھر و سے میں نے تمہیں دنیا میں دلائے اور خوشما باغ تم کو دکھائے اور پر فریب تو قعات کے جال میں میں نے تم کو بھانسا اور سب سے بڑھ کریہ کہ میں نے یہ یقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت کچھ ہے ہی نو قعات کے جال میں میں نے تم کو بھانسا اور سب سے بڑھ کریہ کہ میں نے یہ یقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت کچھ ہے ہی نہیں ، سب ڈھکو سلے ہیں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو فلال حضرت کے تصدق سے تم صاف نوج کو نکلو گے ، بس ان کی خدمت میں نذر ریناز کی رشوت پیش کرتے رہواور پھر جو چا ہو کرتے پھر ونجات دلانے کاذمہ ان کا ، یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتار ہایا اپنے نذر ریناز کی رشوت پیش کرتے رہواور پھر جو چا ہو کرتے پھر ونجات دلانے کاذمہ ان کا ، یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتار ہایا اپنے ایکٹوں کے ذریعہ کہلوا تار ہاسب دھوکا اور فریب تھا۔

وما کان لی علیکھ من سلطان النے جہنم میں ابلیس جہنیوں کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کہتمہارا ہاتھ پکڑ کرز بردی غلط راستے پر تھنج کر لایا نہ میراتم پر کوئی دباؤ تھا نہ زورز بردی ، میں نے اس کے سوا پچھ نہیں کیا کہ دعوت دق کے مقابلہ میں جھوٹ کی طرف بلایا، باقی مانے اور نہ مانے کا اختیار تو مقابلہ میں اپنی دعوت باطل تمہارے سامنے پیش کی سچائی کے مقابلہ میں جھوٹ کی طرف بلایا، باقی مانے اور نہ مانے کا اختیار تو آپ حضرات کوہی حاصل تھا میرے پاس آپ کومجور کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی لہذا اس غلط استخاب کی ذمہ داری مجھ پرڈالنے کے بجائے خود تمہیں اٹھائی چاہئے ، اسلئے کہ اس استخاب میں تمام ترقصور تمہارا ہی ہے تم نے عقل وشعور سے ذرا کام نہ لیا دلائل واضحہ کوئم نے نظر انداز کیا اور دعوائے محض کے بیچھے گے رہے جس کی پشت پرکوئی دلیل نہیں تھی لہذا نہ تم کواس قہر وغضب سے واضحہ کوئم نے نظر انداز کیا اور دعوائے محض کے بیچھے گے رہے جس کی پشت پرکوئی دلیل نہیں تھی لہذا نہ تم کواس قہر وغضب سے

نکلواسکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہواور نہتم اس عذاب سے مجھے نکلواسکتے ہو، کہ جس میں میں مبتلا ہوں ، اور مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللّٰہ کا شریک ہوں اگرتم مجھے یا کسی اور کواللّٰہ کا شریک سبجھتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نا دانی تھی ،جس اللّٰہ نے ساری کا ئنات بنائی اس کی تدبیروہی کرتار ہا بھلا اس کا شریک کوئی کیونکر ہوسکتا ہے؟

کلمہ ُ خبیثہ سے مراد کفراور شجر ہ خبیثہ سے مراد خطل (اندرائن) کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں اوپر ہوتی ہیں اور ذراسے اشارہ میں اکھڑ جاتی ہیں، یعنی کا فر کے اعمال نیک بالکل بے حیثیت ہیں نہوہ آسان پر چڑھتے ہیں نہ اللّٰہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ یاتے ہیں۔

تبعیری کی آپ نے ان پرنظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں یعنی ان کے شکر کو ناشکری سے بدل دیا اور وہ
کفار قریش ہیں، اوراپی قوم کو گراہ کر کے ہلاکت کے گھر میں لاا تارا لینی جہنم میں یہ عطف بیان ہے جس میں یہ سب داخل
ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکا نا ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لئے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ دین اسلام سے بہکا کیں یاء کے فتحہ
اور ضمہ کے ساتھ، آپ ان سے کہد ہجئے کہ اپنی دنیا میں (چند دن) مزے اڑالو، تمہاری جائے بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے
اور ضمہ کے ساتھ، آپ ان سے کہد ہجئے کہ آپنی دنیا میں (چند دن) مزے اڑالو، تمہاری جائے بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے

ادر نی کی میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ نماز کی پابندی کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں

ادر خور کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ان کو دیا ہے اس میں کے ان کو دیا ہے اس میں کو دیا ہے اس میں کے ان کو دیا ہے اس میں کہ دیکئی کو بیند کر کی بالم کرنے کہ کہ کہ دیکئی کے ساتھ کو کہ کہ کہ کہ کہ دیکئی کے دین اس میں کے دین کر کے ان کو دیا ہے اس میں کے دین کر کے ان کو دیا ہے اس میں کے دین کر کے دین کے دین کر کے دین کر کے دین کے دین کر کے دین کے دین کر کے دین کے دین کر کے دین کے دین کے دین کر کے دین کر کے دین کر کے دین کر کے دین کے دین کر کے دین کر کے دین کے دین کر کے دین کر کے دین کر کے دین کر کے دین ک

٧

ے ظاہراور پوشیدہ طور پرخرج کریں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے کہ جس میں نہ خرید وفروخت ہوگی نہ دوئی (نہان کے پاس پھھ ہوگا کہ جس کووہ فدید میں دے کیس اور وہ دن قیا مت کا ہوگا ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آبنانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ہوگا کہ بحس کووہ فدید میں دے کیس اور اور قیا مت کا ہوگا ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آبنانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بادوں ہیں برسایا اس پانی کے ذریع تمہار ہے رزق کے لئے پھل پیدا کئے اور کشتیوں کو تابع کر دیا کہ دریا میں سوار یوں اور بوجھ کو اللہ کی اجازت سے لے کرچلتی ہیں اور ای نے دریا تہہارے اختیار میں کردیئے اور سورج وچا نہ کو تمہارے لئے مخرکر دیا ( ذرہ برابر ) ستی نہیں کرتے اور رات کو بھی مخرکر دیا ( ذرہ برابر ) ستی نہیں کرتے اور رات کو بھی تمہارے کا میں لگار کھا ہے تا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو بھی تا کہ تم اس میں اللہ کا فضل ( روزی ) تلاش کرو اور جو چیز تم نے اس سے طلب کی اس میں سے تمہاری مصلحت کے مطابق عطا کی ، اگر تم اللہ کے انعامات کو شار کرنا چا ہو تو شار نہیں کر سکتے تعنی تبہارے اندران کو شار کرنے کی طافت نہیں یقیناً کا فر انسان بڑا ہی نا انصاف اور ناشکر ا ہے لیمی ایک ان خوال ہے۔ در بیان کو نا کہ بیمی کر کے ایک اور بڑا ہی نا انساف اور ناشکری اور معصیت کر کے اپنے اور پر دا ہی ظام کر نے والا ہے۔

## عَجِقِيق الرَّدِ السِّسَالَ الْفَسِّادِي فَوَالِدِنَ

قِولَكُم : ای شكرها، ياضافه ایک سوال كاجواب بـ

فَيْحُوالْ : يہے کہ بدلوا نعمة الله کفرا ئے معنی ہیں کان لوگوں نے اللہ کی تعت کو کفرے بدل لیا ، حالا تک نعمت عین ہے اور کفر وصف ہاور تبدیل عین بالوصف کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

جِحُلِبُعِ: مضاف محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ نعمت کے شکرکونا شکری سے بدل دیا، یعنی شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی۔ چَوَلِکُنَّ ؛ لیضلو آ

مَ<del>نَهُ وَالْنَ</del>؛ جعلوا لله اندادا، كى غرض اصلال اور صلال كوقر ارديا ہے حالا نكه شريك قر اردينے سے مشركين كى غرض اصلال اور صلال نہيں تھى ۔

جَوَلَنْكِ: جواب كاحاصل يه به كداضلال اورضلال اگر چدانداد كى غرض نيين به مرنتيجه ضرور بهلندانتيجه كوغرض قرار ديا به - قَلَ لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلوة الخ.

فیکوان، یقیموا الصلوة النح کامقوله واقع بونا درست تبیس باسلے که قامت صلوة مخاطب کاعمل بند که قائل کامقوله، حالانکه مقوله کے انگری کا مقوله باک کامی مقوله بونا ضروری ہے۔

ساته يقيموا كومقولة قرارديديا جائة ودرست نهوكار

چَوُلگَنَى؛ سرا وعلانية وونول أنفقو اامر كي خمير سے حال واقع ہونے كى وجہ سے منصوب ہيں ،اى يەنىف قدون مسريين و معلنين.

فِيُولِينَ ؛ السفن، اسد كوزن يرجع بالبذا تجرى فعل كامؤنث لا نادرست بـ

قِوَلَنَى : دائبين ، ايك دستور پرچلنے والے يد دائب كاتنيه ب، بمعنى حال ، عادت ، رسم ، دستور ، (ف) دأب يدأب، دأبا لگارتار كى كام يس لكنا۔

#### <u>تَفَسِّيُرُوتَشِّحُ</u>

المدت الى الذين بدلوا نعمة الله كفوا ، يذكر سرداران كفراور پيشوايان ضلالت كابور بإب،اس كي تغيير صحح بخارى مين اس طرح به كداس سے مراد كفار كم بين جنبول نے رسالت محمد بيكا انكار كرك اور جنگ بدر مين مسلمانوں سے لؤكرا پيغ لوگول كو بلاك كرديا اگر چدية بيت شان نزول كے اعتبار سے خاص بے مگرا پيغ مفہوم كے اعتبار سے عام ہے اور مطلب بيہ كه حضور علاق الله تعالى نے رحمة للعالمين اور لوگول كے لئے رحمت بنا كر بھيجا، سوجس نے اس نعت كى قدر كى اسے قبول كيا تو اس نے اس كا شكرادا كيا اور و جنتى ہوگيا، اور جس نے اسے دركرديا اور كفراختيار كئے ركھاوہ سختى دوزخ ہوا۔

ہے کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلا کت و ہر بادی کے مقام میں ڈال دیا اورخود بھی ہلاک ہوئے۔ قل تسمتعوا، تسمتعوا کے معنی کسی چیز سے چندروز ہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں،اس آیت میں مشرکین کو ہتلا دیا گیا ہے کہ چندروز دنیا میں عیش کرلواور دنیا کی نعمتوں سے چندروز فائدہ اٹھالوگرانجام کارتبہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔

قبل لعبادی، سابقہ آیت میں نافر مان بندوں، کفارومشرکین کی ندمت اوران کے انجام بدکاذکر ہے اوردوسری آیت میں اپنے فرما نبرداراورشکر گذارمومن بندول کا ذکر ہے اوران کوادائے شکر کے طریقوں کی ہدایت ہے جس میں سب سے پہلی ہدایت اقامت صلوق کی ہوا تا مت صلوق کی ہوا تھا دا کیا ہوائے اور اللہ تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کیا جائے ،صلدحی کی جائے ،ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اللہ تعالی کے مالی فرائض ادا کئے جا کیں۔

۔ لابیع فیہ و لا خلال لفظ خلال خلہ کی جمع ہے جس کے معنی بے غرض مخلصانہ دوئتی کے ہیں، نیز اس لفظ کو باب مفاعلہ کا مصدر بھی کہد سکتے ہیں جیسے، قال، دفاع وغیرہ اس صورت میں اس کے معنی دوشخصوں کے درمیان مخلصانہ دوئتی کے ہوں گے، یہ سب نیکیاں دنیا ہی میں موت سے پہلے پہلے کرلینی جائیں،اس کے بعد قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید وفر وخت ممکن ہوگی اور نہ ہی خود غرضی کی دوستی کسی کے کام آ ۔ں۔

الله الذي خلق السموات والارض النع اس آيت عق خرركوع تك الله تعالى في يوى بوى نعتول كي یا د د ہانی کرا کے انسان کواپٹی عبادت اور اطاعت کی دعوت وترغیب دی ہے،غرضیکہ اللّٰہ کی معتیں ان گنت اور بے شار ہیں انہیں کوئی حیطہ شار میں نہیں لاسکتا چہ جائے کہ ان نعمتوں کے شکر کاحق ادا کر سکے، ایک اثر میں حضرت داؤد علیق الثالث کا قول ذکرکیا گیاہے،انہوں نے کہا''اےرر ، میں تیراشکر کس طرح ادا کروں؟ جبکہ میکر بجائے خود تیری طرف ہے میرے ا دیرایک نعت ہے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا''اے داؤداب تونے میراشکرا داکر دیا جبکہ تونے بیاعتراف کرلیا کہ اے اللہ تیری نعمتوں کاشکرادا کرنے سے قاصر ہوں''۔ (ابن کثیر)

وَ اذكر لَذْ قَالَ اِبْرَهِيمُرَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ مكة المِثَّا ذا امن وقداجاب الله تعالى دعاء ه فجعله حرما لايسفك فيه دم انسان ولا يظلم فيه احد ولا يصاد صيده ولا يختلي خلاه وَّاجُنُيْنِيُّ بعدني وَبَنِيَّ عن <u>آنْ نَعْبُكَ الْأَصْنَامَ هُٰ رَبِّ إِنَّهُنَّ</u> اي الاصنام **اَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ** بعبادتهم لها **فَمَنْ تَبِعَنِي**ْ على التوحيد فَإِنَّهُ مِنْيَّ مَن اهل ديني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ هذا قبل علمه انه تعالى لا يغفر الشرك رَبُّنَا إِنَّ ٱسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي اي بعضها وهو اسمعيل مع امه هاجر بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَمْع هو مكة عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ الذي كان قبل الطوفان مَ بَّنَا لِيُقِيْمُ وَالصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْيِدَةً قلوبا مِّنَ النَّاسِ تَهُوِيْكَ تميل وتحن البَهْمِر قال ابن عباس لو قال افئدة الناس لحنت اليه فارس والروم والناس كلهم وَارْنُ قُهُمُ مُومِّنَ الثَّمَرُتِ لَعَلَّهُمُ يَشَكُرُونَ ﴿ وقد فعل بنقل الطائف اليه وَتَبَنَّا إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نُخْفِي سا نسر وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ زائدة شَىء فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ يحتمل ان يكون من كلاسه تعالى اوكلام ابراهيم المُحَمَّدُيلُهِ الَّذِي وَهَبَالِي اعطاني عَلَى مع الْكِبَرِ السَّمْعِيلُ ولد وله تسع وتسمعون سنة وَاسْلَحٰقَ وله سائة وثنتا عشرة سنة إنَّ مَإِنَّ لَسَمِيْعُ الدُّكَاءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَ اجعل مِنْ **دُرِّتَيِّيْ** من يقيمها واتبي بمن لاعلام الله تعالى له ان منهم كفارا مَ**بَّنَا وَتُقَبَّلُ دُعَا**ّا ٠٠٠ المذكور رَبَّبُنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ قبل ان يتبين له عداوتهما لله وقيل اسلمت امه وقرئ والدي عَ مفردا وَوَلدى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَرَيَقُومُ ينبت الْحِسَابُ الْعَسَابُ الْعَسَابُ

عرب : اوراس وقت کا ذکر کروکہ جب ابراہیم علاہ کا واقت کی کہا ہے میرے پرورد گارتو اس شہر مکہ کوامن

والا بنادے اور بلاشبہ اللہ نے ان کی دعاء قبول فر مالی اوراس کومحتر م بنادیا، کہ وہاں نہ کسی انسان کاخون بہایا جاتا ہے اور نہ وہاں کسی برظلم کیا جاتا ہےاور نہاس کے جانور کا شکار کیا جاتا ہےاور نہاس کی ہری گھاس اکھاڑی جاتی ہے، اور تو (اے نیرے پرور دگار) مجھاورمیری اولا دکواس بات سے کہ ہم بت پرستی کریں دورر کھ،اے میرے پروردگاران بتوں نے بہت سے انسانوں کو ان کے ان کی بندگی کرنے کی وجہ سے محمراہ کردیا، پس جس نے تو حید کے معاملے میں میری اتباع کی تووہ میر آلینی میرے اہل ملت میں ہے، اور جس نے میری نافر مانی کی تو آپ بہت ہی معاف کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں (حضرت ابراہیم عَلَيْهِ لَكُوْلِكُولِا كَا ﴾ بیدعااس علم سے پہلے کی ہے کہاللہ تعالیٰ شرک معاف نہ فر مائیں گے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولا دکو کہوہ اساعیل ہیں مع اس کی والدہ ہاجرہ کے بے آب وگیاہ وادی میں تیرے محترم گھرکے پاس کہوہ طوفان (نوح) سے پہلے گھرتھا بسادیا ہے، اے ہمارے پروردگاریہ اس لئے کیا ہے تا کہ وہ نماز قائم کریں تو پچھلوگوں کے دلوں کو ( اس گھر كى طرف ) مأنَّل ومشاق كروے، حضرت ابن عباس تعَحَلْكُ تَعَالِيَتُكُا نِے فر ما يا اگر حضرت ابرا ہيم عَلَيْجَلَا وُلِيَا اَف مُدة الناس كہتے تو اس کی طرف فارس اور روم اور تمام لوگ ماکل ہوجاتے ، اور تو انھیں بھلوں ( ہرفتم کی پیداوار ) کی روزی عطا فر ما تا کہوہ تیراشکر ادا کریں اور خطۂ طائف کو منتقل کر کے بید دعاء قبول کرلی گئی ، اے ہمارے پرورد گارتو بخوبی جانتا ہے جسے ہم چھیا کیس یا ظاہر کریں اور اللّٰہ پرزمین اور آسان کی کوئی ہی پوشیدہ نہیں مین زائدہ ہے، نہ کورہ کلام میں اخمال ہے کہ اللّٰہ تعالی کا کلام ہواور بیہ بھی احتمال ہے کہ ابراہیم علی اللہ اللہ کا کلام ہو، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس برها بے میں اساعیل بیٹا عطا کیا اساعیل کی پیدائش اس وقت ہوئی جبکہ ابراہیم عَلیجَلاَهُ للهُ کی عمر ۹۹ سال تھی ، <del>اور اسحٰق عطا کیا</del> (اسحٰق ) کی پیدائش اس وقت ہوئی جبکہ ابراہیم علیقتلا ظلیثان کی عمر۱۱۲ سال تھی ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرارب دعاء کا سننے والا ہے اے میرے پرور د گارتو مجھے نماز کا پابندر کھاورمیری اولا دمیں بھی ایسے لوگ پیدافر ما کہ جونماز قائم کریں ،اورلفظ مسن استعال فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علی اللہ اللہ کا کہ ان میں کچھ کا فربھی ہوں گے، اے ہمارے پرورد گارتو مذکورہ دعاء کو قبول فرما، اے ہمارے یرور د گارتو مجھے اور میرے والدین کو بخشدے اور دیگرمومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے اور والدین کے لئے بیدعاءاللہ ے ان کی عداوت ظاہر ہونے سے پہلے کی تھی اور کہا گیا ہے کہ ان کی والدہ ایمان لے آئی تھیں اور ایک قراءت میں والسدی اور ولدی افراد کے ساتھ ہے۔

## عَجِقِيق تَرَكِيكَ لِيَهُمُ لِلْ تَفْسِّلُ لَفَسِّلُ فَوْلِلِا

نَیْنِ ﴿ الله ﴾ سورہ بقرہ میں بلدا نکرہ استعال ہوا ہے اور یہاں البلد معرفہ اس میں کیا حکمت ہے؟ جُو کی نیئے: سورہ بقرہ میں تغییر بلد سے پہلے دعاء فرمائی کہ یا اللہ تو یہاں ایک شہر تغییر فرمادے اور یہاں جودعاء ہے وہ تغییر بلد کے بعداس کے مامون ہونے کی ہے۔

فِيُولِكُمُ : ذا امن.

سَيُوالي: آمنا كي تفير ذا امن عرف مي كيام صلحت عج؟

جَوْلَ بَيْ بِيهِ که آمن نسبت کاصیغہ ہے نہ کہ اسم فاعل کا،جیبا کہ تمامو تمریجے والا، آمن کے معنی ہیں امن والا، نہ کہ امن دینے والا، اسلئے کہ آمسسن اسم فاعل جمعنی امن دینے والا درست نہیں ہے اس لئے کہ بلد غیر ذی روح اور غیر ذوی العقول میں سے ہے لہٰذا اس میں امن دینے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ امن کی نسبت بلد کی طرف مناسب اس لئے کہ امن دینا در حقیقت اللہ کا کام ہے۔

فَوْلِكُمْ : يَحْتَلَى، يواختلاء (انتعال) سے سے عنی سزگھاس وغیرہ اکھاڑنا۔

قِوُلْ اَ اَجنبنی (ن) امر واحد فد کرحاضر اصل میں اجنب ہے اس میں نون وقایہ یاء متکلم کی ہے تو بچھے بچا، تو مجھ کو دورر کھ۔ قِوُلِ کُنَّ : عن أن نعبد الاصنام، لفظ عن كا اضافه كركے بتاويا كه ان نعبد ميں ان مصدريہ ہے نه كرتفيريه اسلئے كه أن تفير كے اللہ اللہ عن اور اللہ كہ ان تفير كے اللہ اللہ عن اور اللہ عن ہونا ضرورى ہے جو يہاں نہيں ہے۔

چَوُلْکُ : اصللن کثیرا ، اضلال کا اسناد بتوں کی طرف مجازی ہے یہ اسف ادالشی الی سببه کے قبیل سے ہے چونکہ یہ بت لوگوں کے گراہ ہونے کا سبب ہیں اسلئے اضلال کی نسبت انہی کی طرف کردی۔

قِحُولِكُم؟: اللذي كمان قبل الطوفان، بياضا فهاس وال كاجواب ب كه علد بيتك المحرم فرمانا كيدرست ب جبكه وادى غير ذى ذرع مين كوكى بيت تقابى نهين \_

فِحُولِكُم : تحن اي تشتاق وتميل.

قِولَ الله الله الناس لعنى الربغير من بعيضيه كريت توبرانسان كى رغبت موتى ـ

قَوْلَى ؛ اسمعیل، اسحق ، اسمعیل کانام اساعیل اس کے ہوا کہ حضرت ابراہیم علی کا کھنے ہوا کے لئے دعا اللہ کانام اساعیل کانام اساعیل اسمع امر جمعنی سناورایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں، اب اسلمیل کا ترجمہ ہوا اے خدا تو سن! اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم علی کا کھنے کا دعاء سن کی اور فرزند عطا کردیا تو اس کانام اسمعیل رکھ دیا، اور اسحت کوعبرانی میں اضحاک کہتے ہیں۔

فَوُلْكَ) : اجعل، اس میں اشارہ ہے کہ و من ذریتی کا عطف اجعلنی کی خمیر منصوب پرہے۔ فَوُلْكَمُ : من یقیمها بیاشارہ ہے کہ اجعلنی کا مفعول ثانی محذوف ہے۔

﴿ ﴿ (مَ زَم بِبَالشَرِز) ﴾

## <u>تَفِيْ يُرُوتَثِينَ تَى</u>

#### ربط آیات:

واذقال ابراهیم النع، گذشته آیات مین عقیده توحیدی معقولیت اورا بمیت کا اورشرک و جہالت کی ندمت کا بیان تھا، اب یہاں اسی مناسبت سے ابرا ہیم علی کا قصد ذکر فر مایا، اس قصد کے خمن میں اہل مکہ کویہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اسے ابرادعویٰ ہے کہ تم حضرت ابرا ہیم علی کا قصد ذکر فر مایا، اس قصد کے خمن میں اہل مکہ کویہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اس ابنا مکہ انتہارا اور تی ابرا ہیم علی کا تسل سے بواور تمہارار دی تو نسب حضرت فلیل اللہ سب سے ملتا ہے، مگر ذراغور تو کرو کہ تمہارے جدا مجد کا عقیدہ اور عمل کیا تھا؟ تو حید کے معاملہ میں زمرہ انبیاء بیا اللہ کا جہادتھا، اسی لئے ملت ابرا ہیمی کو دین حنیف کا نام دیا جا تا ہے تا کہ اہل مکہ تقلید آبائی کے خوگر شایدا ہینے جدا مجد کے عقیدہ وعمل پر نظر کر کے کفروشرک سے باز آ جا کمیں، اسی مصلحت سے ابرا ہیم علی کا تقلید آبائی قصد سنایا گیا ہے۔

#### دعاءابرانهیمی کی تا ثیر:

واد زقه مرمن الشمرات لعله مریشکوون، دعاءابرائیمی کی تا ثیر کس قدرعیاں ہے کہ مکہ جیسی بے آب و گیاہ سرز مین میں جہال کوئی مجلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور جج کے موقع پر بھی جبکہ لاکھوں افراد کا اضافی اجتماع ہوتا ہے پھلوں کی فراوانی میں کی نہیں آتی، نہ صرف پھل بلکہ دنیا بھرکی مصنوعات مکہ میں باسانی دستیاب ہوتی ہیں۔

رب اجعلنی مقیمر الصلوۃ و من ذریتی ، اس دعاء میں اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی شریک فرمایا اور اپنے ساتھ اپنی اولا د مکے لئے بھی مغفرت کی دعاء فرمائی اولا د مکے لئے بھی مغفرت کی دعاء فرمائی حالانکہ والدین کے لئے بھی مغفرت کی دعاء فرمائی حالانکہ والدین کے لئے بھی مغفرت کی دعاء ہو، اور جب آذر کا عدواللہ ہوتا معلوم ہوگیا تو دعاء ترک کردی۔

قال تعالى وَلَاتَحْسَبَنَ اللهَ غَافِلْاعُمَا يَعْمَلُ الطّلِمُونَ أَهُ الكافرون من اهل مكة إنَّمَا يُوَجِّرُهُمُ للاعذاب لِيوُمِرِتَشَخْصُ فِيْدِ الْأَبْصَارُ اللهول ماترى بقال شخص بصر فلان اى فتحه فلم يغمضه مُهُطِعِيْنَ مسرعين حال مُقْنِعِي رافعي رُءُوسِهِمُ الى السماء لايَرْتَدُ الْيُهُمُ طَرُفُهُمُ بصرهم حوري مسرعين حال مُقْنِعِي رافعي رُءُوسِهِمُ الى السماء لايَرْتَدُ الْيُهُمُ طَرُفُهُمُ بصرهم

وَأَفِيدَتُهُمْ قلوبهم هَوَاءً ﴿ خالية من العقل لفزعهم وَأَنْذِرِ خوف يا محمد التَّاسَ الكفار يُومِرُأُونِيُهِ مُوالْعَذَابُ هو يوم القيامة فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَفروا رَبَّنَا آخِرُنّا بان تردنا الى الدنيا إِلْى أَجَلِ قَرِيْبِ نُنْجِبُ دَعُوَيَكَ بالتوحيد وَنَتْبِج الرُّسُلَ فيقال لهم توبيخا أَوَلَمْ تَكُونُو أَأَشُمَتُم حلفتم مِّنْ قَبْلُ في الدنيا مَالكُمُر مِّنَ زائدة زَوَالِ فَ عنها الى الاخرة وَسَكَنْتُم فيها فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا انفسَهُم بالكفر من الاسم السابقة وَتَبَيَّنَ لَكُمُ لِيُفَ فَعَلْنَا بِهِمُ من العقوبة فلم تنزجروا وَضَرَبُنَا بينا لَكُمُ الْمَثَالَ في في القران فلم تعتبروا وَقَدُمُكُرُولَ بالنبي صلى الله عليه وسلم مَكُوهُم حيث ارادوا قتله اوتقييده اواخراجه وَعِنْدَاللَّهِ مَكُوْهُمُ اى علمه اوجزاؤه وَإِنَّ ما كَانَ مَكُوهُمْ وان عظم لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْحِبَالُ السمعني لا يعبأبه ولا يمضر الاانفسيهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الاسلام المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة والمراد تعظيم مكرهم وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثانية تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدًّا وعلى الاولى ماقرئ وما كان فَلَاتَحْسَبَنَ لِللَّهُ عُخْلِفَ وَعْدِم رُسُلُهُ لَا بالنصر إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ غالب لا يعجزه شيئ ذُوانْتِقَامِ هِ سمن عصاه اذكر يَوْمَرُنُكُ لُالْأُرْضُ غَيْرَالْارْضِ وَالسَّمَاوِتُ هـ ويـ وم الـ قيـٰمة فيحشر الـناس على ارض بيضاء نقية كما في عديت الصحيحين وروى مسلم حديث سئل صلى الله عليه وسلم اين الناس يومئذ قال على الصراط وَبَرَزُوْ خرجوا من القبور يَلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ وَتُرَى يا محمد تبصر الْمُجْرِمِيْنَ الكافرين يَوْمَيِذٍ مُّقَرِّنْيِنَ مشدودين مع شياطينهم فِي الْصَفادِقَ القيود اوالاغلال سَرَابِيلُهُمْ قمصهم مِّنْ قَطْرَانٍ لانه ابلغ لاشتعال النار ۗ وَتَغَشَّى تعلوا **وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِى** ستعلق ببرزوا اللَّهُكُلَّ نَفْسٍ مَّالَسَبَتُ سن خير وشر إَنَّ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ® يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من ايام الدنيا لحديث بذلك هَٰذَا القران بَلْغُ لِلنَّاسِ اي انزل لتبليغهم وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ وَلِيَعْكُمُوَّا بِما فيه من الحجج <u>اَنَّمَاهُوَ</u> اي الله اللهُ وَالحِدُّ وَلِيَذَكُّرُ يْ بادغام التاء في الاصل في الذال يتعظ أُولُوا الْكَلْبَابِ فَي اصحاب العقول.

کے مہلت دیئے ہوئے ہے کہ جس دن منظری ہولنا کی کی وجہ سے آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی، کہاجا تا ہے مشخص لئے مہلت دیئے ہوئے ہے کہ جس دن منظری ہولنا کی کی وجہ سے آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی، کہاجا تا ہے مشخص سے رف لان، لیعنی اس کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جس کو وہ بندنہ کرسکا، حال بید کہ وہ آسان کی طرف اپنے سرول کواٹھائے ہوئے (داعی کی آ واز کی طرف اپنے سرول کواٹھائے ہوئے (داعی کی آ واز کی طرف اپنے میں سے دوڑ ہے چلے جا رہے ہوں گے (ایک لمحہ کے لئے بھی) ان کی بلک نہ جھپکے گی اوران کے تو اورائے جس کے قلوب ان کے خوف کی وجہ سے عقل سے خالی ہوں گے اورائے جمد میں گئی قراؤ جس دن ان پر

<u>عذاب آویگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور طالم</u> کا فر کہیں گےاہے ہمارے پروردگار، تو ہمیں تھوڑے وقت کی مہلت دے بایں صورت کہ تو ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے <del>تا کہ ہم تیری تو حیدی دعوت قبول کرلیں اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں</del> تو ان سے حھڑ کی کےطور پر کہا جائیگا ، کیاتم اس سے پہلے دنیا میں قتم کھا کرنہیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے لئے تو دنیا ہے آخرت کی طرف ثلنا ہی نہیں ہے حالانکہ تم دنیا میں ان کی بستیوں میںرہ چکے ہو کہ جنہوں نے امم سابقہ میں سے کفر کرکے اپنے اوپر ظلم کیا اورتمہارے لئے ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ عذاب کا کیسامعاملہ کیا تھا؟ پھر بھی تم بازنہیں آئے ، اور ہم نے تمہارے (سمجھانے) <u>کے لئے</u> قرآن میں <del>طرح طرح کی مثالیں بیان کیں</del> مگرتم نے عبرت حاصل نہ کی ، اور یہ لوگ نبی ﷺ کے ساتھ آئی چالیں چ<u>ل رہے ہیں</u> اس طریقہ پر کہان لوگوں نے آپ کے قبل کا یا قید کرنے کا یا وطن سے نکا لنے کا ارادہ کیا اور اللہ کوان کے مکر کاعلم ہے یا اللہ کے پاس ان کی سزاہے، <del>اوران کی جالیں اگر چ</del>ہ تنی ہی عظیم ہوں <mark>ایسی نتھیں کہان سے پہاڑا بنے ،جگہ ہے ٹل</mark> سکیں، معنی بیہ ہیں کدان کی چالیں قابل توجہ نتھیں اور وہ اپنا ہی نقصان کررہے ہیں اور پہاڑوں سے مراد حقیقة پہاڑ ہی ہیں، یا اسلامی احکام ہیں جن کو ثبات وقرار میں پہاڑوں کے ساتھ تثبیہ دی اورایک قراءت میں (لتنزول) کے لام کے فتحہ اور فعل کور فع کے ساتھ ہے اور ان مخففہ ہے اور مقصدان کے مکر کے عظیم ہونے کو بیان کرنا ہے اور کہا گیا ہے کہ مکر سے مرادان کا کفر ہے اور تكاد السموات يتفطون (الآية) ثاني قراءت كمناسب ب،اوريبلي قراءت كمناسب وبي بجوروها كيا ہ، (یعنی) و ما کان مکو همر النح آپ ہرگزید خیال نہ کریں کہ اللہ تعالی اپنے نبیوں سے نصرت کے بارے میں وعدہ خلافی ۔ دن کو یا دکرو کہموجودہ زبین دوسری زبین سے بدل دی جائے گی اورآ سان بھی اوروہ قیامت کا دن ہوگا،تو لوگوں کوایک صاف سترى سفيدزمين يرجع كيا جائيگا، جبيا كه هيجين كي حديث مين ب، اورروايت كي مسلم نے ايك حديث جس ميں سوال كيا گيا رسول ﷺ سے کہ (تبدیلی ارض) کے دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر،اور (سب لوگ) قبروں سے نکل کر خدائے واحد غالب کے روبروحاضر ہوں گے اور اے محمد آپ اس دن مجرموں کا فروں کو بیڑیوں میں یا طوقوں میں شیاطین کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھوگے حال یہ ہے کہ ان کا لباس گندھک (یا تارکول) کا ہوگا ،اسلئے کہ گندھک آ گ بھڑ کانے والی بہت زیادہ ہوتی ہے اورآ گان کے چہروں پر بھی چھائی ہوئی ہوگی تا کہ اللہ ہر شخص کواس کے اعمال نیک وبد کابدلہ دے، لیجزی، بوزوا کے متعلق ہے بلاشباللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالی یوری مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں لے لیگا اس مضمون کی حدیث کی وجہ سے بیقر آن تمام لوگوں کے لئے اطلاع نامہ ہے بعنی لوگوں کی تبلیغ کے لئے نازل کیا گیا ہے تا کہ اس کے ذریعہ ان کوآگاہ کردیا جائے اور تا کہ لوگ ان دلائل کو جان لیں جوقر آن میں ہیں کہ اللہ ایک اکیلامعبودہے اور تاکہ اہل عقل (وبصیرت) اس سے نفیحت حاصل کریں، (لیذکر) اصل میں یاء ذال میں ادغام کے ساتھ ہے۔

﴿ (مَكْزَم يَهَلِشَهُ إِ

## عَجِقِيق عَرِكُ فِي لِيَهِ مِيكَ قَفِينًا يُرَى فَوَالِانَ

فَيْخُولْنَى ؛ مَه طعین به مهطع اسم فاعل کی جمع ہے (افعال) اهطاع سر جھکانا تیزی سے دوڑنا مه طعین، اصحاب مضاف محذوف سے حال ہے تقدیر عبارت بیہے،اصحاب الابصار مهطعین.

چَوُلِیَ ؛ مقنعی، اقذاع سے اسم فاعل اٹھائے ہوئے، (افعال) اصل میں مقنعین تھا،نون اضافت کی وجہسے حذف ہو گیا، مادہ قنع ہے۔

فِحُولِكُم : افلدتهم، افلدة، فؤادك جمع بمعنى دل\_

چُولِنَ ؛ هواء بیاسم ہے بمعنی خالی ،خوف اور گھبراہ ہے کی وجہ سے دل کا خالی ہونا ہر بھلائی سے خالی ، ہواءاس فضاء کو کہتے ہیں جو آسان اور زمین کے درمیان ہے ،محاورہ میں ڈریوک دل کی صفت واقع ہوتی ہے۔

قِوُلْكُونَ : نجب يه احونا امر كاجواب ٢-

قِيُّولِكَنَى : تبدين، اس كافاعل دلالت كلام كى وجهت صفهر ہے اوروہ حال ہے، تقدیر عبارت بہ ہے تبدین لے حركیف فعلنا بهمر؟

قِرُ لَنَّى ؛ قطران، قطران ایکسیال سیاه غلیظ ماده ہوتا ہے جس میں صدت ہوتی ہے، اگراس کی خارثی اونوں کے مالش کردی جائے تو خارش ختم ہوجاتی ہے یہ ماده آگ بہت جلدی پکڑتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ گندھک

اور بعض نے تارکول کیا ہے۔

قِوَّلِكَى؟ : متعلق بِبَرَزُواً، لِعنی لیجزی، برزوا کے متعلق ہے اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ قِوَلِكَى؟ : انسزل لتبلیغهم، هذا بلاغ میں چونکہ وصف کاحمل ذات پرلازم آر ہاہے اس لئے شارح رَحِّمَ کلالله مَعَال نے نہ کورہ عبارت مقدر مانی تاکی حمل درست ہوجائے، یعنی یہ ہذاکی خبر نہیں ہے بلکہ خبر محذوف ہے خبرکی علت کے قائم مقام کردیا ہے۔

## تِفَسِّيُرُوتِشِ*ن*َ

سورہ ابراہیم علی کھا گھا گھا کے اس آخری رکوع میں، خلاصہ کے طور پر انہی اہل مکہ کو پچیلی قوموں کی سرگذشت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے اوراب بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے ولا تحسین اللّه غافلا عمایعمل الطلمون، پہلی آیت میں رسول اللّه ﷺ اور ہر مظلوم کوسلی اور ظالم کے لئے شخت عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم لوگ اللّه تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دینے سے بفکر نہ ہوجا کیں اور بید تہ ہمجیس کہ اللّه تعالیٰ کوان کے جرائم کی خبر نہیں اسلئے کوئی عذاب اور مصیبت ان پر نہ آئیگا، بلکہ الله کی نظر سے ان کا کوئی عمل مختی نہیں مگر اس نے اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رکھی ہے۔

تشخص فیدہ الابصار ، بعنی قیامت کا ہولنا ک نظارہ ان کے سامنے ہوگا اور منٹی لگائے اسے دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کہ ان کے دیدے پھرا گئے ہیں نہ پلک جھیکے گی اور نہ نظر ہے گی۔

اول مرت کو نوا اقسمتر من قبل مالکر من زوال ، لینی دنیا میں مقیمیں کھا کھا کرکہا کرتے تھے کہ نہ کوئی حساب
کتاب ہے اور نہ دوزخ وجنت اور نہ کی کو دوبارہ زندہ ہوتا ہے، ان کی عبرت کے لئے گذشتہ قوموں کے حالات وواقعات بیان
کردیئے جن کے گھروں میں ابتم چل پھررہے ہواوران کے گھنڈر بھی تمہیں دعوت غور وفکر دے رہے ہیں، اگرتم ان سے عبرت
نہ پکڑواوران کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کروتو تمہاری مرضی، پھرتم بھی اس انجام کے لئے تیار رہو، حالانکہ تم دیکھے تھے کہ
تہاری پیش روقو موں نے قوانین الی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لئے کیسی کیسی
زبردست چالیں چلیں اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے، مگر پھر بھی تم حق کے خلاف
جالبازیاں کرنے سے بازنہ آئے، اور یہی سجھتے رہے کہ ہماری چالیں ضرور کا میاب ہوں گی۔

وقدم کروا مکر هم الن اس آیت میں خالفانہ تدبیروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں نے دین حق کومٹانے اور مسلمانوں کوستانے کے لئے بھر پور تدبیریں کیں اور اللہ تعالی ان کی مخفی اور ظاہر تدبیروں سے واقف ہے اللہ ان کے ناکام بنادینے پر قادر ہے اگر چہان کی تد ابیراتی عظیم وشدید تھیں کہ ان کے مقابلہ پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے مگر اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کے سامنے ساری تدبیریں گردوغبار کی طرح ہاء منثورا ہوگئیں، یہ مطلب ان مخففہ عن المثقلہ کی صورت میں ہوگا اور

= الكرم بتاشيز

ان کونا فیہ قرار دے کریم عنی ہوں گے، اگر چہ انہوں نے بہت ی تدبیریں اور حالیں چلیں ،کیکن ان کی تدبیروں اور حالوں سے یہ ممکن نہ تھا کہ پہاڑا پنی جگہ سے ٹل جا کیں ،اور پہاڑ سے مراد آپ ﷺ کاعزم واستقلال ہے۔

فلا تحسبن الله مخلف وعده ، اگر چاس میں روئے خن آپ ﷺ کی طرف ہے مگرم ادخالفین ہیں یعنی کوئی بینہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول سے جووعدے فتح ونصرت اور کامیا بی کے کیے ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا اللہ بڑا زبر دست ہے وہ ضرور دشمنوں سے انتقام لے گا اور اپنے پنجمبروں سے جووعدے کئے ہیں ان کوضرور پورا کرے گا۔

یوم تبدل الارض غیر الارض والسملوات (الآیة) اس آیت میں موجودہ زمین وآسان کی تبدیلی کاذکر ہے ہے۔ بیٹ بلی ذات کے اعتبار سے بھی اور دونوں طریقوں سے بھی ابعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کدارض وساء کی تبدیلی کے وقت مخلوق بل صراط پر ہوگی ،غرضیکہ موجودہ نظام طبعی درہم برہم کردیا جائیگا اور فخہ اولی اور ثانیہ کی مدت کے درمیان زمین وآسان کی موجودہ ہیئت بدل ڈالی جائیگی، اور ایک دوسر انظام طبیعت دوسر سے اولی اور ثانیہ کی مدت کے درمیان زمین وآسان کی موجودہ ہیئت بدل ڈالی جائیگی، اور ایک دوسر انظام طبیعت دوسر سے قوانین فطرت کے ساتھ بنادیا جائیگا پھر فخہ ٹانیہ کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے سے از سرنو زندہ کر کے اللہ تعالی کے حضور پیش کئے جائیں گے اس کا نام حشر ہے، قرانی اشارات اور حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر ہوگا یہیں عدالت قائم ہوگی یہیں میزان عدل قائم کی جائی گی، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگ جس میں بیمعاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم وردح کے ساتھ ہم زندہ کئے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں۔



#### ڔڔٷٳ ڛٷڵڿڔڡڵؾؠؖڋڰؾۼؖۊؿۺٷٳؽڗڛؾ؋ۅڲ

سُوْرَةُ الحِجْرِ مَكِّيَّةٌ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ ايَةً.

سورہ حجر مکی ہے ۹۹ آیتیں ہیں۔

بِسَدِمِ اللهِ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللهُ اعلم بمراده بذلك تِلْكُ هذه الايات اليات الْكِتْبِ القرآن والا ضافة بمعنى من وَقُرَّانٍ ثُمْبِينٍ ۞ مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة رُبُعَا بالتشديد والتخفيف يَوَدُّ يتمنى الذِينَ كَفُرُول يوم القيمة اذا عاينوا حالهم وحال المسلمين **لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ** ورب للتكثير فانه يكثر سنهم تمنى ذلك وقيل للتقليل فان الاهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك الافي احيان قليلة ذُرهُمُ اترك الكفاريا محمد يَأْكُلُوا وَيُتَمَتَّعُوا بدنياهم وَيُلْهِهِمُ يِشِعْلِهِمِ الْأَمْلُ بِطول العمروغيره عن الايمان فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَاقبة اسرهم وهذا قبل الاسر بالقتال وَمَّا الْهُلُكُنَامِنُ زائدة قُرْيَةٍ اريد اهلها اللهوكَتَابُ اجل مَّعْلُومُ وَ سحدود لهلاكها مَالَسْبِقُمِنَ زائدة أُمَّةٍ أَجِلَهَاوَمَايَسُتَأْخِرُونَ<sup>©</sup> يتاخرون عنه وَقَالُقًا اى كفار سكة للنبي صلى الله عليه وسلم <u>يَاتِّهُا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ</u> القران في زعمه إنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْمَا هلا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْبِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصرفين في قولك انك نبي وان هذا القران من عندالله تعالى قال تعالى مَانْنَزَّلُ فيه حذف احدى التائين الْمُلْلِكَةُ الْآبِالْحَقِّ بالعذاب وَمَاكَانُوْآلِذُا اى حين نزول الملائكة بالعذاب مُّنْظَرِينَ<sup>®</sup> مؤخرين إِنَّالَعَنُ تَاكيد لاسم ان اوفصل نَزَّلْنَاالذِّكْرَ القران وَانَّالَهٰ لَلْحَفِظُونَ صن التبديل والتحريف والزيادة والمنقص **وَلَقَذُ أَمْ سَلْنَامِنُ قَبْلِكَ** رسلا <u>فِي شِيَع</u> فرق الْأَوْلِيْنَ®وَمَا كان يَأْتِيْهِمْ مِيِّنُ مُّسُولِ الْأَكَانُواْ بِهِيَسْتَهْزِءُونَ استه زاء قومك بك وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ اي مثل ادخالينا التكذيب في قلوب اولئك ندخله فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ الله الله كَفار مِكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهُ بالني صلى الله عليه وسلم وَقَدُخَلَتُ سُنّةُ الْأَوّلِينَ الله الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم انبيائهم

وهؤلاء مثلهم وَلَوْفَتَحْنَاعَلَيْهُمُ بَابًامِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوَا فِيهِ في الباب يَعْرُجُونَ ﴿ يصعدون لَقَالُوٓ النَّمَاسُكِّرَتَ سدت مَعُ اَبْصَارِنَا بَلَ مَعَنَ قُومُونَ وَوَوُونَ فَعَ يَخِيلِ الينا ذلك.

و السراء اس این مراد کوالله ای بهتر جانتا ہے، یہ آیات قرآن کی آیتیں ہیں، اوراضافت جمعنی من (ربما) تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے، رُب تکثیر کے لئے ہے بایں صورت کدان کی جانب سے اس کی کثرت سے تمنا ہو اور کہا گیا ہے کہ (رُب القلیل کے لئے ہے امرواقعہ یہ ہے کہ (قیامت کی) ہولنا کیاں ان کومہ ہوش کئے ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو ہوش ہی نہ ہوگا کہ وہ اس کی تمنا کریں ، الابیا کہ بہت قلیل وقت کے لئے اے محمد ﷺ ان کا فروں کو چھوڑ و کہ اپنی دنیامیں کھائیں (پئیں) اور مزے کریں اور درازی عمر کی امید ان کوایمان وغیرہ سے غفلت میں ڈالے رہے، ا پیغمل کا انجام انھیں عنقریب معلوم ہوجائیگا اور بیتکم قبال سے پہلے کا ہے، ا<del>ور ہم نے کسی بستی</del> کو یعنی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا گرید کہاس کے لئے مقررہ نوشتہ تھا (یعنی )اس کی ہلاکت کا وقت مقرر تھامن زائدہ،اور قرید سے اہل قرید مراد ہیں، کوئی (متنفس) اینیموت کے وقت مقررہ سے نہ آ گے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، من زائدہ ہے کفار مکہ نبی ﷺ سے کہتے ہیں کہ اے وہ تحض کہ جس پر برغم خود ذکر (بعنی) قرآن نازل کیا گیا ہے بلاشبرتو دیوانہ ہے اگر تو اینے اس دعوے میں کہ تو نبی ہےاور یہ کہ قر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے <del>سچاہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہی</del>ں لا تا اور ہم فرشتوں کوحق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں (یعنی) عذاب کے ساتھ اور جب فرشتے عذاب لے کرائرتے ہیں تو پھران کومہلت نہیں دی جاتی ہم نے ہی اس قرآن کونازل کیا ہے (نحن) ان کے اسم کی تاکید ہے یاضمیر فصل ہے اور ہم ہی تبدیل وتح یف اور زیاد تی ونقصان سے حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے گذشتہ قوموں میں (بھی برابر)رسول <u> بھیج</u>اوراییا بھی نہیں ہوا کہان کے پاس رسول آیا ہواوراس نے تیری قوم کے تیرا نداق اڑانے کے مانند نداق نداڑایا ہو اور یہ نبی ﷺ کوٹسلی ہے اور اس طرح بینی ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب (استہزاء) ڈالنے کے مانند مجرموں یعنی کفار ملہ کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں (جس کی وجہ سے) بیلوگ نبی ﷺ کی (رسالت) کی تصدیق نہیں کرتے اور بدرستور سہلے ہی سے چلا آتا ہے تعنی ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کوسزا دینے کا اللہ کا دستور پہلے ہی سے چلا آتا ہے، اور پیجمی (تکذیب میں) ان جیسے ہیں اور اگرہم ان کے لئے آسان کا درواز ہ کھول بھی دیں اور بیاس دروازہ سے چڑھ بھی جائیں تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کردی گئی بلکہ ہمارے اوپر جادو کردیا گیا تعنی سے (آسان پرچڑھنا)ہمارےخیال میں ڈال دیا گیا۔

## جَعِيق الله الله المالية المال

فِيُولِكُ ؛ هذه الأيات.

جِكُولَبْعِ: قرب حى كوبيان كرنامقصود بـ

مَيْ والنَّ: تو پر هذه بي كيون نه استعال كيا كيا-

جِوَلَ بَيْنِ: تلك سے علور تبي كوبيان كرنامقصود ہے، تلك كو هذه كے معنى ميں لينے سے دونوں فائد سے حاصل ہو گئے علور تبي اور قرب حسى اگر تلك كى جگه هذه استعال ہوتا تو صرف قرب حسى ہى كافائدہ حاصل ہوتا۔

فَخُولَكَ : اصافت معنى من اى آيات من الكتاب.

فِحُولُكُم : مظهر الحق.

في خالى: مفسرعلام عام طور پر مبين كي تفسير بين سے كرتے بين اور يقرين قياس بھى ہے اسلئے كم متعدى بمعنى لازم لينامقصود موتا ہے گريبال بين سے متعدى معنى ہى مراد بين نه كدلازم اسى لئے مفسرعلام نے بين كي تفسير مظهر سے كى ہے۔ في وَكُولْكَى ؛ عطف بزيادة الصفة.

يروي . مصف برياده المستد: مينوان، اس اضافه كاكيافا كده ب

جِوُلْ بِيعَ: بدايك سوال كاجواب ہے۔

فَيْكُولْنَ؛ يہے كقران كاعطف كتاب بر بور ما ہے اور دونوں كامصداق ايك بى ہے لہذا يہ عطف الشيع على نفسه ك قبيل سے بوگيا حالانكه عطف مغامرت كوچا بتا ہے۔

جَوُلَ بِيَا بَ كَتَابِ جُوكُم معطوف عليه بِ مطلق ب اورقر آن صفت مبين كساته مقيد على مقيد على المطلق كو المعلق على المعلق كو المعلق على المعلق المعلق

قِوَّلِهُمُ: يتاخرون عنه يهمى ايك سوال كاجواب بـ

سَيُوْلُنَ؛ ہے کہ یستاخرون باب استفعال ہے جوطلب پرلالت کرتا ہے حالانکہ یہاں طلب کے معنی مقصور نہیں ہیں؟ جَوَلَ شِئِ استفعال ہے۔

قِوُلَى ؛ انسانى حن نولىنسا الله كو وانساله لحافظون يمشركين كردوا نكاركا جواب بجومشركين ني بهي "انك لمسجنون" كهركزول ذكركا تاكيد كساتها نكاركيا تفالهذا الله تعالى في نزول ذكركا اثبات بهي تاكيد كساته انسان حن نولنا الذكر النح كهركزمايا فَوُلْكَى ؛ كان ، كان كااضا فه اس سوال كاجواب ہے كه ماحاليه اس مضارع پر داخل ہوتا ہے جوحال كے معنى ميں ہويا اس ماضى پر داخل ہوتا ہے جو قريب الى الحال ہو مفسر علام نے كان مقدر مان كراشاره كرديا كه ماحاليه ماضى قريب الى الحال پر داخل ہے۔ فَوَكُولْكَى ؛ ند خله ، اى الاستھزاء ، هُ ضمير كامر جع استہزاء ہے۔

### تَفْسِيرُ وَتَشِيحُ حَ

#### سورت كانام:

اس سورت كانام حجر ب جوكراً يت ٨٠ كفقره كذب اصحب الحجر المرسلين سے ماخوذ ہے۔

## مقام حجر كالمختصر تعارف:

حجربة قوم ثمود كامركز تقااس كے كھنڈر مدینہ سے شال مغرب میں موجودہ شہر العلاسے چندمیل کے فاصلہ پرواقع ہیں، مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے بیشہر شاہ راہ عام پر پڑتا ہے اور قافلے اس وادی سے ہوكر گذرتے ہیں وج میں آنخضرت علاقی تبوک جاتے ہوئے اس علاقہ سے گذر سے تقریر آپ نے اس معذب بستی سے جلدی سے گذر نے كا حكم فرما یا تھا دولت عثانیہ کے زمانہ میں بہجازریلو ہے كا اسٹیشن تھا۔

آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ جج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچاتھا، وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم شمود کی تراثی ہوئی عمارتیں موجود ہیں جوانہوں نے پہاڑوں کوتراش کران کے اندر بنائی تھیں ان کے نقش وزگاراس وقت تک ایسے تازہ ہیں جبیبا آج یہ بنائے گئے ہوں ،ان مکانات میں اب گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔

الله اس کی حقیقی مرادتواللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ آئیت ہیں ایک کامل کتاب کی ، کتاب مبین سے مرادقر آن کریم ہی ہے قر آن کی تنوین خیم کے لیے ہے یعنی یہ قر آن کامل اور نہایت عظمت وشان والا ہے۔

ربسما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ، کفارومشرکین به آرزوکس وقت کریں گے؟ موت کے وقت جب فرشتے انھیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جہنم میں داخل ہونے کے بعد، یا میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہور ہا ہوگا اور کا فرمسلمانوں کو جنت میں اور کا فروں کو دوزخ میں جاتا ہواد یکھیں گے، اس وقت کا فرآرز وکریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے "دبیما" اکثر

توتکثیر کے لئے استعال ہوتا ہے مرتبھی قلت کے لئے بھی استعال ہوتا ہے رُب بغیر ما کے فعل پر داخل نہیں ہوتا۔

فرهمریا کلواو یتمتعو (الآیة) بیکافرول کے لئے تہدیدوتو نیخ ہے ایعنی اگریدکافر کفروشرک سے ہازئہیں آئے تو انھیں اپنی مالت پر چھوڑ دیجئے، بید دنیوی لذتول سے محظوظ ہوں اور خوب دادعیش دیں، عنقریب انھیں اپنے کفروشرک کا انجام معلوم ہوجائےگا۔

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو مقصد اصلی اور مشغلہ بنالینا اور دنیوی عیش وعشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہوکر طویل منصوبہ سازی کرتے رہنا کفار ہی کا شیوہ ہوسکتا ہے جن کا آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزاء وسزا پرایمان نہیں ، مومن بھی کھاتا پیتا ہے ، اور معاش کا بقدر ضرورت سامان بھی کرتا ہے اور آئندہ کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے گرموت اور فکر آخرت سے خالی ہوکریہ کا منہیں کرتا۔

ما تسبق من امة اجلها و ما یستاخرون ، جس بستی کوبھی ہم نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں، تو فوراہلاک نہیں کر ڈالتے ، بلکہ ہم ایک وفت مقرر کئے ہوئے ہیں اس وفت تک اس بستی والوں کومہلت دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وفت آ جاتا ہے تو انھیں ہلاک کر دیا جاتا ہے پھروہ اس سے آگے بیچھے نہیں ہوتے۔

#### قرآن اورحفاظت قرآن:

انیا نبحن نزلذا الذکو و انا له لحافظون، اس آیت میں پیشین گوئی کردی گئے ہے کہ قر آن کریم قیامت تک پنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا، دنیا کی کوئی طافت اسے مٹانے یا اس میں تحریف و ترمیم کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے گی، ہم نے مقدمہ میں حفاظت قر آن کے زیرعنوان گفتگو کی ہے وہاں آپ نے غالباپڑھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو کملی طور پر کس طرح سے خالون کر کے دکھایا، اور ہر دور میں اس کی کس طرح حفاظت کی، چنانچہ آج یہ بات پورے وثوق اور دعوے کے ساتھ بلاخوف تر دید کہی جاستی ہے کہ قر آن کریم ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے جس شکل میں آنخضرت ﷺ نے اسکی تعلیم دی تھی، اور اس میں آبھک کسی ایک نقطہ یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکا، معاندین اسلام نے ماضی میں بھی قر آن میں تحریف و ترمیم کی کوششیں کی میں آبھک کسی ایک نقطہ یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکا، معاندین اسلام نے ماضی میں بھی قر آن میں تحریف و ترمیم کی کوششیں کی ہیں اور آج بھی یہ کوششیں جاری ہیں گر مایوی اور ناکا می کے علاوہ ان کے بچھ ہاتھ نہیں لگا۔

## حفاظت قرآن غيرون كى نظرمين:

قرآن محفوظ ہونے کاعقیدہ صرف مسلمانوں ہی کانہیں بلکہ منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اوراس سے انکار کی جرائت نہیں کی الیکن جب نگا ہوں پر تعصب کا پر دہ پڑجائے تو ایک شفاف چشمہ بھی گدلانظر آنے لگتا ہے حفاظت قرآن کا وعد ہُ الہی جس جیرت انگیز طریقہ پر پورا ہوکر ہااسے دیکھ کر بڑے بڑے متعصب ومغرور مخالفوں کے سرینچے ہوگئے''میور'' کہتا ہے۔ ''جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایس کتاب نہیں کہ جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہرفتم کی تحریف سے پاک رہی ہو'۔

ایک اور بوروپین لکھتاہے۔

"ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ محمد ﷺ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سجھتے ہیں جسے مسلمان اسے خدا کا کلام سجھتے ہیں'۔

#### حفاظت قرآن کے سلسلہ میں مامون رشید کے در بار کا ایک واقعہ:

قرطبی نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المونئین مامون کے دربار کانقل کیا ہے کہ مامون گاہے بگاہے علمی مسائل پر بحث ومباحثے اور ندا کرے کرایا کرتا تھا، ایسے ہی ایک مباحثہ میں ایک یہودی بھی ایک مرتبہ آگیا، جب مجلس ختم ہوگئ تو مامون نے بلاکر دریافت کیا، کیاتم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں، مامون نے امتحانا کہا اگرتم مسلمان ہوجاؤتو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔

اس نے جواب دیا کہ میں اپنے آباء واجداد کے دین کوئییں چھوڑ سکتا ، پھرائی شخص نے ایک سال بعد مسلمان ہو کر دربار میں مجلس نذا کرہ میں فقد اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اورعمدہ تحقیقات پیش کیں مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلاکر کہا کہتم وہی شخص ہو جو سال گذشتہ آئے تھے اس نے کہا ہاں وہی ہوں ، مامون نے دریا فت کیا اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا تھا پھراب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟

اس نے جواب دیا کہ سال گذشتہ جب یہاں سے واپس گیا تو میں نے موجودہ فداہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اورخوش نویس آ دمی ہوں، کتا ہیں لکھ کرفروخت کرتا ہوں، اچھی قیمت سے فروخت ہوجاتی ہیں، میں نے آ ز مائش اور امتحان کے طور پر تورات کے تین نسخے کتابت کئے جن میں میں نے بہت سی جگدا پنی طرف سے حذف واضافہ کر دیا اور میں وہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا، یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو فریدلیا، پھراسی طرح انجیل کے تین نسخے حذف واضافہ کے ساتھ کتابت کئے اور نساری کے پاس لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدرومنزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے فرید گئے، پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے عمرہ کتابت کئے جن میں اپنی طرف سے کی بیشی کردی پھران کو لے کرمیں فروخت کے لئے فکا تو جس مسلمان کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ چے بھی جن بینہیں جب کی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے وہ نسخے واپس کرد ہے۔

﴿ (مَ زَم يَبَاشَرُ إِ

اس واقعہ سے میں نے سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں مسلمان ہوگیا۔

واقعات بتلاتے ہیں کہ ہرزمانہ میں ایک بڑی تعدادعلاء کی الیں رہی ہے کہ جس نے قرآن کریم کے علوم اور مطالب کی حفاظت کی ہے، کا تبول نے رسم الخط کی، قاریوں نے طرز ادااور تلفظ کی، حافظوں نے اس کے الفاظ اور عبارت کی وہ حفاظت کی کہ خون کے وقت سے لے کرآج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت نہیں بتلائی جاسکتی کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ قرآن کی موجود نہ رہی ہوآٹھ دس سال کا بچہ جے اپنی مادری زبان میں دو تین جز کارسالہ یاد کرنا دشوار ہے وہ ایک اجنبی زبان کی اتن صفح نم کتاب س طرح فرفر سنادیتا ہے۔

والعقرب والقوس والجدى والدلو والعوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله العمل والعقرب والقوس والجدى والدلو والعوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله العمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطار دوله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الاسد والمشترى وله القوس والحوت وزحل وله الجدى والدلو وَزَيَّنَهُا بالكواكب التَّظِينَنَ وَكَوْفُطُنُهُا بالشهب مِنْ كُلِّ سَيْطُانِ تَجِيرٍ مرجوم إلَّا لكن مَنِ السَّوَقَ السَّمَعَ خطفه فَاتَبَعَهُ لحقه وَحَفُظُنُهُا بالشهب مِنْ كُلِّ سَيْطُانِ تَجِيرٍ مرجوم إلَّا لكن مَنِ السَّرَقَ السَّمَعَ خطفه فَاتَبَعَهُ لحقه شِهَابُهُ مُعِيدٍ وَلا لكن مَنِ السَّرَقَ السَّمَعَ خطفه فَاتَبَعَهُ لحقه وَمَفُلُولُولُولُولُ مَن الله وَلا الله وَالله وَا

سیاروں کی بارہ منزلیں ہیں مریخ کے لئے حمل اور عقرب ہیں اور زہرہ کے لئے تو راور میزان ہیں اور عطار د کے لئے جوزاءاور سبلہ ہیں اور قمر کے لئے سرطان ہے اور تمس کے لئے اسد ہے ، اور مشتری کے لئے قوس اور حوت ہیں اور ہم نے آسان کو دیکھنے والوں کے لئے تاروں سے سجایا اورآ سانوں کوہم نے ستاروں کے ذریعہ ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا ،الا یہ کہ کوئی چوری سے س بھاگے تو اس کے تعاقب میں ایک روشن ستارہ ہوتا ہے، (جو )اس کوجلاڈ التا ہے یا بیندھ ڈ التا ہے یا بدحواس بنا دیتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا یا اوراس میں ہم نے نہ ملنے والے پہاڑ ثبت کردیئے تا کہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر (اضطرابی) حرکت نہ کرے اور ہم نے اس میں ہر چیز ایک مقررہ اندازہ سے اگائی ،اور ہم نے تمہارے لئے معاش کے سامان پیدا کئے (معایش) یاء کے ساتھ ہے اور وہ سامان پھل اور غلے ہیں ، اور تمہارے لئے وہ چیزیں بھی بنائیں جن کوتم (حقیقت میں ) روزی نہیں دیتے اوروہ غلام اور چو پائے اورمولیثی ہیں ان کو ( درحقیقت ) اللّٰدروزی دیتا ہے ، اور جنتی بھی چیزیں ہیں ان کےخزانے ہمارے پاس ہیں من زائدہ ہے یعنی ان خزانوں کے سرچشمے (ہمارے پاس ہیں)اورہم ہر چیز کومصلحت کے مطابق مقررہ انداز سے آتارتے ہیں اور ہم ہی بھردینے والی ہواؤں کو چلاتے ہیں جو بادلوں کو (پانی سے ) بھردیتی ہیں جس کی وجہ سے بادل پانی سے بھر جاتے ہیں، ہم بادلوں سے پانی برساتے ہیں اوروہ پانی تمہیں بلاتے ہیں،اورتم اس کاذخیرہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی اس کےخزانے تمہارے قدرت میں نہیں ہیں اور بلاشبہ ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور (بالآخر) ہم ہی وارث ہیں ، باقی رہنے والے ہیں کہ تمام مخلوق کے دارث ہول گے، اور تہارے پیش رو ہارے علم میں ہیں تعنی اولاد آ دم میں سے جو مخلوق آ گے جا چکی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اور پس ماندگان بھی ہمارے علم میں ہیں ( یعنی ) قیامت تک بعد میں آنے والے اور یقیناً آپ کا رب تمام انسانوں کو جمع کردے گایقیناً وہ اپنی صنعت میں باحکمت (اور ) اپنی مخلوق کے بارے میں باخبرہے۔

## جَعِقِيق الرَّدِ السِّهَ الْهِ الْفَسِّارِي فَوَالِا

ﷺ کی جہ بسر و جا، بسر و ج، بسر ج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں اس معنی میں تبرج ہے عورت کے اظہار زینت کو کہتے ہیں، یہاں آسان کے ستاروں کو برج کہا گیا ہے اس لئے کہ وہ بھی بلنداور ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سبع سیارہ کی بارہ منزلوں کا نام برج ہے علم ہیئت میں یہی مراد ہے۔

فِيُوْلِنَى : المريخ، يرتبع ساره كابيان بـ

ﷺ المریخ ولله الحمل و العقرب ، حمل اورعقرب کے مریخ کی منزل ہونے کا مطلب ہے کہ مریخ ان دونوں منزل ہونے کا مطلب ہے کہ مریخ ان دونوں منزلوں میں داخل ہوتا ہے اور کتب تفاسیر اور حکمت میں جو بیدرج ہے کہ بارہ برج شمس کے ہیں اس کا مطلب ہے ہے کہ شمس ان کی محاذات میں واقع ہوتا ہے نہ یہ کہ شمس ان میں داخل ہوتا ہے دیگر سیاروں کا بھی یہی حال ہے لہذا دونوں نظر یوں میں کوئی تضافی میں ہے۔

قِولَ الله عنى مفعول بـ - قَعَل بَمَعَى مفعول بـ -

قِوُلْ الله عند استرق كي تفير خطفه يكرك ايك اعتراض كاجواب دينا مقصود ب، اعتراض يه كرسم ايك صفت يج وسامع كساته قائم بهذا اس كانتقال ممكن نبيل ب، الهذا استرق السمع كاكيا مطلب ب؟

جِحُ لَيْعٍ: استرق بمعنى الأحتلاس سوالين چيكے سے ال كينا اور يبطور تشبيه كے بالندااب كوئى اعتراض نبيل ـ



# نقشهشع سيارات

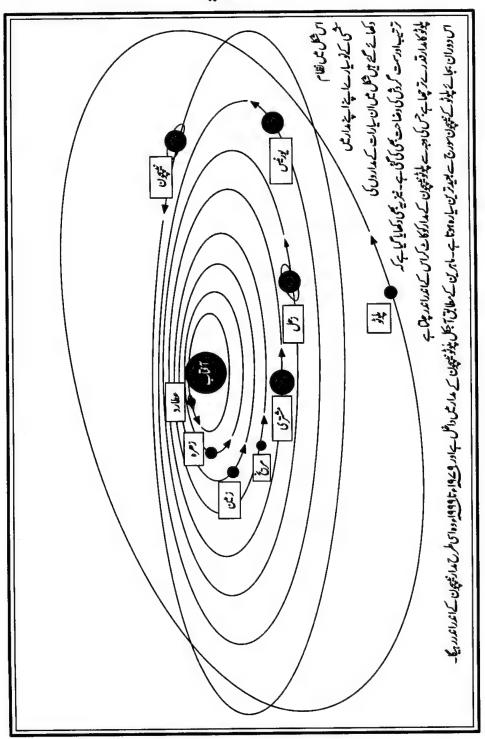

فَحُولَى ؛ لحقه، اتبعه كي تفسير لحقه برك اشاره كرديا كه افعال جمعنى مجردلازم بهلهذامعنى درست بين-فَحُولَكَ ؟ : ينحبله بيه خبل سے بهاس كے معنی بين بدحواس كرنا، با وَلا بنانا، شيطان شهاب كى مارے سے بدحواس ہو كرغول يعنى جنگلى بھوت ہوجا تا ہے جولوگوں كوجنگل ميں ڈراتا ہے اور بہكا تا ہے۔

فَحُولَكَم : وجعلفالكم، اس ميں اشاره ہے كہ من لستمركا عطف معايش پر ہے لہذا بيشبختم ہوگيا كہ من كستمركا عطف لكم كي تمير مجرور پر ہے اور تمير مجرور برعطف بغيراعادة جار درست نہيں ہے۔

#### تِفَيْدُرُوتَشِينَ حَ

''برج''عربی زبان میں قلع،قصراور متحکم عمارت کو کہتے ہیں،قدیم علم ہیئت میں برج کالفظ اصطلاحاان بارہ منزلوں کے لئے استعال ہوتا ہے جن پرسورج کے مدار کونقسیم کیا گیا ہے اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ بھی انہی برجوں کی طرف ہے بعض دیگر مفسرین نے اس سے سیارے مراد لئے ہیں، وجعل نافی المسماء بروجا، یہاں آسان کے تاروں کو برج کہا گیا ہے کہ بروج سے مرادش وقر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جوان کے لئے مقرر ہیں،سیارے سات ہیں اوران کی منزلیں بارہ ہیں تقسیم اس طرح ہے شمس وقر کے لئے ایک ایک منزل ہے اور باقی پانچ کے لئے دودومنزلیں ہیں اس طرح سات سیاروں پر بارہ منزلیں تھیں۔

حفظنا ھامن کل شیطان رجیم، رجیم، موجوم کے معنی میں ہے رجم کے معنی سنگ ارکرنے کے ہیں شیطان کورجیم اسلئے کہاجا تا ہے کہ جب وہ آسان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسانی شہاب ٹا قب ان پرٹوٹ پڑتے ہیں، رجیم ملعون کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔

## ایک اشکال اوراس کا جواب:

یہاں ایک قوی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضائے آسانی میں شہابوں کا وجود اور ان کا ٹوٹنا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوتار ہا ہے، آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو مارنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں جو کہ عہد نبوی کی خصوصیت ہے، فلاسفہ کا خیال ہے کہ آفاب کی گرمی سے جودھنی اجزاء زمین سے اٹھتے ہیں ان میں آتش گیر مادہ بھی ہوتا ہے اوپر جاکر جب ان کو مزید گرمی ملتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں و کھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ستارہ ٹوٹا۔

کا منہیں لیا جاتا تھا، آنخضرت ﷺ کی بعثت کے بعدان شہابی شعلوں سے میکام لیا گیا کہ شیاطین جوفرشتوں کی باتیں چوری ے سنا جا ہیں ان کوشعلوں سے مارا جائے۔ (علامہ آلوی نے بھی یہی توجیفر مائی ہے)۔

صیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباس خود آنخضرت ﷺ کا بدارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ایک شب آپ ﷺ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہتم زمانۂ جاہلیت میں اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، یا تو کوئی بڑا شخص پیدا ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا پہلغوخیال ہےاس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، پہ شعلے تو شیاطین کود فع کرنے کے لئے تھینکے جاتے ہیں۔

وجعلنا لكمرفيها معايش ، اس مرادنوكرچاكر،غلام اورجانور بين، يعنى جانورون كوتمهار يتابع كردياجن برتم سواری بھی کرتے ہواور بار برداری بھی اور بعض کوان میں سے ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، بداگر چہتمہارے ماتحت ہیں اورتم ان کے جارہ خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہولیکن حقیقت میں ان کاراز ق اللہ تعالیٰ ہے تم نہیں ہو۔

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ آدم مِنْ صَلْصَالِ طين يابس تسمع له صلصلة اى صوت اذا نقر مِّنْ حَمَا طين اسود مُّسُنُونٍ ۚ متغير وَالْجَانَ ابا الجن وهو ابليس خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ اي قبل خلق آدم مِنْ ثَارِالسَّمُومِ ۗ هي نار لادخان لها تنفذ في المسام و اذكر الْهُ قَالَ مَ بُكَ لِلْمَلْلِكَةِ النِّي خَالِقٌ بَشَرًّا مِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴿ فَإِذْ السُّوَّيْيَةُ الممت وَنُفَخُّتُ جريت فِيهِمِن رُّوْتِي فصارحيا واضافة الروح اليه تشريف لآدم فَقَعُوْالَهُ الْجِدِيْنَ® سجود تحية بالانحناء فَسَجَدَالُمُلَلِكُةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُوْنَ ﴿ فَيه تاكيدان إِلْآلِبَلِيسَ ابوالجن كان بين الملائكة أَبِي استنع من أَنْ يَكُونَ مَعَ الشِّجِدِيْنَ ﴿ قَالَ تعالَى لِلْإِلْمِيْسُ مَالَكَ مامنعك أَلَّا وائدة تَكُونَ مَعَ الشِّجِدِيْنَ ﴾ <u>قَالَ لَمُ إِكْنُ لِآمَيْهُ كَ</u> لاينبغى لى ان اسجد لِبَشَرِخَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ ۖ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا اى من الْجِنة وقيل من السموات فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ مطرود قَرَانَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ الجزاء قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرِنَ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ۞ اى الناس قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۞ وقت النفخة الاولى قَالَ رَبِّ بِمَّا أَغُويْتَنِي آى باغوائك لى والباء لىلقسم وجوابه لَأُنْرَيِّنُنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اى المعاصى وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اي المؤسنين قَالَ تعالى هٰذَاصِرَاطُاعَلَى مُسْتَقِيْمُ ﴿ وهو إِنَّ عِبَادِي أَى المؤسنين لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سِلْظَنَّ قوة إلَّا لكون مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُويْنَ ﴿ السَافِرِينَ وَالنَّجَهَنُّمُ لَمَوْعِدُهُمُ آجْمَعِيْنَ ﴿ الْهَالَ الْمُعال عُ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوارِبُ اطباق لِكُلِّ بَابِ منها مِّنْهُمُ جُزْءٌ نصيب مَّقْسُوهُ ا

جب اس کو بجایا جائے تواس کی آواز سنی جائے اوراس سے پہلے (یعنی) تخلیق آدم سے پہلے ہم نے جنات (یعنی) ابوالجن کو کہوہ ابلیس ہے <del>شعلے سے ک</del>ہ جس میں دھواں نہ ہواور وہ مسامات ( یعنی بدن کےمسامات ) میں نفوذ کر جائے پیدا کیا اور اس وقت کا تذکرہ کرو کہ جب تیرے پروردگارنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو ممل کر چکوں اور اس میں اپنی روح ڈال چکوں اور وہ زندہ ہوجائے اور روح کی نسبت اللہ کی طرف آ دم کے لئے کرامت کے طور پر ہے، توتم سب اس کے لئے سجدہ میں گریڑنا، یعنی جھک کر تعظیم کرنا، چنانچے تمام فرشتوں نے مجموعی طور سجدہ کیا گر ابلیس نے اور وہ ابوالجن تھا جوفرشتوں کے درمیان رہتا تھا، بجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے (صاف) ا نکار کردیا، الله تعالیٰ نے فرمایا اے اہلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا من زائدہ ہے وہ بولا کہ میں ایسا کرنے والانہیں ( یعنی )میرے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں کہ جس کوتو نے کالی سڑی ہوئی کھنگھناتی ہوئی مٹی سے پیدا تک، کہنے لگا مجھے اس دن تک ڈھیل دیدے کہ لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے (اللہ نے) فرمایا اچھا تو تجھے وقت مقرر تک مہلت ہے لینی فخیر اولی تک، (شیطان نے) کہا ا<u>۔ میرے رب</u> چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیاہے کیعنی تیرے مجھے و گمراہ کرنے کی وجہ ے، اور با وقسیہ ہے اور اس کا جواب لا زیلناہ ہے، مجھے بھی قتم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گا،اوران سب کو بہکا وَں گا بھی سوائے تیرےان بندوں کے کہ جومونین ہیں ارشاد ہوا یہی مجھ تک پہنچے کی سیدھی راہ ہے، میر مے خلص بندوں لیعنی مومن بندوں برتیرا قابونہ چلے گا،سوائے ان گمراہ کا فرلوگوں کے جوتیری پیروی کریں یقیناً ان <u>سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے</u> یعنی اس شخص کی جو تیرے ساتھ تیری پیروی کرے، جس کے سات طبقے ہیں ہر طبقے کے لئے ان میں سے ایک حصر مخصوص کردیا گیا ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَوَّلْكَى ؛ آدم، الانسان كي تفير، آدم، عرك اشاره كردياكه الانسان مين الف لام عهد كا ب-فَوَلْكَى ؛ حماء، كَبِير ، كارا، سياه ملى -

فِيُولِين : تنفذ في المسام، الميسموم كي وجد شميدكي طرف اشاره بـ

یامویم" میں جمع کا اطلاق بعض پر ہواہے گرابھی اختال انفراد باقی ہے اس کو اجمعون کہدکرختم کردیا، اب آیت کامفہوم یہ ہوگا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے گویا کہ تھم موجودین کو ہواجن میں ابلیس بھی داخل ہے۔

چوگائی: باغوائك اس میں اشارہ ہے كہ بما اغويتنى میں مامصدريہ ہے نہ كہ موصولہ كہ عائد كی ضرورت ہواور با قسميہ ہے، يعنی شم ہے تيرے مجھے گراہ كرنے كى۔

فَوَلَيْنَ : المعاصى اس ميں اشارہ ہے كہ ازينن متعدى ہے، اوراس كامفعول معاصى محذوف ہے۔

قِوُلْكُ ؛ مخلصين، اي اخلصته لعبادتك.

قِوُّلُكُ ؛ هذا اي تخلص المؤمنين من اغوائك.

قِوُلْكُ : صراط على، اى حق على.

قَوُّلَى : وهو، اس میں اشارہ ہے کہ هو کامرجع ان عبادی النہ ہے، اور ان عبادی، صراط مستقیم کابیان ہے۔ قَوُّلِی : اطباق یہ طبق کی جمع ہے یعنی وہ درجات جن میں حسب اتباع مراتب شیطان جہنیوں کو داخل کیا جائیگا، اور جہنم کے حسب ترتیب سات درج ہیں، ① جہنم کے حسب ترتیب سات درج ہیں، ① جهنم ﴿ لظی ﴿ الحطمه ﴿ السعير ﴿ السعير ﴿ السعير ﴾ المهاویه.

#### تَفَيْهُ رُوتَشِنَ حَ

## انسان كى اصل آدم عَاليَّ لَاهُ وَالسَّلَا اللهِ اللهِ

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون ، یہاں قرآن اس بات کی صراحت کرتا ہوا انسان کا پہلا فردآ دم علی کا فردآ دم علی کا انسان من صلصال من حماء مسنون ، یہاں قرآن کی اور حیوان سے ترقی کے منازل طے کرتا ہوا انسان بنا ہوجو ہوجو ہے ہوجو ہوجو کا نظریہ ارتقاء ہے اور بعض ڈارون زدہ ذہنیت کے لوگ قرآن کی صراحت کے باوجوداس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا جدا مجد بندریا کسی اور جانور کو ثابت کریں، حقیقت ہیہ کہ انسان کی تخلیق براہ راست ارضی مادہ سے ہوئی ہے جس کی کیفیت اللہ تعالی نے صلے ال من حماء مسنون کے الفاظ سے بیان فرمائی ہے حماء عربی زبان میں ایس سالی سیاہ کچڑکو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بو پیدا ہوگئی ہو، یابالفاظ دیگر خیرائے آیا ہو 'دمسنون' کے دومعنی ہیں، ایک معن ہیں، متغیر، مسنت اور اسلس یعنی ایس سرمی ہوئی میں سرم نے کی وجہ سے چکنا ہے پیدا ہوگئی ہو، اس کا مصدر سن ہے ہیں دوسرے معنی ہیں مصور ، یعنی سانچ میں ڈھلی ہوئی جس کو کئی خاص شکل دیدی گئی ہو ،

''صلصال''اس سو کھے گارے کو کہتے ہیں کہ جوخشک ہوجانے کے بعد بجنے لگے،ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خمیراٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوااس کے بعد اس میں روح پھوکی گئی۔

### روح کی حقیقت کیاہے؟

روح کوئی جسم لطیف ہے یا جو ہرمجر د؟ اس میں علماء اور حکماء کا اختلاف قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے، ہمارے محققین علماء نے روح کوجسم لطیف تسلیم کیا ہے۔

الروح جسم لطيف. (قرطبي)

الروح جسم لطيف يحيابه الانسان. (معالم)

واجمع اهل السنة على انها جسم لطيف يخالف الاجسام بالماهية والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون اوالنار في الفحم، يعبر عنه بانا وانت والى ذلك ذهب امام الحرمين. (روح)

تر و جہوراہل السنت کا مسلک میہ کروح ایک جسم لطیف ہے ماہیت اور صفت میں اجسام کے عکس ہے بدن میں متصرف ہے، روح جسم میں اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جس طرح زیتون کا تیل زیتون میں اور آگ کوئلہ میں، اس کومیں اور تو، سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کین بعض کی تحقیق جن میں امام غزالی بھی شامل ہیں ہے ہے کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے جونہ جسم میں داخل ہے نہ خارج ، نہ اس سے متصل نہاس سے منفصل۔

مولا ناعبدالما جددریابادی اپنی تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ 'احقر کے زدیک روح کی ماہیت وحقیقت کے باب میں زیادہ کھود کرید کچھ مناسب نہیں ،مسلمان کے لئے صرف اس قدرعقیدہ کافی ہے کہ روح موہب اللی میں سے کوئی خاص چیز ہے جسے اللہ تعالی براہ راست انسان کو نتقل کردیتا ہے اور اس سے انسان ، انسان بن جاتا ہے اور جوں ہی وہ اپنے اس عطیہ کووا پس لے لیتا ہے انسان مردہ بے جان ہوجاتا ہے ،' (اسی حقیقت کی جانب اللہ تعالی نے ''قبل المروح من امر دبی "سے اشارہ فر مایا ہے )۔

انسان کی پیدائش میں اگر چے عضر غالب مٹی ہے اور اس لئے قرآن عزیز میں انسان کی پیدائش کومٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن انسان در حقیقت دس چیزوں کو جامع ہے جن سے پانچ عالم خلق کی چیزوں میں اور پانچ عالم امر کی ۔ عالم خلق کی چیزوں میں چیاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کوروح سفلی یا میں چیارتو عناصر اربع آگ، پانی ، مٹی ، ہوا ہیں اور پانچواں ان چیاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کوروح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے اور عالم امر کی پانچ چیزیں ہے ہیں قلب ، روح ، سر ، خفی ، اخفی ، اسی جامعیت کی وجہ سے انسان خلافت الہید کا

مستحق بنا اورنو رمعرفت اورنارعشق ومحبت كامتحمل موا، جس كانتيجه بے كيف محبت الهميه كاحصول ہے كيونكه رسول الله ﷺ كا ارشاد ہے ''الممرء مع من احب''.

اورانسان تجلیات الہید کی قابلیت اور محبت الہید کا جو درجہ اس کو حاصل ہے اسی وجہ سے حکمت الہید کا تقاضایہ ہوا کہ اس کو مبحود ملا ککہ بنایا جائے ارشاد ہوا ''فقعو الله مساجدین''. (معارف)

## آ دم عَالِيجِيلَةُ وَالسَّرِ كُو تُحِده كَ حَكَم مِين اللِّيس شامل تَهَا يانهين؟

سورة اعراف میں ابلیس کوخطاب کر کے ارشاد فر مایا، "مامنعك ان لا تسجد اذ امرتك اس معلوم ہوتا ہے كہ سجده كا حكم فرشتوں كے ساتھ ابلیس كوبھى دیا گیا تھا، فدكورہ آیات جن سے بظاہراس حكم كا فرشتوں كے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس كامفہوم ہو ہوسكتا ہے كہ اصالة حكم فرشتوں كودیا گیا گر ابلیس بھى چونكہ فرشتوں میں موجود تھا اسلئے عبعا وہ بھى اس حكم میں شامل تھا، اس لئے كہ جب فرشتوں كوجوكہ اللہ كے زديك بزرگ ترین مخلوق اور ابلیس سے بہر حال افضل ہیں حكم دیا گیا تو دوسرى مخلوق جو كمتر ہے اس كا حكم میں عبعا داخل ہونا ظاہر تھا، اسى لئے ابلیس نے جواب میں بینہیں كہا كہ مجھے سے دہ كا حكم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تھیل كا جرم مجھ برعا كہ ہى نہیں ہوتا۔

قال فاخرج منها فانك رجيم النح الله تعالى في جب الليس كاجواب سناتو فرمايا''اح هاتويهال سے نكل جا كيونكه تو مردود ہے' اوراب تجھ پرروز جزاء تك لعنت ہے، يعنى قيامت تك تو ملعون رہے گا اوراس كے بعد جب روز جزاء قائم ہوگا تو تجھے تيرى نافر مانيوں كى سزاد يجائيگى۔

قبال رب بسمیا اغویتنی لازینن لهمرفی الارض (الآیة) یعنی جس طرح تونے اس حقیراور کم ترمخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کردیا کہ تیراحکم نہ مانوں ،ای طرح اب میں ان انسانوں کے لئے دنیا کواپیا دلفریب بنادوں گا کہ بیسب اس سے دھوکا کھا کر تیرے نافر مان بن جائیں گے۔

اغوااورا ضلال کابیانتساب ذات باری تعالیٰ کی جانب جس حد تک بھی تیجے ہے صرف تکوینی حیثیت سے یاعلت العلت کے معنی میں ہے، 'بیما' میں باء سبیہ ہے ای بسبب اغوائك ایای .

هدا صراط على مستقيم، ال فقره كرومعنى بين ايك توبيك (راسته ب جومجه تكسيدها پنجاتا ب) اور راسته عمر اداخلاص كاراسته ب، دوسر معنى بيه بين هدا طريق حق على أن اراعيه "لين بيهات درست بيم بين بهي السكايا بندر بول گا" - (بيضاوى)

ان عبادی لیس لك علیه مرسلطان (الآیة) شیطان كامنتهائ قوت بس بیه که شیطان دم دلاساخوب دیتا ہے انسان كونور كالذتوں كى چائ خوب چٹا تا ہے بس اس سے زیادہ اس كوكو كى اختيار نہيں، انسان گناہ كرنے پرمجبور ومضطر نہيں، جب

توقیق اللی ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب خود انسان شیطان کے دام فریب میں پھنس جاتا ہے امام رازی رَحِّمَ کلاللهُ تَعَاكَ نے فرمایا کہ شیطان نے جواو پر دعویٰ کر دیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا اورخوب سنر باغ دکھا وَں گا،تو اس سے بیر گمان پیدا ہوسکتا تھا کہ شاید شیطان کو کچھ نہ کچھ قوت واقتد ارحاصل ہے اس آیت میں اسی غلط نہی کی تر دید ہے، اور اعلان ہے کہ شیطان کی راہ پر چلنے لگے تو اسے اختیار ہے، غرض اس آیت سے حق تعالی نے خود شیطان کی بھی غلط فہنی دور کر دی۔

لهاسبعة ابواب (الآية) دوزخ كےدروازول ياطبقات كى يەتعدادىمكن ہےكە استحقاق عذاب كے اظہار كے لئے ہو لان اصلها سبع فرق (بيناول) اى سبعة اطباق.

اور میر جھی ممکن ہے کم محض تعداد مراد ہو،اوراس ہے مراد دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت تعداد کا اظہار ہو۔

(روح)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنِّي بساتين قَعُيُونٍ فَ تجرى فيها ويقال لهم أَدْخُلُوهَ إِسَلْمِر اي سالمين من كل مخوف اوسع سلام اي سلموا وادخلوا <u>المِنيئنَ®</u> من كل فزع وَنَزَعْنَامَافِي صُدُوْرِهِيْمِرَّنْ غِلِّ حقد إ<del>خْوَانًا</del> حال من هم على سُررِ مُتَقْبِلِينَ @حال ايضا اى لاينظر بعضهم الى قفا بعض لدوران الاسرة بهم الرَّحِيْمُ اللهِ عَانَ عَذَابِي للعصاة هُوَالْعَذَابُ الْكَلِيْمُ المؤلم وَنَبِنْهُمْوَعَنْضَيْفِ إِبْرَهِيَهُ وهم ملائكة اثنا عَيْم عشر اوعشرة اوثلاثة منهم جبرئيل إذ كَخَلُواعَلَيْهِ فَقَالُواسَلُمَّا أَى هذا اللفظ قَالَ ابراهيم لما عرض عليهم الاكل فلم ياكلوا الكَّامِنُكُمْ وَجِلُونَ ﴿ خَانُفُونَ قَالُواْ لَاَتَّجَلُ لاتَّخَفَ الْأَلْ رسل ربك نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ عَلِيْمِ اللهِ عَلَي مِنْ مِنْ مِنْ السّحان كما ذكر في هود قَالَ أَبَشَّرْتُمُونَى بالولد عَلَى أَنْ مُّسَّنِي الْكِرُ حال اى نع مسه اياى فَيِمَ فهاى شئ تُكِيْقُرُونَ استفهام تعجب <u>قَالْوَابَشُرْنِكَ بِالْحَقِّ بالصدق فَلَاثُكُنُ مِّنَ الْقَنِطِينَ</u> آئسين قَالَ وَمَنْ اي لا يَقْنَظُ بكسر النون وفتحها مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الضَّالُّونَ ۗ الكافرون قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ۖ شانكم أَيُّهُا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا السِّلْنَا [العَوْمِرُمُجْرِمِيْنَ في كافرين اي قوم لوط لاهلاكهم الله الكَوْطِ إِنَّالَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ في لايسمانهم اِلْكِالْمُوَاتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْعَيْرِيْنَ ۞ الباقين في العذاب لكفرها.

و شرک و کفر سے ) بیخے والے (متقی ) باغوں اور چشموں میں ہوں کے جو باغوں میں جاری ہوں گے،ان ہے کہا جائیگا ہر گھبراہٹ سے <del>سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں دخل ہوجا ک</del>ہ، ( یعنی ) حال بیر کہتم ہرخطرہ سے سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ، پاسلام کے ساتھ، لینی سلام کرواور داخل ہوجاؤ، ان کے دلوں میں جوتھوڑی بہت کھوٹ کیٹ ہوگئ ہم اس کو

E CY

نکالدیں گےوہ آپس میں بھائی بھائی بن کرمسہر یوں پرآ منے سامنے بیٹھیں گے (اخوانا) همر ضمیر سے حال ہے (متقابلین) بھی احسوانیا سے حال ہے بعنی کوئی کسی کی گدی (پشت) کونہ دیکھے گا ،اسلئے کہان کے تخت دائر ہ کی شکل میں ہوں گے ، نہ وہاں انھیں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں ہے بھی نکالے جا کیں گےامے محمد میرے بندوں کو بتا دو کہ میں مومنوں کے لئے درگذر کرنے والا اوران پر بہت مہر بان ہوں ( اور ساتھ ہی بی بھی بتادو کہ ) نافر مانوں کے لئے میرے عذاب بڑے در دناک ہیں، اور انہیں ابراہیم ﷺ کھٹھٹھٹھ کے مہمانوں کا قصہ بھی سنادو اوروہ (مہمان) بارہ یا دس یا تین فرشتے تھے ان میں جرائیل عَلَيْ لَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْ لَا وَالراجِيمِ عَلَيْهِ لَا وَاللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا وَاللَّهُ لَا عَلَيْهِ اللَّهِ لَا عَلَيْهِ لَا وَاللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا وَاللَّهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلْمَ عَلَيْهِ لَا عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلْمَ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عِلْعِيقِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو سامنے ابراہیم علیجاتا ڈالٹیٹلانے کھانا پیش کیا اورانہوں نے نہ کھایا تو ابراہیم علیجاتا ڈلٹیٹلانے کہا، ہمیں توتم سے ڈرلگتا ہے انہوں نے کہاڈرونہیں ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں آیک ذی علم فرزندگی آپ کوخوشخبری دیتے ہیں بیعنی زیادہ علم والے فرزندگی، وہ فرزنداسحاق ہیں جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر کیا گیا، (ابراہیم علیہ کالفائظی) نے کہا کیاتم بردھایا لاحق ہونے کی حالت میں مجھے لڑ کے کی خوش خبری دے ہے ہو؟ [علی ان الغ) حال ہے بعنی حال ہے ہے کہ مجھے بڑھا پالاحق ہو گیا ہے بیخوش خبری تم کس بنا ۔ پردے رہے ہو؟استفہام بجی ہے، فرشتوں نے جواب دیا ہم آپ کو بالکل سچی خوش خبری سنارہے ہیں ،لہذا آپ مایوں ہونے والول میں نہ ہوں، (ابراہیم علی کا اللہ ایک نے) فرمایا اینے رب کی رحمت سے تو صرف مراہ کا فرلوگ ہی ناامید ہوتے ہیں (بقنط) نون کے سرہ اوراس کے فتحہ کے ساتھ ہے، ابراہیم علاقتلا کا ایش نے دریافت کیا اے (خدائی) فرستادو آپ سمہم پرتشریف لائے ہووہ بولے ہم ایک مجرم کا فرقوم کی طر<u>ف بھیجے گئے ہیں</u> تعنی قوم لوط کی جانب ان کو ہلاک کرنے کے لئے ، صرف لوط علا المنظمة المنظمة المستنى بين، هم ان سب كو ان كايمان كى وجدے بچاليس كے سوائے اس كى بيوى كے جس کے لئے (اللہ فرما تاہے) کہ ہم نے مقدر کردیا ہے کہوہ چھےر ہنے والوں میں شامل رہے گی یعنی اپنے کفری وجہ سے عذاب میں تھننے والوں میں رہے گی۔

## عَجِقِيق لِيَرِيْكِ لِيَهِ الْمِيلِ لَهُ لَا يَعْفِيلُهُ وَالْإِنْ

فِحُوْلِیْ : سالمین ، سلام کی تفییر سالمین سے کرنے کا مقصدا یک سوال کا جواب ہے۔ بین<u>ے کوال</u>ے: بیہ ہے کہ سسلام مصدر ہے اس کاحمل ہے ، ضمیر پر درست نہیں ہے اسلئے کشمیر سے مراد جنت ہے جوذات ہے اور مصدر کاحمل ذات پر درست نہیں ہوتا۔

جِوَلَيْنِ بِهِ بِهِ مُعْدر بتاویل مشتق سالمدین ہوکرحال بےلہذا حمل درست ہے۔ فَوَلِی : مع سلام اس میں اشارہ ہے کہ بسلام میں باء بمعنی مع ہے نہ کہ سبیہ۔ فِوَلِی : ای سلموا ای سلم علیکم الملائکة.

قِوُلُگُهُ: ادخلوا.

سَيْخُولُ : ادخلوا مقدر مان كى كياضرورت پيش آئى؟

فِيُولِينَ ؛ حال من، هم، لين اخوانا، همر سے مال بند كر مفت ســ

سَيُواكن؛ حال مضاف سے ہواكرتا ہے ندكه مضاف اليد سے اور يہال احوانا، هم ضمير سے حال واقع ہے جوكه مضاف الله ہے۔

جِحُ لَيْئِ: مضاف الميه جب مضاف كاجز ہوتو حال واقع ہونا درست ہوتا ہے يہاں چونکہ مضاف الميه مضاف كابعض ہے للبذا حال واقع ہونا درست ہے اور اد حلو اكی خمير سے حال واقع ہونا بھی درست ہے اور متقابلين، احو انا سے بھی حال واقع ہوسكتا ہے جبكہ احو انا متصافين يامتحابين كے معنی ميں ہواور احو اناكی صفت بھی واقع ہوسكتا ہے۔

قِولَكُم : كما ذكر في الهود اي فبشرنها باسخق.

قِولَكُ ؛ بكسر النون اى من باب ضرب، وبفتح النون اى من باب فتح.

#### تَفْيِهُ يُولِيْنَ لَيْ حَ

ان المتقین فی جنات و عیون (الآیة) قرآن کریم کاایک خاص اسلوب بیان ہے کہ وہ متقابلین کو بیان کرتا ہے تا کہ دونوں کا فرق خوب واضح ہوجائے یہاں وہی اسلوب اختیار کیا ہے پچپلی آیتوں میں جہنم اور اہل جہنم کا ذکر تھا اب اس کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ ہے تا کہ جنت کی رغبت اور دوزخ سے نفرت پیدا ہو، اور متقین سے مرادوہ لوگ ہیں جو کفروشرک سے بچتے رہے اور بعض کے زد کی وہ اہل ایمان مراد ہیں جو ہر تم کے معاصی سے بچتے رہے خرضیکہ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو شیطان کی بیروی سے بچے رہے خرضیکہ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو شیطان کی بیروی سے بچے رہے ہوں اور انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے عبدیت کی زندگی گذاری ہو۔

متقی اور پر ہیز گارلوگ ہرحزن وملال سے بےخوف اور ہرمصیبت وآفت سے مامون اور ہرتعب ومشقت سے محفوظ سلامتی کے ساتھ آپس میں مبارک بادی دیتے ہوئے اور سلامتی کی دعائیں دیتے اور لیتے ہوئے اور خود ذات خداوندی کی طرف سے دائمی سلامتی کا اعلان سنتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔

و نوعنا ما فی صدور همر من غل اخوانا علی سور متقابلین ، یعن جن لوگول کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بناپر دنیا میں اگر پچھڑ جشیں اور کدور تیں رہی ہوں گی تو جنت میں داخل ہوتے وقت وہ دور کردی جائیں گی اور ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لئے بالکل صاف شفاف کردیئے جائیں گے۔

اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی نے فر مایا تھا، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کراوے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباس تعکالگائٹا کے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے دور سے باہمی رنجش و کدورت سامنے پانی کے دور شھے پیش کئے جائیں گے پہلے چشمے سے جب وہ پانی پئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش و کدور ت جو بھی و نیا میں پیش آئی تھی اور طبعی طور پر اس کا اثر آخرت تک موجود رہاوہ سب دھل جائے گا اور سب کے دلوں میں باہمی محبت والفت پیدا ہوجا نیگی کیونکہ باہمی رنجش بھی ایک تکلیف اور عذاب ہے اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔

## كينه كے ہوتے ہوئے جنت میں داخل نہ ہونے كا مطلب:

حدیث میں وارد ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کی طرف سے کینہ ہوگاوہ جنت میں نہ جائیگا ،اس سے مرادوہ کینہ ہو گوہ نے ورنیوی غرض سے اورا پنے قصد واختیار سے ہواوراس کی وجہ سے بیشخص اس کے در پےرہے کہ جب موقع ملے اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے ،طبعی انقباض جوخاصۂ بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں ،اسی طرح جوکسی شرعی بنیاد پرمبنی ہو، وہ بھی اس کینہ اور بغض میں داخل نہیں۔

قال انا منکھ و جلون النے حضرت ابراہیم علیہ کا گاٹی کو ان فرشتوں سے ڈراس کے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ کا گاٹی کا انہیں کھایا، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر آنے والامہمان میز بان کے یہاں کھانا نہ کھائے توسم جھاجا تا تھا کہ آنے والے مہمان کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ کا گاٹی کا گاٹی کھائے کہ کا اور ان کے اس سے کوکوئی غیب کا علم تو تھا نہیں کہ وہ سمجھ جاتے کہ انسانی شکل میں آنے والے فرشتے ہیں اور ان کے لئے کھانا تیار نہ کرائے، اس سے بہمی معلوم ہوا کہ انہیاء کوغیب کا علم نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم علی کا کا کا کا طالب کی عمر میں اولا دہونے پر جو تعجب اور حبرت تھی وہ صرف اپنے بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے تھی نہ یہ کہ وہ خدا کی رحمت سے ناامیدیا خدانخو استدان کوخدا کی قدرت میں شک تھا۔

حضرت ابراجیم علی النظال النظالی النظال کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ بیصرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کچھاور ہے چنانچیان سے بوچھا، فیما حطب کھرایھا الموسلون؟

فَلَمَّاجَآءًا لَا لُوْطِ اى لوطا إِلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ لَهِم اللَّمُوَّوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴿ لا اعرف كم قَالُوْا بَلْ جِمُنَاكَ بِمَاكَانُوْا اى قومك فِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴿ فَيُهِ يَمْتَرُونَ ﴾ في قولنا فَاسْرِياهُ إِلَى يقِطْعِ مِنَ قومك فِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴾ في قولنا فَاسْرِياهُ إِلَى يقطّع مِنَ اللّهُ وَالنّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَالنّهُ وَلّهُ وَالنّهُ وَقَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالنّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا النّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ ولَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّه

و بھی جب یے تو جب بیفرستادے آل لوط تعنی لوط (علیج لاہ اللہ کا کے اللہ کا اللہ ا جنبی معلوم ہوتے ہو، میں تم کونہیں پہچانتا، فرشتوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کرآئے ہیں جس (کے آنے) میں تہاری قوم شک کررہی تھی اور وہ عذاب ہے، اور ہم تمہارے پاس صریح حق کے کرآئے ہیں اور ہم اپنی بات میں بالکل سے ہیں،ابتم رات کے سی حصہ میں اپنے اہل کو لے کرنگل جانا،اورتم ان کے پیچھے رہنا، یعنی ان کے پیچھے (پیچھے) چلنا، اورتم میں ہے کوئی پیچھے مرکز نددیکھے تا کہاس عظیم ہولنا ک (عذاب) کو نددیکھے جوان پر نازل ہور ہاہو، اور جہاں جانے کا جڑیں کا ان دی جائیں گی (مصبحین) حال ہے، یعنی صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی ،اورشہروالے (یعنی) امرد (بریش) لڑکے ہیں حالانکہ وہ فرشتے تھے (یستبشرون) حال ہے،ان کے ساتھ بدفعلی کی خواہش کرتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے آئے ، لوط علی کھا اللہ کھا کا ایمائیو ) سے میرے مہمان ہیں تم مجھے ان کے بارے میں رسوانہ کرواللہ تعالی ہے ڈرو اوران کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر کے میری فضیحت نہ کرووہ کہنے لگے کیا ہم نے تم کودنیا بھر کی ٹھکیداری بیعنی ان کی مہمان نوازی کرلو،الله تعالیٰ نے فر مایا تیری عمر کی قتم یہ آپ ﷺ کوخطاب ہے یعنی تیری زندگی کی قتم، وہ تو اپنی بدستی میں بھٹک رہے تھے < (مَنزَم بِبَالشَهْ) ■

آخرصج ہوتے ہوتے ان کوایک جی نے نے استیوں کو جرائیل علیجہ کا اللہ کا کی کے نے نے کی لی ایسی سورج طلوع ہونے کے وقت بالآخر ہم نے اس شہر کو تہ وبالا کر دیا اس طریقہ پر کہ ان بستیوں کو جرائیل علیجہ کا اللہ کا کا کھی کا اس شہر کو تہ وبالا کر دیا اس طریقہ پر کہ ان بستیوں کو جرائیل علیجہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی مٹی کے پھر بلاشیہ ان فذکورہ (واقعات) میں اہل بسیرت عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے خدا تعالی کی وحدا نیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں اور قوم لوطی یہ بستیاں قریش کے شام جانے والی شاہ راہ پر واقع تھیں اور (ابھی تک) ان کے نشانات مٹے نہیں تھے تو کیا یہ لوگ ان سے نسیحت حاصل نہیں کرتے بے شک اس (فدکور) میں مونین کے لئے عبرت ہاور ان مخفقہ ہے یعنی انسہ کان اور اصحاب ایکہ کہ وہ سے برو کے مدین کے تریب کہ وجہ سے برو کے مدین کے تریب کہ وجہ سے برو کے دریعہ بلاک کر دیا اور یہ دونوں یعنی قوم لوط کی بستیاں مدین کے تریعہ بلاک کر دیا اور یہ دونوں یعنی قوم لوط کی بستیاں اور ایکہ شاہ راہ پر واقع تھیں کیا یہ اہل مکہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

## عَجِقِيق الرَّدِ السِّبِيلُ الْعَلَيْدِي فَوَالِلْ

چَوُلِنَى ؛ اى لـوطـــا، اس ميں اشاره ہے كه آل لوط سے صرف لوط عَلَيْ الله الله الله عَلَى الله تعالى كِول "ولـقد جاء ت رسلنا لوطا" سے بھی يہی مفہوم ہے۔

ﷺ؛ لا اعسر فسکسم، تم انجان ہواسلئے کہ نہ تو تم مقامی ہوور نہ میں تم کو ضرور پہچانتا ،اور نہتم مسافر معلوم ہوتے ہواسلئے کہ تمہارے او پرسفر کی کوئی علامت نہیں ہے۔

قِوُلِ مَنَا، او حینا، یاسوال کاجواب ہے کہ قضینا کا صله الی نہیں آتا حالانکہ یہاں صله، الی استعال ہواہے جواب یہ ہے کہ قضینا، او حینا کے معنی کو مضمن ہے اور او حینا کا صله الی آتا ہے۔

قِولَكُم : ذلك الامر مبهم ب،اس كاتفيل، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين سے ك بـ

فَيْخُولِنَكُى : حال لیمنی هؤ لاء سے حال ہے اور بعض حضرات نے مقطوع کی شمیر سے حال قرار دیا ہے اور مقطوع معنی میں مقطوعین کے ہوگا۔

فَكُولَكُم : مردا يه امردك جمع ب، بريش نوجوان كوكت بير

**فِحُولِتُ**﴾: حال تعنی یستبشرون، اهل المدینة سے حال ہےنه که صفت اسلئے که جمله نکرہ ہونے کی وجہ سے معرفہ کی صفت واقع نہیں ہوسکتا۔

قِوُلْكُ : عن اضافتهم، اي ضيافتهم، ميز باني كرنا\_

قِوُّلُهُ ؛ يترددون أي يتحيرون فكيف يسمعون نصيحتك.

فِوُلِيْ : وقت شروق الشمس عذاب كى ابتداء طلوع فجرك وقت ہوئى اور يحيل حضرت جرائيل كى چنے كے ذريع طلوع عشر كوقت ہوئى الهذا كوئى منافات نہيں ہے۔

قِولَكُ : تندرس، اندراس، خرابشدن، مناد

قِوَّلِی ؛ متوسمین، متوسمراسم فاعل کی جمع ہے (تفعل) توسم مصدر ہے، اہل فراست، گہرائی سے دیکھنے والے وسم مادہ ہے، علامت۔

### تِفَيْدُوتَشِينَ عَ

فلما جاء آل لوط نِ المرسلون ، یہاں بات بہت مخضر بیان ہوئی ہے سورہ ہود میں اس واقعہ کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان فرستادوں کی آ مدسے حضرت لوط علاجھ کا فلا گلا کا فلاصہ یہ ہے کہ ان فرستادوں کی آ مدسے حضرت لوط علاجھ کا فلا گلا کا فلاصہ یہ ہے کہ ان فرستادوں کی آ مد سے حضرت لوط علاجھ کا فلا گلا کا فلا کا فلا کے آج بڑا سخت دن آیا ہے ، اس کی وجہ بیتھی کہ فرشتے نہا بیت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علاجھ کا فلا کا ایک کا میں کیا جا سکتا تھا اور نصی میں بدمعا شوں سے بچانا بھی مشکل تھا۔ اور انھیں بدمعا شوں سے بچانا بھی مشکل تھا۔

وجاء اهل المدینة یستبشرون، ادهرتولوط علی کافلت کی گرمیں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہور ہاتھا، ادهر قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علی کافلت کا کی گئر چندخوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تووہ اپنی امر دپرتی کی وجہ سے بہت خوش ہوئے اور حضرت لوط علی کافلت کی گھر برچڑھ آئے اوران نوجوان کوسپر دکرنے کامطالبہ کیا۔

حضرت لوط علیتی کا اللہ کا خصیں بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی رسوائی اور بےعزتی کے حوالہ سے بہت کچھ کہا مگران کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اسلئے کہ وہ اپنی بدمستی اور شہوت پرستی کے جوش میں شراب کے نشتے کی مانند دھت تھے۔

وانھا لبسبیل مقیم، سبیل مقیم سے شاہ راہ مراد ہے یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینہ سے شام جاتے ہوئے راستہ میں پڑتی تھیں ہرآنے جانے والاان بستیوں سے گذرتا تھا، کہتے ہیں کہ یہ یانچ بستیاں تھیں ان کامرکزی مقام سدوم تھا۔

وان اصحاب الایکة لظلمین، ایکه گفے درخت کو کہتے ہیں چونکہ بیلوگ زراعت پیشہ تھے اور جانور بھی بکثرت رکھتے

وَلَقَدُكُذُبُ اَصَحُ الْحِجْرِ وادبين المدينة والشام وهم ثمود الْمُؤْسَلِيْنَ ﴿ بِتَكَذَيبِهِم صالحا لانه تكذيب لباقى الرسل لاشتراكهم في المجئ بالتوحيد وَاتَيْنَهُمُ النِّبَا في الناقة فَكَانُوْاعَنْهَ الْمُعْرِضِيْنَ الله لايتفكرون فيها وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتَا الْمِنِيْنَ ﴿ فَا خَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَسَ الصباح فَمَّا آغْني دفع عَنْهُم العذاب مَّا كَانُوْ آيَكُسِبُونَ فَي سن بناء الحصون وجمع الاسوال وَمَاخَلَقُنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ اللَّإِ الْحَقِّ وَانَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةٌ لاسحالة فيجازي كل احد بعمله <u>فَاصْفَح</u> يا محمد عن قومك الصَّفَح الْجَمِيْلَ® اعرض عنهم اعراضا لاجزع فيه وهذا منسوخ بآية السيف إِنَّ رَبُّكَ هُوَالْخَلْقُ لِكِلِ شِي الْعَلِيْمُ بِكُلِ شِي وَلَقَدُ الَّيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي قال صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة رواه الشيخان لانها تثني في كل ركعة <u>وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴿ لَاتَّمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا</u> مَتَّعْنَابِهُ أَزْوَاجًا اصنافا مِّنْهُمُ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ان لم يؤسنوا وَانْحِفِضْ جَنَاحَكَ الس جانبك لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلْ إِنَّ أَنَا النَّذِيْرُ مِن عذاب الله أن ينزل عليكم الْمُبِينُ ﴿ البين الانذار كَمَّا أَنْزَلْنَا العذاب عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ فَ اليهود والنصاري اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ اي كتبهم المنزلة عليهم عِضِينَ® اجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الاسلام وقال بعضهم في القرآن سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر فُورَيْكُ لُنُسُكُلُنَّهُ مُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ (أَ سوال توبيخ عَمَّاكَانُوْ إِيَعْمَلُونَ فَاصَّلَغَ يامحمد بِمَاتُوْمُرُ اي اجهربه وامضه وَآغُرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ فَ هذا قبل الامر بالجهاد إِنَّاكُهُنَيْكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ الله بان اهلكنا كلامنهم بآفة وهم الوليدبن المغيرة والسعساص بسن وائسل وعسدي بسن قيسس والاسبود بن المطلب والاسبود بن عبد ينعوث الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ الْهَااٰخُرُ صفة وقيل مبتدأ ولتضمنه سعنسي الشرط دخلت الفاء في خبره وهو فُسُوفَ يَعْلَمُونَ® عاقبة اسرهم وَلَقَدُّ للتحقيق نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ سن الاستهزاء والتكذيب فَسَيِّحَ متلبسا بِجَمْدِرَسِّكِ اى قبل سبحان الله وبحمده وَكُنُ مِّنَ السَّجِدِينَ ﴿ المصلين عُ وَاعْبُدُرُنَّكِ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ الموت.

تکذیب کرکے (سب) رسولوں کی تکذیب کی ، اسلئے کہ صالح علیہ تکافیاتی کی تکذیب باقی رسولوں کی بھی تکذیب ہے اسلئے کہ تو حید سے لانے میں سب مشترک ہیں اور ہم نے ان کو ناقہ کی شکل میں اپنی نشانیاں بھی دیں مگروہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے تعنی انہوں نے ان نشانیوں میں غور وفکر نہیں کیا، اور لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں کوتر اش کر گھر بناتے تھے آخر آھیں بھی صبح ہوتے ایک زور دار آ واز نے آ پکڑا پس ان کی کسی تدبیر وعمل نے ان کو عذاب دفع کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیا یعنی ان کے قلعوں نے اور مال جمع کرنے نے ان کوکوئی فائدہ نہیں دیا <del>اور ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو کچھان کے درمیان میں ہے ت</del>ق کے ساتھ (لینی بامقصد) پیدا کیا ہے اور قیامت ضرور بالضرور آنے والی ہے ہرخض کواس کے ممل کی جزاء دی جائے گی اے محم تم اپن قوم سے حسن وخوبی کے ساتھ درگذر کرو، لینی ان ہے آپ صرف نظر کرلیں اس طور پر کہاس میں جزع فزع نہ ہوا در پیمکم آیت سیف سے منسوخ سے، یقیناً تیرارب ہرفی کا پیدا کرنے والا (اور) ہرفی کا جانبے والا ہے اور یقیناً ہم نے آپ کوسات آ بیتی دے رکھی ہیں (یعنی) سبع مثانی آپﷺ نے فرمایا وہ سورۂ فاتحہ ہے (رواہ الشیخان) اسلئے کہ اس کو ہررکعت میں دہرایا جاتا ہے، اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے اور آپ ہرگز اپنی نظریں ان چیزوں کی طرف ندام جا کیں جوہم نے ان میں سے مختلف قشم کے لوگوں کودے رکھی ہیں اور اگروہ ایمان نہ لائیں تو آپ ان پڑم نہ کریں اور مومنوں کے لئے اپنے باز و جھکائے رہیں (یعنی) ان کے ساتھ زمی کا برتا و کریں ، اور کہدد بجے کہ میں تو اللہ کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں بیک تمہارے اوپر عذاب نازل ہوجائے جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والے یہودونصار کی <del>پرنازل کیا جنہوں نے قرآن کو یع</del>بی ان کتابوں کوجوان پرنازل کی گئ تھیں مکٹر یکٹر کے کردیا اس طور پر کہعض (حصہ ) پرایمان لائے اوربعض کا اٹکار کردیا اور کہا گیا میے کہ مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کے راستوں کو (آنیوالے) لوگوں کو اسلام سے رو کنے کے لئے تقسیم کرلیا تھا اور بعض نے قرآن کے بارے میں سحر کہا اور بعض نے کہانت کہااوربعض نے شعرکہا، قشم ہے تیرے رب کی ہم ان سب سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور باز پس كريں گے اور بيسوال تو بيخ كے لئے ہوگا، پس اے محد اس تھم كو جو آپ كو ديا جار ہا ہے كھول كرسنا ديجئے اور نافذ کرد بچئے اور مشرکین سے صرف نظر کر لیجئے میے تھم جہاد کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے آپ سے جولوگ استہزاء کرتے ہیں ہم ان کے لئے آپ کی طرف سے کافی ہیں اس طریقہ پر کہ ہم ان سب کو کسی آفت کے ذریعہ ہلاک کردیں گے، اور وه ولید بن مغیره اور عاص بن وائل اور عدی بن قیس ،اوراسود بن المطلب اوراسود بن عبد یغوث ہیں ، جولوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں آخیس عنقریب اس کا انجام معلوم ہوجائے گا کہا گیا ہے کہ صفت ہے اور کہا گیا ہے کہ مبتدا متضمن جمعنی شرط ہے اور اسی وجہ سے اس کی خبر پر فا داخل ہے اوروہ (خبر فسوف تعلمون ہے) اور ہمیں خوب معلوم ہے کہان کی باتوں ہے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اوروہ باتیں استہزاءاور تکذیب ہیں، آپ اپنے رب کی تبیع وخمید بیان کرتے ر ہیں یعنی سبحان اللّٰه وبحمدہ کہتے ہیں اور مجدہ کرنے (نماز پڑھنے) والوں میں شامل رہیں اورایے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا تینی (موت کا)وقت آ جائے۔

# عَجِقِيقَ الْآرِيجَ لِسَبِيلَ لَفَيِّدُ يُوالِدُنَ

فَخُولْكَمُ ؛ فَى الْنَاقَةَ ، مَفْسِرعَلَامِ نَے فَى الْنَاقَة كَهِكُراسُ والْكَاجُوابِ دِياہِ كَهُ آيتنا جَع ہے اوراس كَ تَفْسِر الْنَاقَة مَفْر و سے كى ہے جو كدرست نہيں ، جواب كا حاصل يہ ہے كه ناقة كُل آيات كوشتىل تھى اونٹنى كا پہاڑ سے نكلنا، آكرفورا بچددينا، اورا پنى بارى ميں تمام يانى بى جانا اور زيادہ مقدار ميں دودھ دينا، الہذا آيتنا كى تفسير ناقة سے درست ہے۔

۔ <u>ف</u>یکولیک : اصنافا، ازواجا کی تغییر اصنافا ہے کر کے اشارہ کردیا کہ ازواجا کے معروف معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اصناف واقسام مراد ہیں مثلا کا فریہود، نصاری ، مجوس ، بت پرست وغیرہ۔

قِوُلِی : کتبھم قرآن کی تغییر کتبھم سے کر کے اشارہ کردیا کر قرآن سے یہاں معروف قرآن مراز نہیں ہے۔ قِوُلِی : اجزاء، یہ عضین کے لغوی معنی کو بیان کرنے کے لئے اضافہ کیا ہے عضین، عضہ کی جمع ہے اس کی اصل عُضُوة بروزن فُعْلَة تھی یہ عضی الشاۃ سے ماخوذ ہے یعنی کلائے کرنا۔

فَوُلْكُم : صَفَةَ لَيْنَ الذين، مستهزئين كَصَفت عِلْبُذا فصل بالاجنبي بي عد

#### تِفَيِّيُرُوتِشِينَ حَ

ولمقد کذب اصحب الحجر المرسلین، جرقوم ثمود کامرکزی شرتهااس کے کھنڈر مدینہ کے شال مغرب میں موجودہ شہر العلاء سے چند کیل کے فاصلہ پر واقع ہیں مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے بیشہر شاہ راہ عام پر پڑتا ہے، قافلوں کی آمدورفت اسی وادی سے ہوتی ہے ہوئی ہے ہوئے جا میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ ﷺ ای بہتی سے گذر ہے تو آپ نے سر پر کیٹر الپیٹ لیا اوراپی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فر مایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گذرو (ابن کیٹر، بخاری وسلم) آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ جج کو جاتے ہوئے یہاں سے گذرا تھا، وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم ثمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کوتر اش کران کے اندر بنائی تھیں، ان کے قش نگاراس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج ہی بنائے گئے ہوں۔

ولقد آتینك سبعا من المثانی و القر آن العظیم سبع مثانی سے کیام ادہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہران ح قول ہے ہے کہ اس سے مراد سور ہ فاتحہ ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ (مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے ہیں)۔ ہنتمدن عینیک (الآیة) لعنی ہم نے سور ہ فاتحہ اور قر آن جیسی عظیم نعتیں آپ کوعطا کی ہیں اس لئے دنیا اور اس کی زینت اور دنیا داروں اور سرمایہ داروں کی طرف آپ طلب وحسرت کی نظر ندا ٹھائیں یہ سب عارضی اور فافی چیزیں ہیں، اور آپ اپنی تکذیب پڑم نہ کریں اسلے کہ ہرنبی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، اور مونین کے ساتھ نرمی کا برتا و کریں۔ 

## ڔڹٷ۠ٳڷڂٳڴڐۣؿ؉ۿؚؽٵٷڰٲؿٳڮٷؿ؞ٛ؈ٵڝۺٙؿٙؽٷڮۅؙؖٵ

سُورَةُ النَّحْلِ مكية إلَّا وَإِنَ عَاقَبْتُمُ الى آخرها مأة وثمانٌ وعشرون آيةً.

سورہ محل مکی ہے، سوائے و ان عاقبتمر سے آخرتک ۱۲۸ آیتیں ہیں۔

يسم والله الرّحم من الرّحية عر ألم استبطأ المشركون العذاب نزل ألى أمرًالله اى الساعةُ وأتنى بصيغةِ الماضي لتحقق وقوعه اي قَرُب فَكَلْتَسْتَعْجِلُوهُ تَطلُبوه قبلَ حينِه فانه واقعٌ لاسحالة سُيْحَنَهُ تنزيها له وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ به غيره يُنَزِّلُ الْمَلْلِكَةُ اى جبرئيلَ بِالرُّقِيّ بالوجي مِنْ أَمْرِهِ بارادتِه عَلَى مَنْ يَشَا أَمْمِنْ عِبَادِهِ وسم الانبياءُ أَنْ سفسرة أَنْذِرُو الكافرين بالعذاب وأعلِموهِم أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاكُمَا فَاتَّقُونِ ﴿ خَافُونِ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن مُحقًا تَعْلَى عَمَّا لِيُشْرِكُونَ ﴿ بَهُ من الاصنام خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ منى اللي أن صيّرة قوياً شديدًا فَإِنَاهُوَ تَحِصِيمُ شديدُ الخصومةِ مُّبِيِّنُ ۚ بَيِّنُها في نفى البعثِ قائلاً مَنُ يُحي العظامَ وهي رميمٌ وَالْأَنْعَامَ الابلَ والبقرَ والغنمَ ونصبُه بفعل يُفسِّرُه خَلَقَهَا لَكُم في جملةِ الناس فِيهادِفع مَاتَستد فِئُونَ به من الاكسيةِ والارديةِ من اشعارِها واصوافِها قَمَنَافِحُ من النسل والدر والركوب وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَدِمَ الطرفُ للفاصلةِ وَلَكُمْ فِيْهَاجَمَالُ زينةٌ حِيْنَ تُرِيْكُوْنَ تَرُدُّونَها الى مراجِها بالعشِي وَحِيْنَ تَشْرَكُونَ ۖ تُخرجونَهَا الى المَرعي بالغداة وَتَحْمِلُ أَثْقًالكُمْ أَحمالكم إلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا اللَّغِيْهِ واصلينَ اليه على غير الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرَكَّبُوْهَا وَزِيْنَةً مَعْول له والتعليل بهما لتعريفِ النعمِ لايُنافي خلقَها لغيرِ ذلُكَ كالاكلِ في الخيلِ الثابتِ بحديثِ الصحيحينِ **وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُونَ** مَن الاشياءِ العجيبةِ

رون

الغريبةِ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّيِيلِ اى بيان الطريقِ المستقيمِ وَهِنْهَا اى السَّبيلِ جَالِرٌ حائدٌ عن الاستقامةِ وَلَوْشَاءً مِدايتَكم لَهَ لَمُكَلِّ الى قصدِ السبيلِ ٱلْجَمَعِيْنَ ﴿ فَتَهَتدُونَ اليه باختيارٍ مِّنُكُمُ.

ت مروع كرتا مول الله ك نام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ب، جب مشركول في عذاب آفي ميں تا خير ديكھي ( توعذاب كامطالبه كيا ) اس وقت ( آئنده آيت ) نازل ہوئي ، الله كاتھم آگيا يعني قيامت أور قيامت كيفيني الوقوع ہونے کی وجہسے (اُتنی) ماضی کا صیغہ استعال ہواہے، اور اُتنی بعد علی قَربَ، ہے بعنی قیامت کا وقت قریب آگیا، توتم اس کے وقت سے پہلے طلب میں جلدی مت محاؤ وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے ، اللہ پاک ہے ، اور جس غیر اللہ کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ اس سے بالا و برتر ہے (اللہ) فرشتوں (یعنی) جبرئیل کووجی دیکراپنے تھم اورارادہ سے اپنے بندوں میں سے جس پر چا ہتا بینازل کرتا ہے اور وہ انبیاء ہیں ، بیکہ لوگوں کوآگاہ کردو أن مفسرہ ہے ، کا فروں کوعذاب سے ڈراؤ اوران کو بیر ہتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا مجھ ہی ہے ڈرو، اس نے آسانوں اور زمین کو برحق تعنی بامقصد پیدا کیا وہ ان بتوں سے وراء الوراء ہے جس کو بیلوگ اس کا شریک تھراتے ہیں ، انسان کونطفہ منی سے پیدا کیا یہاں تک کہاس کوقوی اور مضبوط کردیا ، تووہ بعث (بعدالموت) کا انکارکرکے (صرح) جھکڑالو بن گیا ہے کہتے ہوئے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو (بھلا) کون زندہ کرسکتا ہے؟ اور تمہارے لئے جانوروں کو (مثلاً) اونٹ اور گائے (بیل) اور بکریاں پیدا کیس اور (اَنْعَامَ) کانصب اس فعل مقدر کی وجہ ہے، ہےجس کی تغییر خطقها لکھرکرر ہاہے، مجملہ دیگرلوگوں کے تہارے لئے وہ مویثی پیدا کئے کمان کی اون اور بالوں سے بنی ہوئی (گرم) چا دروں اورلباسوں میں سردی سے حفاظت ہے (اس کے علاوہ) نسل ، دودھ، اورسواری کے منافع (بھی) ہیں اور ان میں سے بعض کوتم کھاتے (بھی) ہواورظرف (منھا) کوفواصل کررعایت کی وجہ سے مقدم کیا ہے، اور تبہارے لئے وہ باعثِ زینت بھی ہوتے ہیں جب کہتم ان کوشام کے وقت ان کے باڑوں کی طرف واپس لاتے ہواوراس وقت بھی (باعث زینت ہوتے ہیں) کہ جبتم انہیں صبح کے وقت ان کی جِرا گاہ کی طرف لیے جاتے ہو،اور وہتمہارے سامان کا بوجھ اٹھا کرایسے شہروں تک بیجاتے ہیں کہتم وہاں اونٹوں کے بغیرنہیں پہنچ سکتے <del>مگر سخت جانفشانی کے بعد،حقیقت ہیے ہے کہ</del> تمہارارب بڑا ہی شفق ومہربان ہے ،اس لئے کہاس نے تمہارے لئے ان جانوروں کو پیدا کیا ، اوراس نے گھوڑے اور <u> خچراور گدھے پیدا کئے تمہاری سواری کے لئے اور زینت کے لئے</u> دونوںمفعول لہ ہیں،اور (رکوب وزینت) کوعلت قرار دینانغمتوں کے تعارف کے لئے ہے،للہذااس کےعلاوہ کیلئے تخلیق کے منافی نہیں،جبیبا کہ گھوڑا کھانے کے لئے ( بھی ) جو کھیجین کی حدیث سے ثابت ہے اوروہ بہت ہی عجیب وغریب چیزیں پیدا کرتا ہے جن کوتم جانتے بھی نہیں ، اورسیدهاراسته بتاناالله که دمه به جبکه راسته میره هی موجود بین، اگروه تمهاری مدایت جا بتا توسب کو مدایت و بدتا توتمہارے اختیارے اس تک رسائی ہوجاتی۔

## عَجِقِيق الرَّدِي لِيَهُمُ الْحَ تَفْسِيرَ فَوَالِالْ

فِحُولَكُمُ ؛ اى قَرُبَ، اى قَرُبَ وقوعُهُ، تطلبوه، اى تَطْلبوا وقوعَهُ.

فَيُولِكُ ؛ سبحانَهُ، يعلى محذوف كامفعول مطلق ع، اى سَبَّحَ سبحانهُ.

فَوَ لَكَ ؟ بِهُ اس میں اشارہ ہے کہ عَمَّا میں ما موصولہ ہے جس کے صلہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ما مصدر بیہ ہوتو عائد کی ضرورت نہ ہوگی۔

فِيُوُلِيْ ؛ عَمَّا میں سبحانه اور تعالی دونوں فعل تنازع کررہے ہیں ہرایک عَمَّا میں ماکواپنامفعول بنانا چاہتاہے یہ بات تنازع فعلا<u>ن سے ہے، ب</u>مریین کے زدریک ٹانی فعل کواورکوفیین کے زدیک اول فعل کومل دیں گے۔

فِوُلْكُونَ اى جبرئيل.

فينوالي: الملاتكة صيغة عم بول كرواحدمرادليا باليا كون؟

جِحُ الْبِيْعِ: اليامجازُ اكيا ہے جبيها كه إذف التِ الملائكة يا مويعر ميں ملائكه سے مراد جرئيل امين ہى ہيں، واحدى نے كہا ہے كہ جب فرد جماعت كاركيس ہوتو اس پرجمع كا اطلاق درست ہے، جبرئيل چونكه ملائكه كے سردار ہيں لہذا ان پرجمع كا اطلاق صحح ہے۔ اطلاق صحح ہے۔

يَحُوُلِ آنَى ؛ بارادته اس ميں اشاره ہے كہ مِنْ أَمُوه ميں مِنْ بمعنی باء ہے لہذا بياعتراض فتم ہوگيا كہ من امر ہ ميں مِنْ نہ بيانيہ ہوسكتا ہے اور نة بعیضیہ اور نہ ابتدا ئيہ۔

قِولَكُ ؛ أَنْ مفسره.

میکوانی، أن مفسره قال یا قال کے مشتقات یا قال کے ہم عنی کے بعدوا قع ہوتا ہے اور یہاں ایسانہیں ہے۔ جی انہے: یہاں دوح چونکہ وی کے معنی میں ہے اور وی قال کے معنی میں ہے اہذا أن مفسر ہ ہونا درست ہے۔

قِولَكَ ؛ وَاعلموهم ، ياضافه ايك سوال مقدر كاجواب يهد

مَيْكُولِكَ: انذار متعدى بيكمفعول بهاوروه محذوف بهاى انذروا المشركين ،البذا أنَّهُ لا الله مين أنَّ كفته كى كياوجه به؟ قياس كا تقاضا به كدانً بكسر الهمزه مو-

جِكُولَيْكِ: بيب كديهال اعلموا مقدر إورانه لا إله الا انا، مفعول ثانى ب، اى وجر الله الاياكياب.

قِوْلَى ؛ محقًا ،اس میں اشارہ ہے کہ بالحق حال ہونے کی وجہ سے مفوب ہے۔

قِوْلَى : شديد المحصومة ال مين اشاره م كه خصيم ( فعيل ) مبالغه ك ك م -

قِوُلْ الله عَلِي مَعْلِي مُعَلِي مُعَسِره حَلَقَها، يعنى بيمااضم عامله كَتِبل سے بے، تقدر عبارت بيہ خَلَق الانعام حَلَقَها لكمر. قِوُلْ الله عَلَيْ وَنْ عَالِم عَلَيْ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

﴿ (مَنْزَم بِبَلْشَهْ ) >

ك) دَفّاً، دُفُوءً ١، دَفَاءة مَّ، كرم مونا كرمي محسوس كرنا، استدفاءٌ، كرم كير ايبننا\_

قِحُولَى ؛ من اشعارها واصوافها يهما تستَدُفِئونَ، مين ما كابيان ب، دِفْءٌ كَانْسِر ما تستَدُفِئونَ سرك اشاره كردياكه دِفْءٌ مصدراتم مفعول معنى مين ب، اس طرح دفّةٌ كاحمل بهى درست بوگيا۔

جَوُلِيْ : قدّم الطّرف للفاصلة يعنى ومنها تاكلون اصل مين تاكلون مِنها تفا، فواصل كرعايت كى وجه عظرف كو مقدم كرديا ـ

فِحُولِكَ ؛ مُواح بضم الميم، آرام كى جكه ، مُحكانه، جانورول كابار الـ

قِحُولَكُم ؛ وخَلَقَ، خَلَقَ مقدر مان كراشاره كردياكه الخيل كاعطف الانعام پرې، اى خَـلَـقَ الانعامَ وخلق الخيل لخ.

فَحُولَكَى : مَفْعُولٌ لَهُ ، زينةً مفعول له ب، اور لتر كبوها كل پرعطف بينى تركبوها اور زينةً دونو ل حَلَقَ كم كمفعول له بين -

مين النه: دونون مفعول له بي مردونون كوايك طرز يزنبين لايا كيا-

جِي النيع: دونوں ميں فرق ہے كەركوب خاطبين كافعل ہے اور زيدته خالق كافعل ہے۔

چُوُلْ النعلیلُ بھما لتعریف النعمر النع ، یا حناف کے استدلال کا جواب ہے، احناف کا استدلال اس آیت سے اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے گھوڑوں اور ٹیجروں اور گدھوں کی تخلیق کی علت زینت بیان فرمائی ہے اور ان نتیوں کی تخلیق کو کھانے کی علت قر ارنہیں دیا جیسا کہ انعام میں تخلیق کی علت اکل بیان فرمائی ہے حالا نکہ منفعت اکل دیگر منفعتوں سے اعلی ہے اور آیت بیان فعت ہی کہ احسان جنانے کے موقع پرادنی نعمت کا ذکر کیا جائے اور مالی کوچھوڑ دیا جائے۔

قِوُلْ مَن عَصد السبيل، يراضافت صفت الى الموصوف عن السبيل القصد، اور قصد بمعنى قاصد عن الكرمل درست بوجائ قصد سيد هراست كو كرمت بوجائ قصد سيد هراست كرم الله عن المعلق الم

### <u>ێٙڣٚؠؙڕۅۘڷۺۣؗؖڂڿ</u>

#### سورت كانام:

اس سورت کا نام سور ہ کی اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں کی لیعنی شہد کی کھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب وغریب صفت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے، اس کا دوسرانا م سور ہ نِعَدَّم بھی ہے (قرطبی ) نِعَدُّم نعمت کی جمع ہے، اس لئے کہ اس سورت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر فر مایا ہے۔

### موضوع اورمر کزی مضمون:

مرکزی مضمون شرک کا بطلان اور تو حید کا اثبات، دعوت پیغیمرکونه ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ اور فہمائش، اور حق کی ممانعت ومزاحمت پرزجروتو بیخ ہے۔

اس سورت کوبغیر کسی خاص تمهید کے ایک شدید وعید اور بیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا ہے جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد ﷺ ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ دعوی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عالب کرنے اور مخالفوں کو مغلوب کرنے اور سزاد سے کا وعدہ کیا ہے ، ہمیں توبیہ کھے بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فر مایا کہ '' آپہنچا تھم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو' (معارف) یعنی عنقریب پہنچے والا ہے جس کوتم خود عنقریب پچشم سرد کی ہوگا و گے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں تھم اللہ سے مراد قیامت ہے اس کے آپہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع دنیا کی گذشتہ مدت کے اعتبار سے قریب ہے۔

ندکورہ آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعے توحید کی دعوت دینا ہے، دوسری آیت میں دلیل نقل سے توحید کا اثبات ہے کہ آدم علی کا کا افرائ میں جو بھی رسول آیا، ہے اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے حالا نا بہاء ظری ہے کہ عقیدہ توحید پیش کیا ہے حالا نکہ ایک کو دوسر ہے کے حال اور تعلیم کے اسباب سے کوئی اطلاع بھی نہتی ،غور کروکہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات عقلاء جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوں اور وہ سب کے سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطرۃ انسان یہی تجھنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ رہے بات غلط نہیں ہو سکتی ، ایمان لانے کیلئے تنہا یہی دلیل کا فی ہے، لفظ روح سے مراداس آیت میں بقول ابن عباس وی اور بقول بعض دیگر مفسرین ہدایت ہے۔

## عقيدة توحيد كاعقلى طوريرا ثبات:

خَلَقَ السموات والارض بالحق (الآیة) ان آیتول مین تخلیق کا ئنات کی عظیم نشانیوں سے ق تعالی کی تو حید کا اثبات ہے، اول توسب سے پہلی مخلوق آسان اور زمین کا ذکر فرمایا اس کے بعد تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، جس کواللہ تعالی نے مخدوم کا ئنات بنایا، انسان کی ابتداء ایک حقیر نطفہ سے ہونا بیان کر کے فرمایا، فَالِذَا هُوَ حصیم مبین لیمنی جب اس ضعیف الخلقت کوطافت اور قوت کویائی عطاہ وئی تو خدائی کی ذات وصفات میں جھکڑنے لگا۔

انسانی تخلیق کے بعدان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فر مایا جوانسان کے فائدے کے لئے خصوصی طور پر بنائی گئی ہیں، اور قرآن کے سب سے اول مخاطب چونکہ عرب تھے اور عرب کی معیشت کا بڑا دارو مدار پالتو جانوروں میں سے اونٹ، گائے ، بکری پر تھا اس لئے پہلے ان کا ذکر فر مایا، ' وَالْاَنعام حَلَقَها'' پھر جانوروں سے جونوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دوفائد ہے خاص طور سے بیان کردیئے۔



﴾ کای کی کا ایک لسکسر فدیھا دِف م گیعن ان جانوروں کی اون سے انسان اپنے گرم کپڑے اور کھال ہے پوشین وغیرہ تیار کر کے سردی کے موسم میں گر مائش حاصل کرتا ہے۔

فَا عَلَىٰ الله و منها تا كلون ، لين انسان جانورول ميں سے بعض كوذئ كركے اپنى خوراك بھى بناسكتا ہے، غرضيكه انسان كى فرورت جانورول سے بورى ہوسكتى ہيں، اور ان كے دودھ سے اپنى بنيا دى ضرورتوں ميں سے دويعنی خوراك اور پوشاك كى ضرورت جانورول سے بورى ہوسكتى ہيں، اور ان كے دودھ سے اپنى بہترين غذا تيار كرسكتا ہے اور باقى عام فوائد كے لئے فرمايا "و منافع لملناس" اور به شارفوائد انسان كے جانوروں كے گوشت جرئے، ہدى، اور بالوں سے وابستہ ہيں، اس ابہام واجمال ميں ان سب نئى سے نئى ایجادات كى طرف بھى اشارہ ہے جو حيوانى اجزاء سے انسان كى غذا، لباس، دواء استعالى اشياء كے لئے ابتك ایجاد ہو چكى ہيں يا آئندہ قيامت تك ہوں گا۔ (معادف)

ولکھرفیھا جمالٌ حین توبیعون، اس میں ایک فائدہ عرب کے ذوق کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمہار کے لئے جمال اور زینت کا ذریعہ ہیں خصوصًا جب وہ شام کو چرا گاہوں سے اپنی آ رام گاہوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو جب وہ آ رام گاہوں سے نکل کر چرا گاہوں کی طرف آتے ہیں ، کیونکہ اس وقت مویشیوں سے ان کے مالکان کی خاص شان وشوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، آخر میں ان جانوروں کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانور تمہارے بوجمل سامان دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمہاری اور تمہارے سامان کی رسائی جان جو کھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہیں ، آج ریل گاڑیوں اور ٹرکوں اور ہوائی جہازوں کے زمانہ میں بھی انسان ان جانوروں سے مستغنی نہیں۔

کھائے جانے والے حلال جانوروں کا ذکر کرنے کے بعداب ان جانوروں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوا جن کی تخلیق ہی سواری اور بار برداری کے لئے ہے ان کے دودھ یا گوشت سے انسان کا فائدہ متعلق نہیں کیونکہ ازروئے شرع وہ اخلاقی بیار یوں کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں، فرمایا، ''و المحدیل و البعال و المحمیر لتر کبوھا و زیندً، لیمی ہم نے گھوڑے، فچر، گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پرسواری کرواوروہ تمہارے لئے باعث زینت بھی ہوں۔

مسئ لین: قرآن کریم نے اول انعام یعنی اون، گائے، بکری، کا ذکر فربایا، اور ان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا، پھراس سے الگ کر کے فربایا، و المحیل و المبغال و المحمیو ان کے فوائد میں ان سے سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا ذکر ہے مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، گدھے اور خچر کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل صدیث میں ان کی حرمت کا صراحة بھی ذکر ہے مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دوروایتیں متعارض آئی ہیں ایک سے حلت اور دوسری سے حرمت معلوم ہوتی ہے اس لئے فقہاء امت کے اقوال اس میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قر اردیا اور بعض نے حرام، امام اعظم حرمت معلوم ہوتی ہے اسی لئے فقہاء امت کے اقوال اس میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قر اردیا اور بعض نے حرام، امام اعظم ابو صفیفہ وَحِمَنَا لَا مُعَمَالُور وَ مَنْ اللّٰ کی وجہ سے گھوڑ ہے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام نہیں کہا مگر مکر وہ قر اردیا ۔ ابو صفیفہ وَحِمَنَا لَا لَا مُنْ اللّٰ کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام نہیں کہا مگر مکر وہ قر اردیا ۔ ابو صفیفہ وَحِمَنَا لَا لَا اللّٰ کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام نہیں کہا الفر آن حصاص (احکام الفر آن حصاص)

میسی کی کی اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے، اگر چہ تفاخر و تکبر حرام ہیں فرق یہ ہے کہ جمال وزینت کا حاصل اینے دل کی خوشی یا اللہ تعالی کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ (معادف)

وعلی الله قصد السبیل ، یآیت درمیان میں بطور جملہ معترضہ کاس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے لائی گئ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے وعدہ قدیمہ کی بنا پر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ لوگوں کے لئے وہ صراط متنقیم واضح کردے جواللہ تک پہنچانے والا ہے۔

کین اس کے برخلاف کچھلوگوں نے دوسرےٹیڑھے راستے بھی اختیار کررکھے ہیں وہ ان تمام واضح آیات اور دلائل سے کچھفا کدہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں، پھرارشادفر مایا کہ صلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے ، دونوں راستے سامنے کردیئے جائیں چلنے والا جس راستہ پر چلنا جاہے چلا جائے ،صراط مستقیم اللہ تعالی اور جنت تک پہنچائیگا اور شیر سے راستے جہنم پر پہنچائیں گے۔

هُوَالَّذِيْ كَانْزَلَ مِنَ التَّمَاءِمَاءً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابَ تَسْرَبُونَه وَمِنْهُ شَجَرٌ ينبتُ بسببه فِيْهِ تُسِيمُونَ® تَرْعَونَ دوابَكم يُنْلِيثُ لَكُمْ بِهِ الزَّبْيُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ المذكور لَايَةً دالة على وحدانيتِه تعالى لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ® في صنعِه فيؤمنونَ وَسَخَرَكُمُ الْكِيلُ وَالنَّهَ ارْوَالشَّمْسَ بالنصب عطفاً على ماقبلَه والرفع مبتدأ وَالْقَصَر وَالنُّحُومُ بالوجهين مُسَحُّرت بالنصب حالٌ والرفع خبرٌ بِأُمْرِهُ بارادتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَالِيتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ يَسَدَبُرُونَ وَسَخْرِلَكُم مَاذَرًا خَلْقَ لَكُمْرِ فِي الْأَرْضِ من الحيوان والنباتِ وغيرِ ذلك مُخْتَلِقًا الْوَانُكُ عَلَامرَ واخضرَ واصفرَ وغيرها <u> إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَبَّذُكَّرُوْنَ ﴿ يَتِعَظُونَ وَهُوَالْكَذِي سَخَّرَالْبَحْرَ</u> ذَلَهَ لركوبه والغوص فيه لِتَأْكُلُوْامِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًّا مِو السمكُ وَّتَسْتَخْرِجُوْامِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا مِي اللُّؤلؤ والمرجانُ وَتَرَى تُبصِرُ الْقُلْكَ السفنَ مَوَاخِرَفِيْهِ تمخَرُ الماءَ اي تَشُقُّه بجريها فيه مقبلةً ومدبرةً بريح واحدة وَلِتَبْتَغُوا عطفٌ على لتأكُلُوا تَطُلُبُوا مِنْ فَضَلِهِ تعالى بالتجارةِ وَلَعَلَكُمْ لِتَثُكُرُونَ اللَّهَ على ذلك <u>وَالْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي</u> جِبَالًا ثَوَابِتَ لِ أَنْ لِا تَ**مِيْدَ** تتحرك بِكُمُّو جَعَلَ فيها أَنْهُرًا كالنِيل وََّسُبُلًا طُرُقًا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَكُونَ ﴿ الْي مِقاصِدِكُمْ وَعَلَيْتٍ تَسْتَدِلُونَ بِها على الطرق كالجبال بالنَّهار وَبِالنَّجْمِر بمعنى النُجُومُ هُمْرِيَهُ تَكُونَ الى الطُّرُقِ والقبلةِ بالليلِ الْفَنَ يَخْلُقُ وسواللهُ كَمَنَ لَأَيْخُكُنُ وسو الاصنامُ حيث تُشُرِ كُونَهَا معه في العبادةِ لا **أَفَلَاتَذَكَّرُّوْنَ** ﴿ذَا فَتُؤْمِنُونَ وَ**الْنَعَدُّوْانِعُمَةُ اللَّهِ لَا يُحَصُّوهَا** تَضُبطُوهَا فضُلاً ان تُطِيُقُوا شُكُرَهِا إِنَّاللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ حيثُ ينُعِمُ عليكم مع تَقُصِيُركم وعِصُيَانِكم وَاللَّهُ

يَعُكُمُ مَا أَسِرُونَ وَمَا لَعُلِنُونَ ﴿ وَالْآذِينَ يَذَكُونَ ﴿ السَاءِ والسَاءِ تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَهِ و الاصنامُ لَا يَخُلُونَ مَنْ الحجارةِ وغيرِها آمُواكُ لا روحَ فيهم خبرٌ ثان عَيُرُا حَيَا إِنَّ مَنْ الحجارةِ وغيرِها آمُواكُ لا روحَ فيهم خبرٌ ثان عَيُرُا حَيَا إِنَّ مَنْ الحجارةِ وغيرِها آمُواكُ لا روحَ فيهم خبرٌ ثان عَيُرُا حَيَا إِنَّا مَا لَا الْحَالَةُ وَمَا لَيُسْعَنُونَ اللّهَا عَلَيْ اللّهُ الْعَلَى اللّهَا عَلَى اللّهُ العَيْلِ.

وہی ہے۔ (اللہ) وہی ہے جس نے تمہارے فائدہ کے لئے آسان بادلوں سے پانی برسایاس کوتم پیتے ہواوراس سے نبا تات اگتی ہیں جس کو چرنے کے گئے تم اپنے جانوروں کو <del>حجوز تے</del> ہو، اسی (پانی) <u>سے تمہارے لئے تھتی زیتون اور تھجوراور</u> انگوراور ہوشم کے پھل اگاتی ہے بے شک ان تمام مذکورہ چیزوں میں خدانعالیٰ کی وحدانیت پردلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لئے جو اس کی صنعت میں غور وفکر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آتے ہیں ، اوراسی نے رات اور دن <u>کواورشم و قمرکواورستاروں کو (اپنی قدرت ہے) تمہارے کام میں لگار کھا</u>ہے(الشّےس) پرنصب کے ساتھ اس کے ماقبل پر عطف کرتے ہوئے ،اوررفع کے ساتھ مبتداء ہونے کی وجہ سے اور (القدم اور المنجوم) میں بھی مذکورہ دونوں اعراب ہیں، (مسخراتِ) نصب کے ساتھ ہے، حال ہونے کی وجہ سے اور رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے بلاشبراس میں بہت ہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل سے کام لیتے ہیں (یعنی)غور فکر کرتے ہیں، بہت ی چیزوں کواس نے زمین میں تمہارے لئے پیدا کیا جن کے رنگ روپ مختلف قتم کے ہیں جبیبا کہ سرخ، سبز اور زرد وغیرہ، وہ حیوان اور نبات وغیرہ ہیں یقیناً ان (مذکورہ) چیزوں میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے بہت سی تصیحتیں ہیں اور دریا بھی اس نے تمہاری سواری کے لئے اور اس میں غوطہ زنی کے لئے بس میں کردیتے ہیں تا کہتم اس میں سے نکال کرتازہ گوشت کھاؤ وہ مچھلی ہے، اوراس میں سے زیور نکالو کہ جن کوتم پہنو اور وہ موتی اور مونکے ہیں، اور تم کشتوں کو دیکھتے ہوکہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی ایک ہی ہواسے آتے جاتے دریامیں پانی کوچیرتی ہوئی چلتی ہیں، اورتا کہ تم تجارت کے ذریعہ اللّٰد کافضل (روزی) طلب کرو (لِتبتغوا) کاعطف لِتا کلوا پرہے، اور تاکہ اس پر تم اللہ کاشکرادا کرواوراس نے زمین میں نہ ملنے والے بہاڑ ثبت کردیئے تا کہتم کو لے کرنہ ملے (یعنی اضطرابی) حرکت نہ کرے اور زمین میں نیل کے، مانند نہریں بنائیں اور رائے بنائے تاکہتم اپنے مقاصد تک رسائی حاصل ۔ کرسکواور بہت می الیمی نشانیاں بنا ئیں جن سےتم رہنمائی حاصل کرتے ہوجسیا کہ پہاڑوں سے دن میں اورستاروں کے ذریعہ اور نجم بمعنی نجوم ہےراستہ کی اور قبلے کی ، رات میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں کیاوہ اللہ جو بیدا کرتا ہے اس کے برابرہے جو ( کچھ ) بیدانہیں کرتا اور وہ بت ہیں، کہ جن کوتم عبادت میں اللّٰہ کا شریک تھہراتے ہو نہیں ( یعنی برابرنہیں ہو سکے ) کیاتم اس سے تھیجت حاصل نہیں کرتے کہ ایمان لے آؤ، اورا گرتم الله کی نعمتوں کوشار کرناچا ہو توشار نہیں کرسکتے، چہ جائیکہ تم ان کاشکرادا کرسکو، بے شک الله تعالیٰ برا بخشے والا اور برامہر بان ہے اسلئے کہ وہتمہاری کوتا ہیوں اور نافر مانیوں کے باوجودتمہیں اپنی نعمتوں ﴿ (فَرَرُ إِبِهَ الشَّرْ) ﴾

سے نواز تا ہے اور جوتم چھپاؤاور جوظا ہر کرواللہ اس کوجانتا ہے اور جن کو پہلوگ اللہ کوچھوڑ کر پکارتے ہیں (بندگی) کرتے ہیں اور وہ بندگی ہورت ہیں، وہ کسی چیز کو پیدائمیں کرسکتے وہ تو خودمخلوق ہیں ، یعنی پھر وغیرہ سے تراشے ہوئے ہیں، بے جان ہیں پیخر ثانی ہے ان میں جان ہیں بین کر سکتے وہ تو پہر ثانی ہوں بندگی کی جائے؟ میں جان ہیں بین کہ بورتو وہ کی ہوسکتا ہے جو خالق ہو، زندہ ہو، عالم الغیب ہو۔

## عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولِی : بالنصب حال (مَسَخُورات) الشمس برنصب کی صورت میں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور ماقبل میں مذکورسب سے حال ہوگا اور عامل سَخُور کی خمیر ہوگی ، اور الشمسُ پر رفع کی صورت میں مستخر اتُ مبتداء کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔

فِيُوَلِينَى ؛ مَاذَراً اس وعطف الليلَ پر ہے مفسر علام نے سخّد محذوف نکال کراسی کی طرف اثارہ کیا ہے۔ فِیُولِکَی ؛ مَوَاخِرَ یہ ماخِر کی جمع ہے (ف) مَخْرًا، مخورًا، یانی کو چیرنا۔

قِوَلْكَ الله عطفٌ على لِتاكلوا (ليني) تبتغوا اس كاعطف لتاكلوا برب، درميان مين جمله معترضه بــــ

فِيُوْلِيْنَى : وَجَعَلَ فِيهَا،اسَ كَاعَطَفُ رُو السِّي رِبَ اسْلَحُ كَه القَلْي كَاندرجعل كِمعنى بين \_

فَيُولِنَى : حَبرٌ ثان، لعنى أمّواتٌ، الذين يدعون كى خبر الى جاوراول خبر مِنْ دونِ الله بـ

### تَفَسِّرُ وَتَشَرِّحَ

منہ شجر گفیہ تسیمون، شجو کالفظ اکثر تنے دار درخت کے لئے بولا جاتا ہے،اور بھی زمین سے اگنے والی ہر چیز کیلئے بھی بولا جاتا ہے،جیسا گھاس، بیلیں وغیرہ اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں اسلئے کہ آگے جانوروں کے چرانے کا ذکر ہے اس کا تعلق زیادہ ترگھاس ہی ہے ہے۔

> ------تسیمون،اسامت سے شتق ہے جس کے معنی ہیں جانوروں کو چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑنا۔

ان فی ذلك الایة لمقوم یتفكرون، ان تمام آیات میں نعماء الہیدادر عجیب وغریب حکمت كے ساتھ تخلیق كائنات كاذكر ہے جس میں غور وفكر كرنے والوں كوا يسے دلائل وشواہد ملتے ہیں كہ ان سے حق تعالى كى تو حيد كا گويا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اس لئے ان آیتوں میں ذكر كرتے كرتے بار بار درمیان میں فرمایا كہ اس میں سوچنے والوں كے لئے دليل ہے، كيونكه جيتى اور درخت اور

ان کے پھل پھول وغیرہ کاتعلق اللہ جل شانہ کی صنعت وحکمت کے ساتھ غور وفکر جا ہتا ہے کہ آ دمی میسوچے کہ دانہ یا سطی زمین کے اندرڈ النے سے اور پانی دینے سے تو خود بہنود نہیں ہوسکتا کہ اس میں سے ایک عظیم الثان درخت نکل آئے اور اس پر رنگارنگ پھول گئے گئیں میسب قادر مطلق کی صنعت وحکمت ہے۔

وسنحول کھرالیل والنھار النع خدائی قدرت کا ملہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے چلے آنا بھی ہے، تاکہ لوگوں کا کاروبار چلے اور ان کوسکون وراحت بھی ملے، اس طرح چا نداور سورج بھی ایک معینہ نظام کے ساتھ نکلتے اور چھیتے ہیں رات اور دن کی آمدور فت اور شمس وقمر کے طلوع وغروب کے ساتھ انسانوں کے بے شار فوائد وابستہ ہیں بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ان کے بغیر انسانی زندگی محال ہے خدا تعالی نے اپنے اقتد ارکامل سے چا ندسورج اور تمام ستاروں کو ایک ادنی خادم کی طرح ہمارے کا موں میں لگار کھا ہے، مجال نہیں کہذر ابھی سستی یا سرتا بی کرسکیں۔

ھو المذی سنجو البدی سنجو البحر للا کلوا، آسان اورزمین کی مخلوقات اوران میں انسان کے فوا کدومنافع بیان کرنے کے بعد سمندروں کے اندرخق تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے انسان کے لئے کیا کیا فوا کد ہیں ان کا بیان ہے کہ اس سے تم کو مجھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، اور دریا کا دوسرا فا کدہ یہ ہے کہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لئے زینت کا سامان فکال لیتا ہے، مراد موتی موتی موتی موتی ویشندر سے فکتے ہیں اگر چہزیورات کے پہننے کی نسبت مردوں کی طرف کی گئی ہے مگر مراد عورتیں ہیں، اس لئے کہ دراصل عورتوں کی زیب وزینت مردوں ہی کے لئے ہے، اس کے علاوہ انگوشی وغیرہ کی صورت میں مردجی استعال کرتا ہے۔

وَتَوَى المفلك مواخر فیه النع دریاوَل کایتیسرافائدہ بتایا گیاہے، مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو بلا دبعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے دورودراز ملکوں کے سفر کا سب سے آسان طریقہ دریا کے راستہ سفر کرنا تھا اور تجارتی مال کی درآ مد برآ مدکا آسان وسیلہ بھی۔

والمقی فی الاد ض دواسی أن تمید بکھ، دواسی، داسیة کی جمع ہے بھاری پہاڑکو کہتے ہیں، تمید، مید سے مشتق ہے جس کے معنی ڈگرگانے اوراضطرابی حرکت کرنے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ کرہ ارض کوحی تعالی شانہ نے اپنی بہت ی حکمتوں کے تحت شوس اور متواز ن اجزاء سے نہیں بنایا اس لئے وہ کس جانب سے بھاری اور کسی جانب سے ہلی واقع ہوئی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زمین کو عام فلاسفروں کی طرح ساکن مانا جائے یا حرکت متدریہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے اور دونوں صورتوں میں زمین میں ایک اضطرابی حرکت ہوئی اس اضطرابی حرکت کورو کئے کے لئے اور اجزاء زمین کو متواز ن کرنے کے لئے حق تعالی نے زمین پر بہاڑوں کا وزن رکھ دیا تا کہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے باقی رہا سوال حرکت متدریہ کا تو دیگر سیارات جسے حرکت کرتے ہیں زمین بھی و لی ہی حرکت کرتی ہے اور قدیم فلاسفہ میں سے فیٹا غورث کی بھی بہی تحقیق ہے اور جدید فلاسفہ سب اس پر متفق ہیں اور نے تج بات نے اس کواور بھی زیادہ واضح کردیا ہے، تو قرآن کر کیم میں نہ اس کا اثبات ہے جدید فلاسفہ سب اس پر متفق ہیں اور نے تج بات نے اس کواور بھی زیادہ واضح کردیا ہے، تو قرآن کر کیم میں نہ اس کا اثبات ہے جدید فلاسفہ سب اس پر متفق ہیں اور نے تج بات نے اس کواور بھی زیادہ واضح کردیا ہے، تو قرآن کر کیم میں نہ اس کا اثبات ہے جدید فلاسفہ سب اس پر متفق ہیں اور نے تج بات نے اس کواور بھی زیادہ واضح کردیا ہے، تو قرآن کر کیم میں نہ اس کا اثبات ہے

اور نہ اس کی کہیں نفی بلکہ بیاضطرا بی حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس کی حرکت متدریرہ کے لئے اور زیادہ معین ہوگی جودیگر سیارات کی طرح زمین کے لئے ثابت ہے۔ (معادف)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا اور تخلیق کا مُنات کا مفصل ذکر کرنے کے بعد اس بات پر تنبیہ فرمائی جس کے
لئے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ ہے حق تعالی کی تو حید کہ اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ، اسلئے فرمایا کہ
جب بیٹا بت ہوگیا کہ اللہ نے تنہاز مین و آسان بنائے کوہ و دریا بنائے ، نبا تات اور حیوانات بنائے ، در خت اور ان کے پھل
پیول بنائے کیا وہ ذات کہ جوان سب چیزوں کی خالق و ما لک ہے ان بتوں کی ما نند ہو جائے گی جو پچھ بھی پیدا نہیں کر
سکتے ، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ؟؟؟۔

الْهُكُمُّ المستحقُ للعبادةِ مِنكم الْهُوَّاحِكُُ لَا نَظِيُرَكُ فَي فَاتِهِ ولا في صفاتِه وهو اللهُ تعالى فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا لَا يَحْمَلُ مُ مُنْكِرُونَ عَن الايمانِ بها لَالْمُرَّمَ حَقًا اَنَّ اللهَ يَعَلَمُ مَا يُعْفِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ فَي عَلَمُ مُنْكِرُونَ عَن الايمانِ بها لَحْرَمَ حَقًا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُعْفِرُونَ وَمَا يُعْلِمُ وَمَا يُعْلِمُ فَي عَن الديمةِ وَلَا يَعْمَلُونَ وَمَا يُعْلِمُ وَمَا المعنى الله يُعَاقِبُهم وَنَن وَمَا يَعْفِرُ مَن العارفِ وَاذَا قِيْلَ لَهُ مُمَّا استفهامية فَي موصولة انزل تَكُمُّ على محمد قَالُول هو وَنزل في النضرِ بنِ العارفِ وَاذَا قِيْلَ لَهُ مُمَّا استفهامية فَي موصولة انزل تَكُمُّ على محمد قَالُول هو السَّاطِينُ اللهُ النَّاسِ المَعْمِلُونَ في عاقبةِ الامر افزالهُمْ فَنُوبَهم كَامِلَةً لم يُحملُ الله الضَّلالِ يَعْفِي مَا لَعْ اللهُ اللهُ

تر المراق الله تعالی الله تعالی

﴿ الْعَزَم بِبَلْشَهُ ﴾

## عَجِقِيق لِيَرِينِ لِيَسْمَيلُ لَفَسِّيدُ فَوَالِلْ

**قِحُولَى} : متكبرون ، مستكبرون ك**قفير متكبرون سے كركا شاره كرديا كه استفعال تَـفَعُّل كے معنى ميں ہے لہذا بيہ اعتراض ختم ہوگيا كه يہاں طلب كے معنى درست نہيں ہے۔

قِوُلْكَ)؛ بمعنى أَنَّهُ يُعاقِبُهم بياسوال كاجواب بك حب كالفظ الله تعالى كي لئے استعال كرنا درست نہيں ہے اسلئے كه حُبّ كاتعلق قلب سے ہے اور قلب مجسم ہوتا ہے جس سے الله تعالى پاك ہے۔ جِحُلِ ثِيعٍ: عدم حب كے لازم معنى مراد بيں يعنى سزا، للهذا اب كوئى اعتراض نہيں۔

قِوَلَهُ : هو.

سيوال : (هو)مقدرمان كى كياوجى

جَوْلَثِيْ: اساطیر الاولین چونکه قال کامقوله ہے اور مقوله کے لئے جملہ ہونا ضروری ہے حالا نکه اساطیر الاولین مفردہ یعنی جملہ تا منہیں ہے مفسر علام نے هو محذوف مان کراشارہ کردیا کہ اساطیر الاولین مبتداء محذوف کی خبر ہوکر جملہ تام ہے۔

فَيُولِكُم : في عاقبة الامر السما اشاره م كه ليحملوا من لام عاقبت كاب

فِيُولِينَ : حملهم هذا يخصوص بالذم بـ

### <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅٙڷۺؖڕٛ</u>

الله كمرالله واحد (الآية) يعن ايك إلله كالتليم كرنا مكرين ومشركين كے لئے بهت مشكل ہوہ كہتے ہيں "اَجَعَلَ الآلِهَةَ اِللّهَا واحِدًا إِنَّ هذا لشَّئ عُجابٌ" اس نے تمام معبودوں كاايك بى معبودكرديا ہے ية برلى عجيب بات ہے ، سورة زمر ميں فرمايا گيا "وَإِذَا ذُكِرَ اللّه وَحُدة الشمازت قُلوبُ الّذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ اللّه وَحُدة الشمازت قُلوبُ الّذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ اللّه كو وادوسر الله عبودوں كاذكركيا جاتا ہے تو منكرين كول تنگ ہوجاتے ہيں اور جب الله كسوادوسر عبودوں كاذكركيا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہيں۔

دیتے تھے کہ جن سے سائل کے دل میں نبی ﷺ اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے یا کم اس کوآپ سے اور آپ کی دعوت سے کوئی ولی ہے۔ جو بات مشرکین سوالوں کے جواب میں کہا کرتے تھے ان میں سے ان کا ایک جملہ یہ بھی تھا''قالو ا اَسَاطیرُ الاولین'' گذشتہ لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں قر آن کریم نے اس پر یہ وعید سنائی کہ یہ ظالم قر آن کو کہانیاں بتلا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا، روز قیامت ان کے گنا ہوں کا پورا بو جھ تو ان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہلوگ گمراہ کررہے ہیں ان کا بھی وبال ان پر پڑے گا، اور پھر فر مایا کہ گنا ہوں کے جس بو جھ کو یہلوگ ان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہلوگ گمراہ کررہے ہیں ان کا بھی وبال ان پر پڑے گا، اور پھر فر مایا کہ گنا ہوں کے جس بو جھ کو یہلوگ ایپ اور پر بیا درہے ہیں وہ بہت بُر ابو جھے۔

قَدْمَكَ رَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُو نمروذ بنى صَرُحًا طويلاً لِيَصْعَدَ سنه الى السماء ليُقَاتِلَ الهلَهَا فَأَنَّ اللَّهُ قَصَدَ بُنْيَانَهُمُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الاساس فَارُسَلَ عليه الريعَ وَالزَّلْزَلَةَ فَهَدَمَتُهَا فَخَرَّعَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ اى وسم تَحْتَهُ وَالتَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ سن جهة لا يَخُطُرُ بِبَالِهِم وقيل لهذا تَمْثِيُلٌ لِا فُسَادِ مَا أَبْرَمُوهُ مِن المكرِ بِالرُّسُلِ ثُكَّرِيَوُمُ الْقِيلَمَةِ يُخُرِيْهِمُ يُذِلّهِم وَيَقُولُ لهم الله على لسان الملائكةِ توبيخا لَيْنَشُرُكَاءِي بزَعُمِكُمُ اللَّذِينَ كُنْتُمُرُشَاقُوْنَ تُحَالِفُونَ الْمُؤْمِنينَ **فِيهِ**مْرَ في شانِهِم قَالَ أي يَقُولُ الَّذِيْنَ أُونُواالْعِلْمَ من الانبياءِ والمؤمنين لَنَّ الْخِزْكَ الْيُومَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ يَقُولُونَهُ شماتة بهم الَّذِينَ تَتَوَفُّهُم بالناءِ والياءِ الْمَلْكِكَةُ ظَالِمِيَّ انْفُسِهِم بالكفر فَالْقُواالسَّكَم انقادُوا واستَسُلَمُ وَاعند الموتِ قائِلِينَ مَاكُنَّانَعُمَلُ مِنْ سُوَّةً شركِ فَتَقُولُ الملائكةُ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ لَمِا كُنْتُمُرَّغُمَلُوْنَ ﴿ فَيُجَازِيُكُمُ بِهِ وِيُقَالُ لِهِم فَالْأَخْلُوَ الْبُوَابَ بَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلَيِئْسَ مَتُوى اى سَاوى الْمُتَكَبِّرِينَ®وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْ الشركَ مَاذَا انْزَلَ رَّيُكُمْ ۚ قَالُوْاخَيُّرا ۚ لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوْ الايمان فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ حياةً طيّبَةٌ وَلَكَالُالْإِخِرَةِ اى الجنةُ خَيْرٌ من الدنيا وسا فيها قَالَ تعالى فيها وَلَيْعُمَرِدَارُالْمُتَّقِيْنَ ﴿ سِي جَنَّتُ عَدْنِ اقامةِ سبتداً خَبَرُهُ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَاالْاَنْهُ رَلَهُمْ فِيْهَا مَايَشَا أُوْنَ كَذٰلِكَ السجزاء يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ لَهِم نعتْ تَتَوَقُّهُمُ الْمَلْكِكَةُ طَيِّبِيْنَ طاهِرينَ سن الكفر يَقُوْلُوْنَ لهم عند الموتِ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ويُقَالُ لهم في الأخِرةِ الْحُكُواالْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ هَلْ ما تَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُ الكَفَّارِ إِلْاَأَنَّ تَأْتِيَهُمُ بالتاءِ والياءِ الْمَلْلِكَةُ لقبض أرواجِهم أَوْيَالِنَ أَمْرُرِيِّكِ العذابُ اوالقيامةُ المشتملةُ عليه كَذَاكِ كما فَعَلَ سِوُّلَاءِ فَعَ**َلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنِ الْاَسَمِ كَذَّبُوا رُسُلَهِم فَانْبِلِكُوا وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ** بِإِبْلَا كِهِمُ بغير ذَنُب وَلَكِنْ كَانُوَّا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ الْكَفْرِ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُوْ اى جزاؤ بَا وَحَاقَ نَزَلَ عُ بِهِمْرُمُّا كَانُوْايِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ أَ اي العذابُ. مجمع میں ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، اوروہ نمر وذ تھا جس نے ایک بہت او نچا منارہ بنایا تھا تا کہ اس پر چڑھ کرآ سان والوں سے قبال کرے، آخراللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہان پر آندھی اور زلزلہ بھیج کران کومنہدم کردیا، اوران کے سرول پران کی چھتیں اوپر سے آپڑیں جس وقت وہ ان کے پنچے تھے اوران پرعذاب وہاں سے آگیا جہاں کا انھیں وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی ایسی جہت ہے کہ ان کے خیال وخواب میں بھی نہ تھا، اور کہا گیا ہے کہ یتمثیل ہےان منصوبوں کو نا کام کرنے کی جن کوانہوں نے رسول کےخلاف استوار کیا تھا، <del>پھرروز قیامت بھی اللّٰدانھیں رسوا کرے گا</del>اورفرشتوں کے ذریعہ الله ان سے توبیخا کہے گا برعم شامیرے وہ شرکاء کہال ہیں جن کے بارے میں تم مونین سے جھڑتے تھے لیعنی مونین سے اختلاف کرتے تھے، اور جن کوملم عطا کیا گیا یعنی انبیاءاورمونین کہیں گے یقیناً آج رسوائی اور بدیختی کا فروں کے لئے ہے ،اور یہ بات ان کی مصیبت پراظہارمسرت کے طور پر کہیں گے جن کا فروں کی جان فرشتے حالتِ کفر پر قبض کرتے ہیں ( آخروفت تک ) <u>کفرگر کے اپنے اوپرظلم کرتے رہے</u> ،اس وفت بیلوگ ہتھیارڈ ال دیتے ہیں اورموت کے وفت تسلیم ورضا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو کوئی شرکنہیں کرتے تھے ، تو فرشتے کہیں گے ہاں <u>کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو پچھتم کرتے تھے</u> ، وہ تم کواس کی سزاد ہے گااوران ہے کہا جائیگا کپس تم جہنم کے درواز وں میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ،وہ کیا ہی براٹھ کا نہ ہے تکبر کرنے والوں کا، اور جولوگ شرک سے بیچتے ہیں ان سے (فرشتے) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں خیر ہی خیر (نازل کی) یعنی جن لوگوں نے ایمان کے ذریعہ اس دنیا میں نیکی کی ان کے لئے بھلائی ہی بارے میں فرمایا، جنت متقیوں کے لئے کیا ہی خوب گھرہے ، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں (جٹ ت عدن) مبتداء ہے ید حسلونها، اس کی خبرہے جن میں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جو کچھ بیلوگ اس میں طلب کریں گےوہ ان کو ملے گاپر ہیز گاروں کواللہ اس طرح جزاءعطا فر ما تا ہےوہ پر ہیز گار کہ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہوہ کفرسے پاک صاف ہوتے ہیں (فرشتے)ان سے موت کے وقت کہتے ہیں تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے ، اور آخرت میں ان سے کہا جائیگا اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ انھیں صرف اسی بات کا انتظارہے کہ فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لئے آجائیں (یاتیھھ) یاءاورتاء کے ساتھ ، یا تیرے رب کا تھم یعنی عذاب یا قیامت کا دن جوعذاب پرمشمل ہوگا <del>آ جائے ،اسی طرح</del> جس *طرح انہو*ں نے کیاان سے پہلی امتوں نے بھی کیا (یعنی) اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کردیئے گئے ،ان کو بغیر جرم کے ہلاک کر کے اللہ نے ان پر کو کی ظلم نہیں کیالیکن وہ کفر کے ذریعہ اپنے اوپرظلم کرتے تھے پس ان کے برےاعمال کے نتیج انھیںمل گئے بعنی ان کے اعمال کی سزاان کول گئی، اورجس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان پرٹوٹ پڑا۔

< (نَعَزَم بِبَلشَهُ ا

### جَعِيق تَرْكِي لِسَبْيِكَ تَفْسُارِي فَوْائِن

قِولَكُمْ : قَصَدَ الدان كااطلاق الله تعالى ك لئے چونك مال باسلى الدان كى تفسر مجازا قَصَدَ سى كى ب

قِولَكُمْ : بُنيانَهم اس يهلِمضاف محذوف ع، اى قَصَدَ استيصال بُنيانِهمْ.

قِحُولَ ﴾ : لإفساد مَا أَبْرَمُوه ، يعنى تمثيل مراد لينے كى صورت ميں ان كے منصوبوں كوجن كووہ استوار كر چكے تھا كام بنانا مراد ہوگانه كه نمرودكى تعمير كرده عمارت كومنهدم كرنا۔

قِوُلْكَا: ای یقول اس میں اشارہ ہے کہ ماضی بمعنی مضارع ہے تختن وقوع کی وجہ سے مضارع کو ماضی سے تعبیر کردیا ہے۔ قِوُلْكَا: قائلین، قائلین کا اضافہ کلام کومر بوط و مسلسل بنانے کے لئے کیا ہے، اس کے بغیر ماقبل و مابعد میں ربط نہیں رہتا۔ قِوَلِكَا: نعت یعنی المتقین موصوف ہے اور تتو فہمراس کی صفت ہے اور طیبین، تتو فہم کی ضمیر سے حال ہے۔

#### تَفَيْهُ رُوتَشِينَ عَ

وَقد محر الدّین من قبلهم فاتی الله بنیانهم من القواعد، بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں اس سے مراد نمرود یا بخت نقر ہے جنہوں نے بلند وبالا محل یا منارے بنا کرآسانوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو بے وقوف بنایا کہ ہماری آسانی مخلوق سے جنگ ہوئی جس میں ہمیں فتح اور ان کی شکست ہوئی لہذا اب ہمارا کوئی سہیم وشریک نہیں، مگر اللہ تعالی نے ان کونا کام ونا مراد کردیا اور ان کا تعبیر کردہ محل چشم زدن میں زمین بوس ہوگیا، اور بیدوا قعم راق کے شہر بابل کا بتایا جاتا ہے۔

گربعض دیگرمفسرین نے فرمایا کہ میمنس ایک تمثیل ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاتھ کفروشرک کرنے والوں کے ممل اس طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی مکان کی بنیادی متزلزل ہوجا کیں اور وہ چھت کے بل گر پڑے، مگر زیادہ سے مان کی بنیادی متزلزل ہوجا کیں اور وہ چھت کے بل گر پڑے، مگر زیادہ سے کہ اس تمثیل سے مقصودان قو موں کے انجام کی طرف اشارہ ہے جن قو موں نے پیغیبروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور ان کے خلاف منصوبہ سازیاں کیس بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے ، مثلاً قوم عاداور تو ملوط وثمود وغیرہ۔

الگذین تتوفیهٔ مُرالملائکة (الآیة) بیمشرک ظالموں کا اس وقت کی کیفیت بیان کی جارہی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ سلے کی بات کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے سر تسلیم نم کر دیتے ہیں، اور طاعت وعاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم توبرائی (شرک) نہیں کرتے تھے، مشرکین میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو

جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے "وَاللّٰه ربنا ما کنا مشر کین".

فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ لیعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تہہاری عمر برائیوں میں گذری ہے اور اللہ کے پاس تہہارے تمام اعمال کارکارڈ موجود ہے تمہارے اس انکار سے پچھنہیں ہوگا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد فوز اان کی رومیں جہنم میں پہنچ جاتی ہیں اور جسم قبر میں رہتے ہیں۔

### د فع تعارض:

سورہ اعراف کی آیت ۴۳ کے تحت بیر حدیث گذر پھی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیگا، حبت کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی، لیکن یہاں فر مایا جارہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، دراصل ان میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے اعمال صالحہ ضروری ہیں گویا کہ عمل صالح اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہیں اس لئے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہاس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکا، نداس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہاس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکا، نداس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل سکتی ہے۔

وَاصَــابهـم سیّـانُ مَـاعملوا (الآیة) لیمنی جب رسول الله ﷺ ان سے کہتے کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پراللہ کا عذاب آ جائیگا تو وہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ جااپنے اللہ سے جا کر کہہ کہ عذاب بھیج کرجمیں تباہ کردے، چنانچہ اس عذاب نے انھیں گھیرلیا جس کاوہ فداق اڑاتے تھے، پھران کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہ رہا۔

وَقَالَ الّذِيْنَ اَشْرَكُوْ السّ الهِ إِلَّهُ مَاعَيَدُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءَ نَحَنُ وَلَا اَبَالْ وَالسوائِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَى الرُّسُلُ اللهُ الل

وَّلَكِنَّ اَكُثُرُالنَّاسِ اى امِلَ سَكَةَ لَايَعُلَمُوْنَ فَالِكَ لِيُبَيِّنَ سَعِلَقٌ بِيَعِثُهُم المقدر لَهُمُّ الَّذِيْنَ يَخْتَلِفُوْنَ مَع المؤسنين فِيلِهِ سن اسرِ الدينِ بتعذيبهم واثابةِ المؤسنين وَلِيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوَّا الْهُمْ كَانُوْ الَذِيْنِ فَى سع المؤسنين فِيلِهِ سن اسرِ الدينِ بتعذيبهم واثابةِ المؤسنين وَلِيعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْهُمْ كَانُوْ الْكِبْيِنُ فَى فَى الله اللهُ الله

و کا اور کمہ کے مشرکوں نے کہا اگر اللہ جا ہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ بحائر اور سوائب میں ہے کی کو اس کی مرضی کے بغیر حرام تھہراتے ، تو معلوم ہوا کہ ہمارا شرک کرنا اور حرام تھہرا نااس کی مشیت ہے ہےاوروہ اس سے راضی ہے ، اوراس طرح ( کی حرکت ) ان سے پہلے لوگوں نے کی ، یعنی رسول جو تھم کیکرآئے تھے اس میں انہوں نے اینے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیارسولوں پرصاف صاف بات پہنچانے کےعلاوہ اور کوئی ذیمہ داری ہے؟ ( یعنی ) واضح طور پر پہنچانے کی ،اوران پر ہدایت دینے کی ذ مہداری نہیں ہے جس طرح ہم نے ان میں آپ کورسول بنا کر بھیجاہے ہم نے ہرقوم میں رسول بھیجا کہاے (لوگو) <del>صرف اللہ ہی کی بندگی کرو</del> اس کی تو حید کاعقیدہ رکھو، اور بتوں سے بچو ( یعنی )ان کی بندگی سے بچو <del>توان میں سے بچھا یسے بھی ہوئے کہ جن کواللہ نے ہدایت دیدی</del> تو وہ وایمان لے آئے ، اوران میں کچھوایسے بھی ہوئے کہ جن پراللہ کے علم میں گمرا ہی ثابت ہو چگی تھی جس کی دجہ سے وہ ایمان نہلائے ،لہٰذااے مکہ کے کا فروتم ز مین میں چلو پھرواور دیکھو کہ اپنے رسولوں کو حجٹلانے والوں کا ہلاکت کے ذریعہ کیسا پچھانجام ہوا؟! اے محمد آپ ان کی ہدایت کےخواہ کتنے ہی خواہشمندہوں اوراللہ نے ان کو گمراہ کردیا تو آپان کی ہدایت پر قادرنہیں ، اس لئے کہاللہ جس کی گمراہی كا فيصله فرماليت بين تو پھراس كو مدايت نہيں ديا كرتے، (يَهــــدى)مجھول اورمعروف ( دونوں قراء تيں ہيں )اور نہان كاكو كي مددگار ہوتا ہے لینی اللہ کےعذاب سے بچانے والا ، وہ لوگ بڑی زور دارتشمیں کھا کھا کر کہتے ہیں بینی انتہائی مؤ کدتشمیں کہ الله برگز مردول کوزندہ نه کریگا، کیون نہیں ضرورزندہ کرےگا، بیتواس کا برحق وعدہ ہے (و عدًا اور حقًا) دونول مصدرتا کیدی ہیں جواپی فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہیں، تقدیر عبارت بہہ و عَدَ ذلك وَعْدًا وَحَقَّهُ حَقًّا لَيكن اكثر لوگ يعني اہل مكه اس کو <u>جانتے نہیں ہیں،ایباہونااس لئے ضروری ہے کہال</u>ندان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے کہ جس دین کی بات میں بیہ مومنوں کےساتھ جھکٹر ہے ہیں ،ان کوعذاب دے کراورمونین کوثواب دے کر، <del>اوراسلئے بھی ضروری ہے کہ کا فر</del>جان لیس کہوہ بعث بعد الموت سے انکار کے بارے میں غلطی پر ہیں، (لیُبَیّن) یَبْعثھم مقدر کے متعلق ہے جب ہم کسی شی کے ایجاد کا ارادہ كريت بين توجم اسك لئے كهدية بين كه بوجاتو وه بوجاتى ہے، قول فا مبتداء ہے ان نقول له الن اس كى خبر ہے اور ایک قراءت میں (یکون) کے نصب کے ساتھ ہے نقول پرعطف کی وجہ سے،اورآیت مرنے کے بعدزندہ کرنے پر قدرت کوٹا بت کرنے کے لئے ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ الْفَيْدَى وَالِّن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

جِحُولَثِيْ: فهو راضٍ به سے اس شبه کا جواب ہے خلاصہ بیہ کراللہ کی مثیت اور ارادہ سے ان کا مقصد اللہ کی رضامندی اور پندیدگی ہے، حالانکہ مثیت اور ارادہ کے لئے رضا ضروری نہیں ہے۔

قِوُلْكَ): الابلاغ البين، البلاغ المبين كي تفير الابلاغ البين عيركا شاره كرديا كه دونول معنى مين متعدى كي بين \_

فَحُولَكَ ؛ المتقدرُ اس من اشاره م كه ان تحوص كى جزاء محذوف م اوروه الا تقدرُ على ذلك م ـ ـ فقط فَحُولَكَ ؛ بالبناء للمفعول اس كى وجه يه م كه مَنْ يُضلُّ، مبتداء م اور الا يهدى اس كى خبر م معنى يه بيس مَنْ يضل

الله لا يُهُدىٰ اليه لعدم تغيير فعل الله تعالى. عَوْلِكَ : من يريد اصلاله النع يعن الرمن يُصلُّ سے حقيقة ضلالة مرادبتو پر بدايت كي في كي ضرورت نبيس ہے۔

فِحُولُكُم ؛ لِيُبَيِّنَ متعلق بيبعثه مراكمقدر اس عبارت كامطلب يه كد (لِيُبيِّنَ) كاتعلق يَبْعَثُهُمُّ سے ندكد الا يعلمون كاملت بنتا صح نهي ابتقاري عبارت يهوگى انهم يُبعثونَ يعلمون كاملت بنتا صح نهي بين كاملاني ما الله يعلمون كى علت بنتا صح نهيں ہے، اب تقاري عبارت يهوگى انهم يُبعثونَ

لِيبَيِّنَ لهم الذي يختلفون فيه.

چُوُلِی : ای فیصویت و یکون اس میں اشارہ ہے کہ بید مبتداء محذوف کی خبر ہے اور جملہ ہوکر میں نصب کے ہے اور جن حضرات نے یکون کو جواب امر قرار دیکر منصوب قرار دیا ہے درست نہیں ہے اسلئے کہ دونوں مصدر متحد میں حالا نکہ جواب امر میں بیشرط ہے کہ اول ثانی کے لئے سبب ہوا وربی تغایر کوچا ہتا ہے ،نصب کی صورت بھی صحیح ہے اگر نیقو ل پر عطف ہونہ کہ جواب امر ہونے کی وجہ سے ،ورنہ تو ایک موجود (مکون) کے لئے (دووجودوں) لیعنی دوکونوں کا ہونا لازم آئے گا کہ ان میں ایک دوسرے کا سبب ہوگا۔

فَكُولَكُونَ والآية لتقرير القدرة على البعث اسعبارت كاضافه كامقصدا ساعتراض كودفع كرنا بكرالله تعالى كا

قول "مُحَـنْ" یا تو موجود سے ہوگا اس صورت میں تخصیل حاصل لازم آئے گایا بیمعدوم سے خطاب ہوگا تو معدوم کوخطاب لازم آئے گایا بیمعدوم سے خطاب ہوگا تو معدوم کوخطاب لازم آئے گاجو کہ محال ہے۔ جواب کا حاصل ہیکہ (کسن) کا مقصد قدرت علی البعث کا اثبات ہے اور سرعت فی الا یجاد ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

### تَفْسِيرُ وَتَشَيْحُ حَ

وَقَالَ الَّذِیْنَ اشر کوا (الآیة)اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالط کودور فرمایا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جواللہ کوچھوڑ کودوسروں کی بندگی کرتے ہیں یااس کے تکم کے بغیر ہی کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام تھہرا لیتے ہیں اگر ہماری میہ باتیں غلط ہیں تو اللہ اپنی قدرت کا ملہ ہے ہمیں زبروتی روک کیوں نہیں دیتا؟ اگروہ نہ چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے ، جب وہ نہیں روکتا تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ ہم جو کچھ کررہے ہیں وہ اس سے راضی ہے اوروہ کا م اس کے نزدیک پہندیدہ ہے۔

مشرکین کے مذکورہ مغالطہ کا یہ کہہ کرازالہ فرمادیا، کہ تمہاراخیال سے کہاللہ تعالی نے تمہیں اس سے روکانہیں ہے،اللہ تعالی نے تمہیں اس سے روکانہیں ہے،اللہ تعالی نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی تختی اور تا کید کے ساتھ روکا ہے اس لئے اس نے ہرقوم میں رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں اور ہرنبی نے آکر سب سے پہلے شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالی زبردستی ہاتھ بگڑ کر ان کاموں سے روک کیوں نہیں دیتا، اس کی قدرت میں توسب کچھ ہے۔

اس شبہ بلکہ جمافت اور عناد کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا نظام ہی اس بنیاد پر قائم فر مایا ہے کہ انسان کو بالکل مجبور نہیں رکھا بلکہ انسان کو ایک گونہ اختیار دیا گیا ہے، اب وہ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعال کر ہے تو اجرو تو آخ وعید اور عذاب کا مستحق قرار پائے ، اس کے پس منظر میں قیامت مستحق قرار پائے ، اس کے پس منظر میں قیامت اور حشر ونشر کے سارے ہنگا ہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دے کس کی مجال کہ اطاعت و فرما نبر داری سے سر موانح اف کر سکے، مگر بتقاضائے حکمت مجبور کر دینا درست نہ تھا اس لئے انسان کو اختیار دیدیا گیا، تو اب کا فروں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ کو بھارا طریقہ پسند نہ وتا تو ترک کرنے پر جمیں مجبور کیوں نہیں کر دیتا ایک احتا نہ اور معاندانہ سوال ہے۔

وَلَقَد بعثنا فی کل امة رسولاً ، لینی تم اپیشرک اوراپی خود مخارانه تحلیل وتح یم کے ق میں ہماری مشیت کو کیسے سند جواز بناسکتے ہوجبکہ ہم نے ہرامت میں اپنے رسول بھیجے اوران کے ذریعہ سے لوگوں کوصاف صاف بتادیا کہ تمہارا کا م صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لئے تمہیں پیدائہیں کیا گیا اب ہماری مشیت کی آڑلیکراپی گراہیوں کو جائز بھہرانا کسی طرح بھی معقولیت نہیں رکھتا۔

اِنْ تىحىر ص عىلى هداهم (الآية) اب پھرخطاب نبي ﷺ كوئے آپ كى افراط شفقت على الخلق كى بنا پر آپ كواس حقيقت كى طرف توجه دلائى جارہى ہے كہ جولوگ خودا پنى ہدایت كى پرواہ نہيں ركھتے ان كے لئے قانون تكوينى بدلانہيں جائيگا وہ

یوں ہی بدستور گمراہی میں پڑے رہیں گےاوراپنے آخری انجام کو پہنچ کرہی رہیں گے جہاں ان کا کو کی مددگارنہ ہوگا۔

أن نيقولَ ليه كن فيكون، اس سے بيلاز منہيں آتا كه حق تعالی اس كلمية وكن كا (جوخودا يك دوحر في حادث لفظ ہے) تلفظ بھی کرتے ہوں، مرادصرف اس قدر ہے کہ چھوٹی بری کوئی بھی شکی ہواس کی تکوین کے لئے اس کے وجود میں آجانے کے لئے حق تعالی کامحض ارادہ کافی ہے، ادھرارادۂ اللی اس ہے متعلق ہوا اور ادھروہ شی مغا عدم سے وجود میں آگئی،شک کا اطلاق موجود فی الخارج ہونے سے پہلے وجود وہنی پہمی درست ہےاسلئے کیلم اللی میں شک کے وجود سے پہلے اس کاعلم ہوتا ہی ہے۔

وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا فِي اللَّهِ لا قامةِ دينه مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُوا بالأذي من اسلِ مكة وسم النبي صلى الله عليه وسلم، واصحابُه لَنُبُوِّئَنَّهُمْ نُنزِلَنَّهم رَفِىالدُّنْيَا دارًا حَسَنَةً ﴿ مِي المدينةُ وَلَاَجُرُالْاخِرَةِ اي الجنةِ آكُبُرُ ۗ ﴿ اعظمُ **لَوْكَانُوْاَيَعْلَمُوْنَ<sup>©</sup> ا**ي الكفارُ اوالمتخلفونَ عن المجرةِ ما للمُهاجرينَ من الكرامةِ لَوَا فَقُوْمِم، مِم الَّذِيْنَ صَبَرُوْل على أذى المشركينَ وَ المجرةِ لِإ ظهارِ الدينِ وَعَلَىٰرَتِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿ فيرزقُهم من حيثُ لا يحتَسِبُونَ وَمَا ٱلْسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَّا بِجَالًا ثَوْحَى الَّيْهِمْ لَاسلانَكَةً فَسَتَكُوَّاهُلَ الذِّكْرِ العلماءَ بالتوراةِ والانجيل <u> اَنَكُنْتُمُولَاتَعُكُمُونَ ۗ</u> ذلك فَاِنَّهُمُ يعلمونَه وانتم الٰي تصديقهِم أقربُ من تصديقِ المؤمنينَ بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْنَتِ متعلق بمحذوب اي ارسلناهم بالحجج الواضحة وَالزُّبُرِ الكتب وَانْزُلْنَا اللَّكَ الْذِيْكُرِ القرانَ لِتَبُيِّنَ لِلتَّاسِ مَانُزِّلَ اللَّهِمْ فيه من الحلالِ والحرامِ وَلَعَلَّهُمْ مَيَتَفَكُّرُوُنَ ﴿ فَي ذَٰلِكَ فَيَعتبرونَ ﴿ إِ <u>ٱقَامِنَ الَّذِيْنَ مَكُرُوا</u> الـمكراتِ السِّيّاتِ بـالـنبـي صـلـي الـله عـليـه وسـلم في دارالندوةِ من تقييدِه اوقتلِه اواخىراجە كىما ذُكِرَ فى الانفال **اَنْ يُخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْثُ** كَقَارُونَ **اَوْيَائِيَهُمُ اَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَنْتُعُرُونَ** ﴾ اى من جهةٍ لا تخطرُ ببالِهم وقد أُهلِكُوا ببدرِ ولم يكونوا يقدِر واذلِكَ أَوْيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّيهِمْ في أسفارهم للتجارةِ فَمَاهُمْ بِمِعْجِزِيْنَ فَ بِفائتينَ العذابَ أَفْيَأَخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفٍ تَنَقُص شيئًا فشيئًا حتى يهلِكَ الجميعُ حالٌ مِن الفاعل اوالمفعول فَالنَّرَيَّكُمُ لَرُءُوفَ تَحِيمُ حيثُ لم يُعاجلُهم بالعقوبةِ اَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءً له ظلّ كشجر وجَبل يَّتَفَيَّوُ الله اللهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَا إِلَى جمع شمال اى عن جانِبَيُها اوّلَ النهار والْخِرَه سُجِّكًا لِللهِ حال اى خاضعينَ بما يُرادُ منهم وَهُمْ اى الظلالُ لَخِرُوْنَ<sup>®</sup> صاغرون نُزَلوا منزلة العقلاء وَلِلْهِيَسْجُدُمَا فِي السَّمَا وَي السَّمَ وَي السَّمَا وَي السَّمَا وَي السَّمَا وَي السَّمَا وَي السَّمَ وَي السَّمَا وَي الْعَالَقِي السَّمَا وَي السَّمَا وَي السَّمَا وَالْمِنْ السَّمَا وَالْمَا وَي السَّمَا وَالْمِنْ السَّمَا وَالْمَا وَالْمَالِقِي وَالْمَا وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِقِي السَّمَا وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ السَّمَا وَالْمَالِقِي السَّمَا وَالْمِنْ السَّمِا وَالْمِنْ السَّمِ الْمَالِقِيلُولِي السَّمَا وَالْمِنْ السَّمِ الْمِنْ الْمَالِقِيلُولِي السَّمِ السَّمِ السَّمِ يَخُضَعُ له بما يُراد منه وغُلِّبَ في الاتيان بما، مالايعقِلُ لكثرته قَالْمَلَّلِكَةُ خَصَّهم بالذكر تفضيلاً <u>وَهُمُلِالْسُتَكَلِّبُوْنَ</u> يَتكبَّرونَ عن عبادتِه يَخَافُونَ أي الملائكةُ حالٌ من ضميرِ بَستكبرونَ لَيُّهُمُّمِّنَ فَوْقِهِمُ حالٌ من بُمُ اى عالياً عليهم بالقهر وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤُمُرُونَ فَأَنَّ به.

و اوروہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کوقائم کرنے کے لئے اہل مکہ کی اذیتوں کے ظلم سہنے کے بعد ترک وطن کیا،اوروہ نبیﷺ اورآپ کےاصحاب ہیں، ہم ان کودنیا میں بہترین ٹھکا نہ عطا کریں گے وہ ٹھکا نہ مدینہ ہے،اورآ خرت کا اجر یعنی جنت بہت ہی بڑا ہے کاش کا فریا ہجرت نہ کرنے والے <del>اس بات کو جان لیتے کہ</del> مہا جروں کے لئے کس قدراعز از ہے تو ضرورمہاجرین کی (ہجرت میں)موافقت کرتے ہیوہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرکوں کی اذبیوں اورا ظہار دین کے لئے ہجرت پر صبر کیااورا پنے رب پرتو کل کرتے ہیں تو وہ ان کوایسے طریقہ سے رزق دیتا ہے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ، اور آپ سے سلے بھی ہم مردوں ہی کورسول بنا کر بھیجے رہے ہیں، کہ جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے نہ کہ فرشتوں کو، سوتم اہل علم یعنی تورات اورانجیل کے عالموں سے معلوم کرلواگرتم اس بارے میں نہیں جانتے ،اسلئے کہوہ اس بارے میں جانتے ہیں،اورتم ان کی تصدیق کے قریب تر ہوبہ نسبت رسول اللہ ﷺ پرایمان لانے والوں کی تصدیق کے (اور ہم نے ان کو) ولاکل کے ساتھ ذکر قرآن نازل کیاتا کرآپ لوگوں کے لئے وہ احکام واضح طور پر بیان کردیں جوان کے لئے اس قرآن میں حلال وحرام کے احکام نازل کئے گئے ہیںاور تا کہوہ اس میں غور فکر کریں اورعبرت حاصل کریں ، کیاوہ لوگ جو نبی کے ساتھ دارالندوہ میں آپ ﷺ کوقید کرنے یا قتل کرنے یا ان کووطن سے نکالنے کے بارے میں بدترین حیالیں چل رہے ہیں ، جیسا کہ سور ہُ انفال میں ذکر کیا گیا ہے،اس بات سے بےخوف ہو گئے ہیں کہاللہ انہیں قارون کے مانند زمین میں دھنساد ہے یاان برعذاب الیمی جگہ سے آجائے کہ انہیں وہم وگمان بھی نہ ہو ، یعنی ایسی جہت سے کہ اس کا ان کے دل میں بھی خطرہ بھی نہ گذرا ہو، اوران کو بدر میں ہلاک کر دیا گیا،اورانہوں نے بھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا یا نھیں ان کے تجارتی سفر کے دوران چلتے پھرتے پکڑلے،ادروہ اسے عاجز نہیں کرسکتے بعنی اس کے عذاب سے نچ کرنہیں نکل سکتے ، <mark>یا ان کی بتدریج گرفت کرے</mark> یہاں تک کہ سب کو ہلاک کردے (علی تخوفٍ) فاعل یامفعول سے حال ہے بقیناً تمہارا پروردگار، اعلی شفقت والا اور بردامہر بان ہے اس کئے کہان کی فوری گرفت نہیں کرتا کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کونہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ تعالی نے سابیددار پیدا کیا ہے جیسا کہ درخت اور پہاڑ کہان کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کراللہ تعالی کو ہجدہ کرتے ہیں، شِسمسائیل، شِسمسال کی جمع ہے یعنی شی اپنی دائیں بائیں دن کے اول جھے اور آخر جھے میں (سُجّدًا) ظلاله کی خمیر سے حال ہے، یعنی جوان سے مطلوب ہے اس کے لئے سرتسلیم خم کئے رہنے ہیں، اور وہ تینی سائے اظہار عاجزی کرتے ہیں اور سابوں کو ذوی العقول کے درجہ میں اتارلیا، اور آسانوں اور زمین کا ہر جاندار جوزمین پر چاتا پھرتا ہے اللہ کو بجدہ کرتا ہے بیغی جواس سے مطلوب ہے اس کے لئے سرتشلیم خم کرتا ہے اور 'ما' لانے میں غیر ذوی العقول کوان کی کثرت کی وجہ سے ( ذوی العقول پر ) غلبددیا گیاہے اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں،ان کی نضیلت کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے ، اور وہ اس کی عبادت سے سیکبرنہیں کرتے اور فرشتے حال یہ ہے کہ

ا پنے رب سے جوغلبہ کے ساتھ ان کے اوپر ہے لرزہ براندام رہتے ہیں اور ان کو جو تھم دیا جا تا ہے اس کی عمیل کرتے ہیں۔

## عَجِقِيق عِرْكِي لِيَهِ السِّهِ الْعَالَى الْعَلَيْدِي فَوَالِلا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

فَوَّوْلَى ؟ لَنُبَوِّأَنَّهُمْ (تفعیل) سے مضارع جمع متکلم لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ہم ان کوضر ورا تاریں گے، ضرور ٹھکانہ دیں گے مادہ بوء " ہے، ھم، ضمیر جمع نذکر غائب کی ہے۔

فِيُولِكُ : دارًا، اس اضافه میں حسنة کی تانیث کی علت کی طرف اشارہ ہے۔

فَيْوُلْكُمْ : أي الكفار او المتخلفون عن الهجرة، اس مين يعلمون كي مير مين دواحمالون كي طرف اشاره بـ

قِوْلُكُ ؛ مَاللمهاجرين، يه يعلمون كامفعول ـــــــ

فَيْوُلْكُ ؛ فانهم ليعلمونه، يوان شرطيه كاجواب بجوكه محذوف ب-

فِحُولِی، متعلق بمحذوف ، لینی بالبینت، اَرْسلنا محذوف کِمتعلق بندکه ما اَرْسَلْنَا نذکورکاورنه نوحی کے اورنه تعلمون کاس لئے کہ پہلی دوصورتوں میں معلق اور معلق کے درمیان فصل بالاجنبی لازم آتا ہودوہ ف اسئلوا اہل الذکو ہے اور تیسری صورت میں شرط تبکیت اور الزام کے لئے ہاں کے عالم ہونے کی نفی محقق ہے۔

قِوْلَكُ : المكرات يه السيئات كى وجتانيث كى طرف اشاره بـ

قِوْلَ كُنَّ : يَتَفَيُّونُ ، مضارع واحد مذكر عَائب مصدر تَفَيُّنَّ (تَفَعُّلُ) ماده فَيُّ جَهِك جاتي بين \_

فِوُلْكَ)؛ تَنَقُصٌ، تخوُف كَافسير تنقص سے بيان معنى كے لئے ہے، اسكے كہ تخوف كے معنى خوف اور دُرك بھى آتے ہيں اور بتدرت كم كرنے كے بھى، كى خواہ نفس ميں ہويا اموال ميں مفسر علام نے يہي معنى مراد لئے ہيں، يقال تُخوف الشي اى تُنَقِصُه.

قِوُّلِكَى؟ : حال من الفاعل او المفعول لين على تحوفٍ يا تو ياحدُ، كَ ضمير فاعل سے حال ہے، يا هم ضمير سے ۔ قَوُل كَنى : جمع شمالِ يهان كيمين و ثال سے كنا به ہا اور غلل كو جمع شمالِ يهان كو نقط كى اور شمائل كو جمع شمالِ يهان كى عنى كى مائك كو جمع شمالِ على نما كمعنى كى رعايت ہے اور شجدًا ميں ما كے معنى كى ۔ جمع لانے ميں نما كمعنى كى رعايت ہے اور شجدًا ميں ما كے معنى كى ۔ قول كى ان نيز لوا منزلة العقلاء اس ميں اس شبكا جواب ہے كہ واؤنون كے ساتھ جمع ذوى العقول كى لائى جاتى ہے اور ظلال ذوى العقول سے نہيں ہے ، حالانكم اس كى جمع دا حرون ، واؤنون كے ساتھ لائى گئى ہے۔

جِحُ الْبِیِّ: چونکہ ظلال کی طرف دخور (عاجزی کرنا) کی نسبت کی گئی ہے جو کہ ذوی العقول کی صفت ہے،اس لیے واؤنون کے ساتھ جمع لائی گئی ہے۔

فَخُولَى ؛ من دابة ، يه مافى السموات وما فى الارض كابيان باوراس مين اسوال كجواب كىطرف اشاره به كد دابة اس كو كتي بين جوز مين پر چله لهذا اس مين وه نخلوق شامل نهين به جوآسانون يا فضامين حركت كرتى اورچلتى به اس كا جواب ديا كد إنَّ الدبيب هى حركة جسمانية سواء كان فى الارض اوفى السماء لهذا يه كها كد دابة، ما يدب على الارض مى كوكت بين جس مين ملائكه وغيره داخل نهين بين ورست نهين بيد

### تِفَيْدُرُوتَشِنَ حَ

وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا فِی اللّٰه النح هاجروا جمرت سے مشتق ہے جمرت کے لغوی معنی ہیں ترک وطن، اصطلاح میں جمرت کہتے ہیں دین کی خاطر الله کی رضاجو کی کیلئے اپنے وطن، اپنے عزیز وا قارب، دوست واحباب وغیرہ کو چھوڑ کر ایسے علاقہ میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پڑمل ہوسکے، جمرت الله کی راہ میں بڑی عبادت ہے رسول الله علی نے فرمایا، المه جرة تَهُدِمُ ما کان قبلها، یعنی جمرت ان تمام گناہوں کو خم کردیت ہے جوانسان نے بجرت سے پہلے کئے ہوں۔

ہجرت بعض صورتوں میں فرض اور بعض میں واجب اور بعض میں مستحب وافضل ہوتی ہے اس کے مفصل احکام سور ہو نساء کی آیت نمبر ہے گئے تان ہو چکے ہیں ، اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جواللہ نے مہاجرین سے کئے ہیں۔

یہ آیت عام ہے جوتمام مہاجرین کوشامل ہےادریہ بھی احتمال ہے کہ خاص ہواوران مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جواپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے ان کی تعدادعورتوں سمیت ایک سویا اس سے بچھزیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان دُفِحًا نَلْهُ تَعَالِحَهُ اور آپ کی زوجہ دختر رسول حضرت رقیّہ رُفِحًا مُللهُ تَعَالِحَهَا بھی تھیں۔

### کیا ہجرت دنیامیں فراخی کا سبب ہوتی ہے؟

آیات مذکورہ میں چندشرا کط کے ساتھ مہاجرین کے لئے دوعظیم الثان وعدے کئے گئے ہیں اول دنیا ہی میں اچھا ٹھکا نہ دینے کا، دوسرے آخرت میں بے حساب اجرعظیم کا، دنیا میں اچھا ٹھکا نہ ایک نہایت جامع لفظ ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مہاجرین کوسکونت کے لئے مکان اور اچھے پڑوی ملیں اور یہ بھی شامل ہے کہ رزق اچھا ملے دشمنوں پر فتح وغلبہ نصیب ہوعزت ونٹرف ملے۔

بعض مفسرین نے کہاہے بیوعدےان مہاجرین کے لئے ہیں جنہوں نے پہلی ہجرت بعنی ہجرت حبشہ میں حصہ لیا،اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی ہجرت الی المدینہ دونوں اس میں داخل ہوں چنا نچہ اللہ تعالی نے مہاجرین سے کئے

ہوئے وعدے ممل اوراحس طریقہ پر پورے فر مادیئے۔

ہجرت کے فضائل اور فوائدان ہی مہاجرین کے لئے ہیں جنہوں نے مطلوبہ شرائط پوری کردی ہوں ان شرائط میں پہلی شرط
''فی اللہ'' ہے یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہواس میں دنیوی منافع تجارت، ملازمت وغیرہ نفسانی فوائد پیش نظر نہ
ہوں دوسری شرط مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے جیسا کہ من بعد ما ظلموا سے معلوم ہوتا ہے، تیسری شرط ابتدائی تکلیف ومصائب
پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا ہے، جس کی طرف ''الگیڈیٹ صَبَرُوا'' سے اشارہ ہے چوتھی شرط تمام مادی تدبیروں کا اہتمام کرتے
ہوئے بھی جمروسہ صرف اللہ پر رکھنا، و علی ربھ میتو کلون سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مشکلات و تکالیف تو ہر کام میں ہوا ہی کرتی ہیں ان کوعبور کرنے کے بعد بھی اگر کسی مہاجر کو اچھا ٹھکا نا اور استجھے حالات نہ ملے تو قر آن کے وعدہ میں کوئی شبہ کرنے کی بجائے اپنی نیت اخلاص اور اس کے حسن عمل کا جائزہ لینا چاہئے جس پر یہ وعدے کئے ہیں تو اس کو معلوم ہوگا کہ قصور اپنا ہی تھا، کہیں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے اور کہیں صبر و ثبات و تو کل میں کمی ہوتی ہے۔ (معارف)

### ترك وطن كي مختلف قشميس اوران كاحكام:

ا مام قرطبی نے بحوالہ ابن عربی لکھاہے کہ وطن سے نکلنا اور سفر کرنا بھی تو کسی چیز سے بچنے کے لئے ہوتا ہے اور بھی کسی چیز کی طلب کے لئے پہائی تم کے سفر کو جو کسی چیز سے بچنے کے لئے ہواس کو بھرت کہتے ہیں اور اسکی چینتمیں ہیں۔

- اردالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، بیسفر ہجرت بشرط استطاعت فرض ہے (جبکہ دارالکفر میں اپنے جان و مال اور آبروکا امن نہ ہویا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو)ایسی صورت میں دارالکفر میں مقیم رہنے سے گنہگار ہوگا۔
- وارالبدعت سے سفر کرنا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام ما لک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام پر قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پرسب وشتم کیا جاتا ہو، ابن عربی بی قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگرتم کسی منکر کا از الہٰ ہیں کر سکتے تو تم پرلازم ہے کہتم خودو ہاں سے زائل ہوجاؤ۔
  - تیسراسفروہ ہے کہ جس جگہ حرام کاغلبہ ہووہاں سے نکل جانا ، کیونکہ طلب حلال ہرمسلمان پر فرض ہے۔
- وہاں سے نکل جائے تا کہ اس خطرہ سے نجنے کیلئے سفر، یہ سفر جائز ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت محسوس کر ہے وہاں سے نکل جائے تا کہ اس خطرہ سے نجات حاصل ہو، حضرت ابراجیم علیج کا کا گائے کا کہ اس خطرہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے شام کا سفر کیا تھا، اس کے بعد حضرت موسی علیج کا کا کا کا کا سفر مصر سے مدین کا کیا تھا،" فَخَوَ جَ منھا حائفا یترقب".

حضرت عمر تفتحالله تعالظة نے ابوعبیدہ تفتحالله تعالیقه کو کلم دیا تھا کہ دارالخلافہ اردن سے متقل کر کے کسی مرتفع سطح پر لے جا کمیں جہاں کی آب وہواخراب نہ ہو۔

## وبائی امراض کے مقام پرجانے یا وہاں سے آنے کا حکم:

جہاں وہا پھیلی ہواس کا تھم ہیہ کہ جولوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہاں سے نہ بھا گیں اور جو باہر ہیں وہ وہاں نہ جا کیں ، جبیا کہ حضرت فاروق اعظم ریخ کا فائد کو تقائل کے دفت پیش آیا تھا، کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تر دد پیش آیا صحابۂ کرام سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ان کو بیحدیث سائی کہ رسول اللہ میں فائل کے درسول اللہ میں عبدالرحمٰن میں عوف نے ان کو بیحدیث سائی کہ رسول اللہ میں جائے ہے۔

إذا وقع بارضِ وانتمربها فلا تخرجوا منهاوإذا وقع بارضِ ولستمربها فلا تهبطوا عَلَيْها.

(رواه الترمذي)

جب کسی خطہ میں طاعون پھیل جائے ادرتم وہاں موجود ہوتو اب وہاں سے نہ نکلوا اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنوتو اس میں داخل نہ ہو۔

اس وقت فاروق اعظم نے تھم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلہ کو لے کرواپس کا اعلان کردیا، بعض علماء نے فر مایا کہ حدیث شریف کے اس تھم میں ایک خاص تھمت یہ بھی ہے کہ جولوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی وہا پھیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں وہائی جراثیم کا موجود ہوناظن غالب ہے، وہ اگریہاں سے بھاگیں گے توجس میں وہ وہائی مادہ سرایت کر چکاہے وہ تو پچے گانہیں اور جہاں یہ جائیگا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اسلئے بیچکیمانہ فیصلہ فر مایا۔

ی چھٹاسفراپنے مال کی حفاظت کے لئے ہے جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوں کرے تو وہاں سے نتقل ہوجائے ،شریعت میں اس کی اجازت ہے۔

سفرى يه چوشميں توكسى چيز سے بیچنے اور بھا گئے كى بیں،اور جوسفركسى چيز كى طلب وجبتو كے لئے كيا جائے اس كى نوشميں ہے۔

• سفرعبرت يعنى دنيا كى سياحت اس لئے كرنا كہ اللہ تعالى كى مخلوقات اور قدرت كاملہ كا اور اقوام سابقہ كة خار كامشاہدہ

كر كے عبرت حاصل كرے قرآن كريم نے ايسے غركى ترغيب دئ ہے فرمايا" أو كسم يسيسروا فسى الارض فيہ نظروا كيف
كان عاقبة الّذِيْنَ من قبلهم.

- 🕜 سفر حج اس کا چند شرا لط کے ساتھ فرضِ اسلامی ہونا سب کومعلوم ہے۔
  - 🗃 سفر جہاد،اس کا فرض یا واجب یامتحب ہوناسب کومعلوم ہے۔
- ک سفرمعاش، جب کسی کواپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہوتو اس پر لازم ہے کہ وہاں سے سنر کر کے دوسری جگہۃ تلاش روز گارکرے۔

- ک سفرتجارت یعنی قدرضرورت سےزائد حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا یہ بھی شرعًا جائز ہے حق تعالی نے فرمایا"لیسس علیکھر جناح ان تبتغوا فضلاً من ربکھ'' ابتغانِ ضل سے مراداس آیت میں تجارت ہے۔
- Ф طلب علم کے لئے سفر علم دین کا بقد رضر ورت فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم ومعروف ہے
  لہٰذااس کی طلب بھی ای درجہ میں ہے۔
- ک کسی مقام کومقدس اور متبرک سمجھ کر اس کے لئے سفر کرنا، یہ بجز تین مسجدوں کے درست نہیں مسجد حرام ( مکہ مکرمہ) مسجد نبوی (مدینہ طبیبہ) مسجد اقصابی (بیت المقدس) یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے دوسرے اکا برعلاء سلف وخلف نے عام مقامات متبر کہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ (معارف)
  - اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے سفر، جس کور باط کہاجا تا ہے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔
- عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لئے سفر، حدیث میں اُس کو بھی باعث اجر وثواب قرار دیا گیا ہے جبیبا کہ بھی مسلم میں اقرباء واحباب کی ملاقات کے لئے سفر کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعاء کا ذکر فرمایا گیا ہے بیاس وقت ہے جب اس ملاقات سے اللّٰہ کی رضامقصو دہو، کوئی مادی غرض نہ ہو۔ (واللّٰہ اعلم)۔ (فرطبی، ملحضا)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبلكَ إِلَّا رِجالًا (الآية) روح المعانی میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے اپنے قاصد مدینہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لئے بھیج کہ کیا سے بات واقعی ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جنس بشرسے ہوتے آئے ہیں۔

#### اس آیت مین "اہل ذکر" سے مراداہل کتاب یہود ونصاری ہیں:

### ائمہ مجتهدین کی تقلید غیر مجتهدین پرواجب ہے؟

تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی کواختلاف کی گنجائش نہیں البتہ وہ علماء کہ جوخود قرآن وحدیث کواور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کوا یسے احکام میں جوقر آن وحدیث میں صریح اور واضح طور پر فدکور ہیں ،اور علماء وتا بعین کے در میان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن وحدیث میں صراحۃ فدکور نہیں یا عمل کریں ان میں علماء کوکسی مجہد کی تقلید کی ضرورت نہیں لیکن وہ احکام ومسائل جوقر آن وحدیث میں صراحۃ فدکور نہیں یا جن میں آیات قرآن اور روایات حدیث میں اختلاف پیش آیا ہے بیا حکام ومسائل محل اجتہا دہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں ''مجہد گئے۔ اجتہا دحاصل نہیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام مجہد کی میں ''مجہد فیہ'' کہا جاتا ہے ان کا تھم میہ ہے کہ جس عالم کو درجہ 'اجتہا دحاصل نہیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام مجہد کی تقلید ضروری ہے محض اپنی ذاتی رائے کے بھروسہ پرایک آیت یاروایت کوتر جیح دیکرا ختیار کرنا اور دوسری آیت یاروایت کوتر جیح دیکرا ختیار کرنا اور دوسری آیت یاروایت

البتہ ان حضرات کوعلم وتقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال وآراء کوقر آن وسنت کے دلائل سے جانچتے پر کھتے تھے پھرائمہ مجتہدین کے مسلک سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہر گز جائز نہ جانتے تھے، تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے۔

اس کے بعدعلم کا معیار دن بدن گھٹتا گیا اور تقوی اور خدا ترس کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگیں ایس مالت میں اگریہ آزادی ویدی جائے کہ جس مسئلہ میں چاہیں کسی ایک امام کا قول اختیار کرلیں اور جس میں چاہیں کسی دوسرے امام کا قول لے لیں، تو اس کا لازمی اثریہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کراتباع ہوئی میں مبتلا ہو جا کیں، کہ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو اختیار کرلیں، اوریہ ظاہرہے کہ ایسا کرنا کوئی

دین وشریعت کا اتباع نہیں ہوگا بلکہ اپنی اغراض وہوئی کا اتباع ہوگا جو با جہائ امت ترام ہے، علامہ شاطبی نے موافقات میں اس پر بری تفصیل سے کلام کیا ہے اور ابن تیمیہ نے بھی عام تقلید کی خالفت کے باو جود اس طرح کے اتباع کو اپنی قاوی میں با جہائ امت ترام کہا ہے، اس لئے متاخرین فقہاء نے بی فروری سمجھا کھل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتد کی تقلید کا پابند کرنا چاہئے یہیں سے تقلید شخصی کا آغاز ہوا جود رحقیقت ایک انتظامی تھی ہے جس سے دین کا انتظام قائم رہے، اور لوگ دین کی آڑ میں اتباع ہوئی کا شکار نہ ہوجا کیں، اس کی مثال بعینہ وہ ہے جو حضرت عثان غی تفقی انشکالگائی سے اور لوگ دین کی آڑ میں اتباع ہوئی کا شکار نہ ہوجا کیں، اس کی مثال بعینہ وہ ہے جو حضرت عثان غی تفقی انشکالگائی ساتوں لفات قرآن کی سبعۃ احرف ( یعنی سات لفات ) میں سے صرف ایک لفت کو خصوص کر دینے میں کیا، اگر چر ساتوں لفات قرآن کی کے لفات تھے، جر کیل امین کے ذریعہ رسول اللہ میں تھا گئی کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر لازم کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی لفت میں تھا اور پڑھا جائے، حضرت عثان تفقی انشکا گئی نے اس کے میمنی پر لازم کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی لفت میں تھی اور تو میا ہوں کا مطلب ہرگر نیزیس کے جس امام کی نظید میں کہ جہت کی بنا پر صرف ایک لفت کو اختیار کرلیا گیا اور کیا تھا یہ میں کہ تھا یہ کی بنا پر صرف ایک لفت کو اختیار کرلیا گیا تھا ہی میں کھی کی کو تھا بیل تو اس کے نو میں کہ جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کرلیا اور دوسر سے انکہ تھا بی تھی نکر نے کا مطلب ہرگر نیزیس کہ جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کرلیا اور دوسر سے انکہ تھا بی تھا کہ تھی تھی اس کو اندوں ان میں سے کی ایک کو تھا بیل تر اس جھا۔

اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا بھارآ دمی کوشہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کواینے علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ بھارا پی رائے ہے بھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوااستعال کر ہے بھی کسی دوسر ہے سے پوچھ کر دوااستعال کر ہے بھی کسی دوسر ہے گرنا ہوگی اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے تو اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہوتا کہ دوسر ہے ڈاکٹر ماہر نہیں یاان میں علاج کی صلاحیت نہیں ، خفی ، شافعی ، مائی ، حنبلی کی جوتھیم امت میں قائم ہوئی اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی ، اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال وشقاق کر کے گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے اور نہ بھی اہل بصیرت علاء نے اسے اچھاسمجھا ، بعض علاء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظر انہ رنگ اختیار کرلیا اور بعد میں طعن وطنز تک نوبت آگئ پھر جا ہلا نہ جنگ وجدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عمومًا دینداری اور فہب پہنچا دی جو آج عمومًا دینداری

قينبيّني مسكرة تقليدواجتها دپر جو پچھ يهال لكھا گياوه اس مسكه كابهت مختصر خلاصه ہے مزيد تحقيقات وتفصيلات اصول فقد كى كتابوں ميں مفصل موجود ہيں خصوصا كتاب ''الموافقات' علامه شاطبى جلد رابع باب الاجتها د اور علامه سيف الدين آمدى كى كتاب ''الاحكام' 'جلد ثالث القاعدة الثالث فى المجتهدين ، حضرت شاه ولى الله رَحِّمَ كلاللهُ تَعَاكْ كى كتابيں ، حجة الله البالغه اور رساله عقد الجيد اور آخر ميں حضرت حكيم الامت مولا نا اشرف على تقانوى رَحِّمَ كلاللهُ تَعَاكْ كى كتاب الاقتصاد فى التقليد والاجتها داس مسئله ميں خاص

طور سے قابل دید ہیں اہل علم ان کی طرف رجوع فر مائیں۔

### قرآن فہی کے لئے حدیث رسول ضروری ہے:

وانزلنا اِلْیَكَ الذكر لتبین للناس ،اس آیت میں ذکر سے مراد بالا تفاق قر آن ہے اور رسول اللہ علاق کواس آیت میں مامور فرمایا گیا ہے کہ آپ قر آن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کے سامنے کردیں یہ آیت بھی متعدد دیگر آیت بھی متعدد دیگر آیت کی طرح اس باب میں نص ہے کہ رسول اللہ علاق کی حثیت محض حامل وہی یا پیغام رساں کی نہیں بلکہ شارح اور بیان کرنے والے کی بھی ہے قر آن مجید کے حقائق وامرار کے مل کرنے کاحق سب سے زیادہ آپ علی ہی کو حاصل ہے اور سول کا فرض جس طرح تبلیغ وہی ہے تبیین وہی بھی اس کے فرائض میں داخل ہے اور جولوگ سنت وحدیث رسول سے بے نیازی برتے ہیں وہ فہم قر آن سے اپنے کومحروم رکھ رہے ہیں ،اگر ہرانسان صرف عربی زبان وادب سے واقف ہو کر قر آن کے احکام کو حسب منشاء خداوندی شجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اللہ اللہ علی کا خدامت سپر دکرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

آف امِنَ الذين مكروا السّيئات النه اس يهلي آيت مين كفاركونذاب آخرت سے ڈرايا گيا تھا،ان آيات مين ان كو اس سے پہلى آيت مين كفاركونذاب آخرت سے ڈرايا گيا ہے كہ يہ بھى ہوسكتا ہے كہ آخرت كے عذاب مين يكڑے جاؤ، جيسے غزوة برمين ايك ہزار بہادر سلح نو جوانوں كو چند بروسامان مسلمانوں كے ہاتھوں سے اليك سزا املى جس كاان كو بھى وہم و مگان بھى نہ ہوسكتا تھا يا يہ بھى ہوسكتا ہے كہ چلتے پھر تے كسى عذاب اللي ميں يكڑے جاؤ كہ كوئى بيارى جان ليوا آ كھڑى ہواور عذاب كى بيہ صورت بھى ہوسكتى ہے كہ دفعة عذاب نہ آئے مگر مال، صحت اور تندر تى اور اسباب راحت و سكون گھتے چلے جائيں اس طرح گھٹاتے اس قوم كا خاتمہ ہوجائے۔

لفظ تسخسون آیت میں بظاہر خوف سے مشتق ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے ای معنی کے اعتبار سے یہ تفسیر کی ہے کہ ایک جماعت کو عکر اجائے تاکہ دوسری جماعت کو بکڑا جائے یوں ڈراتے ڈراتے ڈراتے ڈراتے دارتے کی اعتبار کے بیاد کا خاتمہ ہوجائے۔

مگرمفسر قرآن حضرت ابن عباس اورمجاہد وغیرہ ائم تفسیر نے یہاں لفظ تسخوف کو تَلَقُصُ کے معنی میں لیا ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ گھٹاتے گھٹاتے کیا ہے۔

حضرت سعید بن میں بنے فر مایا کہ حضرت فاروق اعظم کوبھی اس لفظ کے معنی میں تر دوپیش آیا تو آپ نے برسرِ منبر صحابہ کو خطاب کر کے فر مایا کہ لفظ تخوف کے آپ لوگ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ تمام مجمع خاموش رہا مگر قبیلہ ہذیل کے ایک شخص نے عرض کیا امیر المونین یہ ہمار ہے قبیلہ کا خاص لفظ ہے ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بعنی بتدریح کم کرنا ،اس پر حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس نے عرض کیا کہ ہماں اور اپنے قبیلہ کے شاعر ابو کمیر ہذلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں یہ لفظ بتدریح گھٹانے کے معنی میں استعمال کیا گیا تھا۔

< (فَزَم پِتَلشَٰن ≥

كمما تدحوق عود النبعة السفن

تَحَوَّفَ الرحلُ منها تيامِكياً قَرِدًا

جیسا کہ نبعہ کی لکڑی کورندہ بتدریج کم کردیتاہے۔

تَنْ جَهِمْ اللهِ عَلَى اللهِ الله

اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا ،لوگوتم اشعار جاہلیت کاعلم حاصل کرو کیونکہ تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی کا فیصلہ اسی سے ہوتا ہے۔

# قرآن جہی کے لئے معمولی عربی دانی کافی نہیں:

اس سے ایک بات تو بیٹا بت ہوئی کہ معمولی طور پرعر بی زبان بولنے، لکھنے کی قابلیت قر آن فہمی کے لئے کافی نہیں بلکہ اس میں اتنی مہارت اور واقفیت ضروری ہے جس سے قدیم عرب جابلیت کے کلام کو پوراسمجھا جاسکے کیونکہ قر آن کریم اسی زبان اور انہی کے محاوارت میں نازل ہوا ہے اس درجہ کاعربی ادب مسلمان پرسکھنالا زم ہے۔

وَللّٰه يَسْجُد ما في السمُوات وما في الارض، يسجد يهاں اپنے اصلی لغوی معنی ميں ہے يعنی فرمانبر دارجيسا كه ہر مخلوق كواپنے خالق اور حكيم كے روبر وہونا چاہئے، مطلب سے ہے كۇخلوق چھوٹی ہو يابڑی عالم ارواح ميں ہو يا عالم اجساد ميں جہاں كہيں بھی ہوسب كے سب عظمت الہی كة گے سرگوں ہيں۔

وَمَا فَى الأرض من دابّة، دَابة كَمعنى يهال جاندار كَ بهى كَ يُحَ بِين اور متحرك كَ بهى اور پهرانقياد كَ بهى ايك مر بردابّه اور دوسر برملائكه كولاكرگويا به بتاديا ہے كهادنى سے لے كراعلى تك ہرذى حيات زنجيرانقياديس كيسال جكرا انهوا ہے۔

نیز مسن دابة کاتعلق جس طرح ارض سے ہے ای طرح سسم وات (اجرام فلکی) سے بھی ہے اسلئے بالکل جائز ہے کہ فرشتوں کے علاوہ متحرک و جاندار مخلوق انسان کی طرح سیاروں یا آسانوں پر بھی ہو۔

یخافون ربهمرمن فوقهم ، یهان فوق سے فوقیت معنوی مراد ہے یا غلبہ ورنہ جہت فوق سے توخوف بیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں ، اور نہ خدا کے شایان شان ۔

وَقَالَ اللهُ لاَتَتَخِذُ وَالهَيْنِ النَّيْنِ تَاكِيدُ إِنَّمَاهُ وَالهُ وَاحِدٌ آتى به لانباتِ الالهيةِ والوحدانيةِ فَالنَّاكَ فَلاَهُ وَالْحَافِقِ خَافُون دُونَ غيرِى وفيه التفات عن الغيبةِ وَلَهُ مَا فِي السَّمُ وَتِ وَالْمَرْضِ ملكا وخلقا وعبيدًا وَلَهُ الدِّيْنُ الطاعة وَاحِبِيدًا حَال من الدين والعامل فيه معنى الظرف افَعَيرَ الله وَتَعَقُونَ وهو الاله الحق ولا إله غيره والاستفهام للانكار اوالتوبيخ وَمَا يِكُمُ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهواى لا يَاتِى بها غيرُه وسا شرطية اوموصولة والاستفهام للانكار اوالتوبيخ وَمَا يكمُ مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهواى لا يَاتِى بها غيرُه وسا شرطية والدعاء ولا تُمَرَّ إِذَا مَسَّكُمُ اصَابَكُم النَّسُ الفَورُ والمرضُ فَالَيْهِ تَحْتَرُونَ فَ ترفعونَ اصواتَكم بالاستغاثةِ والدعاءِ ولا

تَدعُونَ غيرَه تُتَّاِذَاكَشَفَ الضُّرَّعَنَكُمُ إِذَافَرِيْقَ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا الْيَنْهُمْ سِ السعمةِ فَتَمَتَّعُوا ۗ باجتماع كم على عبادةِ الاصنام اسرُ تهديدِ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ عَاقبةَ ذَٰلِكَ وَيَجَعَلُوْنَ اَى المشركونَ لِمَالَابَعُلَمُونَ أَنها لاتَضُرُّ ولا تَنفعُ وهي الاصنامُ نَصِيْبًا لِمَّاكَرُقُنَاهُمْ مِن الحرثِ والانعام بقولهم مهذا لِلهِ وهذا لشركائنا الله على الله عن الناسة عن النابة عَمَّا لَنُتُونُونَ على الله من أنَّهُ أَمَرَكُمُ الله من أنَّهُ أَمَرَكُمُ بذلك وَيَجْعَلُونَ بِثُلِيالُبَنْ بقولِهم الملائكةُ بناتُ الله سُبُعْنَهُ تنزيمًا له عمَّا زَعموا وَلَهُمُونَ اي البنونَ والجملةُ في محلِ رفع اونصبِ بيجعلُ المعنى يجعلون له البناتِ التي يكرمونها ومو مُنزَّهٌ عن الولدِ ويجعلونَ لهم الابناءَ الذينَ يختارونَها فيختصونَ بالابناءِ لقوله فَاسُتفتِهم اَلربّك البناتُ ولهم البنونَ وَالْذَائِيِّرَاكُوكُهُمْ بِالْأَنْثَى تُولَدُ له ظَلَّ صار وَجْهُهُ مُسْوَدًا متغيرًا تغيرَ مُغتم وَهُو كَظِيمُ الْمُنْتَى تُولَدُ له ظَلَّ صار وَجْهُهُ مُسْوَدًا متغيرًا تغيرَ مُغتم وَهُو كَظِيمُ الْمُنْتَى فكيف تُنسَبُ البناتُ اليه تعالى يَتَوَالى يَختَفِى مِنَ الْقَوْمِ اى قومِه مِنْ سُوَّةِ مَالْبَيْرَية خوفًا من التعيير مترددًا فيما يَفعَلُ به آيُمُسِكُهُ يترُكُه بلاقتلِ عَلَى هُوْنٍ هوان وذل آمُ يَكُسُّهُ فِي الثَّرَابِ بان يئدَه ٱلْإِسَاءَ بئسَ مَايَحُكُمُونَ ﴿ حكمهم مِنْذَا حيث نَسبُوا لخالقهم البناتِ اللاتي مِن عندمِم بِهٰذَا المحلِ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ اى الكفارُ مَثَلُ السَّوْءِ اى الصفة السُوئ بمعنىٰ القبيحةِ وسى وأدُسم البناتِ مع احتياجهم اليهن للنكاح **وَيِلْهِ الْمُثَلُّ الْأَعْلَلُ الص**فةُ الْعليا ومِو أَنَّهُ لا الله إلَّا مِو **وَهُوَالْعُزِيْرُ** في مُلكِه غُ الْعَلِيمُونَ فَى خَلْقِه.

کہ جن کونہیں جانتے کہ وہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور وہ بت ہیں ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کہ و پھیتی اور جانور ہیں رہے کہ کرحصہ لگاتے ہیں کہ بیاللہ کے لئے ہے اور بیر ہمارے شرکاء (بتوں) کے لئے ہے واللہ جوتم اللہ پر بیہ بہتان لگاتے ہو کہ اس نے ہمیں (شرک کا) تھم دیا ہے تم سے ضرور بازیریں ہوگی اور اس میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، اور وہ اللہ کے لئے یہ کہکر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹیاں ثابت کرتے ہیں یہ جوعقیدہ رکھتے ہیں اللہ اس سے یاک ہے اوراینے لئے وہ ثابت کرتے ہیں جوان کو پند ہیں یعن لڑ کے، جملہ (ما یشتھون) محل میں رفع کے بے یا جَعَلَ کی وجہ سے محل میں نصب کے ہے ( آیت کے )معنی یہ ہیں کہ اللہ کے لئے الرکیاں پسند کرتے ہیں جنہیں خود (اینے لئے ) ناپسند كرتے ہيں حالانكه وہ تو اولا دہی ہے یاك ہے، اوراپنے لئے بیٹے ثابت كرتے ہيں جنہيں اپنے لئے پندكرتے ہيں، (يعنی) بیٹوں کواپنے لئے مخصوص کرتے ہیں ، دلیل اللہ کا قول ہے، آپ ان سے پوچھے کیا تیرے رب کے لئے لڑ کیاں ہیں اور ان کے لئے لڑے ہیں، اور جب ان میں ہے کسی کو (اس کے یہاں) لڑکی پیدا ہونے کی خوشخری دی جاتی ہے تو اس کا چیرہ سیاہ ہوجا تا ہے تعنی ایسامتغیر ہوجا تا ہے جبیبا کسی غم زدہ کا، اوروہ (دل ہی دل میں ) <u>گھنے لگتا ہے</u> یعنی غم سے بھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف لڑکیوں کی کیوں نبیت کی جاتی ہے؟ اوراس بری خبر کی وجہ سے مارے شرم کے اپنی قوم سے چھپا چھپا پھر تاہے اوراس شش و پنج میں پڑجا تا ہے کہ وہ اس نومولود کے بارے میں کیا کرے؟ آیا ذات کے ساتھ بغیر قتل کئے اس کوتھاہے رہے ( یعنی زندہ رہے دے ) یا اس کوٹی میں فن کردے تعنی اسے زندہ در گور کردے ، آہ! یہ کیے بُرے فیصلے کرتے ہیں ! یعنی ان کا بیٹم کہایئے خالق کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جوخودان کے نز دیک (حقارت) میں اس (انتہائی) درجہ کی ہیں ان کافروں <del>کی جو</del> آخرت برایمان بیس رکھتے بری مثال ہے تعنی بری صفت ہے اور (السسؤی) معنی میں قبیحہ کے ہے اوروہ (بری صفت ) ان کا لڑ کیوں کوزندہ وفن کرنا ہےان سے نکاح کی حاجت کے باوجود اوراللہ کی توبہت ہی بلند صفت ہے (ای الصفة العُلیا) اوروہ بی ہے کہاس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اپنے ملک میں غالب ہے (اور) اپنی مخلوق کے بارے میں باحکمت ہے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دوسراقول: يدكه اثنين، لا تتخذو اكامفعول اول بي مراس كوموَ خركر ديا باور إلهَيْنِ مفعول ثانى بي جوكه لفظا

مقدم ب،اصل عبارت بيب لا تتخذوا اثنين الهين.

عجیب اتفاق: تقریباتمام مفسرین نے اشنین کوالهین کا کیدقر اردیا ہے حالانکہ اِفنینی نہ تاکید لفظی میں سے ہے اور نہ تاکید معنوی میں سے بیجیب اتفاق ہے ، چھے ہے کہ اٹسنیس الهین کی صفت ہے ، ہوسکتا ہے کہ جن حضرا ی نے اٹسنیسن کوتاکید قرار دیا ہے معنی وصفی کی وجہ سے تاکید قرار دیا ہواس لئے کہ صفت میں بھی تاکید کے معنی ہوتے ہیں ، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے ، اصل عبارت اس طرح ہے ، الا تت خدو الثنین ہوتے ہیں ، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر نے ، اصل عبارت اس طرح ہے ، الا تت خدو الثنین الله ین انما هو الله و احد (اعراب القرآن) بعض حضرات نے اثنین کواس تثنیہ کی تاکید قرار دیا ہے جو اللهین سے مفہوم ہے (جمل) اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ تکرار مبالغہ فی المتنفید کے لئے ہے اسلئے کہ کثر ت حروف کثر ت معانی پر دلالت کرتے ہیں۔

قِولَكُهُ: الهين اثنين.

فیکوالی، الهیسن، تثنیہ ہونے کی وجہ سے خود دو پر دلالت کرتا ہے اس میں معدود کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح اِللے واحد میں بھی معدود کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ،اسلئے کہ اللهین اور اِللهٔ عدداور معدود دونوں پر دلالت کرتے ہیں ،البتہ اشنین سے او پر کے لئے معدود لا ناضروری ہوتا ہے مثلاً رجل ایک آدمی ، رجل واحد کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ، اسی طرح رجلین دو آدمی اس میں رجلین اشنین کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ، بخلاف رجال ثلاثة ونساء ثلث کہ ان میں معدود کے ذکر کی ضرورت ہے اسلئے کہ رجال اور نساء مہم ہیں اس کے ابہا م کودور کرنے کے لئے معدود کی ضرورت ہوتی ہے۔

جَوَلَ مِنَا خَيرَ ہے تقدیر ہے اور النبین عبارت میں تقدیم وتا خیر ہے تقدیر ہے لا تتخدوا النبین الله بین و النبین الله بین بین الله بین ال

فَحُولَنَى : أَتَى به لِإثباتِ الوحدانيةِ ياسوال كاجواب م كرالله خودوا حدير دلالت كرتام پھرواحدٌ لانے كى كيا ضرورت؟

جِوَلَثِيْجِ: صرف إلله ذكركرنے سے بیشبہ موسكتاتھا كه شايد صرف الوہيت كوثابت كرنامقصود ہو،اس لئے واحدٌ كاا ضافه كردياتا كه الوہيت اور وحدانيت دونوں برد لالت ہوجائے۔

لہٰذا بیاعتر اض ختم ہو گیا کہ لفظ اِلْسے ، جنسیت اور وحدت دونوں پر دلالت کرتا ہے لہٰذا و احید کے ساتھ تا کید کی ضرورت نہیں ہے۔

قِوَلَى : السطاعة السمين اشاره ہے كدوين بمعنى طاعت ہے نه كه بمعنى جزاءاسك كه جزاء دائمانہيں ہے چونكہ جزاء

دارآ خرت میں ہوگی۔

قِكُولَكُ : تَخْدُرُونَ مَم فريادكرت موجم آواز بلندكرت مو، النجوار، رفع الصوت في الدعاء مضارع جمع ذكر

حاضر۔

قِحُولَنَّى : ولا تدعون غيره ، اس اضافه كامقصد إليه تجارون مين ظرف كى تقديم كے فائده (ليمن تخصيص) كى طرف اشاره ہے۔

فَخُولَكَ ؛ والبحسملة في محل رفع اونصب بيجعل لين "ولَهُمُ ما يَشتهون" مين دواعراب جائز بين اول ما يشتهون" مين دواعراب جائز بين اول ما يشتهون جمله بورخر مقدم ، اور البنات پرعطف كي وجه سع يجعل كامفعول بونے كي وجه سے نصب ہے۔

قِولَ الله الله الله الله الله الله المعطوف عليه كدرميان جمله معترضه به كفصل بالاجنبي ـ

قِوُلَنَى ؛ يختا رونها ، ننخ متداوله ميں يہي ہاورظا ہريہ ہيستار ونهمر، مونا جا ہے اس لئے كهميرا بناء كى طرف رجعية .

قِوَلْكُم : اللَّذِيْنَ يختارون بياضافه ايك سوال كاجواب بـ

سَيْخُوالَى: يہے کہ یہ علون کی شمیر فاعل جو کہ کفار کی طرف راجع ہاور مفعول کی شمیر جو کہ لَھُمْ ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے اور وہ کفار ہیں، حالا تک علم نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل اور مفعول کی شمیروں کا متعدد ہونا نفس کے واسطہ کے بغیر جائز نہیں ہے اور وہ کفار ہیں، حالا تک علم نحو کا قاعدہ ہے کہ ذید ضربه جائز نہیں ہے البتہ زید ظنه قائماً ای نفسه کہنا درست ہے۔

جِوَلَثِيْ: اللذين يختارون سے اس سوال كا جواب ديا ہے كہ ينجعلون بمعنى ينختارون ہے اس لئے كہ اختيار

دومفعولوں كا تقاضانېيں كرتا اوراكي مفعول ما يشتهون ہے، للمذا لام اجل كے معنى ميں ہوگا۔

قِخُلْنَ ؛ يَئِدُ، (ض) وَأَدَ يَئِدُ، زنده در كور كرنا

فَخُولَیْ): بمعنی القبیحة یاس سوال کا جواب ہے کہ مثل بمعنی صفت مؤنث ہے اور السّوء ندکر ہے حالا نکہ موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، جواب کا حاصل یہ ہے اکسّوء، السُّوای، قبیحة کمعنی میں ہے لہٰذا موافقت موجود

#### تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ حَ

قال اللّه لا تتحذُوا الهينِ اثنينِ، قرآن مجيد جس طرح برقتم ك شرك كي نفي كرتا ہے اسى طرح شويت كى بھى نفى كرتا ہے جس طرح بہت سے فرقے متعدد معبودوں كے قائل ہيں اسى طرح ايك مجوى فرقد دو خداؤں كا قائل ہے ايك يزدان لينى خدائے نور وخير، دوسرا اہر من خدائے ظلمت وشر۔ ہندوستان ميں ان ہى لوگوں كو پارى اور آتش پرست كہتے ہيں اس كا بڑا مركز بمبئى ميں ہے جہاں ان كى بڑى تعداد ہے بيلوگ اپنى نسبت زرتشت كى جانب كرتے ہيں زرتشت ان كے عقيدہ كے مطابق پنج ببر شخصان كا زمانہ حضرت ميں عليات كا ہے بيلوگ اپنى نسبت زرتشت كى جانب كرتے ہيں زرتشت ان كے عقيدہ كے مطابق پنج ببر شخصان كا زمانہ حضرت ميں عليات كا كے بيل ان كے فد بب واخلاق كومزدك نے برى طرح من كرديا تھا حتى كہ حقيق بہن سے بھى ان كے يہاں نكاح جائز تھا، مسلمانوں ميں بھى تقريبا آٹھ سوسال پہلے ايك فرقد بيدا ہوا تھا جو باطنی فرقد كے نام سے مشہور تھا اس كوقر امط بھى كہتے تھا س فرقد كا ايك مشہور پيثوا گذرا ہے جس كا نام عبيد اللّٰد بن حسن قيروا نى ہے اس كے يہاں بھى سكى بہن سے نكاح جائز تھا۔

غرضیکہ اس آیت میں مجوس کے عقید ہُ شویت کی تر دید کی گئی ہے اس کے شمن میں عقید ہُ تثلیث اور عقید ہُ تعدد کی خود بخو دنفی ہوجاتی ہے۔

اگراللہ تعالی کے سواکوئی معبود ہوتا تو یہ نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا" لو کان فیسما الِھَة اِلَّا اللّه لَفَسَدتا" (سورهٔ انبیاء) اس لئے تعدد اِللہ کاعقیدہ باطل ہے، جب خالق کا مُنات ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیرتمام کا مُنات کا نظام چلار ہا ہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جواکیلا ہے۔

وَلَهُ الدین واصبًا، اس کی اطاعت دائی اورلازم ہے، وَاصب کے معنی بیشگی اوردائی کے ہیں، و لھمر عذاب و اصب ان کے لئے ہمیشہ کاعذاب ہے۔ (الصافات)

جب سب نعمتوں کا دینے والا اللہ ہی ہے تو پھر بندگی کسی اور کی کیوں؟اس کےعلاوہ اللہ کے ایک ہونے کاعقیدہ قلب ووجدان کی گہرائیوں میں موجود ہے جواس وقت الجر کر ووجدان کی گہرائیوں میں موجود ہے جواس وقت الجر کر سامنے آجاتی ہے جب ہر طرف سے مایوس کے بادل گہرے ہوجاتے ہیں اور سخت مصیبت کے وقت اصل فطرت نمودار

ہونے گئی ہے جواللہ کے سواکسی إلیا کسی رب، اور کسی مالک ذی اختیار کونہیں جانتی بخلیق کی ابتداء کے متعلق عرب کے مشرکین اور ہر جگہ کا ہر مشرک جانتا ہی ہے کہ بیصرف اللہ ہی کا کام ہے اس کے شریکوں میں سے اس کام میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ نہایت مصیبت کے وقت جب ہر طرف سے مایوسی اور ناامیدی ہو جاتی ہے تو اس وقت صرف معبود حقیقی ہی یاد آتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے۔

ویج علون اسما لا یعلمون نصیباً الن یعنی جس کویه حاجت روامشکل کشاسی چیتے ہیں وہ پھر کی مورتیاں ہیں یا جنات وشیاطین ہیں جن کی حقیقت کا ان کوعلم ہی نہیں ، اس طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہ ہاں کیا معاملہ ہور ہا ہے؟ وہ اللہ کے پندیدہ افراد ہیں یا کسی دوسری فہرست میں ہیں؟ ان باتوں کوکوئی نہیں جانتا کیکن ان ظالموں نے ان کے لئے نذرونیاز چڑ ھاوا اور پرشاد کے طور پر حصہ مقرر کرلیا ہے، بلکہ اگر اللہ کا حصہ رہ جائے تو رہ جائے ، ان کے حصہ میں کی نہیں کرسکتے ، جیسا کہ سور و انعام میں بیان کیا گیا ہے۔

ویجعلون لله البنات ، عرب کے بعض قبیلے (خزاعه اور کنانه) فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی ایک ظلم تو یہ کہ اللہ کی اولا دقر اردی جبکہ اس کی کوئی اولا دنہیں اور پھر اولا دمیں مؤنث جسے وہ خود اپنے لئے بھی پیندنہیں کرتے تھے۔

وَإِذَا بُشو َ احدهم بالانشى ظل وجهه مُسُودًا وهو كظيم لين لاكى كى ولا دت كى خبرس كران كا توبيه حال ہوتا ہے كدرنگ فق ہوجا تا ہے چبرے پرسیاہی چھاجاتی ہے اور شرم كے مارے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، اور اللہ كے لئے بیٹیاں تجویز كرتے ہیں بد كيسا برافيصله كرتے ہیں؟

یہاں بینہ بھھنا چاہئے کہ اللہ تعالی بھی لڑکوں کے مقابلہ میں لڑکیوں کو حقیر اور کم ترسمجھتا ہے بہیں ، اللہ کے یہاں جنس کی بنیاد پر حقارت کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی اور سراسر غیر معقول رویتے کی وضاحت مقصود ہے ، جوانہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا۔

لَـكَـنِهُ لَا يؤمنون بالآخوةِ ، كافرول كے برے اعمال بيان كئے گئے ہيں بيان ہى كى برى مثال ياصفت ہے يعنی جہل وكفر كى صفت ، يا مطلب بيہ ہے كہ اللہ كى بيوى اور اولا دجويہ لوگ تھہراتے ہيں يہ برى مثال ہے جويہ منكرين آخر ت اللہ كے لئے بيان كرتے ہيں، يعنی اللہ كى ہرصفت مخلوق كے مقابلہ ميں اعلی وبرتر ہے، مثلاً اس كاعلم وسيع ہے، اس كى قدرت كا امتنا ہى ہودوعطا بے نظير ہے۔

وَلُوْنُوْاَخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِم اى بالمعاصِى مَّاتَرُ تَعَلَيْهَا اى الارضِ مِنْ دَاتَةٍ نسمةٍ تَدِبُ عليها عليها حَالِيَ اللهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِم اى بالمعاصِى مَّاتَرُ تَعَلَيْهَا اى الارضِ مِنْ دَاتِةٍ نسمةٍ تَدِبُ عليها

وَلَكُنُ يُوَعَوُهُمْ إِلَى اَجَلِ مُّسَتَّى فَاذَاجَاءَ اَجَاهُمُ الْكِيسَةُ اَجُونُ عنه سَاعَةُ وَلا يَستَقَدِمُونَ وَعَنِه وَيَجْعَلُونَ يَتُهُمُ مَع ذَلِكَ مَلكُمُونَ لانفسِهم مِن البناتِ والشريك في الرياسةِ وابانةِ الرسلِ وَتَصِفُّ تقولُ الْمِنتُهُمُ مع ذَلِكَ الكَذِبَ وبو اَنَّ لَهُمُ النَّمُ المُسَنَّ عند اللّهِ اى الجنة كقوله وَلَيْن رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلحُسْنَى قال الكَذِبَ وبو اَنَّ لَهُمُ النَّارَوَ الْهُمُ النَّارَو الْهُمُ النَّارَو الْهُمُ النَّارَو الْهُمُ النَّارَو المَّالِقَلَ السَلَالِي المَورِسِم المُومِّن فَيها او مُقدَّمون اليها وفي قراء قِبكسرِ الراءِ مُتجاوِزون الحدَّ تَاللّهِ لِقَدَلْ السَلَالِي المَورِسِم المُومِّن قَبْلِكَ رُسلا فَرَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ الْعَمْ السيئة فَرَاوُبا حسنة فكيت في الدنيا وَلَهُمُ عَذَابُ المُهُمُ مَلِي مُولِي مُولِي المُورِسِم وَمَا النَّرَانُ المَالِي الاتِيةِ العالِم الذي المُورِسِم وَمَا الزَّرُ لُنَاعَلَيْكُ با محمدُ الكِنَبَ التران اللَّالْمُ المُورِسِم وَمَا النَّرَانَ المَالِم اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَلِقُولُولِي المُعْتِي المُورِسِمُ وَمُلَّالُولُ المُورِسُومُ المُعْتَلِقِ المُورِسُومُ المُعَالِمُ المُعْتَلِقُولُولُ المُعْتَلِقُولُولُ المُعْتَلِقُولُولُ المُعْتِم المُعْتِم المُعَالِم المُعْتِم المُعْتَلِقُولُولُ المُعْتِم المُعْتَلِي المُعْتِم المُعْتِولِ المُعْتِم المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتِم المُعْتَلِقُ المُعْتَلِعُ المُعْتَلِقُولُ المُعْتَلِقُولُ المُعْتِم المُعْتِم المُعْتَامِ المُعْتَلِقُولُولُ اللهُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِي المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَامُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَامُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَلِقُ المُعْتَل

و الرمعاصي كي وجه سے الله تعالى لوگوں كى گرفت كرتا تو زمين پرايك بھى چلنے والا (جاندار) نه چھوڑ تاليكن وه ان کوایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، سوجب ان کا وقت (مقرر) آجا تا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچیے مٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں،اوراللّٰہ کے لئے وہ چیز ثابت کرتے ہیں جسے وہ خوداینے لئے ناپسند کرتے ہیں،اوروہ چیزیں بیٹیاں اور ر پاست میں شرکت اوراحیانت رسول ہیں ،اوراس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ پہر کہ ان کے لئے اللہ کے نز دیک الله تعالى نے فرمایا، بقینی بات تو یہ ہے کہ ان کے لئے آگ ہے، اور ان کوآگ میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے گایا ان کوسب سے پہلے آگ (دوزخ) کی طرف بڑھایا جائیگا اور ایک قراءت میں راء کے سرہ کے ساتھ ہے یعنی وہ حدیے تجاوز کرنے والے ہیں، واللہ ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف رسول بھیج مگر شیطان نے ان کے لئے ان کے برے اعمال کوآ راستہ کر کے بیش کیا جس کی وجہ ہے وہ ان اعمال کوا چھے (نیک ) سمجھنے گئے تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا ، وہ شیطان آج بھی ( یعنی ) دنیا میں ان کا رفیق یعنی ان کے امور کا کارساز بناہواہے اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے کہا گیا ہے کہ الیوم ہے آئندہ کی حالت کو بیان کے طور پر قیامت کا دن مراد ہے یعنی (روز قیامت) ان کا شیطان کے علاوہ کوئی رفیق نہ ہوگا حالا نکہ وہ (شیطان) خودا پنی مدد ہے بھی عاجز ہوگا،تو کیسے ان کی مدد کرے گا؟ اور اے محمد ہم نے اس کتاب قرآن کوآپ پراس لئے اتاراہے کہ آپلوگوں کے لئے امر دین کی ہراس چیز کوکھول کھول کر بیان کر دیں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں اوروہ ( قرآن ) رہنما ے اس کا لتبیّنَ پرعطف ہے اوران لوگوں کے لئے رحمت ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اوراللہ نے آسان سے یانی برسایا اور

اس پانی سے نباتات اگا کر زمین کوزندہ کردیا اس کے مردہ ( یعنی ) خشک ہونے کے بعدیقینان مٰدکورہ چیزوں میں ایسے لوگوں کے لئے جو غور وفکر کے ساتھ سنتے ہیں بعث بعد الموت پر دلالت کرنے والی نشانی ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِولَهُ الارض.

فَيْكُواكَ: عَسلَيْها كَ ضمير كامرج الارض كوقر ارديا به حالانكه ما قبل مين الارض مذكور نبين باس مين اضار قبل الذكر لازم آتا ب-

جِيِحَ لَبْئِعِ: چونكه نساس اور دابّه ارض پر دلالت كرتے ہيں لہذا الار ض اگر چەمراحة مذكورنہيں ہے مگر دلالة مذكور ہے لہذا اضار قبل الذكر كا اعتراض وار ذہيں ہوگا۔

قِولَكَ : نسمة ، شخص ، روح ، (جمع ) نَسَمُ و نَسَماتُ .

چَوُلْنَى ؛ تَقُولَ ، تصفُ كَ تَغْير تقولُ سے كرنے كامقصداس سوال كاجواب ہے كہ تصفُ كالفظ موصوف اور صفت كا تقاضا كرتا ہے حالانكہ يہاں نہ موصوف ہے اور نہ صفت۔

جِي الْبِيعَ: يهال تصف بمعنى تقول بالبذاموصوف اورصفت كى حاجت نه موكى \_

قِوُلِی : هو اس کی تقدیر میں اشارہ ہے کہ اُنَّ مع اپنے مدخول کے جملہ ہوکر هو مبتداء محذوف کی خبر ہے ، نہ کہ تصف کا مفعول اسلئے کہ تصف کا مفعول الکذبَ موجود ہے۔

قِوُلْكَ): مُقدَّمون آگے كئے ہوئے يہ افرطته في طلب الماء سے اخوذ ہے، اى قدَّمتُه لهٔ مِيں نے اس كو پانى كے لئے آگے بھجا۔

### تَفَيْدُرُوتَشِينَ عَ

وَلَوْ يَوْ احْدَ اللّه الناس (الآیة) بیاللّه کاحکم اوراس کی حکمت وصلحت کا نقاضا ہے کہ وہ اپنی نافر مانی دیکھتا ہے کین پھر بھی وہ نعمیں سلب نہیں کرتا ، اور نہ فوری مواخذہ کرتا ہے ، اگروہ ارتکاب معصیت پر گرفت کرنا شروع کردی توظم ومعصیت اور کفر وشرک اتناعام ہو گیا ہے کہ دوئے زمین پرکوئی ذی روح باقی ندرہے ، اس کئے کہ جب برائی عام ہوتی ہے تو اس کاعذاب بھی عام ہوتا ہے اس عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کردیئے جاتے ہیں گووہ آخرت میں سرخ رور ہیں گے۔

الیسوم سے یا توز مانۂ دنیا مراد ہے تب تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے اورا گریوم سے مرادیوم فریب وتزیین ہے تواس وقت حکایت حال ماضیہ کی تاویل کرنی ہوگی اورا گریوم سے یوم آخرت مراد ہے تو حکایت حال آتیے کی تاویل کرنی ہوگی جیسا کہ

مفسرعلام نے اشارہ کیا ہے۔

وَمَا انزلْنَا علیك الْكِتَابَ (الآیة) اس میں آپ ﷺ كایہ منصب بیان كیا گیاہے كہ عقائدوا حكام شرعیہ كے سلسله میں يہود ونصاری كے درمیان اور اسی طرح مجوسیوں اور مشركوں كے درمیان اور دیگر اہل ادیان كے درمیان جو باہم اختلافات ہیں اس كی اسطرح تفصیل بیان فرمائیں كہ حق اور باطل واضح ہوجائے تا كہ لوگ حق كواختیا ركریں اور باطل سے اجتناب كریں۔

<u>وَانَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِلُوبَرَةً اعتبارًا نُسْقِيكُمْ بيانٌ للعبرةِ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ</u> اى الانعام مِنَ للإبُتداء متعلقة بنُسقيكم بَيْنِ فَرْثٍ تفل الكرش وَّدَهِ لِلبَنَّا خَالِصًا لا يشوبُه شيّ من الفرث والدم من طعم اولون اوريح وسو بَيُنهما سَآبِغًالِلشَّرِبَيِنِ® ســهـلَ الــمُـرور في حلقِهم لا يَغصُّ بهٖ <u>وَمِنْ ثَمَارِتِ النَّخِيْلِ وَالْكَعْنَاب</u> ثمرٌ <u>ۖ تَتَّخِذُ وَنَ مِنْهُ سَكَرًا</u> خمرًا تُسكِرُ سُمّيتُ بالمصدرِ ولهذا قبلَ تحريمِها و رَزُقًا حَسَنًا كالتمر والزبيبِ والخلّ والدِّبس اِنَّ فِي ذَلِكَ المذكور اللهُ على قدرتِه تعالى لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَتَدَبَّرُونَ وَالْحَى تَبُكُ الْمَاللَّيْلَ وحيَ الهام أَنِ مفسرة اوسصدرية التخذي مِن الجمال بيُوتًا تاوى اليها وَهُنَ الشَّجَرِومِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اى الناسُ يبنُونَ لك من الاساكن والالم تاواليها ثُمَّرُكُلِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَتِ فَاسْكِلَ أَدُخُلِي سُبُلَ رَبِّكِ طرقَه في طلب المَرعى ذُلُلاً جمعُ ذَلول حالٌ من السبل اي مسخرةً فلا تعسرُ عليكِ وان تَوعَّرَتُ ولا تَضِلِي عن العودِ منها وان بَعُدَتُ وقيلَ حالٌ من الضمير في أُسلُكِيُ اي مُنقادةً لما يُرادُ منك يَخُرُجُ مِنْ أَبُطُونِهَا شَرَابُ مِو العسلُ **تُخْتَلِفُ ٱلْوَانَهُ فِيهِ شِفَا غُلِّنَا لِسُ** من الاوجاع قيل لبعضها كما دلَّ عليه تنكيرُ شفاءِ اولكُلِما بضميمةِ اللي غيرِه اَقُولُ وبِدونِهِا بِنيةٍ اَسرَبِه صلى الله عليه وسلم مَنُ اسْتَطلقَ بطنُه رواه الشيخان **النَّافِيُّ** ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَتَقَكُّرُونَ في صنعِه تعالى وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ولم تَكونوا شيئًا ثُمَّيَّ وَفَلَكُمْ عندَ انقضاءِ الجالِكم وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى اَرْدُلِ الْعُمُرِ اي اَحْسِه سن الهرم والخرفِ لِكَي لَايَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيًّا قال عكرسةُ مَنْ قَرأً ع القرأن لم يَصِر بهذه الحالةِ إِنَّ اللهُ عَلِيمُ بتدبير خلقه قَدِيْنُ على ما يُريدُه.

جر اورام رواقعہ یہ ہے کہ چو پایوں میں (بھی) تمہارے لئے بڑی عبرت ہے چو پایوں کے پیٹ میں جو پکھ ہے ہم اس گوبر (لینی) معدہ کے فضلے اورخون کے درمیان سے ، (نسسقیکھر) عبر ق کا بیان ہے، مِنْ ابتدائیہ ہے نسقیکھر کے متعلق ہے، ہم پینے والوں کوخوشگوار (خوش ذائقہ) صاف دودھ پلاتے ہیں جوحلق میں بآسانی اتر نے والا اورحلق میں نہے والا اورحلق میں نہے والا ہے،جس میں نہ گوبراورخون کے مزے کی آمیزش ہے اور ندر مگ و بوکی ، حالا نکہ وہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اور انگورں اور مجوروں کے بیطوں میں بھی (تمہارے لئے عبرت ہے) کہ جن سے تم شراب بناتے ہو، جونشہ آور ہوتی ہے خرکا نام

سکر (بطورمبالغہ) مصدر کے ساتھ رکھا گیا ہے اور بیر (امتنان) شراب کوحرام کرنے سے پہلے کی بات ہے، اور کھانے کی عمدہ <u> کئے ان</u> مٰدکورہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی <del>بڑی نشانی ہے اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں</del> وحی الہامی کے ذریعہ میہ بات ڈال دی (أن) مفسرہ یا مصدر بیہے، کہ پہاڑوں میں گھر (چھتے ) بنائے تا کہاس میں پناہ لے سکے اور درختوں اور ہرطرح مجلوں کارس چوس اورائے رب کی آسان راہوں میں اپنی غذا کی جنبو کے لئے داخل ہو کر چلتی پھرتی رہ ذُلُلا، ذَلول كى جمع ہاور (دُلُلًا) سُلُلٌ سے حال ہے ( یعنی ) حال ہے كہ تيرے لئے (راستوں كو) آسان كرديا جس كى وجہ سے تيرے لئے کوئی دشواری نہیں ہوتی اگر چہوہ راہیں ( دوسروں کیلئے ) کتنی ہی دشوار گذار کیوں نہ ہوں ،اورتو راستہ بھٹکتی نہیں ہے اگر چہوہ راہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اور کہا گیا ہے کہ (ذلگ) اُسلے کے کی ضمیرے حال ہے، یعنی اس کے (عکم ) کے تابع فر مان ہوکر داخل ہو جو تجھ سے مطلوب ہے ، اوراس کے پیٹ سے رنگ برنگ کامشروب نکلتا ہے اور وہ شہد ہے ، اس میں لوگوں کی بیاریوں کے لئے شفاء ہے کہا گیا ہے کہ بعض بیاریوں کے لئے شفاء ہے جبیبا کہ (لفظ) شفاء کی تنگیراس پر دلالت کرتی ہے یا تمام بیار یوں کے لئے شفاء ہے دیگر دواؤں کے ساتھ مل کرمیں کہتا ہوں بغیر ملائے بھی (ہرمرض کی شفاء ہے) بشرطیکہ نیت خالص ہو،اورآ یہ ﷺ نے شہد کے استعمال کا اس شخص کو تھم فر مایا جس کا پیٹ چل رہاتھا (یعنی دست آ رہے تھے )رواہ الشیخان اور اللہ کی صنعت میں <u>غور و</u>فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانی ہے،اوراللہ نے تم کو پیدافر مایا حالانکہ تمہاراکوئی وجود نہیں تھا اور تمہاری (مدت عمر) پوری ہونے کے بعدتم کوموت دے گا بتم میں کے بعض وہ ہیں جن کونگمی عمر کو پہنچادیا جا تا ہے ،بعض گھٹیاترین عمر کواور وہ بُڑھا ہے اور سٹھیا جانے کی عمر ہے کہ بہت مچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے ، (حضرت ) عکرمہ رہے کا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو محص قرآن کا مشغلہ رکھتا ہے اس کی ایسی حالت نہیں ہوتی ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تدبیر سے واقف ہے اور جو چاہے اس پر قادر ہے۔

## عَجِقِيق تَرَكِيكِ لِيَسْهُيلُ تَفْسِّايُرِي فُوالِانَ

قِوُلْكَ : مما في بطونه ، من تبعيضيه ، ابتدائيب-

فین والتی بطونه کی خمیرانعام کی طرف راجع ہا در انعام جمع ہونے کی دجہ سے مؤنث ہے اور اس کی طرف لوٹے والی خمیر ندکر ہے دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔

جِحُ لَيْعِ: لفظ انعام كى رعايت سيضمير مذكركى لائے بين اورسورة المؤمنون ميں معنى كى رعايت سے موئث لائے بين سيبوبيد

نے کہاہے کہ انعام بروزن افعال مفردہے۔

قِوْلَهُ ؛ وهو بينهما، يه لبنًا حال ٢ــ

قَوُلْ اَنَهُ عَدَا قبل تحریمها، یاسوال کاجواب ہے کہ تتخذون منہ سکراً (احمان) جمانے کے طور پربیان ہوا ہے حالانکہ شراب حرام ہے اور حرام چیز کے ساتھ احمان جمانا درست نہیں، جواب کا حاصل بیہ ہے کہ بیا متنان حرمت نازل ہونے سے پہلے ہے آیت کی ہے اور شراب کی حرمت مدینہ میں نازل ہوئی۔

قِوُلِكَ، مَمَا يَعْرِشُونَ أَى مَا بِينِ النّاسِ بِيوتا للنحل اللّي تتعسَّلُ فيها، لِينَ يعرشون عمرادوه مُثيال بين جو لوگ شهدى طميال يالنے كے لئے حصے بناتے ہيں۔

قِكُولَكُ ؛ وان توعّرت، ألوعر، ضد السهل، وشوار

#### تِفَيْهُرُوتَشِيْنَ

وَاِنَّ لَكَمِوفِي الْأَنعَامُ لَعَبُوهَ (الآیة) انعام چوپائے سے اونٹ، گائے بکری اور بھیٹر دنبہ وغیرہ مرادہوتے ہیں چوپائے جو پچھ کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، اسی خوراک سے دودھ، خون، گوبراور پیشاب بنرا ہے، خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوبراور پیشاب اینے اینے مخرج میں منتقل ہوجاتے ہیں اور دودھ میں نہخون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر و پیشاب کی بدبو، سفیداور شفاف دودھ باہر آتا ہے جونہایت آسانی سے ملق سے نیچا ترجاتا ہے۔

مطلب سے ہے کہ جہال سے گوبراورخون وغیرہ گندی چیزیں اور فضلے پیدا ہوتے ہیں وہیں سے اللہ تعالیٰ دود رہیسی نفیس اور پاکیزہ خوشگواراورمفید نعمت انسان کے لئے تیار کردیتا ہے جس کے آگے بڑے بڑے بڑے کیمیادان دنگ رہ جائیں سے دلیل ایک صناع اعظم کے وجود کی نہیں تو اور کیا ہے؟

بطونہ ، کی خمیر واحد ندکر غائب انعام کی طرف ندکور کے معنی میں لوٹ رہی ہے کسائی اور مبر دنے یہی کہاہے ، نیز لفظ کی رعایت سے بھی ندکر کی ضمیر لا ناجائز ہے ، اگر معنی جمع کی رعایت ہوتو ضمیر مؤنث کی ہوگی جیسا کہ سور ہُ مومنون میں ہے۔ اَوْ حٰسی دِبُّك الْسی المنحل ، وحی کے یہاں اصطلاحی معنی مراذ نہیں ہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں وہ یہ کہ خاطب کوکوئی

﴿ (مِكْزَم بِبَالشَّهُ ﴾

خاص بات مخفی طور پراس طرح سمجھا دے کہ دوسرا شخص اس کو نہ سمجھ سکے۔

النحل شہد کی کھی اپنی عقل وفر است اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے۔

# شهد کی مکھی کی فہم وفراست:

شہد کی محصول کی فہم وفراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست وحکمرانی کے اصول پر چلتا ہے، تمام نظم ایک بڑی کھی جس کو یعسوب (رانی) کہتے ہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جوتمام مکھیوں کی حکمراں اور ملکہ ہوتی ہے اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سمت میں چلنا رہتا ہے،اس کے عجیب وغریب نظام اورمشحکم قوانین کو دیکھ کرعقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے،خودیپہ ملکہ تین ہفتوں میں حچہ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے ملکہ (رانی) اپنی قد وقامت اور وضع قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے متاز ہوتی ہے یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول برا بنی رعایا کومختلف امور بر مامور کرتی ہے ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، ادر کسی نامعلوم خارجی فرد کواندر داخل نہیں ہونے دیتیں ،بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں ،بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں بعض معماری اور انجینئیر کے فرائض انجام دیتی ہیں،ان کے تیار کردہ چھتوں کے خانے بیس ہزار تک ہوتے ہیں،بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جس سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتی ہیں، پیختلف پارٹیاں اور جماعتیں اپنے اینے مفوضہ امور کونہایت سرگرمی سے انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کودل سے قبول کرتی ہیں ان کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا نظام بھی بڑی استواری کےساتھ چلتا ہے، نظافت و یا کیزگی کااس قدراہتما مکرتی ہیں کہا گرکوئی کھی کسی گندی یامصر چیزیر بیٹھ جائے تو چھتے کے در بان اس کو باہر ہی روک لیتے ہیں اور تفتیش وتحقیق کے بعد اگر ثابت ہوجائے کہ ان کالایا ہوا مادہ مصر ونقصان دہ ہےتو ملکہاس کوتل کردیتی ہےان کے اس جیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کود مکھ کرانسان جیرت میں پڑ جاتا ہے، ماہرین حیوانات نے شہد کی کھی کے نظام حیات اور طریق کاراور ضابطۂ حکمرانی کے متعلق مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں اورایسے ایسے بڑے عجیب وغریب انکشافات کئے ہیں کے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔

# شهد كے منافع وفضائل:

شہد کے منافع طب یونانی اور طب ہندی (ویدک) طب افرنگی (ڈاکٹری) سب کومسلم ہیں اس کے فوائد شروع سے مسلم چیا آتے ہیں طب یونانی اور طب ہندی کی کتابوں میں ہزار ہاسال سے برابر درج ہیں، ادھر چندسالوں سے یورپ بھی ادھر زیادہ متوجہ ہوا ہے، اور جرمن، سوئٹر رلینڈ، فرانس اور روس کے ڈاکٹروں نے بالخصوص اس کے معالجاتی تجربے کئے ہیں ان سے ثابت ہوا ہے کہ امراض دوران خون، امراض تنفس، امراض جگر، امراض صدر، امراض شرائین، امراض امعاء، امراض چثم، امراض جلد وغیرہ میں نہایت درجہ مفید ہے، اور ڈاکٹرزی علی مبارک ایک طبی مقالہ میں لکھتے ہیں کہ دراصل شہدایک قدرتی نعمت

عے جو بہت ی الی ضرورتوں میں کام آتا ہے جے پوری طرح بیان نہیں کیا جاسکتا۔

آن ات خذی من الجبال بیوتا تقریبا ہر جاندارا پنے رہنے سہنے کے لئے مطانہ بنا تا ہے مگر شہد کی کھی کوخاص طور پراپنے گھر بنانے کی نصرف ہدایت دی ہے بلکہ بنانے کا طریقہ اور جائے وقوع کی نشان وہی بھی فرمادی ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟اس کے علاوہ کھی کے چھتے پر بیت کا اطلاق فرمایا جوعمو نما انسانی رہائش گا ہوں کے لئے بولا جا تا ہے،اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کردیا کہ جو گھر بیربنا کیں اور دوسرا اس طرف اشارہ کردیا کہ جو گھر بیربنا کیں کو وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ساخت اور بناوٹ غیر معمولی تم کی ہوگی چنا نچان کے گھر دیگر جانوروں کے گھر سے ممتاز ہوتے ہیں، جن کو دکھ کو رانسانی عقل بھی جران و ششدر رہ جاتی ہے، ان کے گھر مسدس شکل کے علاوہ دوسری کسی گل کے اور وہ سے جہنا نہوں کے گھر سے ممتاز ہوتے ہیں، جن کو دکھ کی کر انسانی عقل بھی فرق نہیں نکلنا مسدس شکل کے علاوہ دوسری کسی کسی مثل مشال مراج بختس وغیرہ کواس لئے اختیار نہیں کرتی کہ بان کے بعض گوشے ہے کا درہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف گھر بنانے ہی کا حکم میں دیا بلکہ اس کا کل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ کسی بلندی پر ہونا چا ہئے کیونکہ ایس جگہ پر شہدگندگی اور آلودگی سے محفوظ رہتا ہے، وہ نہیں دیا بلکہ اس کا کل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ کسی بلندی پر ہونا چا ہے، نیز تو ٹر پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے، چنا نو خور مالی وہ من الشحور و مما یعر شو ن'' یعنی ان کے گھروں کی تھیر پہاڑ وں درختوں اور بلند تھارتوں پر ہونی چا ہے۔ تا کہ شہد الکل محفوظ طریقہ پر جیتارہ و سکے۔

شمر کیلی من کل الشمرات، یدوسری ہدایت ہے جس میں کھی کو تھم دیا گیاہے کہ اپنی رغبت اور پند کے مطابق محیلوں، پھولوں سے رس چوسے من کل الشمر ات دنیا بھر کے پھل پھول مراذ ہیں ہیں بلکہ وہ پھل پھول مراد ہیں جن تک بآسانی رسائی ہوسکے ،معلوم ہوا کہ کل سے کل استخراقی مراذ ہیں ہے بلکہ ان کی تمام ضروریات ومناسبات مراد ہیں۔

یہ کھیاں پھلوں اور پھولوں کے ایسے قیمتی اور مفیدا جزاء چوستی ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جو ہر نکالا نہیں جاسکتا۔

فاسلکی سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، شہدی کھی کویہ تیسری ہدایت ہے کہ اپنے رب کے ہموار کئے ہوئے راستوں پر چلے، شہد کی کھی کویہ تیسری ہدایت ہے کہ اپنے رب کے ہموار کئے ہوئے راستوں پر چلے، شہد کی کھی جب اپنے گھر سے دور دراز مقامات پر پھلوں اور پھولوں کارس چوسنے کے لئے کہیں جاتی ہے گھر واپس آنامشکل ہونا چاہئے تھالیکن اللہ نے اس کے لئے راہوں کو آسان بنادیا ہے، چنا نچہوہ میلوں دور نکل جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھرواپس پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالی نے نصامیں اس کے لئے راستے بنادیے ہیں اللہ تعالی نے اس حقیر ونا تواں کھی کے لئے فضا کو سخر کر دیا ہے تا کہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیرا بینے گھر آسانی سے آ جاسکے۔

فیسه شفاء کمی بلغی امراض میں تو بلا واسط اور دیگر امراض میں گذر پھی ہے شہد خانص توت بخش غذا ہے اورامراض کے لئے نسخۂ شفاء بھی ، بلغی امراض میں تو بلا واسط اور دیگر امراض میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر بطور دواشہد کا استعال ہوتا ہے ، اطباء مجونوں میں خاص طور پر استعال کرتے ہیں ، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور حان میں خاص سے الفیاری ہے ایک میں ایک ایک خاصیت کے ایک خوصیت کے ایک خاصیت کی کی کیک خاصیت کے ایک خاصیت کی خاصیت کے ایک خاصیت کے ایک خاصیت کے ایک خاصیت کے ایک خاصیت کی خاصیت کے ایک خاصیت کی کار ایک کی کر ایک کے ایک خاصیت کے ایک کی کار کی کار کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصه تک حفاظت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے اطباء اس کوالکھل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں۔

# شهد کے متعلق ایک صحابی کا واقعہ:

### شهرمسهل ہے اور پیٹ سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مفید ہے:

رسول الله ﷺ کے پاس ایک صحابی نے اپنے بھائی کے استطلاق بطن، یعنی دستوں کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے شہد پلانے کامشورہ دیا دوسرے دن اس نے آکر بتلایا بیاری بدستور ہے آپ نے پھرشہد پلانے کامشورہ دیا تیسرے دن جب اس نے کہا اب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے فرمایا "صدق الله و کذب بطن احدیک،" یعنی الله کا تول بلاریب سچاہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، مطلب یہ ہے کہ دواء کا قصور نہیں ہے بلکہ مریض کے مزاج خاص کی وجہ سے جلدی الرنہیں ہوایا یہ کہ فاسد مادہ زیادہ مقدار میں تھا جب تمام فاسد مادہ نکل گیا تو فائدہ ہوگیا۔

وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى الْمَوْلِي وَقَيْرٌ ومالكُ ومملوكُ فَمَا الّذِيْنَ فُضِّلُوا اى الموالي مِرَاقِيْنَ الله وَالْوَالِي وَفَيْهِ مَعَلَى مَا رَزَقَنَاهِم مِن الاسوالِ وغيرِها شركة بينهم وبين مماليكهم فَهُمُّ اى المماليكُ والموالي فِيْهِ سَوَا الله شركاءُ المعنى ليس لهم شركاءُ من مماليكِهم في اسوالِهم فكيف يَجعُلُونَ بعض مماليكِ الله شركاء المعنى ليس لهم شركاءُ من مماليكِهم في اسوالِهم فكيف يَجعُلُونَ بعض مماليكِ الله شركاء الموالي يَجْحَدُونَ عيث يجعلون له شركاء وَالناسِ من نطف يجعلون له شركاء وَالناسِ من نطف الرجالِ والنساء وَجَعَلَ لَكُمُونُ الْفَيْمُونَ وَيَعَمَّ الله ولادِ وَرَزَقُلُمُونَ الطَّيِبِ مِن انواع الثمار والحيوان الْفِالْبَاطِلِ الصنم يُغْمِنُونَ وَيَغِعْمَ الله هُمُونَى الله الماريكِ مَن رزقا وَلاَيسَمُ وَلَا الله والمنام الله والمنام فَلاتَصْرِ وَالعَيوان الله والا المنام فَلاتَصْرِ وَالْمُونِ الله والله المناه والمنام فَلاتَصْرِ وَالله المناه والمنام فَلاتَصْرِ وَالله والله المناه والمنام فَلاتَصْرِ وَالله المنام الله والمنام فَلاتَصْرِ وَالله المناه والمنام فَلاتَصْرِ وَالله والله والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ وَالله والله والمنام فَلاتَصْرِ والله والله والمنام فَلاتَصْرِ والله والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والله والله والمنام فَلاتَصْرِ والله والله والمنام فَلاتَصْرِ والله والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والله والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والله والمنام فَلاتَصْرِ والله والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرِ والمنام فَلاتَصْرَ والله والمنام فَلاتَصْرِ والله والمنام فَلا المناه والمنام فَلا المنام فَلا والمنام فَلا والمنام

و اوراللہ تعالی نے رزق میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تو تم میں مالدار اورغریب اور مالک ومملوک (دونوں تشم کے لوگ) ہیں، یعنی جو مال وغیرہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں اپنے اور اپنے غلاموں کے درمیان شرکت کرنے والنہیں ہیں اس طریقہ برکہ آقاوغلام اس میں برابر کے شریک ہوجا ئیں مطلب یہ ہے کہ ان کے غلاموں میں سے کوئی غلام ان کے مالوں میں شریک نہیں ہے تو پھر خدا کے غلاموں میں ہے بعض کواس کا کس طرح شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو کیا بیلوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہور ہے ہیں اس طریقہ پر کہ اس کا شریک تھہراتے ہیں ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ہی جنس کی تم کو بیویاں عطافر مائیں چنانچہ واءکوآ دم علیج لاکالٹ کی پہلی سے پیدافر مایا اور تمام انسانوں کومَر دوں اورعورتوں کے نطفہ سے پیدا فر ما یا <u>اور تبہاری بیویوں سے تبہارے لئے بیٹے اور پوتے عطا کئے</u> ، یا اولا د کی اولا دعطا **فر مائی** ا<del>ور تنہمیں انچھی انچھی چیزیں</del> لینی فتم قتم کے پھل اور غلّے اور جانور رزق کے طور پرعطا فرمائے کیا پھربھی پیلوگ باطل بت پرایمان لائیں گے اور کیا وہ لوگ خدا کا شریک تھہرا کر اللہ کی نعتوں کی ناشکری کریں گے اوراللہ کوچھوڑ کرغیراللہ کی بندگی کریں گے،اوروہ بارش کے ذریعہ آسان سے اور نباتات کے ذریعہ زمین سے رزق دینے کے کچھ بھی مخارنہیں ہیں (شیٹ ا) رزقًا سے بدل ہے، اور نہ کسی چیز پر قدرت الله تعالى خوب جانع بين كه اس كاكوئي مثل نہيں ، اورتم اس كؤہيں جانعة الله نے عبرمملوك كي ايك مثال بيان فرما كي (عبدا مملوكاً) مَثَلًا سے بدل ہے (مملوكا) عبدًا كى صفت ہے جس كى وجہ سے غلام آزاد سے متاز ہو گيا،اسلئے كه آزاد (بھى) الله کا بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے کسی شی پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کوہم نے اپنے یاس سے معقول (خوب) روزی دے رکھی ہے (مَن) کرؤ موصوفہ ہے (ای عبدًا حرًا) اوروہ پوشیدہ طور پراور ظام رطور پراس میں سے خرچ کرتے ہیں تیعیٰ جس طرح جاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں، پہلی بتوں کی مثال ہےاور دوسری اللہ کی مثال < (مَنْزَم بِبَلشَهٰ إِ

ہے، تو کیا عبد عاجز اور آزاد خود مختار (ومتصرف) برابر ہوسکتے ہیں نہیں ہوسکتے، سب تعریفیں اللہ وحدہ کے لئے ہیں بلکہ ان میں کے اکثر لیعنی اہل مکہ اس عذاب کو نہیں جانتے کہ جس کی طرف وہ چلے جارہے ہیں (اس عدم واقفیت) کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالی دوآ دمیوں کی ایک اور مثال بیان فرما تا (رجہ لین) مثلاً سے بدل ہے ایک ان میں سے پیدائتی گو نگاہے وہ کی کرت کا نہیں اسلئے کہ وہ نہ بچھ سکتا ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے (بلکہ) وہ تو اپنے صاحب پر ہو جھ ہے جہاں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی ٹھیک کام کر کے نہیں لاتا، یعنی کامیا بی عاصل نہیں کرتا، یہ کافر کی مثال ہے کیا ایسا یعنی نہ کورہ گونگا شخص اور وہ شخص جو انساف کا تھم ویتا ہے بعنی وہ شخص جو بول سکتا ہے اور لوگوں کونفع پہنچانے والا ہے اس طریقہ پر کہ وہ عدل کا تھم دیتا ہے اور اس کی مثال ہے کہ بیاللہ تعالی کی مثال ہے اور کہا گیا ہے کہ بیاللہ تعالی کی مثال ہے اور گونگا بتوں کی مثال ہے اور اس سے پہلی مثال کافر اور مومن کی ہے۔

# جَعِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

**جَوُل**َ ﴾ : بِرَادِّی، باء جارہ ہے، رادِّی اصل میں رَادِّیْنَ تھا، پھیردینے والے، لوٹا دینے والے، دینے والے، مادہ رَدُّ ہے ۔ نونِ جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا۔

فِيُولِهُمُ : بجاعلي يه جَعَلَ سے اسم فاعل جمع ند كرغائب بحالت جرب ، نون جمع اضافت كى وجه سے ساقط ہو گيا۔

قِوُلْنَى : المعنى ليس لهم شركا يه جمله جواب نفى كمقام مين واقع باوريد د بمشركين پر كه وه اپني غلامون كواپئى مكيت مين مساوى طريقه پرشريك كرنے كيا تيان بين اور خدا كه بعض غلامون كواس كى الو بيت مين شريك كرتے بيں۔ قَوُلْكَى : يكفرون، يجعدون كى تفسير يكفرون سے كرك اشاره كرديا كه يجعدون، يكفرون كمعنى كوشفىمن بالبذا اس كامتعدى بالباء بونا درست بورن تو يجعدون متعدى بنفسه ب

قِوُلِ ؟ بدلٌ من رزقًا بہتر ہوتا كمفسرعلام شيئًا كورزقًا سے بدل قرارد ينے كے بجائے مفعول بقرارد يتے رزقًا كوخواه مصدر مانيں يااسم مصدر، اسلئے كه بدل دومعنى ميں سے ايك معنى كے لئے آتا ہے يا تو بيان كے لئے يا تاكيد كے لئے اور يہاں بيہ دونوں درست نہيں ہيں۔

قِولَكُم : ولا يستطيعون بيايك سوال كاجواب ٢-

مَيْكُولُكَ: يهال جمع كاصيغه لايا كيا بهاور مسالا يسملك مين واحدكا حالانكه مرجع دونول كي ميروا كاليك بهاوروه بين شركاء.

جِحُ الْبِيعِ: يملك مين ما كافظ كارعايت جاور يستطيعون مين ما كمعنى كار

قِكُولَكُ : يُصَرِّفهُ اى يُصرِفهُ.

﴿ (فَكُرُم بِبَالشَّهِ إِلَا

قِوَّوُلَكُ ؛ نُجحٌ بضم النون اى الظفر بالشئ.

### تَفَسِّرُ وَتَشَرَحَ حَ

#### ربط آیات:

والله فَضَّلَ بِعَضَكُمْ علی بعض فی الوزق، سابقه آیت میں اللاتعالی نے اپنام وقدرت کے اہم مظاہر کا تذکرہ فرماکرا پنی تو حید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں، جن کو دیکھ کرادنی سمجھ ہو جھر کھنے والاشخص بھی کسی مخلوق کوحق تعالی کے ساتھ اس کی صفات اور قدرت میں شریک نہیں مان سکتا، اس آیت میں اسی صفمون کو ایک با ہمی معاملہ کی مثال سے واضح کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں گیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو ایساغنی بنادیا کہ جو بہت سے ساز وسامان کا مالک ہے بہت سے خدمتگار اور نوکر چاکرر کھتا ہے وہ خود بھی اپنی منشاء کے مطابق خرج کرتا ہے اور خدمتگاروں اور نوکروں کو بھی اپنی منشاء کے مطابق خرج کرتا ہے اور خدمتگار وں اور نوکروں کو بھی اپنی ما ور خدمتگار بنا دیا نہ اتناغنی کہ دوسروں پر تو کیا خرج کرتا خودا پے خرج میں بھی دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنادیا نہ اتناغنی کہ دوسروں پر خرج کر سکے نہ اتنافقی روحتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنادیا نہ اتناغنی کہ دوسروں پر خرج کر سکے نہ اتنافقی روحتا ہے کا دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنادیا نہ اتنافی کہ دوسروں پر خرج کر سکے نہ اتنافقی روحتا ہے کہ دائی ضرور بیات میں بھی دوسروں کا دست نگر ہو۔

اس قدرتی تقسیم کا بیا اثر توسب کے مشاہدہ میں ہے کہ جس کورز ق میں فضیلت دی گئی اورغی بنادیا گیا وہ بھی اس کو گوارانہیں کرتا ہے کہ اپ خوابی مال کو اپنے غلاموں اور خدمتگاروں میں اس طرح تقسیم کردے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہوجا کیں ، اس مثال سے بیہ بخوبی بمجھ میں آسکتا ہے کہ جب مشرکین بھی بیشلیم کرتے ہیں کہ یہ بت اور دوسری مخلوقات جن کی وہ پر ستش کرتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ومملوک ہیں تو وہ یہ کیسے بجویز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق ومملوک اپنے خالق وما لک کے برابر ہوجا کیں ، یبی مضمون سورہ کروم کی اس آیت میں ارشاد ہوا ہے "ضرب لکھر منالا من انفسکھر ھل لکھر مما ملکت ایمانکھر من شرکاء فیصا در قانا کھر فائنمر فیہ سواء" اس کا عاصل بھی یہی ہے کہتم اپنے مملوک وغلاموں کو اپنے برابر کرنا پندئین کرتے تو اللہ کے یہ کیم اپند کے لئے یہ کیسے پیند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق ومملوک اس کے برابر ہوجا کیں ۔

ندکورہ آیت سے بیے حقیقت پوری طرح واضح ہوگئ کہ مال و دولت میں عدم مساوات فطری اور طبعی ہے اور تقسیم دولت میں کامل مساوات کا دعوٰ ی بجائے خودخلاف فطرت ہے۔

#### اشترا كيون كااصل مغالطه:

کے لحاظ سے اور نہ عقل وفہم ، ہنر مندی اور د ماغی صلاحیتوں کے لحاظ سے غرضیکہ سی بھی معیار سے باہم مساوی نہیں ہیں ، اور بیفر ق فطری اور قدرتی ہے مصنوعی نہیں بھر آخر تقسیم دولت میں مساوات کا مطالبہ خود عقلی حیثیت سے کیامعنی رکھتا ہے۔

قرآن مجید جہاں ایک طرف نظام سرمایہ داری کا حامی نہیں اور ہر گرد کھنائہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کچھلوگ تو انتہا درجہ کے امیر وکبیر ہوں اور ملک کی بردی آبادی اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہو، دوسری طرف تقسیم دولت میں مساوات کا ملہ کا بھی حامی نہیں جبیسا کہ وشلزم کا نظریہ ہے۔

## اسلام كامعاشى نظام عادلاندے:

افراط اورتفریط سے بچکراس کا اپنا ایک مستقل معاثی نظام ہے جوتوازن واعتدال پربنی ہے جس میں امیر وغریب کی درجہ بندی قائم رہے گی لیکن ایک طرف ظلم وتمکنت، بیجاعیش پرستی،اور دوسری طرف تنگدتی اور مذلت کا وجود بھی باقی ندر ہیگا۔ اسلام اس ایت کی اواز میں میں تاریخیس دیتاری دولت سے کنزانوں اور کیسے مواش کے میکن دور میرین افراد ایک کئی ناص

اسلام اس بات کی اجازت ہر گزنہیں دیتا کہ دولت کے خزانوں اور کسپ معاش کے مرکزوں پر چندافرادیا کوئی خاص جماعت قبضہ کرلے اور دوسرے اہل صلاحیت کے کام کامیدان ہی باقی ندرہے اس کے لئے قرآن مجیدنے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا " کُیٹ لایکون دولة بین الاغنیاء منکم" یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لئے بنایا ہے کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں محصور ہوکرندرہ جائے۔

آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جوافراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اس ربانی قانون حکمت کونظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے ایک طرف سر ماییددارانہ نظام ہے جس میں دولت کے مرکز وں پرسوداور قمار کے راستوں سے چندافرادیا جماعتیں قابض ہوکر باقی ساری مخلوق کواپنامعاشی غلام بنانے پرمجبور کردیتی ہیں۔

سر مایدداروں کے اس ظلم وجور کے ردمل کے طور پر ایک متضا دنظام اشتر کیت کمونزم یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے جس کا قدر بے تعارف اور خلاف فطرت وعقل ہونا اوپر بیان کیا جاچکا ہے۔

قر آن حکیم نے ظالمانہ سرماداری اور احتقانہ اشتراکیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراط وتفریط سے پاک ایک نظام متعارف کرایا ہے کہ رزق ودولت میں فطری تفاوت کے باوجود کوئی فردیا جماعت کسی کوغلام نہ بنا سکے۔

غیر فطری مساوات کا نعرہ لگانے والے بھی چند قدم چلنے کے بعد اس مساوات کے دعوے کوچھوڑنے اور معیشت میں تفاوت کرنے پرمجبور ہوگئے روس میں حال ہی میں اشتراکی نظام ساٹھ (۲۰)ستر (۷۰)سال پنی عمر پوری کرنے کے بعد ناکام ہوگیا۔

#### روس کے سابق صدرخروشیف کا اعلان نا کامی:

خروشیف نے ۵مئی فر ۱۹۱ کوسپر یم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا''ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے تی میں م سے مخالف ہیں''ہم اجرتوں میں مساوات قائم کرنے اوران کے ایک سطح پرلانے کے کھلے بندوں مخالف ہیں۔ (معارف)

# ليوشير ولكهتاب:

شاید ہی کوئی ترقی یا فتہ سر ماید دار ملک ایسا ہو جہاں مز دوروں کی اجرتوں میں اتنا تفاوت ہو جتنا روس میں ہے۔ (معارف

واقعات كى ان مثالوں نے آیت ندكوره و الله فَضَّل بعضكم على بعض فى الوزق كى جرى تقديق منكرين كى زبانى كرادى۔ (والله يفعل ما يشاء).

فلا تسضر ہوا للّه الامثال میں ایک اہم حقیقت کو واضح فرمایا ہے جس سے خفلت برتناہی تمام کا فرانہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، وہ یہ کہ عام طور پرلوگ حق تعالی کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اعلیٰ ترین انسان مثلاً بادشاہ وفر ما زوا کو اللّه کی مثال قرار دیتے ہیں، اور پھر اس غلط بنیا دیر اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو بھی انسان بادشاہوں کے نظام پر قیاس کر کے کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح کسی سلطنت و حکومت میں اکیلا باشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں چلاسکتا بلکہ اپنے ما تحت وزراء اور دوسرے افسرول کو اختیارات سپر دکر کے ان کے ذریعہ فلم مملکت چلاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہونا چا ہے کہ خدا تعالی کے ما تحت پھے اور معبود ہوں جو اللہ کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا کیں بت پرستوں اور مشرکوں کا عام نظریہ یہی ہے، اس جملہ نے ان کے شبہات کی جڑکا کا دی کہ اللہ کے لئے مخلوق کی مثال پیش کرنا خود بے تھلی ہے۔

آخری دوآیتوں میں انسان کی جودومثالیں دی گئی ہیں ان میں سے پہلی مثال میں تو آقا اور غلام یعنی مالک ومملوک کی مثال دے کر بتلایا کہ جب بیدونوں ایک ہی جنس ایک ہی نوع کے ہوتے ہوئے آپس میں برابرنہیں ہوسکتے تو کسی مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسے برابر مظہراتے ہو۔

اور دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے جولوگوں کوعدل وانصاف اوراچھی با تیں سکھا تا ہے جواس کی قوت علمیہ کا کمال ہے اس علمی اور عملی قوت میں کمل انسان کے بالمقابل وہ انسان ہے جونہ خود اپنا کام کرسکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کرسکتا ہے یہ دونوں قتم کے انسان ایک ہی نوع کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو خالق ومالک کا ئنات جو تکیم مطلق اور قادر مطلق اور علیم وجیر ہے اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟

وَيِلْهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ اى علم ساغابَ فيهما وَمَّا أَمْرُ السَّاعَةِ الْاَكُمْمَ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَفْرُبُ مِن اللَّهُ الْحَملةُ المَعلةُ لَن فيكونُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرِ وَاللَّهُ أَخْرَجُكُمْ مِنَ ابْطُونِ أَمَّهَ يَكُمُ لِاتَّعَلَمُونَ شَيْئًا الجملةُ حالٌ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَ على الاسماعِ وَالْاَبْصَارَوَ الْاَفْدِدة الْقُلُوبَ لَعَكَمُ مُنْ اللَّهُ على الله فَتُومنونَ المَّمْ يَرُولِ الْ الطَّيْرِ مُسَخَرَتٍ مذللاتِ للطيران فِي جَوِّالسَّمَاءِ أَى الهواءِ بينَ السماءِ والارضِ مَا يُمُسِلُهُنَّ عند وَبَعْ الْجَالِقُ اللَّهُ اللهُ السَّامِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

تحکیم : آسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کاعلم اللہ ہی کو ہے لیعنی ان دونوں میں مخفی چیزوں کاعلم، قیامت کا معاملہ توبس ایسا ہوگا جیسا کہ پیک کی ایک جھیک یا اس ہے بھی جلدی ، اسلئے کہ وہ لفظ کے نہے ہوگا، تو وہ ہوجائے گی ، یقیینا اللہ برشکی ریقا در ہے اور اللہ تعالی نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہتم کچھ بھی نہیں جانتے تھے (لا تعلمون شیلًا) کمر ضمیرے حال ہے، اوراس نے مہیں کان دیئے سمع، اسماعٌ کے معنی میں ہے اور آ تکھیں دیں اور دل دیئے تا كتم ان كاشكرىيادا كرو، اورايمان لے آؤ، كيالوگوں نے پرندوں كۈنبيں ديكھا؟ كدوه پرواز كے لئے آسان كى فضاء ميں منخر <u> ہور ہے ہیں کیعنی آسان اور زمین کی درمیانی فضاء میں ،ان کے باز ؤں کو بند کرنے اور کھولنے کی حالت میں اللہ ہی</u> کی قدرت ہے جو ان کو گرنے سے تھامے ہوئے ہے ایمان والوں کے لئے اس میں (قدرت) کی چندنشانیاں ہیں یعنی اس نے ان کواپیا بنایا کہان کے لئے پروازمکن ہواورفضا کواپیا بنایا کہاس میں پرواز اور تھبر ناممکن ہو، اور اللہ تعالی نے تمہارے گھروں کوتمہارے لئے جائے سکون بنایا یعنی ایسی جگہ کہ جس میں تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے لئے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جیسا کہ خیے اور قبتے ، کہ سفر کے وقت تم ان کو اٹھانے میں ہلکا پھلکا پاتے ہواور قیام کے دوران (بھی) اور (بھیڑ) مبکری کی اون اور اونٹ کے رووں اور بکری کے بالوں سے اپنے گھروں کا سامان بناتے ہو جبیبا کہ بچھونے اور چا دریں، اور ایبا سامان کہ جس سے تم ایک مدت تک کہ جس میں وہ بوسیدہ ہول فائدہ حاصل کرتے ہواللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے جبیبا کہ گھر اور درخت اور بادل تمہارے لئے سائے بنائے طِللال، ظللُّ کی جمع ہے جوتم کودھوپ کی گرمی سے بچاتے ہیں اورتمہارے لئے - ﴿ (مَّزَمُ بِهَالَشَرْزَ) ﴾

پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنا کیں (اکسنان) کِنَّ کی جمع ہاوروہ وہ ہے کہ جس میں چھپایا جاسے مثلا غاراور تہہ خانے اور تہہاری لیے ایسالباس بنایا کہ جوتم کو گرمی اور سردی ہے بچاتا ہے اور ایسالباس (زرہ) بنایا کہ تم کوتمہاری آپس کی لڑائی میں نیز ہاور تلوار کی ذرہ سے بچائے ، جیسا کہ زرہ اور سینہ بند ، اسی طرح جس طرح کہ اس نے یہ چیزیں پیدا فرما ئیں ، وہ و نیا میں بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا فرما کر تمہارے اوپر اپنی نعموں کو تمہل فرما تا ہے تاکہ تم اے اہل مکہ فرما نبر دار ہوجاؤ یعنی اس کی تو حید کے قائل ہوجاؤ ، آگر یہ لوگ اسلام سے اعراض کریں تو اے محمد ﷺ آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے لیعنی واضح طور پر بیان کر دینا ، اور بیکم جہاد کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے (بیلوگ) خدا کی فعموں کو تو پہچا نتے ہیں بعنی اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ یہ سب نعمیں اللہ کی طرف سے ہیں پھر بھی شرک کر کے ان فعموں کا انکار کرتے ہیں اور زیا دہ تر ان میں ناشکرے ہیں۔

# عَيِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَوْلَهُ : علم ما غاب، اى ماغاب عن العباد.

فَوُلْكَ) ؛ كلمح البصر، اى كرجع الطرف من اعلى الحدقة الى اسفلها.

قِجُولِكُم ؛ اوهُوَ اقرب اوللتخيير او بمعنى هل.

قِوْلَى : الجملة حال لا تعلمون جمله وكر كُمْ ضمير عدال باور شيئًا مفعول بهد

فَخُولِكُ ؛ جعل لكمر اس كاعطف اخوجكم يرباس كافاعل اس مين مسترب

فِيُوْلِينَى: بُسُطُ، بسر ، فرش ، بَحِيونا (واحد) بساط.

فِيُولِنَى؛ اكسية، (واحد) كساءً، جادر

فِيُوْلِي، ظعنكم، ظعن، سفر،كوچ (ف) ظعنًا كوچ كرنا،سفركرنا\_

قِوَلْ مَ الله عَبَاب، يه قُبّهُ ك جمع بمعنى قبه ألنبد

عَلَىٰ : سرابيل كرت ميسربال كى جمع به مطلقالباس كمعنى مين بھى مجاز أمستعمل بـ

<u>قِحُولِيْ</u> ؛ الجواشن يه جوشن كى جمع ب، زره، بكتر، سربال عام بلوب كى موياكى اور چيز كى، يايهان تو دمراوب\_

### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙۺ*ٛ*ڿ

لا تعلمون شیلًا اس میں اشارہ ہے کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں ہے، بچہ بیدائش کے وقت کوئی علم وہنر نہیں رکھتا، پھراس کی ضرورت کے مطابق اس کو بچھ بچھ علم سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو رونا سکھایا جاتا ہے اس کی یہی صفت اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے، اگر بچہ پیدائش کے وقت روئے نہیں تو والدین فکر مند ہوجاتے ہیں، بچہ اپنی تمام ضرور توں سے والدین ■افٹ کرمیں میں کی میں کی میں کے اس کے اس کے میں میں کا میں میں میں کی اس کے میں کہا ہے۔ کوروکر ہی آگاہ کرتا ہے،اس کے بعداللہ تعالی الہا می طور پر بچہ کو ماں کی پیتا نوں سے دودھ چوسنا سکھا تا ہےاس سکھانے میں نہ ماں باپ کا کوئی دخل ہوتا ہےاور نہ کسی معلم، کا یہ فطری تعلیم ہے جو بلا واسطہ ہوتی ہے،کسی معلم کی کیا مجال تھی کہوہ نومولود بچہ کومنہ چلانا اورمسوڑوں سے پیتانوں کود با کردودھ چوسنا سکھا دیتا۔

وَجَعَلَ مَكُم السَمْعَ وَالابصار وَالافلِدة لعلكم تشكرون، لعنی بیصلاحیتی اورقو تیں اللہ تعالی نے اس لئے عطاکی ہیں کہ انسان اعضاء وجوارح کواس طرح استعال کرے کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہوجائے ان سے اللہ تعالی کی عبادت واطاعت کر ہے یعنی اللہ تعالی کی ان نعمتوں کاعملی شکر اداکرے، حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعہ میراتقرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پرفرض کی ہیں علاوہ ازیں وہ نوافل کے ذریعہ بھی میراتقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کو جو تا ہوں جس سے وہ دیکھت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھت ہو باتا ہوں جس سے وہ دیکھت ہو باتا ہوں جس سے وہ چیز ہے، اوراگروہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور محب سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور محب سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور محب سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور محب سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور محب سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور محب سے سوال کرتا ہوتو میں اسے دیتا ہوں اور محب سے سوال کرتا ہوتو میں اسے دیتا ہوں سے دہ بیاہ دیتا ہوں۔

اس حدیث کا غلط مفہوم لے کربعض لوگ اولیاء اللہ کوخدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں، حالا نکہ حدیث کا واضح اور سجے مطلب بیہ ہے کہ جب بندہ اپنی عبادت اور اطاعت اللہ کے لئے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کا م صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے، اپنے کا نول سے وہی بات سنتا اور آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کراس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہ ہی چیز ہوتی ہے جس کوشر بیت نے روار کھا ہے، وہ ان کو اللہ کی تا فر مانی میں استعال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعال کرتا ہے۔

من جلود الانعام وقوله من اَصُوافها و اَوْبارها، عنابت بوا که جانورول کی کھال اور بال اور اون سب کا استعال انسان کے لئے جائز ہے اس میں یہ بھی قیز نہیں کہ جانور فد بوح ہو یا مردار اور نہ یہ قید ہے کہ اس کا گوشت حلال ہو یا حرام، ان سب قتم کے جانوروں کی کھال د باغت دیکر استعال کرنا جائز ہے اور بال اور اون پر تو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا وہ تو بغیر کی خاص صنعت و تبدیلی کے جائز ہے، امام ابو حذیفہ رَحِمَّ کلمللہ کھکالیٰ کا یہی فد جب ہے البتہ خزیر کی کھال اور اس کے تمام اجزاء برحال میں نجس اور نا قابل انتفاع ہیں۔

سرابیل تقیکم الحری، یہاں کرتے کی غرض گرمی ہے بچانا قرار دیا ہے حالانکہ کرت انسان کوگرمی اور سردی دونوں سے بچاتا ہے، اس کا ایک جواب تو قرطبی اور دیگر مفسرین نے بید یا ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس کے اولین خاطب عرب ہیں اس میں عرب کی عادات اور ضروریات کا لحاظ رکھ کر کلام کیا گیا ہے عرب ایک گرم ملک ہے وہاں برف باری اور شدید سردی کا تصوری مشکل ہے اسلئے گرمی سے بچانے کے ذکر پراکتفاء کیا گیا۔ (معادف)

وَاذُكُرُ يَوْمُونَعَتُ مِنْ كُلُّ الْمَتَةِ شَهِيدًا هونبيها ايشهد لها وعليها وسويوم القيامة تُمَّلًا يُؤُذُنُ اللهِ لِلَّذِيْنَ كَفُرُواْ فَى الاعتِدَارِ وَلَاهُمُ لَيُسْتَعْتَبُوْنَ اللهُ المنظلة المعتلق الله المعتلق الله المعتلق الله المعتلق المعتلق

ان کے ایمان و کفر کی شہادت دے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، چرکافروں کونہ عذر خواہی کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے ان کے ایمان و کفر کی شہادت دے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، چرکافروں کونہ عذر خواہی کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے خوشنو دی طلب کرنے کے لئے کہا جائے گا جن نہ ان سے اللہ راضی ہو جائے ، اور جب کا فرعذاب دیکے لیں گے قد نہ ان سے اس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لئے کہا جائے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے ، اور جب کا فرعذاب دیکے لیں گے تو نہ ان سے مہلت واقعیل ) دی جائے گی اور نہ ہی ان کو اس عذاب سے مہلت (فیصل) دی جائے گی ہوں وہ اس کو دیکے لیں گے، اور جب مشرکیان شیاطین وغیرہ سے اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گا اس قول (فیصل) دی جائے گی ہوں دی ہے تھی تو وہ آئھیں جواب دیں گے تم اپنے اس قول میں کہتم ہماری بندگی کیا کرتے تھے بالکل ہی جھوٹے ہو جیسا کہ دوسری آیت میں ہے "ما کے انبو ایگ ان یعبدون" وہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے بالکل ہی جھوٹے ہو جیسا کہ دوسری آیت میں ہے"ما کہا کہ انبو ایگ ان یعبدون" وہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے الکل ہی جھوٹ کہ ان کے معبودان کی شفاعت کریں گے کم ہوجائے گا (رفو چکر ہوجائے گا) اور جنہوں سے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا ہم ان کے معبودان کی شفاعت کریں گے کم ہوجائے گا (رفو چکر ہوجائے گا) اور جنہوں سے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکا ہم ان کے معبودان کی شفاعت کریں گے کم ہوجائے گا (رفو چکر ہوجائے گا) اور جنہوں سے کھور جو سے کئی گا رونو چکر ہوجائے گیا کہ ان کے دانت لمبائی میں کھجور میں گے ، (حضرت) عبداللہ بن معبود وکھی اللہ کہ نا سے بچھو ہوں گے کہ ان کے دانت لمبائی میں کھجور میں گے دائی سے بھو ہوں گے کہ ان کے دانت لمبائی میں کھور میں گے ایک کہ ان کے دانت لمبائی میں کھور میں گے دین سے دو ایک کہ ان کے دانت لمبائی میں کھور میں گے دین سے دو کو کھی گا تھوں کے کہ ان کے دانت لمبائی میں کھور میں گے تو کئیں گے تو کئیں گئی کہ دو ایک کہ دی کے دائے کہ بال کے دائی کہ بالے کہ کہ دو ایک کہ دو ایک کہ ان کے دائی کہ بال کے دو ایک کہ دو کہ کہ دو ایک کہ دو ایک کہ دو ایک کہ دو کہ کہ دو کہ کو کہ کی کی کہ دو ایک کہ دو کہ کہ دو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کہ دو کے کہ دو کہ کہ دو کہ کے کہ دو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھی کو کو کہ کو کھوں کے کہ دو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو

کے درخت کے برابر ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے روک کر فساد برپا کرتے تھے اور یاد کر واس دن کو کہ جس دن ہرامت میں ان ہی میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے وہ ان کا نبی ہوگا، اور اے مجہ ہم آپ کو ان پر لیمن آپ کو قوم پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی جس میں ضروریات شرعیہ میں سے ہرضرورت کا شافی بیان ہے جن کی لوگوں کو حاجت ہوتی ہے اور گمراہی سے ہدایت ہے اور دحمت ہے مسلمانوں تو حید پرستوں کے لئے جنت کی خوشخری ہے۔

# جَعِقِيق لِيَرِي لِيسَهُ مِن الْحِقْفِيلِيرِي فَوَالِالْ

قِوُلْكَى : بما كانو يفسدون باء سببير جاور ما مصدربيب اى بسبب كونهم مفسدين.

قَوْلَى : ای قسومك ، یایک تغیر م یعنی برنی اپنی امت کم تعلق شهادت دے گا آپ یک بھی اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں گے ، بیضا وی نے ایسا بی کہا ہے ، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ھؤ لاء سے مرادا نبیاء ہیں لیخی آپ انبیاء کے بارے میں شہادت دیں گے ، بیضا وی نے ایسا بی کہا بی امت کے بارے میں شہادت دیں گے ، اسلئے کہ برنی کا اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں جی اسلئے کہ برنی کا اپنی امت کے بارے میں شہادت دیں گا اُمّة شهیدًا علیه عرمن انفسه مرسے مفہوم ہے اس بات کو آپ کے بارے میں دوبارہ ذکر کرنا تحرار بلا فائدہ ہے ، لہذا شهیدًا علیه عرف لاء سے شہادت علی الانبیاء ، ہی مراد ہوگی ، اور ابوسعود کی عبارت بیہ ، عدل کے ھؤ لاء الاممروَ شهدائه مُ

### ێٙڣٚؠؙڔۅٙۺ*ٛڿ*ڿٙ

پرستش وہندگی کے متعلق اپنے علم واطلاع اوراس پراپی رضامندی کاانکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہ ہم نے تم سے بھی یہ کہا کہ تم خدا کوچھوڑ کر ہمیں پکارا کرواور نہ ہم تہاری اس حرکت پرراضی تھے، بلکہ ہمیں تو خبرتک نتھی کہ تم ہمیں پکارتے ہو،اگر تم نے ہمیں سمج الدعاء اور مجیب الدعوات اور دشکیر وفریا درس قرار دیا تھا تو یہ طعی ایک جھوٹی بات تھی جوتم نے گھڑ کی تھی اوراس کے ذمہ دارتم خود تھے، اب ہمیں اس کی ذمہ داری میں لیٹنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟

وَضَلَّ عنه م ما كانوا يفترون يعنى دەسب سہارے بن پردنيا ميں بھردسہ كئے ہوئے تھ سبگم ہوجائيں گے كى فريا درس كو دہاں فريا درس كے سكے موجود نہ پائيں گے ،كوئى مشكل كشاان كى مشكل حل كرنے كے لئے نہ ملے گا،كوئى آگے بڑھ كر يہ كہنے والا نہ ملے گا كہ بيمبرے متوسلين ميں سے ہيں لہذا آھيں كھے نہ كہا جائے۔

وَنَوْ لَنَا عَلَيْك الكتاب تبديانًا لكل شئ، ارشادفر ما يا كتر آن ميں ہر چيز كاواضح بيان ہے اس كامطلب يہ ہے كہ جس پر ہدايت وضلالت اور فلاح وخسر ان كامدار ہے اور اس كا جانبار است روى كے لئے ضرورى ہے جس سے حق وباطل كا فرق نماياں ہوتا ہے غرضيكہ اس سے مراددين وشريعت كى باتيں ہيں اس لئے معاشی فنون اور ان كے مسائل كوقر آن ميں تلاش كرنا غلط ہے، اگر كہيں كوئی شمنی اشارہ آجائے تو وہ اس كے منافی نہيں۔

بعض لوگ غلط نبی کی وجہ سے تبدیانًا لکل شی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ قرآن میں سب پچھ بیان کردیا گیا ہے، پھروہ اپنے اس دعوے کو نبھانے کے لئے قرآن سے سائنس اور فنون کے عجیب عجیب مضامین نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔

ر ہایہ سوال کہ قرآن میں تودین و شریعت کے جی سب مسائل مفصل مذکور نہیں تو تبیانًا لکل شی کہنا کیے درست ہوگا؟ حالانکہ بہت ہے دینی مسائل کا بھی واضح طور پر بیان نہیں ہے مثلاً تعداد رکعت، مقدار زکوۃ وغیرہ، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں ان ہی کی روشیٰ میں احادیث رسول ان مسائل کو بیان کرتی ہیں اور یہ آن ہی کی ہوایت کے مطابق ہے اللہ تعالی نے فرایا "وَمَا آتا کہ السول فحدوہ و ما نہا کہ اور یہ آن ہی کی ہدایت کے مطابق ہے اللہ تعالی نے فرایا "وَمَا آتا کہ السول فحدوہ و ما نہا کہ عند اور اگر کی علم صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث میں نہیں ہے تواس کو قرآن نے اجماع پر محول کر دیا ہے، ارشاد فرایا "و من یشا فق الرسول من بعد ما تبیّن له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین" المخ، اورا گرکی مسئلہ میں اجماع امت بھی نہ ہوتو قرآن نے قیاس واجتہاد کرنے کا تھم دیا ہے "قال اللّه تعالی فاعتبروا یا اولی الا بھر یہ دی ہوئی مسئلہ میں اور یہ چاروں کتاب اللّه میں نہ کور ہیں، اس طریقہ پر تبیانًا لکل شئ کہنا درست ہے۔

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ التوحيدِ اوالانصافِ وَالْإِصَّانِ اداءِ الفرائضِ اَواَنُ تعبدَ الله كَانَكَ تَراه كما في الحديثِ وَلَيْتَاكَى اعطاءِ ذِى الْقُرْلِ القرابةِ خَصَّه بالذكرِ استمامًا به وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ الزِنَا وَالْمُنْكُرِ شَرُعًا مِن الكفرِ والمعاصِى وَالْبَغْيِ الظلمِ للناسِ خصَّه بالذكرِ استمامًا كما بَدأ بالفحشاءِ لذلكَ يَعِظُكُمُ شَرُعًا مِن الكفرِ والمعاصِى وَالْبَغْيِ الظلمِ للناسِ خصَّه بالذكرِ استمامًا كما بَدأ بالفحشاءِ لذلكَ يَعِظُكُمُ

بالامر والنهى لَعَلَكُمْ رَبَّكُ كُونَ المُستدرَكِ عن الاصلِ في الذالِ وفي المُستدرَكِ عن ابُنِ مَسعودٍ رضى الله تعالى عنه لهذه أجُمَعُ اليةٍ في القرآن للخير والشر وَأُوفُوالِعَهْدِ اللهِ من البيعة والايمان وغيرهما إِذَا عَاهَدُتُّمُ وَلَاتَنْقُضُوا الْكِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا تَوْثِيْهِا وَقَدْجَعَلْتُمُاللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيْلًا بالوفاءِ حيثُ حلفتُمُ به والجملةُ حالُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ® تهديدٌ لهم وَلاَ تَكُوْنُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ افسدتُ خَزْلُهَا مَاغَزِلَتُه مِنْ بَعْدِقُوم إحكام له وبرم أَنْكَاثًا عال جمعُ نِكث وبوما يُنْكَثُ اى يُحلُ إحكامُه وسى امرأةٌ حَمقاءُ مِنُ مكة كانَتُ تغزلُ طولَ يوسِها ثمَّ تَنْقضُه تَتَّخِذُونَ حالٌ من ضمير تَكونُوا اي لا تكونوا مِثلَمَا في اتّخاذِكُمُ أَيُمَانَكُمُّ دَخَلًا مهو ما يُدخَلُ في الشيّ وليسَ منه اي فسادًا اوخديعةً بَيْنَكُمْ بِان تَنقُضُومِ اللَّهُ آنَ اي لِان تَكُونَ أُمَّةً جماعة هِي أَرْبِي آكُثَرُ مِنْ أُمَّةً وكانوا يُحالِفُون الحلفاءَ فإذَا وَجدوا اكثرَ منهم واعز نقضُوا حلف أولئِكَ وحَالفُوسِم إِنَّمَايَبْلُوكُمْ يختبرُكم اللَّهُ بِهُ اى بما أمرَبه سن الوفاء بالعهد لِيَنْظُرَ المطيعَ منكم والعاصَى اوتكونَ امةٌ أَرُبِي لِيَنْظرَ أَتفُونَ أَمُ لَا وَلَيُبَيِّأَنَّ لَكُم يَوْمَ ٱ**لْقِيامَةِ مَاكُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ®** في الدنيا من امرِ العهدِ وغيرِه بأنُ يُعِذبَ الناكثَ ويُثيبَ الوافي وَلُوْشَآ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً اسِلَ دين واحدٍ وَلَكِنْ يُنْضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَكُنْ يَنِهُ لِيَ القيامةِ سوالَ تبكيبِ عَمَّا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لِتجازُوا عليه وَلاَتَتَّخِذُو اليَّمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ كرّره تاكيدًا فَتَزِلُ قَدَمُ اى أقدامُكم عن محجَّةِ الاسلام لَعُكُتُبُونِهَا استقامتِها عليها وَتَدُوقُواالسُّوَءَ العذابَ بِمَاصَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَى بصدِّكم عن الوفاءِ بالعهدِ او بصدِّكم غيرَكم عنه لانه يَستَنُّ بِكم **وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ** في الأخرةِ **وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا م**ن الدنيا بأنُ تَنقضُوه لاَجُلِه **إِنَّمَاعِنْدَ اللّهِ** من الثوابِ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ مما في الدنيا إِنْكُنْتُمْزَعْلُمُونَ<sup>®</sup> ذلك فلا تَنقضُوا مَاعِنْدُكُمْ من الدنيا يَنْفَدُ يفني وَمُلِعِنْدَاللَّهِ بَاقِ وَائمٌ وَلَنَجْزِيَنَّ بالياء والنون الَّذِيْنَ صَبَرُقًا على الوفاءِ بالعهودِ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْايَعْمَلُوْنَ® اى أحسنُ بمعنى حسن مَنْعَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْانُثَى وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَنُحْيِينَهُ **حَلِوةً طَيِّبَةً** ۚ قِيلَ سِي حياةُ الجنةِ وقيل في الدنيا بالقناعةِ والرزق الحلال **وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْل** يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَاْتَ الْقُرْانَ اى اَردتَ قراء تَه فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ اى قُلُ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشيطان الرجيم إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ تَسلُّطُ عَلَى الَّذِيْنَ امَّنُوْاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُوْنَ الْأَمْنُواوَعَلَى الَّذِيْنَ الْمَنْوَاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ الْأَلْمُ اللَّهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ بِطاعَتِهِ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ أَى اللَّهِ تَعَالَى مُشْرِكُونَ ﴿

عبادت بالشبالله تعالى عدل (لين) توحيديا انصاف اوراحسان (ليني) اداء فرائض كايا (اس طرح) عبادت ◄ (السَّزَع بِسَائة بنه) ◄

کرنے کا گویا کہ تواہے دیکھ رہا ہے، جبیبا کہ حدیث میں وارد ہواہے، <del>اور قر ابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا</del> اہتمام کرنے کی وجہ سے خاص طور پر قرابتداروں کا ذکر کیا ہے حالا نکہ احسان کےعموم میں وہ بھی داخل ہیں تحکم دیتا ہے اور (اللہ ) فخش یعنی زنااورشرعاً <del>منکرات سے</del>مثلاً کفرومعاصی ،اورلوگوں پر <del>ظلم کرنے سے منع کرتا ہے</del> (ممانعت ظلم کواہتمام کی وجہ سے خاص طور پرذکرکیا ہے ورنہ تو نھی عن الفحش میں ظلم بھی داخل ہے) امرونہی کئم کونصیحت کرتا ہے تا کئم سبق لو، (تذکرون) میں تاء کودراصل ذال میں ادغام کردیا ہے اورمتدرک میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ قر آن کی آیات میں سے یہ آیت (بیان) خیر وشر کے لئے جامع ترین آیت ہے اورتم اللہ کےعہد کو پورا کرو خواہ بیعت کےطور پر ہوخواہ ایمان وغیرہ کےطور پر ہو، جبکہ تم آپس میں معاہدہ کرواورقسموں کوان کے پختہ کرنے کے بعدمت توڑو حالانکہ اللہ کوتم نے اپنے اوپر گواہ بنالیا ہے عہد پورا کرنے پر، اسلئے کتم نے اس کی شم کھائی ہے،اور (وقد جعلتم)جملہ حال ہے،اللہ کوخوب معلوم ہے جو پچھتم کرتے ہو بیان کے لئے دھمکی ہے، اورتم اسعورت کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جس نے سوت کو مضبوط اور <u>ؤہرا کرنے کے بعد ٹکٹرے ٹکڑے کر کے ادھیڑ ڈالا</u> (انکاٹا) حال ہے(اور)نِکٹ کی جمع ہےاُدھیر کرجس کی مضبوطی کوختم کردیا گیا ہو، (بیواقعہ) مکہ کی ایک پاگل عورت کا ہے جو دن بھرسوت کا تا کرتی تھی،اور پھر (شام) کوتو ژکر (خراب کردیتی تھی) تم اپنی قسموں کوآپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو، (تتخدون) تكونوا كي خميرے حال ہے دخلاً اجنبي چيزكو كہتے ہيں جواس جنس سے ندہويعني تم اپني قسموں كوفسا داور دھوكاند بناؤ، بایں صورت کہ ان کوتو ڑ دو، <del>تا کہتم میں کی ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے</del> اور وہ لوگ اپنے حلیفوں سے معاہدہ کرتے تھےاور جبان سے بڑی جماعت یا زیادہ باعز ت پاتے تو پہلے حلیفوں کا حلف ختم کر دیتے اور دوسروں کے حلیف ہوجاتے، حقیقت میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آزمار ہاہے تعنی وفاءعہد کا حکم دے کرتم کو جانچے رہاہے تا کہتم میں سے فر مانبر داراور نا فر مان کوظا ہر کرے یا ایک جماعت بڑی ہوتا کہاللّٰد دیکھے آیاتم وفاءعہد کرتے ہویانہیں ، اور قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ تمہارے سامنے جس عہد وغیرہ کے معاملہ میں تم دنیا میں اختلاف کررہے تھے کھول کھول کربیان کردے گا، یہ کہ عہد شکن کو سزادے گااور وفا کرنے والے کو جزادے گا ، اورا گراللہ چاہتا توتم کوایک ہی امت ( یعنی ) ملت والا بنادیتا ،کیکن (اللہ ) جس کو عاہتا ہے گمراہ کرتا ہے ادر جس کو جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے جو پچھتم کررہے ہو اس کے بارے میں یقیناً قیامت کے دن لاجواب کرنے کے لئے تم سے سوال کیا جائے گا اور تم اپنی قسموں کوآپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بناؤ، تا کید کے لئے مکرر لایا گیا ہے پھر راستہ سے رو کنے کی وجہ سے تعنی تمہارے وفاءعہد سے بازر ہنے کی وجہ سے یا وفاءعہد سے دوسرے کو بازر کھنے کی وجہ سے اس لئے کہ وہ تمہار نے قش قدم پر چلا ، اورتم کو آخرت میں براعذاب ہوگا اورتم اللہ کے عہد کو دنیا کی قلیل پونجی کے لئے نہ بیچد یا کرو بایں طور کہاس کے لئے نقض عہد کر وبلاشبہ اللہ کے پاس اس کا اجرتمہارے لئے بہتر ہے اس سے کہ جو پچھ دنیا میں ہے اگر تہہیں اس بات کا علم ہوتو تم نقض عہد نہ کرو اور دنیا کی حومتاع تمہارے پاس ہےوہ فناہونے والی ہےاور جواللہ کے پاس ہےوہ دائمی - ﴿ (فَرَمُ بِهَالشَّهُ ] ≥

ہاورہم (لیہ جنوبیت) یا عاورنون کے ساتھ ہے، یقیناً وفاعہد پر صبر کرنے والوں کوان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے،
احسن جمعنی حسن ہے اور چوشن نیک عمل کرے مرد. ویا عورت اور وہ باایمان بھی ہوتو ہم اس کو ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے کہا گیا ہے کہ وہ جنت کی زندگی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا ہی میں قناعت اور رزق حلال ہے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہم ضرور بالضرور دیں گے اور جب آپ قرآن پڑھو (یعنی) پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے پناہ طلب کرو (یعنی) اعبو فر باللّٰه من الشیطن الوجیم کہ لیا کرو، نیجی بات ہے کہا یمان والوں پر اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا مطلقاً زور نہیں چانا ہاں اس کا زور ان پرضرور چانا ہے جو شیطان کو اس کی اطاعت میں اپنا سر پرست بناتے ہیں اور جو اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

# جَعِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

فِيُولِينَ ؛ القربني، اسم مصدر برشة وارى ـ

**جِوُل**کَنَّ ؛ تـنحـصيـص بـعد المتعميم ، رشته دارول ڪي اتھر حسن سلوک، احسان ميں داخل ہے مگراس کی اہميت کے پیش نظر دوباره خاص طور پرذ کر فرمایا۔

فَحُولَكَ ؛ كما بَدَأ بالفحشاء لِذلك يعن ابتمام بى كى وجه سے سب سے پہلے فحشاء يعنى زناكو يبان فر مايا اسلے كه زناكى وجه سے نسب محفوظ نہيں رہتا اور الله كے غضب كا بھى موجب ہے۔

قِرُ كُلِيكَى : من البيعة ، اى بَيْعة الرسول على الاسلام ، السيبيت رضوان مراذبيل باسلي كريسورت كل باور بيت رضوان بجرت كے بعد مولى \_

قِولَكُ : كفيلًا، اى شاهدًا.

فَحُولَكُم : والْجَمَلَةُ حَالٌ يَعِين (وقد جعلتم) جمله موكر تنقضوا كي خمير سے حال ہے نه كه عطوف، ورنه تو عطف خرعلى الانثاء لازم آئے گا۔

فَحُولَكَ ؛ تهدیدلهم بیاضافه اس سوال کا جواب ہے کہ (اِنَّ الله یعلم ما تفعلون) معطوف علیہ لا تنقضو ا، اور معطوف لا تکونو ا کے درمیان فصل بالاجنبی ہے، جواب کا حاصل بیہ (اِنَّ الله یعلم ما تفعلون) جملہ تہدیدیہ ہے جو کہ اجنبی نہیں

قِوُّلِی ؛ ما غزلته ، یاسوال کاجواب ہے کہ غزل مصدر ہاس کی جانب نقض (توڑنے) کی نسبت درست نہیں ہے مفسر علام نے غزل کی نفیر ما غزلته ہے کر کے اشارہ کردیا کہ مصدر بمعنی مفعول ہے یعنی جس کواس نے کا تااس کوتو ژدیا۔ قوق بعض حضرات نے بعد قوق کے معنی مضبوط کرنے کے بعد کے لئے ہیں مفسر علام نے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں ادر بعض دیگر مفسرین نے بعد قوق ، کے معنی محنت سے کا تنے کے بعد ، کے لئے ہیں۔

فَحُولَكَمْ : عَزِلُهَا ، یه (ض) سے مصدر ہے جو کہ ، ھاضمیر کی طرف مضاف ہے ، اس کے معنی سوت کا تنا اس جگہ بمعنی اسم مفعول ہے تعنی کا تا ہوا سوت ، مکہ میں ایک بوقو ف عورت تھی جو شی ہے شام تک اپنی باندیوں کے ساتھ سوت کا تی تھی اور شام کو کا تا ہوا تمام سوت تو ٹر کر ضائع کر دیتی تھی اس عورت کا نام ری طرب بنت عمر تھا یہ اسد بن عبد العزیٰ کی ماں اور سعد کی بیٹی تھی (بلا ذری) بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام ریط تو بنت سعد بن تیم القرشیہ ہے مطلب میہ کہتم نے اللہ سے جو معاہدہ کر رکھا ہے اس کو نہ تو ٹر و درنہ تمہاری کری کرائی محنت بیکار ہو جائے گی۔

چَوُلِمَى : برم استوار كرناسوت كودُ مرا كا تنا (صراح)\_

فَيُوْلِينَ؟ : حال من صمير تكونوا ، ليني تتحذون، تكونوا كي شمير سے حال ہے نه كه مفعول ثانی اسلئے كه تكون متعدى بدو مفعول نہیں ہوتا الابیر كة صبير وغيره كے معنی كوضهمن ہوجائے۔

قِحُولِكُ ؛ انكاثا يه نكث كى جمع برانى روئى وغيره كودو براكات كے لئے تو رُ دُ النا۔

فِحُولِكُم الله وهو ما ينكث اس مين اشاره بى كىنك بمعنى منكوث (منقوض) بــــ

قِكُولَكُ ؛ دَخَلًا يه لا تكونوا كاخمير عال جاى لا تكونوا مشابهين بامرأة شانها هذا.

قِيْفُلِكُ ؛ دَخَلاً، بهانه، فريب، دغا، فساد، در اندازي، اجنبي \_

فِيُولِنَ ؛ أَرْبِي، حِرْ ها بوا، برها بوا، (ن) يه رِبًا عاسم تفضيل كاصيغه بـ

قِولُكُ : أَتِفُونَ، همزه، استفهام كاب، تفون يه وَفي معمضارع جمع ند كرحاضر كاصيغه ب، تم وفاكرت بو

هِخَوْلَنَى : ای اقسدام ، قدم کی تغییراقدام سے کر کے اشارہ کر دیا کہ جب ایک قدم کا پھسلنا باعث ننگ وعاراورموجب عقاب ہے تواگر دونوں قدم پھسل جائیں تو کیا حال ہوگا ؟

قِولَكُمْ : محجة درمياني راسته، شاهراه-

قِوْلِكَ ؛ يصد كم عن الوفاء اس من اشاره م كه صدٌّ لازم بـ

قِوُلْکَ): بصد کمرغیر کمر اس میں اشارہ ہے کہ صدَّ منع کے معنی کوششمن ہونے کی وجہ سے متعدی بھی استعال ہوتا ہے۔ میرین میں مصنف

فِيُولِنَى : فلا تنقضوا يه انْ شرطيه كاجواب بـ

### ؾٙڣٚؠؗ<u>ڒۅۘڗۺۣ</u>ٛڂڿ

## عدل کے معنی شریعت کی نظر میں:

اِنَّ اللَّهُ عِامُرُ بالعدل وَ الإحسان وَاِيتَاء ذِى القربلي (الآية) يه آيت قرآن كريم كي جامع ترين آيت ہے، جس ميں پوري اسلامي تعليمات كو چند الفاظ ميں سموديا گيا ہے، اسلئے سلف صالحين كے عہد مبارك سے آج تك دستور چلا آر ہا ہے كہ جمعہ

﴿ (مَزَم بِبَاشَرِلَ ﴾

اورعيدين كے خطبول كے آخر ميں بيآيت تلاوت كى جاتى ہے، حضرت عبدالله بن مسعود نے فرمايا كه قرآن مجيد كى جامع ترين آيت سور وفحل ميں بيہے انگا الله يامر بالعدل (الأية). (ابن كنير)

اس آیت میں تین الی چیزوں کا تھم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی معاشرہ کی درتی کا انحصار ہے، پہلی چیز عدل ہے جس کا
تصور دومتعقل حقیققوں سے مرکب ہے ایک بیر کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں تو ازن اور تناسب قائم ہود وسرے بیہ ہے کہ ہرایک
کواس کا حق بے لاگ طریقہ پر دیا جائے ،''عدل'' کے مشہور معنی انصاف کے ہیں بیعنی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ انصاف کیا
جائے ،کسی کے ساتھ دشمنی یا عنادیا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں ، ایک دوسرے معنی اعتدال کے
ہیں بیعنی کسی معاملہ میں افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

## "احسان" كس كهتم بين:

آیت میں مذکور دوسری چیز احسان ہے جس سے مراد نیک برتاو، فیا ضانہ معاملہ، ہمدردانہ روتیہ، رواداری، خوش ضلق، ورگذر باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس لحاظ، دوسرے کواس کے حق سے پچھ نے یادہ وینا اورخودایخ حق سے پچھ کم پر راضی ہوجانا، بیعدل سے زائدایک چیز ہے، جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے، عدل اگر معاشرہ کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے، عدل معاشرہ کونا گوار یوں اور تلخیوں سے بچا تا ہے تو احسان اس میں خوشگواری اور حلاوت پیدا کرتا ہے، کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑ انہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہروقت ناپ تول کود کھتا رہے کہ اس کا کیاحق ہے؟ اور اسے وصول کر کے چھوڑ ہے اور دوسرے کا کتناحق ہے اسے بس اتناہی و بدے، ایک ٹھنڈ ب اور کھر ہے معاشرہ میں مشکش تو نہ ہوگی مگر محبت اور شکر گذاری اور عالی ظرفی اور ایثار وا خلاص و خیر خواہی کی قدروں سے محروم رہے کا جودراصل زندگی میں لطف وحلاوت پیدا کرتے ہیں۔

احسان کے ایک معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت کے ہیں جس کو حدیث میں أن تعبد اللّٰمه کانك تراهُ (عبادت تم اس طرح كروگويا كرتم اسے د مكور ہے ہو) سے تعبير كيا گيا ہے۔

تیسری چیز جس کااس آیت میں ذکر ہے وہ صلد رحمی ہے، جورشتہ داروں کے معاملہ میں احسان کی ایک خاص قتم ہے، اس کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ انسان صرف اپنے رشتہ داروں ہی کے ساتھ حسن سلوک اورا چھے برتاؤ کا معاملہ کرے، بلکہ اس کے معنی سے ہیں کہ ہرصا حب استطاعت اپنے مال پرصرف اپنی ذات اوراپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی کہ ہرصا حب استطاعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھو کا نزگا نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھو کا نزگا خاندان کے اندرا یک محف عیش کرر ہا ہواور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بندرو ٹی کیڑے تک کے مختاج ہوں۔

ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلات ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے اس کے بعد دوسروں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، چنانچہ آپ ظین نے اس کواحادیث میں مختلف انداز سے بیان فر مایا ہے، آپ نے فر مایا کہ انسان کے حسن سلوک کے اور اس کے بھائی بہن ہیں پھروہ جوان کے بعد قریب تر ہوں علی ہذا القیاس، کے اولین حقد اراس کے واراس کے بھائی بہن ہیں پھروہ جوان کے بعد قریب تر ہوں علی ہذا القیاس، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشرہ کا ہرواحدہ (Unit) اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنجال لے اس میں معاشی حثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی یا کیزگی اور بلندی پیدا ہوجائے گی۔

## تین ایجابی حکمول کے مقابلہ میں تین سلبی احکام:

تنول مشرات میں فخشاء کواس کے اہم ہونے کی وجہ سے پہلے بیان کیا ہے بہاں''فخشاء' سے بے حیائی کے کام مراد ہیں آجکل بے حیائی اتن عام ہوگئ ہے کہ اس کانام تہذیب، ترقی، آرٹ بن لطیف قرار پاگیا ہے تفریخ کے نام پراس کا جواز تسلیم کرلیا گیا ہے ، مگر خوشنمالیبل لگادیئے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، فحشاء کا اطلاق بیہودہ کام اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے ہروہ برائی جواپی ذات میں نہایت فتیج ہوفخش ہے ، مثلاً زنااوراس کے مقد مات، عریا نیت، عمل قوم لوط ، محر مات سے نکاح ، چوری، قص وسرود، فیشن پرتی، اور مردوزن کا بے با کانداختلاط اور مخلوط معاشرت، شراب نوشی، پیشے کے طور پر بھیک ما نگنا، گالی گلوچ کرنا، علی الاعلان برے کام کرنا، اور برائیوں کو پھیلا نا بھی فحشاء میں شامل ہے مثلاً جھوٹا پر و پیگنڈہ، الزام تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکار یوں پر ابھار نے والے افسانے اور ڈراھے، اور فلی عریاں تصاویر ، عورتوں کا بن سنور کرمنظر عام پر آنا اور اسلیح پر عورتوں کا بن سنور کرمنظر عام پر آنا اور اسلیح پر عورتوں کا بن سنور کرمنظر عام پر آنا اور اسلیح پر عورتوں کا بن سنور کرمنظر عام پر آنا اور اسلیح پر عورتوں کا بن سنور کرمنظر عام پر آنا اور اسلیح پر عورتوں کا بن سنور کرمنظر عام پر آنا اور اسلیح پر عورتوں کا مغرب سے در آمدشدہ ان خباشوں کو جائز قر ارنہیں دیا جاسکا۔

دوسری چیز دمشکن میں تمام گناه ، ظاہری اور باطنی عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں۔

تیسری چیز ' بغی'' ہے ، اس کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا خواہ حقوق خالق کے ہول یا مخلوق کے ، اس میں ظلم وزیادتی ، قطع رحی سب داخل ہیں ، ایک حدیث میں ارشاد فر مایا کہ قطع رحی اور بغی بیدونوں جرم اللّٰہ کو اتنے نالپند ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ( آخرت کے علاوہ ) دنیا میں بھی ان کی فوری سز اکا امکان غالب رہتا ہے۔

وَاَوْفُوا بِعَهْدُ اللَّهُ إِذَا عَاهَدَتُم (الآیة) یہال تین قیم کے معاہدوں کوان کی اہمیت کے لحاظ ہے الگ الگ بیان کرکے ان کے پابندی کا حکم دیا گیا ہے ① ایک وہ عہد جوانسان نے خدا کے ساتھ با ندھا ہو، اور بیا پی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے، ② دوسر اوہ عہد جوایک انسان نے دوسر سے انسان سے یا ایک گروہ نے دوسر سے گروہ سے کیا ہواور اس پراللہ کی قیم کھائی ہو، یا کسی نہ کسی طرح اللہ کا نام لے کراپنے قول کی پختگی کا یقین دلایا ہو، یہ عہد دوسر سے درجہ کی اہمیت رکھتا ہے، ③ تیسراوہ عہد و پیان ہے کہ اللہ کا نام درمیان میں لائے بغیر کیا گیا ہو یہ تیسر سے درجہ کا عہد ہے اور اس کی اہمیت پہلے دو کے بعد ہے، کین یا بندی ان سب کی ضروری ہے، خلاف ورزی ان میں سے کسی کی بھی روانہیں۔

# عہد شکنی حرام ہے:

لفظ''عہد''ان تمام معاملات ومعاہدات کوشامل ہے جس کا زبان سے یاتح برسے التزام کیا جائے خواہ اس پرسم کھائے یا نہ کھائے خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہویا نہ کرنے سے۔ یہ آیات در حقیقت آیتِ سابقہ کی تشریح و تحمیل ہیں آیت سابقہ میں عدل کا حکم تھالفظ کے مفہوم میں ایفاءعہد بھی داخل ہے۔ (فرطبی)

کسی سے معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے مگراس کے تو ڑنے پر کوئی کفارہ نہیں بلکہ آخرت کا مواخذہ ہے، حدیث میں رسول اللّہﷺ کاارشاد ہے کہ قیامت کے روزعہد شکنی کرنے والے کی پشت پرایک جھنڈ انصب کردیا جائے گا جومیدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔

لا تسکونوا کالتی نقضت غَزْلُها (الآیة) اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ عہد شکیٰ کی اس بدترین قتم پر ملامت کی گئے ہے جود نیا میں سب سے بڑھکر موجب فسادہ وتی ہے اور جسے بڑے بڑے اور نجے کاوگر بھی کارِ تو اب سمجھ کرکرتے اور اپنی قوم سے داد لیتے ہیں، قوم وں اور گروہوں کی سیاسی، معاشی اور ندہی شکش میں بیآئے دن ہوتا رہتا ہے، ایک قوم کالیڈرایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں محض اپنے قومی مفاد کی خاطریا تو اسے علائے تو ٹر دیتا ہے یا در پردہ اس کی خلاف ورزی کرکے ناجائز فائدہ اٹھا تا ہے، بیر کسیں ایسے لوگ بھی کر گذرتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے راستہاز ہوتے ہیں اور اس قتم کی جالبازیوں کوڈیلومیسی (سیاست) کا کمال سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالی اس پر متنب فرما تا ہے ہر معاہدہ در اصل معاہدہ کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق ودیا نت کی آزمائش ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مؤاخذہ سے نئی نہیں گے۔

# كسى كودهوكادييز كے لئے قتم كھانے ميں سلب ايمان كا خطرہ ہے:

لا تتخدوا آیمانکم د کولا ،اس آیت میں ایک اور عظیم گناہ سے بچانے کی ہدایت ہے وہ یہ کوشم کھاتے وقت ہی سے اس قتم کے خلاف کرنے کا ارادہ ہواور صرف مخاطب کوفریب دینے کے لئے قتم کھائی جائے ، یوشم عام قسموں سے زیادہ خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجہ میں بیخطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہوجائے فتول قدم بعد ثبوتھا ،کایہی مطلب ہے (معارف)

## رشوت لیناسخت حرام اور الله سے عہد شکنی ہے:

ولا تشتروا بعهد الله ثمنًا قلیلا، یعنی الله کے عہد کولیل قیت کے لئے نہ تو ژویہاں قلیل قیمت سے مرادد نیا اور دنیوی منافع ہیں بیدمقدار میں خواہ کتنے ہی بڑے ہوں آخرت کے منافع کے مقابلہ میں پوری دنیا اور اس کی تمام دولتیں بھی قلیل

ہیں، جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے نہایت خسارے کا سودا کیا، اسلئے کہ دائی نعمت ودولت کو بہت جلد فنا ہونے والی گھٹیا چیز کے عوض بچے ڈالا ،اور بیاکا م کوئی تمجھدار شخص نہیں کرسکتا۔

ابن عطیہ نے لکھا ہے کہ جس کام کا پورا کرنا کئی شخص کے ذمہ واجب ہواللہ کا عہداس کے ذمہ ہے اس کے پورا کرنے پر کس سے معاوضہ لینا اور بغیر لئے نہ کرنا اللہ کا عہد تو ڑنا ہے ، اس طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمہ واجب ہواُس پر کسی سے معاوضہ لے کراس کو کرنا یہ بھی اللہ کا عہد تو ڑنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ قسمیں سب حرام ہیں، جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تو تنخواہ حکومت سے پاتا ہو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ بیتخواہ لے کرمفوضہ خدمت پوری کروں گا، اب اگروہ اس کام کے کرنے پرمعاوضہ طلب کرے اور بغیر معاوضہ اس کام کونہ کرے یامعمول سے تاخیر کر ہے تو بیاللہ کے عہد کوتو ژر ہا ہے، اسی طرح جس کام کااس کومحکمہ کی طرف سے اختیار نہیں اس کورشوت لے کر کر ڈالنا بھی اللہ سے عہد شکنی ہے۔

## رشوت کی جامع تعریف:

اخذ الاموال على فعل ما يجب على الأخذ فعله اوفعل ما يجب عليه تركه.

یعنی جس کام کا کرنااس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینااور جس کام کا نہ کرنا واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینار شوت ہے۔ (تفسیر بحر محیط ص ٥٣٣ ج ٥)

فلنحیینه حیوة طیبة، حیات طیبه سے مراددنیا کی زندگی ہے اسلئے کہ آخرت کی زندگی کا ذکرا گلے جملے میں ہے، مطلب سے کہ ایک مومن باکردارکوصالحانہ اور متقیانہ زندگی گذار نے اوراللہ کی عبادت واطاعت اور زمدو قناعت میں جولذت وحلاوت محسوس ہوتی ہے وہ ایک کافر اور نافر مان کو دنیا بھرکی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک گونہ قاتی واضطراب کا شکار رہتا ہے، (و من أغرض عن ذکری فیان له معیشة ضنكا) جس نے میری یا و سے اعراض کیااس کا گذران تگی والا ہے۔

فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

#### ربط آیات:

سابقہ آیت میں اول ایفاءعہد کی تا کیدتھی اب مطلقا اعمال صالحہ کی تا کیدو ترغیب کا بیان ہے انسان کی احکام میں غفلت اغواء شیطانی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے آیت میں شیطان رجیم سے پناہ مانگئے کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی ضرورت ہی نیک عمل میں ہے یہاں اگر چہ خاص طور پر قراءت قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ، اس تخصیص کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تلاوت قرآن ایک ایساعمل ہے جس سے خود شیطان بھا گتا ہے، اور بعض خاص آیات اور سورتیں بالخاصہ شیطان کے اثر ات زاکل کرنے کے لئے مجرب ہیں جن کامؤ ٹرومفید ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے۔ (بیان الفرآن)

مَسْحَتُلُمْنَ: نماز میں تعوذ امام ابوصنیفہ کے نز دیک صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے ،امام شافعی رَحِمَّ کاللهُ مَعَاكَ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کومستحب قر اردیتے ہیں۔

مَنْكَ الْمُنْ: تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھناسنت ہے مگرشروع میں ایک دفعہ پڑھنا کا فی ہے، البتہ تلاوت کے درمیان اگر تلاوت موقوف کر کے سی اور کام میں لگ گیا اور پھر تلاوت شروع کی تواس وقت اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنی جا ہے۔

<u> وَلِذَالِدَّنْنَاالِيَةً مَكَانَ اليَةٍ لِمُنسَخِها وانزال غيرها لمصلحةِ العبادِ قَاللَّهُ اَعْلَمُهِمَا يُنَزِّلُ قَالُوَا</u> اي الكفارُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم النَّمَّا أَنْتَ مُفَكِّر كذابٌ تَقولُه مِنُ عندِكَ بَلْ أَكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ عقيقة القران وفائدة النسخ قُلَ لهم نَزَّلَهُ رُقِّ الْقُدُسِ جبرئيل مِنْزَّيِّكَ بِالْحَقِّ متعلقٌ بنزَّلَ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَّنُوا بايمانِهم به وَهُدَّى وَ بُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۗ وَلَقَدُ للتحقيق نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ القرانَ بَشَكُّ وهو قينٌ نصرانيٌ كان النبي صلى الله عليه وسلم يَدخلُ عليه قال تعالى لِسَانُ لغة اللَّذِي يُلْحِدُونَ يميلون المَيْهِ انه يُعَلِّمُه اَعْجَمِيُّ وَهُذَا القرالُ لِسَالُ عَرَفَيُّ مُّمِينِيُّ ﴿ دُوبِيانِ وَفَصَاحَةٍ فَكَيفَ يُعَلِّمُهُ أَعَجَمَى إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالِتِ اللهِ لَا يَهْدِيْهِ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الَّايْمُ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ اللَّيْمُ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا لَلللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَا اللّ بِالنِتِاللَّهُ القران بقولِهم هذا من قول البشرِ وَأُولَلْكَهُمُ الكَذِبُونَ<sup>©</sup> والتاكيدُ بالتكرار وإنَّ وغيرهما رَدِّ لقولِهم انسا أنتَ مفتر مَنْ كَفَرَ بِإِللَّهِ مِنْ أَبَعْدِ الْمَانِ ﴾ [لا مَنْ أَكُره على التلفُّظ بسال كفر فتلفَّظ به وَقَلْهُهُ مُطْمَيِنٌ مِالْاِلْيَمَانِ ومَن مبتدأ اوشرطية والخبرُ اوالجوابُ لهم وعيدٌ شديدٌ دَلَّ عليه بذا وَلِكِنْ مَّنْ شَيَّحَ بِالكُفْرِصَدْرًا له اى فَتَحَه ووَسَّعَه بمعنى طابَت به نفسه فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ٥ ذَلِكَ الوعيد لهم بِأَنَّهُ مُ اسْتَحَبُّوا الْحَياوة الدُّنْسَ الحتارُومِ عَلَى الإخرو وَانَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُومَ الْكُفِي بْنَ ﴿ أُولَإِكَ الَّذِينَ طَلْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهُمْ وَأُولَإِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ﴿ عما يُرادُبهم لَلْجَرَمَ حقا النَّهُم فِي الْإِحْرَةِ هُمُ الْخِيرُونَ ﴿ لِمصيرِهِم الى النار المؤبَّدةِ عليهم تُمَّالَّ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُولَ الى المدينةِ مِنْ بَعْدِمَافُتِنُو عَذِبُوا وتَلفَّظُوا بالكفروفي قراءة بالبناء للفاعل اى كَفَرُوا او فَتَنُوا الناسَ عن الايمان تُمُرَجَاهَدُوا وصَبَرُوا على الطاعةِ إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِهَا اى الفتنة لَعُكُور لهم رَجِيكُم المانيةِ. تریک اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کرکے اس کی جگہ دوسری آیت بندوں کی مصلحت کیلئے نازل کرتے ہیں اور جو پچھاللدنازل کرتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو کفار نبی ﷺ سے کہتے ہیں تم تو افتر اپر داز ہو جھوٹے ہو،قرآن ا پی طرف سے گھڑ کرلاتے ہو، (ایبانہیں ہے ) <del>بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں کے اکثر</del> لوگ قر آن کی حقیقت اور نشخ کے فائدہ سے واقف نہیں ہیں آپ ان کو بتاد بیجئے کہ اس کو جبرئیل آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں (بالحق) نَزَّلَ كِمتعلق ہے تاكرابل ايمان كواس كذر بعدايمان پر ثابت ركھ اور مسلمانوں كے لئے ہدايت اور خوشخری ہو ہمیں بخوبی علم ہے کہ کا فرکہتے ہیں اسے تو قر آن ایک شخص سکھا تا ہے (لے قب تحقیق کے لئے ہے اوروہ ایک نصرانی لوہار ہے، نبی ﷺ اس کے پاس جایا کرتے ہیں اللہ تعالی فر ما تا ہے <del>اس مخص کی زبان کہ جس کی طرف یہ لوگ</del> اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں ان کوسکھا تاہے، مجمی ہےاوریة قرآن صاف عربی زبان میں ہے جو بلیغ وضیح ہے تو (بھلا)اس کوایک عجمی (غیرعربی) کیسے سکھا سکتا ہے؟ جولوگ اللہ کی آیتوں پرائیان نہیں رکھتے ان کواللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی،اوران کے لئے دردنا ک عذاب ہے،جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں جواللہ کی آیتوں ( قر آن ) پرایمان نہیں رکھتے ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بیتو انسانی کلام ہے، درحقیقت جھوٹے یہی لوگ ہیں ،اور تکراراور إِنَّ وغیرہ کے ذریعہ تاکیدان ك قول "إنَّما انت مفتر "كوردكرن ك لئ ب اورجوتخص ايمان ك بعدالله كامكر موا ، توان ك لئ شديد وعيد ب البيته وهخض اس ہے متنتیٰ ہے کہ جس کو کفرید کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے زبان سے کفرید کلمہ کہ بھی دیا حال ہد کہ اس کادل ایمان پرمطمئن ہو ،اور مَن مبتداء یا شرطیہ ہےاور خبریا جواب، لھے مروَ عید ڈ شدید ہے،جس کے (حذف پرِ ) بيآيت عليه مرغضب من الله الغ ولالت كرر ہى ہے ليكن جولوگ شرح صدر كے ساتھ كفر كے مرتكب ہوں (يعنی) کھلےدل اور وسعت قلبی کے ساتھ کفرا ختیار کریں ، یعنی کفر سے ان کا دل خوش ہو تو ان پراللہ کاغضب ہے ، اور ان کے لئے الله کا بڑا عذاب ہے ان کے لئے عذاب کی پیوعیداس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کوآخرت کے مقابلہ میں پندکیا ہے ، بعنی اس کواختیار کرلیا ہے، اوراللہ کا فروں کی رہنمائی نہیں فرما تا بیوہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر اور ۔ کانوں پراور آئکھوں پرمہرلگادی ہے اور جوان سے مقصود ہےاس سے یہی لوگ غافل ہیں اور بیہ بات یقینی ہے کہ یہی لوگ آ خرت میں دائمی آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے خسارہ میں ہیں، پھریقیناً تیرارب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بعد ا<u>س کے کہوہ ستائے گئے</u> مدینہ کی طرف ہجرت کی اور کلمہ کفرز بان سے نکالنے کے بعد ،اورایک قراءت میں (فَتَسنُوا) صیغهٔ معروف کے ساتھ ہے بیعنی مشرکین نے کفر کرنے اورلوگوں کوایمان سے رو کنے کے بعد پھرانہوں نے جہاد کیا اور طاعت برصبر کیا ہے شک تیرارب ان آز ماکٹوں کے بعد ان کو معاف کرنے والا ان پر رحم کرنے والا ہے اور پہلے إِنَّ ک خبر (محذوف) ہے جس پراِگ ٹانی کی خبر دلالت کررہی ہے۔

# تَجِقِيق لِيَرِيكِ لِيَسْهُمُ لِللَّهِ لَقَسِّلُهُ كَفَسِّلُهُ كَافِيلًا لَهُ فَالِمُلْ

فِي وَلَكُم الله عَرطيه م قَالُوا إِنهَا أَنْتَ مُفْتَوٍ، جوابِشرط م -

فِيُولِنَى : وَاللَّه اعلم بِما يُنَوِّلُ، شرط وجزاء كَ درميان جمله معترضه بـ

**خِكُولِيَ** ؛ روح القدس بياضافت موصوف الى الصفت ہے اى السووح المقدس، القدس كے دال پرضمه اور سكون دونوں جائز ہیں۔

فَحُولَكُم ؛ متعلق بنزّ لَ يعنى متلبسًا معلق موكر نزله كالممير مفعولى عال ب،اى نزّله متلبسًا بالحق.

قِوْلَنَى : هدَّى وَبشرىٰ.

نَيْ كُولِكُ، ان كاعطف لِيشِب ترب، حالانكه يعطف درست نهيں ہے اسلئے كه يد دونوں معطوف عليه كے ساتھ نه اعراب ميں متحد بيں اور نه علت ميں حالانكه يد دونوں باتيں ضرورى بيں۔

قِوُلْنَى ؛ للتحقیق، یاس وال کاجواب ہے کہ قد جب مضارع پرداخل ہوتا ہے تو عمومًا تقلیل کے لئے ہوتا ہے حالانکہ یہاں تقلیل کے معنی نہ تول نعلم سے میل کھاتے ہیں اور نہ ثان باری کے مناسب ہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ قدیبال تحقیق کے لئے ہے، لَقَدْ میں لام قسمیہ ہے۔

قِحُولِهُ ؟ قَيْنٌ ، آمِنكر ،لو بأر ، (جمع ) قُيُونَ واقيان.

قِوُلَكُم : يميلون اليه اى يشيرون اليه.

فَوُلِكَمَى : أَعَجَمَيُّ، جُوْتِي الليان نه بواگر چرا بي بو، اور عجمي، منسوب الى العجمر، جولغت عرب سے واقف نه بو اگر چه سے بو۔

فَحُولَى، والتاكيد بالتكرار وإنَّ وغيرهما چونكه كفار كمه في متعددتا كيدات كساته، إنسما انتَ مفترٍ ، كتِ بوئ نزول قر آن كا نكاركيا تها، ان كاجواب بهى متعددتا كيدات كساته ديا كيا ب، اول تكرار سهم اداِنَّ المدين لا يؤمنون كا تكرار بادرانً كا تكرار بادر غيرهما سهم الأمير فصل باور تعريف منداور جمله كاسميه بونا ب، البذا ظا برنظر مين تكذيب كا حصر جوقريش مين معلوم بور ما تفاوه ختم بوكيا -

وَ وَ الله عَن مبتداء او شرطية، من كفر بالله كمن مين دواحمال بين ايك يدكه من موصوله مبتدا مونه كه الذين لا

يؤمنون بآيات الله سے بدل،اس لئے كه بدل اور مبدل منه كے درميان فصل بالاجنبى جائز نہيں ہے اور يہاں"اوليك همر الكافرون" كافصل موجود ہے، مَن كوموصول مبتداء مائے كى صورت ميں كَفَرَ اس كاصله بوگا اور موصول صله سے ل كرمبتداء ہوگا اور اس كا خبر محذوف ہوگا اور دو الله مُروعيد شديدٌ ہے اور دوسراا خمال بيہ كه مَنْ شرطيه ہواور جزاء مقدر ہواوروہ لهمر وعيدٌ شديدٌ ہے، جبيا كه علامه سيوطى نے ظاہر كرديا ہے، اور دال برحذف آئندہ جمله، فعليه مرغضب من الله، يا ولَهم عذابٌ شديد، ہے۔

فَحُولَى، صدرًا لَهُ ، لَهُ كاضافهاس شبكاجواب م كه شَرَحَ كاصله باء نهيس آتا حالانكه يهال بالكفريس باءصله واقع مور بام، جواب يه بحد باء بمعنى لام م -

فِيُوَلِيْ، بمعنى طابت ياس شبكا جواب بيها فتحه كوئى معنى نبين بين، جواب يه بيك فتحه بمعنى طاب باور اسبات كى طرف بھى اشاره موگيا كه صَدرًا، مفعول سے منقول موكر تميز واقع ہے۔

فَيُولِي ؛ احتاروها، ياضافه السوال كاجواب م كه استحبّو اكاصله على نهيس آتا حالانكه يهال على صله واقع مور با معنى من مجاب كاحاصل يهم كه استحبّوا، اختارواكم عنى من مالهذا اب كوكى اعتراض نهيس ـ

قِی وَ اَهُ مَا اَهُ بِالْبِنَاءَ لِلْفَاعَلَ، لِینَ فَتِنُوا مِیں دوقراءتیں ہیں مجھول اور معروف، مجھول ہونے کی صورت میں مھاجہ رین نائب فاعل ہوں گے اور کے فیول کے فاعل بھی اور معروف کی صورت دونوں فعلوں کے فاعل کفار ہوں گے، لینی مشرکین نے کفر کیا اور لوگوں کو ایمان سے روکا۔

قِيَوْلَ ﴾ : خبر إنَّ الاولى الخ لعنى بهليانًا كى خبر كوحذف كرديا كياب اسك إنَّ ثانيه كي خبر حذف خبر بردال بـ

### تَفَيْدُرُوتَشِي عَيْدَ

#### ربطآيات:

سابقہ آیت میں بوقت تلاوت اعبو فربسالی پڑھنے کا حکم تھااس کئے کہ تلاوت قر آن کے وقت شیطان مختلف قتم کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، اس آیت میں شیطان کے مختلف وسوسوں کا ذکر اور ان کا جواب ہے۔

#### نبوت بر كفار كے شبهات كاجواب مع تهديد:

ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مرادایک عظم کے بعددوسراتھم بھیجنا بھی ہوسکتا ہے، یعنی ایک آیت کے لفظ معنی منسوخ کرکے دوسراتھم بھیج دیتے ہیں حالانکہ جو تھم اللہ تعالی پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بھیجنا ہے اس کی مسلحت اور حکمت وہ

خوب جانتا ہے کہ جن کو بیتھم دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مصلحت پر پھی پھر حالات بدل جائے سے
مصلحت اور حکمت دوسری ہوگئ تو بدلوگ کہتے ہیں معاذ اللہ آپ افتر اکرتے ہیں کہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کردیتے ہیں
ور خدا گر اللہ کا تھم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی کیا اللہ کو پہلے حالات بدلنے کاعلم نہ تھایا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ایسا
تھم جھیج جو ہر حال میں اور ہر زمان میں قابل عمل ہو، یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات تمام حالات کاعلم ہونے کے
باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا تھم دیا جاتا ہے اور دوسری حالت پیش آنے کا اگر چداس کو علم ہوتا ہے مگر بتقاضائے مصلحت اس
دوسری حالت کا تھم اس وقت بیان نہیں کیا جاتا ، بلکہ جب وہ حالت پیش آ جاتی ہے اس وقت بیان کیا جاتا ہے جیسے طبیب یا ڈاکٹر
ایک وقت ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے استعال سے حالت بدلے گی اور اس وقت دوسری دوادی جائے گی،
مگر مریض کو ابتداء سب تفصیل نہیں بتاتا، بہی حقیقت سنخ احکام کی ہے جو قرآن وسنت میں ہوتا ہے جو حقیقت سے واقف نہیں وہ
باغواء شیطانی ننخ کا انکار کرنے گئے ہیں، اس لئے اس کے جواب میں حق تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ مفتری نہیں ہے بلکہ انہی
میں اکثر لوگ جاہل ہیں کہ ننخ کو بلا دلیل کلام الہی ہونے کے خلاف شبھتے ہیں۔

البتہ جولوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں علاوہ ازیں ننخ کے مصالح جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثبات قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بثارت کا ذریعہ ہے کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی سے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خاروخس کے سوا کچھ نہیں اگنا، مومن کا دل طاہر اور شفاف ہوتا ہے جوقر آن کی برکت اور ایمان کے نور سے منور ہوجا تا ہے، اور کا فرول کا دل زمین شور کی طرح ہوتا ہے جو کفر وضلالت کی تاریکیوں سے بحرار ہتا ہے جہال قرآن کی ضیایا شیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔

وَلَقَدُ نعلم انَّهُمْ یقولون اِنما یعلمه بَشَو ، مشرکین مک کایہ کہنا تھا کہ محمد ﷺ کوفلاں شخص سکھا تا ہے اور محمد اس کانام جربیان کیا گیا ہے جوعام بن الحضر می کا مکوخدا کی طرف منسوب کر کے خدائی کلام کہتے ہیں ایک روایت میں اس کانام جربیان کیا گیا ہے جوعام بن الحضر می کا ایک روئی غلام تھا دوسری روایت میں حویطب بن عبدالعق کی کے ایک غلام کانام آیا ہے جسے عاکش یا یعیش کہتے تھے، ایک اور روایت میں بیار کانام لیا گیا ہے جس کی کنیت ابوفکی ہو تھی جو مکہ کی ایک عورت کا یہودی غلام تھا، اور ایک روایت میں بلعان یابلعام نامی ایک روئی غلام کاذکر ہے، بہر حال ان میں سے جو بھی ہو، کفار مکہ نے محض یہ دیکھکر کہ ایک شخص تو را تا ہوائیل پڑھتا ہے اور محمد ﷺ کی اس سے ملاقات اور دید شنید ہے بے تکلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قر آن کو دراصل وہ تعنیف کر رہا ہے اور محمد ﷺ کی اس سے خلاف افتر اء پردازیاں کرنے میں سی قدر بے باک تھے، بلکہ یہ بیتی بھی ماتا ہے کہ خضرت ﷺ کئا فین آپ کے خلاف افتر اء پردازیاں کرنے میں سی قدر بے باک تھے، بلکہ یہ بیتی بھی ماتا ہے کہ لوگ اپنے ہم عصروں کی قدر و قیمت بہچا نے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔

ان کے لوگوں کے سامنے تاریخ انسانی کی ایک عظیم شخصیت تھی جس کی نظیر نہاں وقت دنیا بھر میں کہیں تھی اور نہ آج تک یا کی

- ﴿ (مَكْزَمُ بِبَلْشَهْ) ﴾

مَنْ کفر بالله من بعد ایمانه (الآیة) اس آیت میں ان مظلوم سلمانوں کا تذکرہ ہے کہ جن برظکم کے پہاڑتوڑے جارہے تھے، کوئی دن ایمانہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک نہ ایک دست سم سے زخم خوردہ ہوکر نہ آتا ہو، اور آھیں نا قابل برداشت اذبیتی دے کرکفر پرمجبور نہ کیا جاتا ہو، آھیں بتایا گیا ہے کہ اگرتم کی وفت ظلم سے مجبور ہوکر محض جان بچانے کیلئے کلمہ کفر زبان سے اداکرواور تمہارا ول عقیدہ کفر سے محفوظ ہوتو معاف کردیا جائے گا، کیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کرلیا تو دنیا میں جان بچائے دنیا میں جان بچائو، خدا کے عذاب سے نہ نج سکو گے۔

اس کا مطلب بینیں ہے کہ جان بچانے کے لئے کامہ کفر کہد ینا چاہے، بلکہ صرف رخصت ہے البتہ مقام عزیمت کی ہے کہ خواہ آدی کا جہم تکا بوٹی گر ڈالا جائے گروہ کامہ حق بی کا اعلان کر تارہے دونوں قتم کی نظیریں آپ سے تھا کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہیں، ایک طرف خباب بن اُرت ہیں جن کو آگ کے انگاروں پرلٹادیا گیا بہاں تک کہ ان کی چر بی پی تھانے ہے آگ بچھ گئی گروہ تحق کے ساتھ اپنے ایمان پر جے رہے، دوسرے بلال جبٹی ہیں جن کولو ہے کی زرہ پہنا کر چلیا تی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور پر اُن کا روہ ''احداح'' ہی کہتے رہتے تھے، ان ہی مظلوم وجو رلوگوں میں حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن لے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ گذاب کے تقم سے کا ٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا اور پھر اس حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ گذاب کے تقم سے کا ٹا جاتا تھا اور پھر اس حالت میں حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ گذاب کے تقم سے کا ٹا جاتا تھا اور پھر اس حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ گذاب کے تقم سے کا ٹا جاتا تھا اور پھر اس کے دعوائے رسالت کی تقمد بق سے انکار کرتے تھے یہاں تک کہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لیس مقروں نے جان اور ان کی والدہ کو تخت عذاب و ہے کو کو اران کو ایک نا قابل برداشت تکلیفیں دی گئیس کہ آخر کا رانہوں نے جان اور ان کی والدہ کو تخت عذاب و ہے کو کو اران کے معبودوں کوا تھا تہ ہددیا آپ سے کھوں نے دریا فت فر مایا ''کیف تسجد چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برااوران کے معبودوں کوا چھانہ کہددیا آپ سے دل کا کیا حال پاتے ہوئے کہرانوں ان کے معبودوں کوا چھانہ کہددیا۔ قلیل بازی حدوری طرح مطمئن اس پر حضور نے فر مایا ''ن عادوا فعد''اگروہ پھراس طرح ظلم کریں تو پھروہ بی باتھی کہددیا۔

ٹھراِگ رَبَّكَ للذین ھاجروا (الآیة) بیمکہ کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے بالآخران کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تو اپنے خویش وا قارب، وطنِ مالوف اور مال وجائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے، پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی ہوئی تو مردانہ وار جہاد میں بھر پور حصہ لیا اور اس کی راہ کی شدتوں اور تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، ان تمام باتوں کے بعدیقیناً تیرارب ان کے لئے غفور دھیم ہے۔

مین الیں بیاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ سور مخل کی ہے پھراس میں ہجرت و جہاد کا ذکر کیسا ،اس کا کیا مطلب ہے؟ سنگوری کا مات

﴿ (زَمَزُم بِهَ الشَّرْزَا) ≥

ہجرت حبشہ ہےاں صورت میں بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، تیسرا جواب میہ ہے کہ صیغهٔ ماضی کے ذریعہ اِخبار مستقبل کی مثالیں قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔

أذكرُ يَوْمَرْتَأْتِنَ كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ تُحاجُ عَنْ نَفْسِهَا لايهمُها غيرُها وهُوَيوم القيامةِ وَتُوكَيْ كُلُّ نَفْسٍ جزاء مَّاعَمِلَتُ وَهُمْلِا يُظْلَمُونَ ﴿ شِيئًا وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا ويُبدلُ سنه قَرْيَةً سي سكة والمرادُ اسلها كَانَتُ امِنَةً من الغاراتِ لاتهاج مُّطْمَيِّنَةً لاتحتاجُ الى الانتقالِ عنها لضيقِ اوخوفٍ <u>يَّاأُتِيَّهَا رِنْ قُهَارَغَكَ</u>ا واسِعًا <mark>مِّنْ كُلِّ مَكَاإِن فَكُفَرَتُ بِانْعُمِرالِلَهِ</mark> بِتَكْذِيبِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم <u>فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوع</u> فقُحِطوا سبعَ سنِيُنَ <u>وَالْخُوفِ</u> بسرَايَا النبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَهُمْ مَ حَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ الجوعُ والخوفُ وَهُمْ ظِلِمُونَ ﴿ فَكُنُوا اللَّهُ المؤمِنُونَ مِمَّا رَنَّ فَكُمُ اللَّهُ كَلَّا ظَيِّبًا وَّاشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِمُ فَمَن اَضُطُرُّغُيْرِيَاعُ وَلاَعَادٍ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ مَّ حِيْمُ وَلا تَقُولُوْ الِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ اي لوصف السنتِكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَلُ وَهٰذَا حَرَامُ لِمَالِم يُحلَّه اللهُ ولم يُحرِّمُه لِتَّفُتُرُوْ اعْلَى اللهِ الكَذِبَ بنسبَتِه ذلك اليه إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الكَلْذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ لَهُمْ مَتَاعٌ قَلْيُكُ ۚ في الدُنيَا قَلَهُمْ في الأخِرَةِ عَذَابُ اَلِيْمُ مَولِمٌ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْ اى اليهودُ قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ في اليه وَعَلَى الَّذِينَ سَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ الى اخرِمِا وَمَأَظَلَمُنْهُمْ بتحريم ذٰلِكَ وَلَكِنْ كَأَنُوُ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْ بارتكاب المعاصِيُ المُوجِبَةِ لذَّلَك تُتُوانَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّوْءَ الشركَ بِجَهَالَةٍ تُتُرَّا ابُوْا رَجَعُوا مِنْ بَعْدِذَلِكَ وَأَصْلَحُولٌ عَمِلَهُمُ إِنَّ رَبُّكِ مِنْ بَعْدِهَا أَى الجَهَالَةِ أَو التَّوْبِةِ لَعَفُورٌ لهم رَّجِيمُ بهم.

ترکیجی اس دن کو یاد کروجس دن ہر شخص اپنے ہی لئے دلیل وجت کرتا ہوا آئیگا، اسے کی دوسرے کا پھٹم نہ ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی ایک بستی والول کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں قریبة ، مثلاً سے بدل ہے (اور) وہ بستی مکہ ہے اور مراد مکہ کے رہنے والے ہیں، کہ وہ تاخت وتاراج سے مامون ومطمئن تھے ، کی تگی یا خوف کی وجہ سے ان کو وہاں سے منتقل ہونے کی ضرورت نہیں تھی اس بستی والوں کا رزق بافراغت ہر جگہ سے چلا آر ہاتھا پھر انہوں نے آپ ﷺ کی تکذیب کرے اللہ کی نعمتوں کی تا اللہ تعالی نے ان کو بعوک کا محیط عذاب کہ سات سال تک قبط میں مبتلا کئے گئے اور آپ ﷺ کی سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ﷺ کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اس کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ﷺ کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ﷺ کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ہوگھائی کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ہوگھائی کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ہوگھائی کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ہوگھائی کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے اور آپ ہوگھائی کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے سات سال تک قبط میں مبتلا کئے گئے اور آپ ہوگھائی کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے سرایا کے خوف کا مزا چکھایا یہ سب پھھان کے سرای کے خوف کا مزا چکھا کے سیان کے سرایا کے خوف کا مزا چکھائی کے سرایا کے خوف کا مزا چکھائی کے سرایا کے خوف کا مزا کہوں کے سات سال تک قبل میں میں میں میں میں کیا کہوں کے سات سال تک کو طرف کا مزا کے سات سال تک کی تو اس کی میں میں کی تو اس کی میں کی تو اس کی میں میں کی تو اس کی میں میں کی تو اس کی کو کی میں میں کو کھائی کے سرای کے خوف کا مزا کے سرای کے خوف کا مزا کے سات سال تک کے دو سرای کے سرای کو کھائی کے سرای کے سرای کے سرای کے سرای کی کو کھائی کے سرای کے سرای کے سرای کے سرای کے

المراق

کرتو توں کی وجہ ہے ہوا، ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول جمد بیٹی پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا تو آتھیں بھوک اور خوف کے عذاب نے آد ہوچا، اور وہ تھے ہی ظالم اے ایمان والوائلہ نے جو سہیں حلال طیب روزی دے رکھی ہے اس میں سے کھا دُ اور اللہ کی نعتوں کاشکر ادا کر واگرتم اس کی بندگی کرتے ہو، تم پر صف مردار اور خون اور سورکا گوشت اور جس چز پر اللہ کے سواکسی دوسرے کا نام پکارا جا بے حرام کیا گیا ہے پھر جو تحض (فاقہ کی وجہ ہے ) بالکل ہی بے قرار ہوجائے بشر طیکہ طالب لذت نہ ہواور نہ (حد) ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو (تو ان کے اس کھانے کو) اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہواور نہ ان چیوٹ موٹ موٹ نہ کہد یا کرو کہ بید طال ہے اور بیرحرام ہے اسلئے کہ اللہ نے نہ اس کو طال کیا ہے اور نہ اس کو حرام کہ اس واللہ کے دائلہ پر بہتان بازی کرو، یقینا وہ لوگ جو اللہ پر بہتان بازی کرو، یقینا وہ لوگ جو اللہ پر بہتان بازی کرو تھیں اور فاکس کو بی اللہ پر بہتان بازی کرو، یقینا وہ لوگ جو اللہ پر بہتان ہوں ہے اور ان کے لئے آخرت میں دروناک عذاب ہے اور یہودیوں پر جم نے وہ چیز ہیں جرام کردی تھیں جن کا بیان جم آپ کا ان معاصی کا ارتکا ہر کے جو اس بر باخون والے جانور کو حرام کردیا تھا، ان چیز وں کو حرام کر کے جو اس بر ان کی وجہ سے شرک کیا پھر انہوں نے اس کے بعد تو ہر کی اور اپنے اعمال کی کر کے بیاں کی لوگ کی تھا، کو جہ نہوں نے ناوائی کی وجہ سے شرک کیا پھر انہوں نے اس کے بعد تو ہر کی اور اپنے اعمال کی کر کی تو آپ کا رہ الیے اور کو کی تو آپ کا رہ الیے کا رہ ال ال کے بعد تو ہر کی مغفرت والا اور بر کی رحمت والا ہے۔

# 

قِوُلْكَ : تحاجُّ، تجادل كاصله چونكه عن نہيں آتا اسليم فسرعلام نے اشاره كرديا كه تجادل، تحاج كمعن ميں ہے۔ قِوُلْكَ : لا يهمُّها غيرها، يعنى كى كوكى كاكوئى فم نه ہوگا، بلكه برخض نفسى فيكارر ہا ہوگا۔

قِيُولَكُنَى : جزاء اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اسلے کہ تبو فسی عمل کے کوئی معی نہیں ہیں چونکہ أعراض کا انقال نہیں ہوا کرتا۔

فَوَ لَكُمْ : لا تهاج، يه اَهَاجَ الغبارَ عا خوذ بي لين غبارارُ الا، (اورفارى ميس) بمعنى تاراج شد

. < [زمَزَم پتكشرز]»

چُولی : لبساس المجوع ، بھوک اورخوف کولباس کے ساتھ تشبید دی ہے ، دونوں میں وجہ تشبید یہ ہے کہ جس طرح بھوک اور خوف جس اس المجوع ، بھوک اور خوف کولباس کے کہ ان دونوں کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے اس طرح لباس بھی پورے جسم کو گھیر لیتا ہے اس لئے کہ ان دونوں کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے اس طرح لباس بھی پورے جسم کو گھیر لیتا ہے اس وجہ سے بھوک اورخوف کے اثر کولباس سے تشبید دی ہے ، اور ادر اک کو چکھنے سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ چکھنے سے بھی بعض چیزوں کا ادر اک ہوتا ہے۔

قِوُلْكُ ؛ لو صفِ السنتكم اس مين اشاره بكد لما تصف مين ما، مصدريب

فِيُولِكُمُ : الكذبُ، لا تقولوا كى وجهس معوب يـ

قِوُلَكُم : هذا حلال وهذا حرام بيالكذب سيبلب\_

فِي كُلَّكُ اللَّهُمْ، متاع، متاع قليل مبتداء مؤخراور لهم خرمقدم بـ

سَيَخُوالَى : يوم تاتى كل نفسٍ تجادل عن نفسها، يهال ايك سوال يد پيدا موتا كه عن نفسها مين نفس كي اضافت نفس كي اضافت نفس كي جانب موربي مهال الكيم مضاف الدي كورميان تغاير ضروري مي ورند واضافة الشيئ السي نفسه لازم آئے گي۔

جِحُلِثِعِ: اول نُفس سے بوراجم انسانی مراد ہے اور ثانی نفس سے ذات عبارت ہے کل انسان یجادل عن ذاتِه و لا یهمر غیرها، مجادلة کے معنی عذر خوابی کے بیں۔

### ڹ<u>ٙڣٚؠؗ</u>ڒۅٙؿۺۣ*ۻ*ٛڿٙ

یوم تاتی کیل نفس تیجادِل عن نفسها ، یعنی برخص اپنی فکر میں ہوگاس وقت نہ کوئی کسی کی جمایت کرے گا اور نہ سفارش بلکہ آپس میں تعارف اور جان پیچان اور نہی وصہری رشتہ ہونے کے باو جودا یک دوسرے سے بھاگیں گے ، بھائی بھائی سفارش بلکہ آپس میں تعارف اور جان پیچان اور نہی کا پرسان حال نہ ہوگا ، اور لکل امری منهم یو مئند شان یعنیه ہر شخص کواس دن اپنی پڑی ہوگی ، وَضَوَبَ اللّه مثلا قریة اللح اکثر مفسرین اس قرید سے مراد مکہ لیا ہے یعنی اس میں اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب الله کے رسول نے ان کے لئے یہ بدد عافر مائی اللّه ہم الله وطات علی مُضَو واجعلها علیهم سنین کسنی یوسف، (بخاری شریف) اے الله مضرفت پر اپنی تخت گرفت فر مااور ان پر اس طرح حضرت یوسف علی کی گئی گئی کے زمانہ میں مصر میں ہوئی تھی ، چنانچہ اللہ نے کہ کہ اس کوخوف سے اور خوش کا لی کو بھوک سے بدل دیا حتی کہ اس کا یہ عال ہوگی کے زمانہ میں مصر میں ہوئی تھی ، چنانچہ اللہ نے کہ کہ اس کا یہ عال ہوگا ہوگا وہ جہاں بھی ہوں ، نزول کا غیر معین بستی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ گفر ان فحت کرنے والوں کا یہ عال ہوگا وہ جہاں بھی ہوں ، نزول کا عبر ما المفظ لا بعصوص السبب .

حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کے مطابق حصر لایا گیا ہے ور نہ دوسرے جانو راور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں ،البتہ ان آیات سے واضح ہے کہ ان میں جن چارمحر مات کا ذکر ہے ان سے مسلمانوں کونہایت تا کید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔

وَمَا أهل لغير الله به، جوجانورغيرالله كنام زدكردياجائهاس كم مختلف صورتين بين ايك صورت بيه كم غيرالله کے تقرب اوراس کی خوشنودی کے لئے اسے ذرج کیا جائے اور بونت ذرج اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے جس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے دوسری صورت بیہ ہے کہ مقصود تو غیراللہ کا تقرب ہی ہولیکن ذبح اللہ کے نام پر ہی کیا جائے جیسا کہ بعض جاہل ، چانور کو بزرگوں کے لئے نام زدکرتے ہیں مثلاً میہ کہ بیفلاں پیر کا بکرا ہے میہ بکرا گیار ہویں شریف کا ہے وغیرہ اوران کووہ بسم اللہ یڑھ کر بی ذبح کرتے ہیں،اس لئے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن یہ دوسری صورت حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے کیونکہ بیغیراللہ کے نام پر ذرج نہیں کیا گیا،حالانکہ فقہاءنے اس صورت کوبھی حرام قرار دیاہے،اس لئے کہ بیہ "مسا أهِلَّ لغير الله به" مين داخل م چنانچه حاشيه بيضاوي مين م، بروه جانورجس پرغيرالله كانام يكاراجا حرام مار چدذ ك کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو،اس لئے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض ہے جانور ذبح کرے گاتو وہ مرتد ہو جائے گا،اوراس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا درمختار میں ہے کسی حاکم پاکسی بڑے کی آمدیر (حسن خلق پا شرعی ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر ) جانور ذیح کیا جائے تو وہ حرام ہوگا، اس لئے وہ "ما اهل لغیر الله به" میں داخل ہے اگر چہ بوقت ذی اس پراللہ ہی کا نام لیا گیا ہو، اور علامہ شامی نے اس کی تا تید کی ہے (كتاب الذبائح)، البته بعض فقهاءاس دوسرى صورت كو "وما أهل لغير الله به" كالدلول بين مانة اوراشر اكعلت (تقرب بغير الله) كي وجه الصحرام يجهت بي كوياحرمت مين كوئي اختلاف نبين صرف استدلال كي طريقه مين اختلاف ے باتی تفصیل سورہ ما کدہ میں "وَ مَا ذبح على النصب" كے تحت ملاحظ فرمائيں ـ

إِنَّ إِنْهِمْ مِكَانَ أُمَّةً اسامًا قُدُوةً جاسعًا لخصال الخيرِ قَانِتًا سطيعًا يَتْهِ حَنِيفًا مَائلاً الى الدين القيّمِ وَلَمْرَكُ مِنَ الْمُشْرِكُينَ هُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ إِجْتَلِمهُ اصطفاه وَهَلا لهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْتَقِيْمِ وَالتَّذُنَةُ فيه التفاتُ عن الْعَنْية في الدُّن الْمُشْرِكُينَ الصلحين في كلِّ الهلِ الاديان وَانَّهُ في الْلِانَ السلحينَ السلحينَ السلحينَ الدين لهم المُعْرَدُ اللهُ الله

فيه وَإِنَّ وَيَكُلُونِينَهُمُ وَيُومَ الْقِيلُمَةُ وَيُمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هَ من اسره بأن يُنيب البطائع ويعذِ العاصى بانتهاك حرمتِه أَنْ الناس يا محمّد الله سينيل وَيْكَ دينه بِالْحِكْمَةِ بالقران وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ مواعظه اوالقول الرفيقِ وَجَادِلْهُمُ بِالْمَتِي الله عليه والنه الله عليه والدعاء الى الله بالعتال ونزل لمَّا قُتل حمزة ومُثِل به فقال صلى الله عليه وسلم وقدراه لامثان بسبعين منهم مكانك ولن ونزل لمَّا قُتل حمزة ومُثِل به فقال صلى الله عليه وسلم وقدراه لامثان بسبعين منهم مكانك ولن عالم عليه وسلم وعدداه المنافي المُنه عليه وسلم وكفَر عن يمينه رواه البزار والميروم عن الانتقام لَهُو الى الصير خَرُقُ الطاعيق الله عليه وسلم وكفَر عن يمينه رواه البزار والميروم المنافي الله عليه وسلم وكفَر عن يمينه رواه البزار والميروم والمؤرد المؤرد المنافي المنافي المنافي المنافقة والصبر المنافي المنافي المنافقة والمعامق والمنون والنصر.

جيري : بشك ابراجيم عليها والمام، پيشوا تھے كہ جوتمام اچھى خصلتوں كے جامع تھے اللہ كے فرما نبردار دین قیم کی طرف رخ کرنے والے تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گذار تھے اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا تھااور اٹھیں راہ راست سمجھا دی تھی ،اور ہم نے ان کودنیا میں بھی بہتری دی تھی اور ہر مذہب (وملت) کے لوگوں میں ان کا ذکر جمیل ہے، اس میں غیبت سے (تکلم) کی جانب التفات ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکو کا روں میں ہوں گے ایسے لوگوں میں کہان کے لئے بلند درجات ہوں گے تجراے محمد ﷺ ہم نے آپ کی طرف وی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں اور ابرہیم مشرکوں میں سے نہ تھے اس آیت کو یہودونصاری کے اس دعوے کورد کرنے کے لئے مکرر لا یا گیا ہے کہ وہ ابراہیم علیق کھ الشکار کی ملت پر ہیں ہفتہ کے دن کی عظمت ان ہی لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اپنے نبی ہے اختلاف کیا تھا اور وہ یہود ہیں ،ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کے لئے جمعہ کے دن فارغ رہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کاارادہ نہیں رکھتے (یعنی ہم اس کو پیند نہیں کرتے )اورانہوں نے ہفتہ کے دن کو پیند کرلیا، تو اللہ نے ہفتہ کے دن میں سختی فرمائی، اوریقیناً آپ کارب جس چیز میں بیلوگ اختلاف کررہے ہیں قیامت کے روز اس کے بارے میں فیصلہ کردے گاس طریقہ پر کہ فرما نبردار کو تواب دے گا،اور یوم السبت کی بے حرمتی کرکے تا فرمانی کرنے والوں کوعذاب دیگا اے محمد ﷺ "پلوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف حکمت (یعنی) قرآن کے ذریعہ اور اچھی نفیحتوں کے ذریعہ دعوت دیجئے یا نرم گفتاری کے ساتھ دعوت دیجئے ، اوران سے بہتر طریقہ سے بحث سیجئے مثلاً اللہ کی آیات کے ذریعہ اللہ کی - ﴿ (مَرْمُ بِهَالثَرِنَ ﴾

طرف بلانا اوراس کے دلائل کی طرف دعوت دینا، یقینا آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھکے ہوئے ہیں، اوروہ ہدایت یا فتہ لوگوں سے بھی بخو بی واقف ہے لہذاوہ ان کو سز ادے گا، اور بین مجماد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور (آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی جب حضرت جز قتل کر دیئے گئے اوران کو شخ کردیا گیا، تو آپ بھی کا نے جب ان کود یکھا تو فر مایا کہ میں ان کے بدلے میں ان کے سر آدمیوں کو ضرور مثلہ (مشخ) کروں گا، اورا گرتم بدلوتو اتنا ہی جنائی ہوں ان کے بدلے میں ان کے سر آدمیوں کو ضرور مثلہ (مشخ) کروں گا، اورا گرتم بدلوتو اتنا ہی جنائی ہوں اور اتنا ہوں ہے جو کا فروہ ان از واہ البرار) آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ بی کی تو فیق سے ہوں اور ان کے کرے آپ نگال نہ ہوں اور ان کے کرے آپ نگال نہ ہوں اور ان کے کر سے رنجیدہ نہ ہوں اسلئے کہ ہم یقینا ان کے مقابلہ میں آپ کے مددگار ہیں کے کرے آپ نگلوں کے ساتھ ہے جو کفر ومعاصی سے بچتے ہیں اور مدد ونصرت کے ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کفر ومعاصی سے بچتے ہیں اور مدد ونصرت کے ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کفر ومعاصی سے بچتے ہیں اور مدد ونصرت کے ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کفر ومعاصی سے بچتے ہیں اور مدد ونصرت کے ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کفر ومعاصی سے بچتے ہیں اور مدد ونصرت کے ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کا عمت وصبر کے ذریعہ نیوکار ہیں۔

# عَيِقِيقِ اللَّهِ السِّيسَ اللَّهِ الْفَيِّلِيدُ فُوالِدًا

فَحُولَى ؛ أُمَّة، لفظِ أُمَّة كى بارے میں مفسرین سے متعددا قوال منقول ہیں ، اس آیت میں حضرت ابرہیم علیہ النظافی پراُمَّة کا اطلاق کیا گیا ہے، یا تو اس لئے کہ حضرت ابرہیم علیہ النظافی تنہا صفات کمالیہ کے جامع ہونے کے اعتبار سے ایک امت کے قائم مقام تھے جیسا کہ سی شاعر نے کہا ہے۔

ليه ساسم من السله المستنكر الايه العالم في واحد

دوسری وجد حضرت ابراہیم علی کا اللہ کا است کہنے کی بیہ وسکتی ہے کہ آپ اپنے زمانہ میں تنہا مومن سے باقی سب کفار سے اسی وجہ سے آپ کوامت کہا گیا ہے، تیسری وجہ بیہ ہے کہ امّا ہم معنی مسامُ وم یعنی مقتداء وامام جبیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا'' إنّائي جاعد لك لكناس اماما'' فدکورہ تینوں توجیہوں کی روشنی میں بیاعتراض ختم ہوگیا کہ امّة كا اطلاق حضرت ابرہیم علیہ کا کا الله ق جمع پر ہوتا ہے۔ درست نہیں ہے اسلئے کہ حضرت ابراہیم واحد سے اورامة كا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔

فَيُولِكُ : آجتباه، اى للنبوة.

قِحُولَى : فَوضَ ، اس ميں اشارہ ہے کہ جُعلَ بمعنی فُوضَ ہے۔

قِوْلَى : تعظيمه، اس مين حذف مضاف كي طرف اشاره ب، اسك كفرض كاتعلق فعل سے موتاب ندكماشياءاور از مان سے

اورسبت زمان ہے۔

قِوُلْ اللقول الرفیق، رفیق، رفق سے ماخوذ ہاس کے معنی فرمی اور سہولت کے ہیں مطلب بیہ کردین کی دعوت فرم گفتاری، شیریں بیانی سے دیجئے۔

### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙؿؿ<u>ۘ</u>ڽٙ

#### ربطآيات:

سابقہ آیات میں اصول شرک و کفر لیعنی انکار تو حید ورسالت پر رداور حلت وحرمت کے بعض فروی احکام کا ذکر تھا، مشرکین مکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے اپنے کفر و بت پرتی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملتِ ابراہیم کے پابند ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب ابراہیم کلیٹھ کا گھاٹھ کی تعلیمات ہیں، اس لئے ان مذکورہ چارآیتوں میں ان کے اس دعوے کی تر دیدگی گئی ہے۔

آنگ آبر اهیمر کان اُمَّة، لیخی وہ اکیلاانسان بجائے خودا پنی ذات میں ایک امت تھا، جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا توایک طرف وہ اکیلا اسلام کاعلمبر دارتھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علمبر دارتھی اس اسلیے بندۂ خدانے وہ کام کیا جوایک امت کے کرنے کا تھاوہ ایک شخص نہ تھا بلکہ پوری ایک امت تھا۔

حضرت ابراہیم علی اتباع کوعزت اور فخر جانے ہیں، یہود' نصاریٰ' مسلمان تو ان کی تعظیم کرتے ہی ہیں مشرکین عرب بت کرتے ہیں اور آپ کی اتباع کوعزت اور فخر جانے ہیں، یہود' نصاریٰ' مسلمان تو ان کی تعظیم کرتے ہی ہیں مشرکین عرب بت پہتی کے باوجوداس بت شکن کے معتقد اور ان کی ملت پر چلنے کو فخر سیجھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علی کہ کا قابت و مطبع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہوجا تاہے جن سے اللہ کے پیشل گذر ہے ہیں، آتش نمر ود، اہل وعیال کولق ودق میدان میں چھوڑ کر چلے آنے کا حکم ، پھر بڑی آرزؤں، اور تمناؤں اور دعاؤں سے ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آمادگی بیسب وہ امتیاز ات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کوان القاب سے معزز فرمایا۔

غرضیکه جتنی خوبیال ہوسکتی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ کاٹھا کاٹھا کی ذات میں جمع ہوگئی تھیں،صاحب مال،صاحب اولا د، پاکیزہ رو، پسندیدہ خو،حوصلہ مند، فیاض،مہمان نواز،صابروشا کرسب ہی پچھآپ تھے۔

دن رکھنا چاہے ، حق تعالی نے حضرت موسیٰ علی کھڑا گھڑا سے فر مایا اے موسیٰ انہوں نے جودن پیند کیا ہے وہی دن رہنے دو اللہ تعالی نے ہفتہ کے دن میں مجھلی کا شکار کرنے سے ممانعت فر ماکران کی آز مائش فر مائی اور محھلیاں دیگر دنوں کی بہنست ہفتہ کے دن زیادہ نمودار ہوتی تھیں ، اور نصاری نے یہود کی ضد میں اتو ارکا دن عبادت کے لئے فارغ کیا اور دلیل بیدی کہ کا سکت کی تخلیق کی ابتداء چونکہ اللہ تعالی نے اتوار سے فر مائی تھی اسلئے ہمیں اس روز چھٹی رکھنی چاہئے اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نے جمعہ کا دن مقرر کر دیا۔

اُدع السى سبيسل ربك بالسحكمة والموعظة (الآية) اس آيت ميں تبليغ ودعوت كے اصول بيان كئے گئے ہيں جو حكمت، موعظهُ حسنه اور وفق و ملائمت پر بينی ہيں، جدال بالاحسن، درشتی وتنی سے بچتے ہوئے نرم ومشفقا ندلب ولہجہ اختيار كرنا ہے، لينی آپ كا كام مذكورہ اصولوں كے مطابق وعظ وتبليغ ہے، ہدايت كے راسته پر چلادينا بيصرف الله كے اختيار ميں ہے اور وہ جانتا ہے كہ ہدايت قبول كرنے والاكون ہے اوركون نہيں؟

وَإِنْ عَاقبت مرفعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ال معلوم موتائ كما كرچه بدله لينى كى اجازت ہے بشرطيكة تجاوز نه مو ورنه يه خود ظالم موجائيگا، تا ہم معاف كردينے اور صبراختيار كرنے كوزياده بهتر قرار ديا گياہے۔



لمنزلء

# وَ فَيْ الْمِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

سُوْرَةُ الْإِسْرَآءِ مكية إلَّا وَإِنْ كَادُوا لَيفتنونَكَ اَلَايات الشمان، مائة وعشرُ آيات اوُ إحدىٰ عَشَرة آية. سورة اسراء كل جسوائے وَإِنْ كادوا ليفتنونكَ آتُمَ آيُول ك، الياااآتين بين۔

يَّ على الظرب والاسراء سيرُ الليل وفائدة ذكرِه الاشارة بتنكيره الى تقلِيُلِ مدَّته وَ الْمَسْجِدِ الْمُولِي وَ الاسراء سيرُ الليل وفائدة ذكرِه الاشارة بتنكيره الى تقلِيُلِ مدَّته وَ الاَدُهَا لِلَّهِ الْمَسْجِدِ الْمُولِي اللّهِ المَّارة بتنكيره الى تقلِيُلِ مدَّته والاَدُهَا لِللّهِ المَسْجِدِ الْمُولِي اللّهِ المَسْجِدِ الْمُولِي اللّهِ المَسْبَعِدِ الْمُلْكُونِ اللّهِ اللّه عليه وسلم وافعاله فانعَم عليه عجائِبَ قدرَتِنَا اللّه عليه وسلم وافعاله فانعَم عليه بالاسراء الممتنّ على المناسواء الممتنّ على اجتماعه بالانبياء وعُرُوجه الى السّماء ورؤيته عجائِبَ الملكوتِ وُمناجاتِه بعالى فانة صلى الله عليه وسلم قال اتيتُ بالبراقِ وبو دابّة ابيضُ فوق الحمّارِ ودون البغلِ يضعُ حافِرة عند منته على طرفِه فركبتُه فسارَبِي حتى اتيتُ بيتَ المقدّسِ فربطت الدابة بالحلقِة التى يربط فيها الانبياء ثم دخلتُ فصليتُ فيه ركعتينِ ثم خرجتُ فَجَاءَ نِي جبرئيلُ عليه السلامُ باناء مِن خمر واناء من لبن فاخترتُ اللبن قال جبرئيلُ اصبتَ الفطرة قالَ ثم عَرَجَ بي الى السّماءِ الدُّنيا فاستفتَح جبريلُ قيلَ مَن انتَ فَقَالَ جبريلُ قيلَ ومَن مَعَلَ قالَ محمّد قيلَ وقد أُرسِلُ اليه قالَ قد اُرسلَ اليه فَقَتَح لَنَا فَاذَا أَنَا بَاذُمَ فرحَّ بي وعَيُسلى فرحَبابى ودعوالى بخير ثم عرَجَ بنا الى السّماءِ الثائمةِ فاستفتَح جبريلُ قيلَ مَن مَعكَ قالَ محمد صلى الله عليه وسلم قيلَ وقد بُعتَ اليه قالَ قد بُعتَ اليه فَقَتَحَ لَنَا خبريلُ قيلُ مَن انتَ قالَ محمد صلى الله عليه وسلم قيلَ وقد بُعتَ اليه قالَ قد بُعتَ اليه فَقَتَحَ لَنَا فاستفتَح فيلًا فاستفتَح بنا الى السماءِ الثائمةِ فاستفتَح فالسَفتَح فيلُ فالدَّانِي وعِيُسلى فرحَبابى ودعوالى بخير ثم عرَجَ بنا الى السماءِ الثائمةِ فاستفتَح

جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومنَ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وَقَدْ أُرسلَ اليه قَالَ قد أُرسلَ اليه فَفَتَحَ لنَا فِإِذًا أَنَا بِيُوسُفَ واذَا سِوَ قد أُعِطى شطرَ الحُسُنِ فرحّب بي ودَعَالي بخير ثم عرَجَ بِنَا الى السماء الرَّابعةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَنُ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعثَ اليه فَفَتَحَ لَنَا فإذًا أَنَا بادُريس عليه السلام فرحَّبَ بي ودَعَالي بخيرِ ثم عَرَجَ بنا الي السماء الخامسةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَن مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعث اليه فَفَتَحَ لَنَا فإذًا أَنَابِهارُونَ فرحَّبَ بي ودَعَالي بخيرِ ثم عرَجَ بِنا الي السَّماءِ السَّادسَةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَنُ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعثَ اليه فَفَتَحَ لَنَا فإذًا أَنَابِمُوسِي عليه السلام فرحّب بي ودَعَالِيُ بخيرِ ثم عَرَجَ بِنَا إلى السماءِ السابعةِ فاستفتحَ جبريلُ فقيلَ مَنُ انتَ قالَ جبريلُ فقيلَ ومَنُ مَعَكَ قال محمدٌ فقيلَ وقد بُعثَ اليه قال قد بُعـتَ اليه فَفَتَحَ لَنَا فإذًا أَنَابابرامِيم عليه السلام فاذًا مِو مستندٌ الِّي البيتِ المعُمور واذًا مِو يدخلُه كلُّ يـوم سبعُـونَ الفَ سلَكِ ثم لا يعُودُونَ اليه ثم ذهبَ بي اللي سدرَةِ المنتهيٰ فاذًا ورقها كاذان الفيلةِ واذا تمرُسا كالقلال فلما غشمها من امر الله ما غشمها تغيَّرتُ فما احدَ من خلق الله يستطيعُ أن يصفَها من حسنها قالَ فاوخى الَيَّ ما أَوُخي وفرَضَ عليَّ في كلِّ يوم وليلةٍ خمسينَ صلاة فنزلتُ حتى انتهيتُ اللي موسلي فقالَ ما فَرَضَ ربُّكَ على امَّتِكَ قلتُ خمسينَ صلاةً كلَّ يوم وليلةِ قال ارجعُ اللي ربّك فسلهُ التخفيفَ فانَّ امتَكَ لا تُطيقُ ذلكَ واني قد بلوتُ بني اسرائيل وخبَّرتُهم قالَ فرجعتُ اللي ربّيُ فقلتُ اى رَبّ خفِّف عن امَّتِي فحطَّ عنِّي خمسًا فرجعت اللي سوسني قالَ ما فعلت قلت قد حطَّ عني خمسًا قال إنَّ امتَكَ لا تُطيقُ ذلكَ فارجِعُ إلى ربَّكَ فسَلُه التخفيفَ لامتِكَ قالَ فلَمُ ازَلُ ارجعُ بينَ رَبّي وبين مُوسِلي ويحطُّ عنِّي خمسًا خمسًا حتى قال يا محمدُ (صلى الله عليه وسلم) مِي خمسُ صلوَاتٍ في كلِّ يـوم وليـلةٍ بكـلّ صلوةٍ عشر فتلكَ خمسونَ صلاة ومن همَّ بحسنةٍ فلم يعمَلُها كتبتُ لهُ حسنَةً فان عَـمِلَهَا كتبتُ له عشرًا ومَنْ مَهمَّ بسيئةٍ ولم يَعُملهَا لم تكتَبُ فان عَمِلها كتبتُ سيئةً واحدةً فَنزَلتُ حتَّى انتهَيْتُ الى مُوسلى عليه السلام فاخبرُتُهُ فقَالَ إِرْجِعُ اللي ربِّكَ فاسْأَلُهُ التخفيفَ لامّتِكَ فإنَّ امتك لا تُطيقُ ذلكَ فقلُتُ قد رجعتُ اللي ربّيُ حتّى استحيَيْتُ، رواهُ الشيخان واللفظ لمسلم ورواي الحاكمُ في المستدركِ عن إبن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قَالَ وَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأيتُ رتى عزَّوَ جلَّ قالَ تعالى وَالْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ التَوْرَة وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِيْنِي َ اِسْرَآءَيْلَ لَ ٱلْأَنْتَخِذُوۤا مِنْ دُوْرِيۤ وَكِيْلًا ﴿ يُفوضُونَ اليه امرَمِم وَفي قراء ةٍ تتخِذُوا بالفوقانيّةِ التفاتا فأنُ زائدةٌ والقولُ مضمرّ يا **ذُرِّيَّةُمَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ** 

بغ

في السفِيْنَةِ إِ**نَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا** ۞ كثير الشكر لناحابذا في جميع احُوالِهٖ **وَقَضَيْنَا** اوحينا [الى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فِي الْكِتْبِ التوراةِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْرَضِ ارض الشام بالمَعَاصِي مَرَّتَيْنِ وَلَعَلْنَ عُلُوًّا كَيْدُلْ تَبغونَ بغيًا عظيمًا فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ أَوْلَهُمَا اولى سرَّتَى الفسادِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بأسٍ شَدِيْدٍ اصحابَ قوَّةٍ في الحرب والبطُ ش فَجَالُمُوا تردُّدُوا لطلَبكم خِلْلَ الدِّيَارِ وسط دياركُ مُ ليقتُلُوكُمُ ويسبوكم وَكَالَ وَعُكَامَّفُعُوْلُا وقد افسَدُوا الأولى بقتُلِ زكرِيا فبعثَ عليُهم جالُوْتَ وجنُودَة فقتلُوْمُهُ وسَبوا اولادَسِم وخرَّبُوا بيتَ المقُدس تَثَمَّرُدُدُنَا لَكُمُّ الْكُرُّةُ الدولة والغلَبة عَلَيْهِمْ بعُدَ مائةِ سنةٍ بقتل جالوت وَ أَمْدَدُ لَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَلَلْكُمُ الْكُرُ لَفِيرًا ﴿ عشيرة وتُلنَا إِنَّ أَحْسَنْتُمْ بِالطاعَةِ آحُسَنْتُمْ إِلْنَفْسِكُمْ لانَّ ثـوابَـهُ لَهَا وَالْ أَسَأَتُمْ بالفسادِ فَلَهَا اساء تُكم فَإِذَا جَاءَوَعُدُ المرَّةِ الْاَخِرَةِ بعثناهُمُ لِيُسُوعًا وُجُوهً كُمْ يُحزِنُوكم بالقتُلِ والسبّي حزَنًا يظُهَرُ في وجوبِكُمُ وَلِيَدُنُحُلُوا الْمَسْجِدَ بيتَ المقدِسَ فيخربُّوُهُ كَ**مَادَخَلُوهُ** وخَرَّبُوهُ ا**ُقُلُمَرَّةٍ وَلَيُتَبِّرُوا** يُهلِكُوا مَاعَكُوا عَلَبُوا عليهِ تَـتَبِيْرًا® اِبُلاَكا وقد افسَدُ واثانيًا بقتل يَحيٰي فبعَثَ عليهم بُختَ نَصَرَ فقتَلَ منهُمُ الوفا وسبى ذرّيتَهم وخرَّبَ بيتَ المقدسِ وقلُنا في الكتُب عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَيْرَكُمُكُمْ بعدَ المرَّةِ الثانِيَةِ ان تُبتم وَانْ عُدُنَّمْ الني الفسادِ عُدُنَا الني العقوبَةِ وقد عادُوا بتكذِيب محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فسَلَّطَ عليهمُ بقتُل قريظَةَ ونَفي النضيُر وضَرُب الجزُيّةِ عَلَيْهِمُ وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِيْنَ حَصِيرًا۞ محبَسًا وسجنًا إِنَّ هٰذَاالْقُرُانَ يَهْدِى لِلَّتِي اى لـلـطريقةِ هِيَ اَقُومُ اعدلُ واصوبُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَيْنَرًا فَقَ يُخبرُ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ اَعْتَدُناً اَعُدَدُنَا **لَهُمُ عَذَابًا اللِّمُلَّا** سُؤلمًا سُو النارُ.

روانہ ہوا، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچے گیا اور میں نے اس جانورکواس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو با ندھا کرتے تھے، پھرمیں بیت المقدس میں داخل ہوااور میں نے اس میں دورکعت نماز پڑھی، پھرمیں باہرآیا تو جرائیل میرے یاس دو برتن لے کرآئے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پسند کیا، جبرائیل علیج لا وَاللَّا اللّ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے فرمایا پھر مجھے آسانِ دنیا (قریبی آسان) کی طرف لے کر روانہ ہوئے تو جرائیل عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي وَسَلَ وي وان سيمعلوم كيا كيا كمآب كون بين؟ توجواب ديا مين جبرائيل مون ( پير ) سوال كيا آب ك ساتھ کون صاحب ہیں؟ فرمایا محمد ﷺ ہیں پھرمعلوم کیا گیا کیا وہ مدعو ہیں؟ جبرائیل علیج کا کالٹیکن نے جواب دیا ہاں مرعو ہیں اس کے بعد ہمارے لئے دروازہ کھولدیا تو دفعۃ ہماری ملا قات (حضرت) آ دم علائظ کا اللہ کا اللہ کا تو حضرت آ دم نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعاء خیر دی، پھر (جبرائیل) مجھے دوسرے آسان کی طرف لے کرچلے چنانچہ جبرائیل علاج کا الاکا کانے دستک دی آپ سے سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جرائیل ہوں، سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ فرمایا محمد علاق اللہ معلوم کیا عَلَيْ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَاهُ وَوَلَّ نِ مُحْصِمُ حَبَّا كَهَا اور دعاء خير دي، پھر جبرائيل مجھے تيسرے آسان كى طرف لے کرروانہ ہوئے تو جرائیل نے دستک دی سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جرائیل ہوں سوال ہوا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؛ جواب دیامحمہ ﷺ ہیں سوال کیا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جواب دیا ہاں بلائے گئے ہیں تو ہمارے لئے دروازہ کھولدیا گیا تو احیا نک ہماری ملا قات بوسف علیجلاؤالٹائلا ہے ہوئی ( دیکھا تو ) معلوم ہوا کہ انھیں ( مجموعی حسن کا ) نصف حصہ دیا گیا ہے، تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعاء خیر دی پھر (جبرائیل) مجھے چوتھے آسان کی طرف لے کر چلے تو جبرائیل عَلَيْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَيا كَيا كَيا كَيا كَيا كَيا كَيا كَيا آب كے ساتھ كون ميں؟ كہا میرے ساتھ محمد ﷺ ہیں معلوم کیا وہ مدعو ہیں؟ جواب دیا (جی ہاں) مدعو ہیں تو ہمارے لئے دروازہ کھولدیا تو احیا تک ہماری ملا قات ادریس علیجالا والتی کا نے مولئی تو انہوں نے مجھے مرحبا کہااور دعاء خیر دی ،اس کے بعد ہم کو پانچویں آسان کی طرف لے کر علے تو جرائیل نے دستک دی ، سوال کیا گیا آپ کون ہیں؟ جواب دیا جرائیل ہوں پھر سوال کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمر ﷺ بیں پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلابا گیا ہے تو ہمارے لئے دروازہ کھولدیا تو احیا نک ہماری ملاقات ہارون علاق کا اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اور دعاء خیر دی پھر ہم کو چھٹے آسان کی طرف لے کر چلے (وہاں بہنچ کر) جبرائیل نے دستک دی،سوال کیا گیاتم کون ہو؟ جواب دیا میں جبرائیل ہوں پوچھا گیاتمہارے ساتھ کون ہے؟ کہامحمہ ﷺ بیں سوال کیا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا ، تواحیا تک ہماری ملاقات موسیٰ علیہ کا اللہ کا سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے دعاء خیر دی، پھر ہم کوسا تویں آسان کی طرف لے کر چلے (دروازة پر) جرائيل نے دستك دى سوال ہوا آپ كون ہيں؟ جواب ديا ميں جرائيل ہوں، سوال كيا گيا آپ كے ساتھ كون

ہیں؟ کہامحمہ ﷺ ہیں سوال ہوا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا (ہاں) بلایا گیا ہے تو ہمارے لئے دروازہ کھولا، تو اچا تک (حضرت) ابراہیم علیف کا کانت اس ملاقات ہوئی تو وہ بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور اس میں روز انہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کا نمبرنہیں آتا، پھر مجھے سدرۃ المنتہل کے پاس لے گئے (تو دیکھا) کہ اس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اوراس کے پھل تھلیوں کے برابر ہیں، جب اس درخت کواللہ کے تھم سے ڈھانپ لیاجس چیز (نور) نے اس کے بعداللہ نے میری جانب جو چاہی وحی جیجی اور میرے اوپر پچاس وقت کی نماز فرض فر مائی ، چنانچہ جب میں نیچاتر ااور میں نے کہا یومیہ بچاس نمازیں موی علی کھا اللہ نے فرمایا واپس جاؤ اور اللہ سے تخفیف کا سوال کرواسلئے کہ آپ کی امت اس کی متحمل نہ ہوگی اور میں بنی اسرائیل کوخوب جانچ پر کھ چکا ہوں ، نبی عَلیج کا کھائیٹکا نے فر مایا ، کہ میں اپنے پرور د گار کے پاس واپس گلیا توعرض کیا اے میرے پروردگارمیری امت کے لئے تخفیف فرمادے توجھے سے پانچ نمازیں کم کردیں اس کے بعد پھر میں موسیٰ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل حضرت موی علیم کالی کالے کا است اس کی بھی تھمل نہ ہوگی اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کرو، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور موی علی کا اللہ کا کے درمیان مسلسل چکر لگا تار ہااور اللہ تعالی مجھ سے ہر بار پانچ یانچ نمازیں کم کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد ﷺ رات اور دن میں بیہ یا نج نمازیں ہیں اور ہرنماز کے عوض دس نمازوں ( کا ثواب ) ہے اس طرح بیکل بچیاس نمازیں ہو ئیں اور جس شخص نے کسی نیکی کاارادہ کیااور ہنوزعمل نہیں کیا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور اگر اس نے عمل کر لیا تو میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرتا ہے اور ہنوز اس کو ملی جامنہیں پہنا تا تو میں اس کونہیں لکھتا، اور اگروہ اسے کر لیتا ہے تو میں ایک بدی لکھتا ہوں،اس کے بعد میں حضرت موی علیج لاؤللٹ کؤے پاس پہنچااور میں نے ان کوصورت حال کی اطلاع دی تو (پھر) موسیٰ علیجات کالیٹ نے فر مایا اپنے رب کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کرو، اسلئے کہ آپ کی امت اس کی (بھی ) متحمل نہ ہوگی ، تو آپ نے فر مایا میں بار بارا پنے رب کے حضور حاضر ہوا یہاں تک کہ مجھ شرم آنے گی، (رواہ الشیخان، اور الفاظ مسلم کے ہیں) اور حاکم نے متدرک میں ابن عباس تَعْطَلْكُ مَعَالَا عَنْفَا العَنْفَا سے روایت کیا کہ فرمایار سول اللہ ﷺ نے میں نے اینے ربعز وجل کودیکھا۔

الله تعالیٰ نے فر مایا اور ہم نے موئی علیج تلاقالیہ کو کتاب تو رات عطاکی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے رہنما بنایا کہ میرے سواکسی کو اپنا کارساز نہ بنانا کہ اس کو اپنے معاملات سونپ دو، اور ایک قراءت میں (تقسعہ نو الفات تا وفو قائمیہ کے ساتھ سے ، اُن زائدہ اور (لفظ) قول مضمر ہے اے ان لوگوں کی اولا دو کہ جن کو ہم نے نوح علیج تلاقات کی ساتھ ستی میں

- ﴿ الْمُذَامِ بِسُلِشَهِ الْهُ ا

سوار کیا تھا وہ ہمارا بڑاشکر گذار بندہ تھا یعنی ہمارا بہت زیادہ شکر کرنے والا ، اور ہر حال میں تعریف کرنے والا ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے وحی کے ذریعہ تورات میں صاف کہہ دیا تھا کہتم ملک شام میں معاصی کے ذریعہ دومرتبہ فساد بریا کرو گے اورتم بڑی زبردست زیادتیاں کرو کے لیمنی براظلم کرو گے، اور جب ان دونوں موقعوں میں سے لیمنی فساد کے دوموقعوں میں سے پہلا موقع آیا تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لئے اپنے ایسے بندے بھیج دیئے جو بڑی شدید قوت والے تھے ( یعنی ) حرب واخذ میں بڑےز درآ درتھے ت<del>و وہ تمہاری تلاش میں</del> (تمہارے) گھرو<mark>ں میں گھس گئے</mark> تا کہ دہتم کوتل وقید کریں ، اور (اللہ کابیہ) <del>وعدہ تو</del> کے کشکر کو بھیج دیا (جس نے )ان کوتل کیااوران کی اولا د کوقیدی بنالیااور بیت المقدس کوویران کردیا ، پھرہم نے تمہارا جالوت کے قتل کے سوسال بعد ان پر دبد بہاورغلبہلوٹا دیا، یعنی (تمہارے دن پھیردئے ) اور مال واولا دیے تمہاری مدد کی اور ہم نے تم کو <u>بوے جتھے والا بنادیا اور ہم نے کہاا گرتم نے طاعت کے ذریعہ اچتھے کام کئے تواپنے فائدہ کے لئے اس لئے کہان کااجرتم</u> ہی کو ملے گا ، اوراگر فساد کے ذریعہ تم نے برےاعمال کئے تو انگی سزا بھی تمہارے لئے ہوگی ،اور جب ( فساد کا ) دوسرا موقع آیا تو (پھر)ہم نے ان کو بھیج دیا تا کہوہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں ، یعنی وہتم گوتل وقید کے ذریعہ اتنار نج دیں کہ جس کا اثر تمہارے چہروں پر ظاہر ہو جائے اور تا کہ وہ مسجد لعنی بیت المقدس میں <u>داخل ہو جائیں</u> اور اس کو ویران کر دیں، یا جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اور بیت المقدس کوویران کر دیا تھا، اور تا کہوہ پوری طرح تہس نہس کر دیں جس پر ہم نے کتاب(توارۃ) میں کہا دوسری مرتبہ کے بعد (بھی) اگرتم نے تو بہ کرلی توامیدہے کہ تمہارار بتم بررحم کرے گااور اگرتم نے پھر فساد ہریا کیاتو ہم پھرسزادیں گے چنانچے محمد ﷺ کی تکذیب کرے پھرفساد ہریا کیاتواللہ نے ان پرقریظہ کو قتل کر کےاور بنونضیر کوجلا وطن کر کےاوران پر جزیہ عائد کر کے مجمد ﷺ کوان پر مسلط کر دیا ، اور جہنم کوہم نے کا فروں کے کئے قید خانہ بنادیا بلاشبہ بیقر آن راہ راست تعنی درمیانی اورٹھیک راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہےاور نیک عمل کرنے والے مومنوں کواس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا اجر ہے اور جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انھیں اس بات کی خبردیتا ہے کہ ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کررکھا ہے اوروہ آگ ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لازم بي-

سَيْ وَالله الله الله الليل كوكمة بين پر ليلاً كوذكركرن كى كياضرورت م؟

جِحُلَثِغِ: بہے کہ سیر فی اللیل اگر چہ اسوی میں داخل ہے گر لیلاً کوئکرہ ذکر کرکے قلیل مدت کی طرف اشارہ ہے اور لیلاً کی تنوین یہاں قلت کے لئے ہے۔

قِوُلْنَى ؛ لِبُعدہ منه، یم سجدانصٰی کی وجہ تسمید کی طرف اشارہ ہے اسلے کہ سجد حرام اور مسجدانصیٰ کے درمیان ایک ماہ کی مسافت ہے یا اس لئے کہ اس وقت مسجد حرام اور مسجد اقطنی نام مسافت ہے یا اس لئے کہ اس وقت مسجد حرام اور مسجد اقطنی نام رکھا گیا۔

قِوَلْكَ : كَالقلال، قِلال، قُلَّة كَجْع بِجَمِعْي مِكَا، مُعليا

فَحُولَى ؛ لاتتخدوا، أن مصدريه باورلام تعليل مقدر به جيشارح وَحَمَّمُ لللهُ تَعَالَىٰ في ظاہر کرديا به لاتتخدوا حذف نون كے ساتھ منصوب باور لا نافيه باور بير كيب ياء تحانيه كي صورت ميں باورتا ، فو قانيه كي صورت ميں حذف نون كے ساتھ مجز وم ہوگا اور لا، ناميه ہوگا اور أن زائدہ ہوگا۔

فَحُولَكَم : الْقول مضمر، اى مقولًا لهم لا تتخذوا، اوربعض مضرات نے كہا ہے كه أن كامفسره بونارا ج ہے اسلے كه آتينًا، قلنا كمعنى ميں ہے جوكه أن مفسره كے لئے شرط ہے۔

قِولَكُم : نفيرًا يه نفر كي جمع بمعنى خاندان، جمعية.

قِولَكُ ؛ وَإِنْ اَسَأْتِم فَلَها.

نَيْحُوالْنَ: نقصان كے لئے صله میں علی استعال ہوتا ہے حالانکہ یہاں لام استعال ہواہے جو کہ نفع کے لئے استعال ہوتا ہے۔ جَجُولَ نِیْجَ: یہاز دواج یعنی مقابلہ کے طور پر علی کی جگہ لام استعال ہوا ہے۔

### تَفْسِيُرُولَشِيْنَ

# واقعهُ اسراء ومعراج كي تاريخ:

واقعہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف میں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج آپ کی بعثت کے سات سال بعد پیش آیا اسلئے کہ حضرت خدیجہ کی وفات نماز کی فرضیت سے قبل ہوئی ہے اور حضرت خدیجہ کی وفات بعثت کے ساتویں سال ہے تمام روایات سے بیتو بالا تفاق معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج بہتے ہیں کہ واقعہ اسراء ومعراج رہیج الثانی کی ستائیسویں شب میں ہجرت سے پہلے پیش آیا حربی کہتے ہیں کہ واقعہ اسراء ومعراج رہیج الثانی کی ستائیسویں شب میں ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے اور عام طور پر مشہور رہے کہ ماہ رجب کی ستائیسویں شب میں پیش آیا۔

#### واقعهُ معراج:

اس سفر کے دو جھے ہیں ایک مکہ کرمہ کی معبد حرام سے فلسطین کی معبد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ سفر کا ہے وہاں سے آسانوں اور اُن کے بھی اوپر مسدر ق المعنتھی تک، عرف عام میں اس پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اور اہل علم کی خاص اصطلاح میں پہلے حصہ کو' اِسراء' اور دوسرے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں سور ہی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں صرف پہلے حصہ کا ذکر ہے، اور چونکہ یہ سفر ایسا تھا کہ عام عقلیں صرف پہلے حصہ کا ذکر ہے بعنی معبد حرام سے بیت المقدس تک کے آپ کے سفر کا ذکر ہے، اور چونکہ یہ سفر ایسا تھا کہ عام عقلیں اس کو مجھ نہیں کہ سنتیں اور باور نہیں کر سکتیں کہ رات کے ذراسے حصہ میں مکہ سے معبد اقصیٰ تک کا سفر ہوگیا، اس لئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی بے انتہا قدرت کی طرف اشارہ کر کے بیصراحت کردی گئی کہ یہ محبرالعقو ل سفر خور محمد میں کا قدرت کی کوئی حدوانتہا نہیں ہے اور جو ''فعی اُلْ لِنہ مَا پُویِند'' ہے، آیت کے سب سے تھا بلکہ اُس خداوند قد وس کا فعل تھا جس کی قدرت کی کوئی حدوانتہا نہیں ہے اور جو ''فعی اُلْ لِنہ مَا پُویِند'' ہے، آیت کے سب سے پہلے لفظ ''سُبْحَانَ الَّذِی '' سے اس طرف اشارہ کیا گیا۔

اگریہ کہاجاتا کہ بیسفرخودرسول اللہ ﷺ نے کیا جواپی ذات سے ایک بشر اور پنجبر سے نوشک وشبہ کی گنجائش تھی کہ

ایک انسان اور آ دم زاد کے لئے بظاہر میمکن نہیں ہے کہ وہ چند لمحوں میں حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے

آسانوں کے بھی اوپر سدرۃ المنتهٰی تک جائے اور واپس آجائے ،لیکن اس آیت میں اس سفر معراج کورسول اللہ ﷺ کا

نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کافعل بتلایا گیا ہے،ارشاد فر مایا گیا ہے ''سُبُ حَانَ الَّذِی آسُری بِعَبْدِم لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرامِ اِلَٰ یَ الْمُسْجِدِ الْاقْصَی الَّذِی بَارَکُنَا حَوْلَهُ'' (یعنی وہ خداوند قد وس ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو

الْحَرامِ اِلَٰ یَ الْمُسْجِدِ الْاقْصَی الَّذِی بَارَکُنَا حَوْلَهُ'' (یعنی وہ خداوند قد وس ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو

الْحَرامِ اِلَٰ یَ الْمُسْجِدِ الْاقْصَی الَّذِی بَارَکُنَا حَوْلَهُ'' (یعنی وہ خداوند قد وس ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو

اپنے خاص بندے (محمد ظِنظِیمً) کورات کے ایک حصہ میں مکہ کی معجد حرام سے اس معجد اقصلی (بیعنی بیت المقدس) تک لے گیا جس کے آس پاس اور ماحول کوہم نے اپنی خاص برکتوں سے مالا مال کیا ہے) قرآن مجید نے اس آیت میں اسراء اور معراج کو اللہ تعالیٰ کافعل بتلا کر منکرین اور مخالفین کے تمام اعتراضات اور شکوک وشبہات کا جواب وے دیا اور ہم مسلمانوں کو بھی اس مشرکانہ گراہی سے بچادیا جس میں عیسائی مبتلا ہوئے ، انہوں نے عیسیٰ علیہ کا فلط کے مجرزات کو اُن کا ذاتی فعل اور اُن کو خدائی اور خداوندی صفات میں شریک مان لیا، اگر وہ حضرت سے کے ان مجرزات کو خدا کا فعل اور خداوندی تقرف میں مبتلانہ ہوتے۔

# ظا هری اور باطنی برکتوں کی سرز مین:

اس آیت میں مسجد اقصلی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول اوراطراف کو برکتوں سے نوازا ہے، مسجد اقطی بعنی بیت المقدس جس سرز مین اور جس علاقہ میں واقع ہے اُس کی سب سے بڑی برکت اور عظمت تو بہہ کہ وہ انبیاء بی اسرائیل کے تقریبًا پورے سلسلہ کا مرکز دعوت وہدایت اوراُن کا قبلہ رہا ہے اوراللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے جلیل القدرانبیاء ورسل اس میں مدفون ہیں، اس کے علاوہ یہ علاقہ دنیوی اور مادّی برکتوں اور نعتوں سے مالا مال ہے، بہترین آب وہوا ہے، پھلوں کی بیداوار کے لحاظ سے تو گویا جنت کا ایک خطہ ہے، الغرض بیت المقدس کا یہ علاقہ دینی اور دنیوی، روحانی اور مادّی ہر تسم کی برکتوں سے مالا مال ہے، "بَارَ کُنا حَوْلَهُ" میں غالبًا ان ہی سب برکتوں کی طرف اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)۔

#### مقصدِسفر:

آگاس سفر معراج کامقعداوراس کی غرض وغایت بیان فر مانی گئی ہے،ارشاد ہے"لینویک مِن آیتِنا" یعنی ہم نے ایپ اس بندے محمد ﷺ کویسفراس کے کرایا کہ اپنی قدرت کی پھے خاص نشانیاں اس کودکھلادیں اور بعض اُن حقا کُق کا مشاہدہ کرادیں جواس دُنیا کے دائرہ سے باہر پردہ غیب میں ہیں، آگارشاد فر مایا گیا ہے"اِنَّه هُو السَّمِیْعُ الْبَصِیْر" مشاہدہ کرادیں جواس دُنیا کے دائرہ سے باہر پردہ غیب میں ہیں، آگارشاد فر مایا گیا ہے"اِنَّه هُو السَّمِیْعُ الْبَصِیْر " سے سمنے وبھیر ہے سارا عالم غیب وشہادت ہروقت اس کی نگاہ میں ہے،کا مُنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے،اوروہ عالم غیب وشہادت کی ہرا قار سے سنا اور جو چاہے دکھلا دے اور جو آواز جا ہے سنواد ہے،اور جس کا میں ہے کہ اپنے جس بندہ کو اور جس کنلوق کو جو چاہے دکھلا دے اور جو آواز جا ہے سنواد ہے،اور جس بندے اور جو اس کی تقدرت سے عالم غیب وشہادت کی پھر چیزیں دکھلا دے یا سنواد ہے تو وہ ہرگز اُس کے برابراورا س صفت میں اس کا نثر یک نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اللہ تعالی تو اپنی ذات سے سمنے وبھیر ہے اور بیاس کی ذاتی اور قدیم از کی صفت ہے"اِنَّه هُو السَّمِیْعُ الْبَصِیْر".

یہاں تک سورت کی پہلی آیت کی تشریح ہوئی اور اسراء کا بیان اسی پرختم ہوگیا، آگے دوسرامضمون شروع ہے جس کا خاص تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔

### يجهسوالات يجهجتين:

اسراءاورمعراج سے متعلق کچی مشہور سوالات اوراشکالات ہیں اور کچی بحثیں ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں بہت کچھ کھا گیاہے،ایک اہم سوال اور بحث توبیہ کے حضور ﷺ کا اسراءاور معراج کا پیسفرخواب تھایا عالم بیداری کا واقعہ؟

اسی طرح کا دوسرا سوال اور دوسری بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسفر صرف آپ کی روح کو کرایا تھایا آپ کا بیسفرجسم عضری کے ساتھ ہوا تھا مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی ؟

صحابهٔ کرام اور تابعین سے لے کراس وقت تک اُمّت کی غالب اکثریت بلکہ کہنا جائے کہ جمہورامّت اس کے قائل ہیں کہ معراج خواب کی بات نہیں بلکہ جسم عضری کے ساتھ ہوئی، حدیث کی عام معراج خواب کی بات نہیں بلکہ جسم عضری کے ساتھ ہوئی، حدیث کی عام روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اور خاص انداز بیان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اور خاص انداز بیان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اور خاص انداز بیان سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔

اس آیت میں إسراء اور معراج کے اس واقعہ کو ''اُسٹوی بِعَبْدِه '' کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے خواب یا صرف روحانی سیر کی تعبیر ان الفاظ سے کسی طرح صحیح نہیں ہو بکتی، اس کے علاوہ صفحون کو ''سُبہ حَانَ الَّذِی اَسْرَی'' کے الفاظ سے شروع کیا گیا ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ کسی بہت ہی غیر معمولی تنم کے اور محیر العقول واقعہ کا ذکر کیا جارہا ہے ، حالانکہ ایسے خواب تو ہم آپ جسی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی جیرت کی بات نہیں ، اور جس کوروحانی سیر کہا جاتا ہے وہ بھی خواب سے ملتی جلتی ایک کیفیت ہوتی ہے ، الغرض ان دونوں میں سے کوئی بھی الی اہم اور غیر معمولی بات نہیں ہے جس کو اللہ تعالی اپنی کتاب پاک میں غیر معمولی انداز میں اور ''سُبْر حَانَ الَّذِیْ'' کے شانداز عوان سے بیان فرما کمیں ، جس شخص کوع بی زبان اور محاول کی عقل میں واقفیت ہووہ ہمجھ سکتا ہے اس انداز اور اس اہتمام سے ایسے ہی واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت غیر معمولی ہوا ور لوگوں کی عقل میں واقفیت ہووہ ہمجھ سکتا ہے اس انداز اور اس اہتمام سے ایسے ہی واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت غیر معمولی ہوا ور لوگوں کی عقل میں آنا مشکل ہو ، الغرض قران مجید کے خاص انداز بیان اور الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج حضور کا سفر بھی نہیں تھا، بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اور بیصرف روحانی سیرا ور روحانی مشاہدہ نہیں تھا، باں بیکہنا تیجے ہوگا کہ بیاس طرح کا سفر بھی نہیں تھا، بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اور بیصرف روحانی سیرا ور روحانی مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اور بیصرف روحانی سیرا ور روحانی مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ عالم ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔

ہماری اس دُنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کئے اس کی حقیقت اور نوعیت کوہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، جس طرح خود نبوت اور وجی کا معاملہ ہے کہ ہمارا اس پرایمان تو ہے کین ہم اس کی نوعیت اور حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، میراخیال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ دیجے کہ نظا اور حضرت معاویہ نوعیان نائلہ تعالیق وغیرہ بعض صحابہ کے متعلق روایات میں جو یہ مذکور ہے کہ وہ حضرات اسراء اور معراج کو 'خواب' کا واقعہ کہتے تھے تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہماری اس دُنیا کے سفروں جیسا سفر نہیں مانے تھے بلکہ اس کو دوسرے عالم کا ایک معاملہ جمھتے تھے اور اس کو 'رؤیا' سے تعبیر کرتے تھے، یہ بات بالکل

سجھ میں نہیں آئی کہ وہ اس کو حضور کا صرف ایک خواب سجھتے ہوں، قر آن پاک نے اس کو جس غیر معمولی انداز میں بیان کیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر بی زبان ومحاورات سے واقفیت رکھنے والا کوئی آ دمی بھی اُس کو ''خواب کی بات' نہیں کہہسکتا، پھر صحیح روایات میں یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت بھی تھی از کے طاف اقد کو گول کے سامنے بیان کیا اور پرو پیگنڈہ کیا کہ بیا ای بات کا پرخوب نداق اڑایا اور اس واقعہ کو معاذ اللہ حضور کے خلاف ایک ہتھیا رکے طور پر استعمال کیا اور پرو پیگنڈہ کیا کہ بیا ای بات کا دعوی کا کررہے ہیں جو بالکل ناممکن ہے، یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی آ دمی ایک رات میں اتنا طویل سفر کر کے والیس آ جائے، تو اگر وعون نو بات ہوئی تو اس میں کسی کے لئے بھی تعجب اور اعتراض کا موقع نہ ہوتا، الغرض ابوجہل وغیرہ نے معراج کے مرف خواب کی بات کا معراج کے حضور نے بارے میں جو شور وغوغا مجایا اور اس سلسلہ میں حضور کے خلاف جس طرح کا پرو پیگنڈہ کیا وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے کہ حضور نے معراج کے معرف انعام اور معراج کے واقعہ کو خواب کے طور پر بیان فر مایا تھا بلہ اللہ تعالی کے ایک غیر معمولی انعام اور مجراج کے واقعہ کو خواب کے طور پر بیان فر مایا تھا بلہ اللہ تعالی کے ایک غیر معمولی انعام اور محراج کے واقعہ کو خواب کے طور پر بیان فر مایا تھا ہو اُن کے نزد یک ناممکن اور خلاف عقل تھا وہ اور امراج کو خواب کی طرح صرف ایک خواب مجردہ کے سام ہوئیں تھا جو اُن کہ کہ صحافی یا تا بعی نے اسراء اور معراج کو حضور کے دوسرے خوابوں کی طرح صرف ایک خواب ور معراج کو ''در و یا'' کہا اُس سے اُن کا مطلب بیتھا کہ وہ اس طرح کا سفر نہیں تھی جو نہ کہ مال معاملہ تھا جس کی کوئی مثال اس دنیا کے ہمارے حالات اور وار وار وات میں نہیں اُن کی رائی وی بیکر کے ہیں بلکہ وہ ایک وائی بر رکوں نے ''در دیا'' کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔

# مرحوم حضرت علّا مهانورشاه صاحب کی رائے گرامی:

اوراس طرح کے سارے اشکالات کا یہ جواب کافی ہے کہ قرآن پاک نے اس کورسول اللہ ﷺ کافعل نہیں بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کافعل بتلایا ہے اوراس کی تعدرت سے فرشے ایک آن میں آسان سے زمین پر اورزمین سے آسان پرآتے اور جاتے ہیں، بس اسی قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ کو یہ سفراس کے ویہ موال حضرت محمد میں میں میہ لیجئے کہ یہ سفرایک خاص مجمزہ تھا اور مجمزہ وتو وہی ہوتا ہے جواس عالم اسباب کے لئے ظاہر ہوتا لئے عام عقلوں کے لئے نا قابل فہم ہو، اور ہر مجمزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے اگر چہاس کے نبی ورسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس لئے اس آیت میں اسراء کواللہ تعالیٰ کافعل قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا، اَسْریٰ بِعَدِدِہِ.

مجرہ کے بارے میں ہمارے عقائد کی کتابوں میں بھی بنیادی عقیدہ کے طور پریہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ مجرہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے ہو پینیبر کی تصدیق کے لئے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے ، اس طرح کرامت کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ ولی کافعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے جو کسی متقی اور صالح بندہ کی عنداللہ مقبولیت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے ، اس لئے مجزہ اور کرامت نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب چا بیں ظاہر کریں اور دکھائیں بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے ، قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ انہیاء کہ جب چا بین ظاہر کریں نے ان سے جب مجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ مجزات ہمارے اختیار کی علیہ کا واقعہ بھی ایک عظیم مجزہ وہی تھا اور جو پچھ جیز نہیں ہیں ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ، اس لئے اس طرح کے سوال اوراشکال کی گنجائش ہی نہیں۔

جن امتوں اورگروہوں نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا اور معجزوں اور کرامتوں کوخو دنبیوں اور ولیوں کا فعل اور تصرف سمجھا وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ،عیسائیوں میں بھی شرک یہیں سے آیا ،افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی اس معاملہ میں گمراہ ہوئے ،اللہ تعالی کاشکرا داکرنا چاہئے کہ اس نے ہم کواور آپ کواس سے محفوظ رکھا ہے، اَللَّھُ مَّر لَكَ انْحَمْدُ وَلَكَ الشُّحُورِ.

### واقعهُ معراج معمتعلق ایک غیرمسلم کی شهادت:

تفییرابن کثیر میں ہے کہ حافظ ابولغیم اصبهانی نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ میں محمد بن عمر واقدی کی سند سے بروایت محمد بن خلیفہ کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامہ مبارک دے کر حضرت دحیہ بن خلیفہ کو بھیجا، شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد آنخضرت ﷺ کے حالات کی تحقیق کرنے کے لئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جواس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے، شاہی تکم کے مطابق ابوسفیان بن حرب اور ان کے رفقاء جو ملک شام میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کئے جن ان کے رفقاء جو ملک شام میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کئے جن ان کے رفقاء جو ملک شاہ ہرقل ہے۔

کی تفصیل بخاری ومسلم میں موجود ہے ، ابوسفیان کی دلی خواہش بیتھی کہوہ اس موقع پر آپ ﷺ کے متعلق کچھالیمی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے تو قیری ظاہر ہو، ابوسفیان کابیان ہے کہ مجھے اس ارادہ سے کوئی چیز اس کے سوامانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہو جائے اور میں بادشاہ کی نظروں میں گر جاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں،البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ بادشاہ کے سامنے واقعہ معراج بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خورسمجھ لے گا تو میں نے کہا میں اس کا ایک واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس ہے آپ کوخود معلوم ہوجائیگا کہ وہ جھوٹ ہے ہرقل نے یو چھاوہ کیا واقعہ ہے؟ ابوسفیان نے کہااس مدعی نبوت کا کہنا ہے ہے کہ وہ ایک رات میں مکہ مرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچ اور اسی رات میں صبح سے پہلے ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے ایلیا (بیت المقدس) کاسب سے برداعالم اس وقت شاہ روم کے پاس موجودتھا، اس نے کہا کہ میں اس رات سے واقف ہوں، شاہ ردم اس کی طرف متوجه ہوااور معلوم کیا آپ کواس کاعلم کیے ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ رات کواس وقت تک سوتا نہیں تھا کہ جبتک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیئے ،مگر ایک درواز ہ مجھ سے بند نہ ہوسکا تو میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا مگران سے بھی درواز ہ بند نہ ہوسکا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ہم کسی پہاڑ کو ہلارہے ہیں میں نے عاجز ہوکر کار مگروں کو بلایا،انہوں نے دیکھکر کہااس درواز ہ پرعمارت کا وزن پڑ گیا ہےاب مبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی صورت نہیں، ہم صبح کودیکھیں گے، کہ کیا کیا جائے؟ میں مجبور ہوکرلوٹ آیا اور اس دروازہ کے دونول کواڑاسی طرح کھلے رہے، صبح ہوتے ہی میں اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مبجد کے دروازہ کے پاس ایک پھر کی چٹان میں سوراخ کیا ہوا ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا كه آج اس دروازه كوالله نے شايداس لئے بند ہونے سے روكا ہے كہ كوئى نبى يہاں آنيوالے تھے۔

# بنی اسرائیل کی ایک سرگزشت:

میں نے عرض کیا تھا کہ اسراء اور معراج کے معجز اندسفر کا ذکر اس سورت کی صرف کیبلی ایک آیت میں کیا گیا ہے، آگے دوسری آیت سے دوسرا مضمون تشروع ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اس مضمون کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لئے کتاب ہدایت ( یعنی تو رات ) نازل کی تھی تو جب تک انہوں نے ہماری اس ہدایت کی پیروی کی اور نیکی اور فرما نبرداری کے رات پر چلتے رہے وہ دُنیا میں بھی عزت اور اقبال کے ساتھ دہے، اور جب انہوں نے اطاعت کے بجائے نافر مانی اور بندگی وسرا قلندگی کے بجائے سرمشی کا راستہ اختیار کیا تو ان پر اُن کے بدترین دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا جنہوں نے ان کو بہت ذکیل وخوار کیا اور بالکل تباہ و برباد کر ڈالا، اور بیا کی دفعہ نہیں بلکہ باربار ہوا اور اس کے باوجود ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کے بارے میں اس کتاب ہدایت میں کھلی آگا ہی دی تھی میں ہی گئی رائی گیا ہے کہ نافر مانی اور سرکشی کی بیسز اتو ان کو دنیا میں دی گئی، اور میں سے میں نے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی پناہ۔

ارشادفر مایا گیاہ "وَاتَیْسَنَا مُسُوسَی الْحِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًی لِّبَنِیْ اِسْسَ آئِیْسَلَ اَلَّا تَتَّخِذُواْ مِنْ دُونِیْ وَکِیْلًا، لِین ہم نے اپنے بندے اور پینمبرمول کو کتاب یعنی تورات دی تھی اوراس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے اپنا ہدایت نامة قرار دیا تھا اوراس میں خاص ہدایت بیدی گئتی کہ میر ہواکسی کو کارساز نہ تھم راؤ، صرف مجھکو ہی کارساز اور مختارکل مانوا اور میرے ہی ساتھ عبادت و بندگی کا وہ معاملہ کروجوکسی کارساز ہستی کے ساتھ ہونا چاہئے ، اَلَّا تَتَّخِدُوْا مِنْ دُونِیْ وَکِیْلًا" کا یہی مطلب ہے۔

آ گے کی آیوں میں انہی بنی اسرائیل کے بارے میں جو بیان فر مایا گیا ہے وہ بڑا ہی سبق آموز بلکہ لرزہ خیز ہے، اللہ تعالی مہیں اس سے سبق لینے کی توفیق دے، جو کچھ بیان کیا جارہا ہے دراصل ہماری یعنی اُمّت محمد یہ ﷺ کی تنبیہ اور سبق آموزی کے لئے بیان کیا جارہا ہے۔ ارشاد ہے۔

"وَقَصَيْنَا اللّٰي بَنِي اِسْرَ آئِيْلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْآرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلوًّا كَبِيْرًا ..... الى قَوْلِه ..... وَجَعَلُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا" يَعِيٰ ہم نے اس كتاب يعنى تورات ميں بنى اسرائيل كوآگا ہى دے دى تقی كہ يہونے والا ہے كہتم اپنى بدا عماليوں اور شيطانى حركتوں سے علاقہ ميں دود فعہ فساد بر پاكرو گے اور خباشت پھيلاؤ گے اور خداكى بندگى اور فرما نبردارى كاراستہ چھوڑ كرمركشى كاراستہ اختيار كروگے ،قرآن پاك ميں يہاں صراحت كے ساتھ

صرف اتن ہی آگاہی کا ذکر فر مایا گیالیکن جولوگ قرآن مجید کے طرز بیان سے پھھ آشا ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں بیآگاہی ہمی مضمر ہے کہ جبتم فساد و بدعملی اور سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے تو ہماری طرف سے تم پر عذاب کا تازیانہ پڑے گا، آگے کی آیتوں میں بنی اسرائیل کے فساد کے ساتھوان پر خداوندی عذاب کے تازیانوں کے پڑنے کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ فساد اور سرکشی کی آگاہی کے ساتھ خداوندی سز ااور عذاب کی آگاہی مجھی دی گئی تھی ، اور ''کے ان وعدًا مفعو لاً '' (اور یہ پورا ہو کرر ہنے والا وعدہ تھا) کے الفاظ سے تو یہ بات گویا صراحت ہی کے ساتھ معلوم ہوجاتی ہے کہ عذاب کی آگاہی بھی ساتھ دی گئی تھی۔

#### پیشین گوئی نہیں آگا ہی:

یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر اور قابلِ لحاظ ہے کہ بنی اسرائیل کودی جانے والی جس آگاہی کا یہاں قرآن پاک میں ذکر
کیا گیا ہے وہ صرف ایک ' پیشین گوئی' 'نہیں تھی ، بلکہ بنی اسرائیل کے لئے ایک اہم تنبیا ورآگاہی تھی ، اس کو بالکل اُسی طرح
کی آگا ہی سمجھنا چاہئے جس طرح رسول اللہ بھی تھی نے صحابہ کرام اور اُست کو بہت سے فتنوں کے بارے میں حدیثوں میں
آگا ہی دی ہے ، حدیث کی کتابوں میں ایسی بچاسوں حدیثیں ہیں جن کو محدثین نے اپنی مرتب کی ہوئی کتابوں میں' ' کتاب
الفتن' میں درج کیا ہے، تو حضور بھی تھی کے ان ارشادات کا مقصد نجو میوں اور کا ہنوں کی طرح پیشین گوئی سنانا ہر گرنہیں تھا ، بلکہ
امت کو باخبر کرنا تھا، تا کہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچا کیں ، الغرض تو رات میں بنی
اسرائیل کو جوآگا ہی دی گئی تھی اور جس کا ذکر اس آیت میں بھی کیا گیا ہے وہ اس طرح کی تھی ۔

# بہلی آگہی کاظہور:

آ گے کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں پہلی دفعہ فساد آیا جس کے بارے میں ان کوآگا ہی دی جا چکی تھی اور انہوں نے ہماری ہدایت اور آگا ہی کو پسِ پشت ڈال کر شیطنت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو ان پر مسلط کردیا جو ''اُولِ ہی بَاس شَدِیْدِ '' یعنی نہایت خوفنا ک اور بڑے جلا دیتے، وہ ان بنی اسرائیل کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں گھر اور بالکل جاہ کر ڈالا، فرمایا گیا، فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ اُولِ لَهُ مَا بَعَنْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَّذَاۤ اُولِی بَاسٍ شَدِیْدٍ فَجَاسُوا جَلَالَ الدِّیارِ وَکَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا''.

بہت سے مفسرین نے جن کی بنی اسرائیل کی تاریخ پراچھی نظر ہے، بدرائے ظاہر کی ہے کداس سے بابل کے بادشاہ بُخت نصر کا حملہ مراد ہے جو حضرت مسے علاق کا کا کا سے تقریبًا چھ سوسال پہلے بنی اسرائیل کی بستیوں پر ہوا تھا،اس نے بنی اسرائیل کو بری طرح تباہ و برباد کیا تھا،ان کی بہت بڑی تعداد قل ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا

اوران کی بستیاں بالکل اُجاڑ دی گئیں۔

آ گے بیان فرمایا گیا ہے کہ پھرائیک مدت کے بعد اللہ نے ان پررخم فرمایا ان کی مدوفر مائی اور خدا کی اس مدد نے پانسہ پلٹ دیا، بنی اسرائیل کوغلبہ نصیب ہوا، پھران کے مال واولا دمیں بھی برکت ہوئی اور ان کا ایک نیا دور شروع ہوا، ارشاد ہے، "فُسمَّ رَدَدُنَا لَکُمُ الْکُمُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ مُو اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الل

یہاں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تو بدوانا بت اور رجوع الی اللہ کا بظاہر کوئی ذکر نہیں فرمایا گیالیکن تو رات میں اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے اور قرآن مجید کے خاص طرز بیان کے مطابق یہاں اس کو مضمر سجھنا چاہئے ، آیت کا مطلب یہی ہے کہ 'بخت نھر'' کے شکر کے ہاتھوں پا مال اور تباہ و ہربا وہونے کے بعدان میں انابت پیدا ہوئی ، جیسا کہ عام طور سے ہوا کرتی ہے۔

"جب دیارنج بتول نے تو خدایا دآیا"۔

بابل میں جب وہ قیدیوں والی ذلت وخواری کی زندگی گزاررہے تھے،ان میں انابت پیدا ہوئی،انہوں نے نافر مانی کی زندگی کے زندگی سے تقبہ کی اور فرما نبرداری والی زندگی کا خداسے عہد کیا تو اللہ تعالیٰ کا ان پرفضل ہوا اور اس کی خاص مدد سے ان کو دشمنوں پرغلبہ بھی نصیب ہوگیا اور ان کی نسل اور دولت میں بھی خدا تعالی نے خوب اضافہ کیا،اور بنی اسرائیل پھر سے ایک خوش حال اور طاقتور تو م بن گئے۔

آگے فرمایا گیاہے ''اِن اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِکُمْ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا'' یعنی ہم نے ان بی اسرائیل کے اس دوسرے دور میں پھران کو جمادیا تھا اور آگاہ کردیا تھا کہ دیکھوآئندہ بھی بہی ہوگا کہ اگر تمہارار ویہ اچھار ہا جیسا کتاب و پیغمبر والی اُمّت کا ہونا چاہئے تو تم کو ہماری طرف سے اس کا بہترین صلیماتارہ گا، لیکن اگر تم نے بدعملی اور شرارت کی راہ اختیار کی توسابت کی طرح اس کا بُرا نتیج بھی تمہیں بھگتنا ہوگا، جزاوسز اکا ہمارایہ قانون اٹل ہے، ''اِنْ اَحْسَنْتُ مُ اَحْسَنْتُ مُ اَحْسَنْتُ مُ اَنْ اَصْلَا اَسْ اَلْمُ فَلَهَا'' اِنْ اَصْلَا اَلْمَ فَلَهَا'' اِنْ فَسِکُمْ وَ اِنْ اَسَا أَتُمْ فَلَهَا''



# فلسطين حضرت موسى عليقلة كالشكاك يعد



المَزَمُ بِبَالِثَهُ إ

### دوسری بارکی تباهی:

آگے فرمایا گیا ہے '' فَاِذَا جَاءَ وَعُدُ الْانِحِرَةِ '' النے مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل وکرم کے بعد جس کا ذکر او پر کی آیت میں کیا گیا ہے ، بنی اسرائیل نے پھر خدا کو اور اس کی ہدایت کو بھلا دیا اور نفس پرتی اور سر شی کا وہ راستہ پھر اختیار کرلیا جس کے بارے میں ان کوآگا ہی دی جا چکی تھی '' (لُتُ فُسِدُ کُنَّ فِی الْاَرْضِ مَوَّ تَدِینِ وَ لَنَعُلُنَّ عُلُوًّا کَبِیرًّا) '' تو خدا کی طرف سے ان پر ان کے دوسر نے ہایت خراب اور خونخو را دیمن مسلط کر دیئے گئے ، وہ خدا کا عذاب بن کر ان پر نازل ہوئے ، انہوں نے ان کو ایس پر باد کی کہ صور تیں تک بگاڑ دیں اور جس طرح ، بُخت نفر کے شکر نے ان کے دینی اور قومی مرکز اور ان کی عزت اور عظمت کو ایس مار دی کہ صور تیں تک بگاڑ دیں اور جس طرح ، بُخت نفر کے شکر نے ان کے دینی اور اس کے علاوہ بھی جہاں تک قابو پایا کے نشان بیت المقدس کو تباہ و کیا تھا ان کے نئے حملہ آور دیشنوں نے بھی ایسا بی کیا اور اس کے علاوہ بھی جہاں تک قابو پایا کے ان دشمنوں کو ان پر اس طرح مسلط کیا ، اس کی طرف سے پہلے بی جنا دیا گیا تھا ''وَاِنْ اَسَا أَتُمْ فَلَهَا'' (کوا گران پر اس طرح مسلط کیا ، اس کی طرف سے پہلے بی جنا دیا گیا تھا ''وَاِنْ اَسَا أَتُمْ فَلَهَا'' (کوا گران پر اس کی سرز اضرور بھگتنی ہوگی ) اکثر واقف مفسرین نے طیطوس رومی کے حملہ ( \* کے ) کواس کا مصداق قرار دیا ہے۔ (واللہ اعلم ) ۔

آ گے فرمایا گیاہے، عسلی رَبُّکُمْ اَنْ یَّرْ حَمَکُمْ وَ اِنْ عُدُنَّهُ عُدُنَا" لینی بنی اسرائیل کی اس دوسری دفعہ کی بربادی کے بعد بھی ان کو اس کی امید دلائی گئ تھی کہ اگر اب بھی معصیت کوشی اور سرسی کا راستہ چھوڑ کے نیکی اور فرما نبرداری کا راستہ اختیار کر لو گئو تمہار اپروردگار پھرتم کو اپنی رحمت کے سابیہ میں لے لے گا اور تم کو پھر ایک نئی زندگی عطا کردی جائے گی، اور اگر اس کے برخلاف تم نے پھر شرارت اور شیطنت کا راستہ اختیار کیا تو ہم پھروہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا تھا، یعنی جس طرح پہلے تم پر مارے عذاب کے کوڑے برسے تھے اسی طرح پھر برسیں گے۔ (وَ اِنْ عُدُنَّهُ مُعُدُنَا).

## اور پھرآخرت کی سزا:

آگارشادفرمایا گیاہے "وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکُفِوِیْنَ حَصِیْرًا" بنی اسرائیل سے متعلق جوسلسلۂ کلام سورت کی دوسری آیت سے شروع ہوا تھاوہ یہاں ختم ہوگیا، یہ اس سلسلہ کی آخری آیت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس بار بار کی تنبیہ اور ہمارے قہر وعذاب کے بار بار کے تجربے کے بعد بھی تم نے ہدایت کی پیروی اور فرما نبرداری کا راستہ اختیار نبیس کیا اور کفروطغیان ہی کی راہ پر چلتے رہے تو ایسے مجرموں کے لئے دنیوی عذاب کے ان تازیانوں کے علاوہ آخرت کی بھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جہنم کا شدید عذاب ہے اور پھر جہنم کا جیل خانہ ہی اُن کا دائی ٹھکانا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکُلْفِوِیْنَ حَصِیْرًا.

#### ان آيتول کاسبق:

یہاں ہمارے آپ کے لئے سوچنے بیجھنے کی خاص بات ہے ہے کہ بنی اسرائیل کی ہیسرگزشت ہم کو بعنی اُمت محمہ یہ بیٹی بھی کو سنائی گئی اور اس کو قر آن مجید میں کیوں شامل کیا گیا؟ قر آن پاک نہ تو تاریخ کی کتاب ہے اور نہ قصہ کہانیوں کی ، وہ تو کتاب ہدایت ہے ، اس میں بنی اسرائیل کے اور دوسری قوموں اور ان کے نبیوں رسولوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ، سب ہماری ہدایت اور سبق آموزی کے لئے بیان کئے گئے ہیں ، ان آیتوں کا کھلاسبق ہمیں اور آپ کو اور حضور بھی گئی ساری سب ہماری ہدایت اور سبق آموزی کے لئے بیان کئے گئے ہیں ، ان آیتوں کا کھلاسبق ہمیں اور آپ کو اور حضور بھی کی ساری اُمت کو یہ ہے کہ کسی قوم ، کسی نسل اور کسی اُمت سے اللہ تعالیٰ کی رشتے داری نہیں ہے ، اس کا قانون بے لگ ہے ، بنی اسرائیل حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب پیسپائیل جیسے جلیل القدر پیغیبروں کی اولا دیتے ، اور بیاری نسل تھی جس اللہ کے ہزاروں پیغیبر آئے ، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھوا لیے بولاگ ہے کہ جب تک بیسید ھے چلیں اور ان کی زندگی کے ہزاروں پیغیبر آئے ، لیکن اللہ تعتوں کی بارشیں ہوتی رہیں اور ان کو عزت اور سر بلندی نصیب رہی ، لیکن جب انہوں نے خدا اور اس کے پیغیبروں کا بتایا ہواراستہ چھوڑ کرنس پرتی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگئے ، اور پھر نہایت خبیث تھی کے خالور اس کے تیلی بیت المقدس تک کو بری طرح تہ سنہ س کیا اور ان کے قبلے بیت المقدس تک کو براور ڈوالا ، اور یوسب اللہ کے تھم سے اور اس کی طرف سے ہوا۔

امتِ محمدید ﷺ کے ساتھ بھی اللہ تعالی کا معاملہ یہی ہوا ہے، جب تک اس کی عام زندگی ایمان وعمل صالح اور تقوے والی رہی روم وفارس جیسی عظیم الثان اور نہایت طاقتور حکومتوں کے مقابلہ میں انکوغلبہ حاصل رہا اور "آنڈ سٹر الا عُلَوْنَ اِنْ مُحَدُنَدُمْ مُوْمِ وَفَارِس جیسی عظیم الثان اور نہایت طاقتور حکومتوں کے مقابلہ میں انکوغلبہ حاصل رہا اور "آنڈ سٹر الا عُلَا ہوں جا ایمان اور تقوی کے بجائے اُمّت میں نفاق اور فسق و فجو رکا غلبہ ہوگیا تو اُن پرتا تاریوں جیسی وحثی اور خونخو ارتو م مسلط کردی گئی اور پھر وہ ہی ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، "فَحَدَامُتُ وَ اِنْ کَا اَللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی ہے اور ہم اللہ تعالی ہے اور ہم پر رحم فرمائے ، ہوار ہم اور آپ خود بھی کئی تو فیق دے اور ہم پر رحم فرمائے ، ہمارے لئے بھی خود بھی کئی دفتن دے اور ہم پر رحم فرمائے ، ہمارے لئے بھی اللہ تعالی کا اور قر آن مجید کا پیغام یہی ہے ، "عَسلی رَبُّکُمُ اَنْ یَّرَ حَمَکُمُ وَ اِنْ عُدُنَّ مُ عُدُنًا". (درس القرآن)

وَيُكُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ على نفسِه واسلِه اذا ضَجِرَ دُعَاءَهُ اى كدعائه له بِالْخَيْرُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ الجنسُ عَجُولًا ﴿ بِالنَّيْلُ وَالنَّهُ لَا الْبَيْنِ على قدرتِنا فَجُولًا ﴿ اللَّهُ اللِي الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

خصصً بالـذكـر لإنَّ اللزومَ فيه اشدُّ وقال مجاهدٌ ما من مولودٍ يولَدُ إلَّا وفي عنقه ورقةٌ مُكتوبٌ فيها شقى او سعيدٌ **وَنُخُرُجُ لَهُ يُومُ الْقِيمَةِ كِتُبًّا** مكتوبا فيه عمله ي**َّلْقُلُهُ مَنْشُؤُرُا الْ ص**فتان لكتابًا ويُقالُ له الْقُر**ْلِكَتْبَكُ** كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ كَلَيْكَ حَيِيْبًا ﴿ اَى مُحاسِبًا مَنِ الْمَتَدَى فَاتَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهُ لازَّ شوابَ امُتدائِسه لـ وَمَنْضَلَّ فَإِنَّمَا لِيَضِلُّ عَلِيْهَا لَا إِنَّ الْمَه عليها وَلَاتَزِرُ نفسٌ وَانِهَ أَاثِمةٌ اى تحمِلُ وِّزْرَ نفس أُخْرَى وَمَاكُنَّامُعَذِّبِينَ احدًا حَتَّىٰنَبُعَثَ رَسُولُا يُبيّنُ له ما يَجبُ عليه وَلَذَّا آمَرُدُنَا آنَ نُهُلِكَ قُرْيَةً آمُرْنَامُتُرَفِيها مُنعميها بمعنى رؤسائها بالطاعةِ على لسانَ رُسلِنا فَفَسَقُوْ إِفْيُهَا خرجُوا عن اسرنا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بالعذاب <u>فَكَمَّرْنِهَا تَدْمِيْرًا® اَهُلكناها باهلاكِ اهلها وتخريبها وَكَمْر اى كثيرًا اَهْلَكْنَامِنَ الْقُرُونِ</u> الاسُم مِنَ بَعْدِنُجُ <u>وَكُفٰى بِرَيِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيًا لَبَصِيًا ۚ عَالَمًا بِيوَاطِنِها وظواهِرِها وبه يتعلَّقُ بذنوبٍ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بعمله</u> الْعَلِجلَة اى الدُنيا عَجَّلْنَالُهُ فِهَامَالْتَا الْمِعْنُولِيُّ التعجيلَ له بدلٌ سن له باعادةِ الجار تُمَّجَعَلْنَالَهُ في الأخرةِ جَمَّنَةُ يَصْلَهَا يَدْخُلُها مَذْمُومًا مَلُومًا مَّلُومًا مَّلُومًا مَّدُورًا عن الرحمةِ وَمَنَ الْأَدَالْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعِيهَا عَمِلَ عملها اللائقَ بِها وَهُوَمُومِنَ حالٌ فَأُولَاكِكَانَ سَعِيهُمُومَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليه كُلُّ سن الفَريقَين تُمِدُّ نُعطِي هَٰ وَكُلَا وَهُوْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ احدِ أُنْظُرُكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرزقِ والجاهِ وَلَلْإِخْوَاكُكُرُ اعظمُ دَرَجْتٍ وَٱكْبُرَتَفُضِيلًا • سن الدنيا عُ فَيَنبغِي الإعتناءُ بِهَا دُونَهَا لَاتَجْعَلُمَعَ اللهِ الْهَا أَخَرُفَتَقَعُكُمَذُمُوْمًا تَخَذُولُكُ لَا ناصِرَ لَكَ.

اس سے کہاجائیگا تو اپنانامہ عمل خود پڑھ لے آج تو خود ہی اپنامحاسب ہونے کے اعتبار سے کافی ہے جس نے ہدایت پائی وہ اپنے ہی فائدہ کے لئے ہدایت یا تا ہے اس لئے کہاس کی ہدایت کا ثواب اس کے لئے ہے اور جوراہ سے بھٹکا تو بھٹکنے کا نقصان اس کے لئے ہے اس لئے کہ گمراہی کا گناہ اس پر ہے اور کوئی گنہ کا رخص کسی دوسر ہے تحض کا بوجھ نہ اٹھا ئیگا اور ہماری سنت نہیں ہے کہ ہم کئی کو، رسول تھیجنے سے پہلے کہ جواس کے واجبات کو بتائے <u>عذاب کرنے لگیں اور جب ہم کسی بستی کی ہلا ک</u>ت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس بستی کے خوشحال لوگوں بعنی اس بستی کے سر داروں کواپنے رسول کے ذریعہ طاعت کا تھم کرتے ہیں تو وہ اس طاعت کی نافر مانی کرنے لگتے ہیں بیعنی ہماری تھم عدولی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہوجا تا ہے تو ہم ان کو پوری طرح نیست و تابود کردیتے ہیں ، لیعنی اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کر کے ، اوراس بستی کو ہر باد کر کے نیست و نابود کر دیتے ہیں ، اورنوح عَلَيْ اللَّهُ النَّا اللَّهِ مَا يَعْدِ بَمْ نِهِ كُنَّى بَى قوموں كو ہلاك كرديا اور تيرا پروردگاراپنے بندوں كے گناہوں سے باخبر ہونے اورسب پچھ و یکھنے کے اعتبار سے کافی ہے لینی ظاہر اور پوشیدہ گناہوں سے واقف ہے اور خبیب واور ہصیب کے ساتھ بذنو ب متعلق ہے، پیش نظر نسخ میں ایسا ہی ہے (غالبًا يہ ہو ہے، اصل عبارت يہوني چاہئے، "وبندنوب يتعلق بحبيرًا وبصيرًا) اورجو منتخص اپنے عمل کابدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے تو ہم جتنا جا ہے ہیں اور جس کوفوری دینا چاہتے ہیں توسمِ دست دیدیتے ہیں ، لسمه ن نسویید، نَسهٔ سےاعادۂ جارکے ساتھ بدل ہے پھراس کے لئے آخرت میں جہنم مقرر کردیتے ہیں جس میں وہ ذکیل ومردود ہو کر داخل ہوگا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہوا دراس نے اس کے لائق عمل بھی کیا ہوجال یہ کہ وہ مومن بھی ہویہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کی اللّٰہ کے نزد یک قدرہے بیعنی مقبول اور ماجور ہیں ، <del>اور ہم</del> دونوں فریقوں میں سے ہرایک کو اِن کو بھی اوراُن کو ( سامان زیت ) دیئے جارہے ہیں (هؤ لاء و هؤ لاء) کلّا ہے بدل ہےاور مِنْ، نملّا کے متعلق ہے دنیامیں یہ <del>تیرے رب کا عطی</del>ه ہاور دنیامیں تیرے رب کی عطا کوکوئی رو کئے والانہیں یعنی سے (کوئی) رو کئے والانہیں، دیکھلوہم نے رزق اور مرتبہ میں بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے دنیا سے فضیلت میں بہت بڑی ہے لہذا آخرت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے نہ کہ دنیا کی طرف تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسر امعبود نہ ٹھہراور نہ ملامت ز دہ اور بے یار دید دگار ہوکر بیٹھارہ جائے گا، کہ تیرا کوئی مددگارنہ ہوگا۔

# عَمِقِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

چَوُلْ الْبِعَنِينَ السَّمِينِ اللهِ ال موگا كهسب انسان بددعاء مين عجولنهين موت\_

قِوُلْكَى : الاضافة للبيان لينى آية اللَّيْل مين اضافت بيانيه، يدان شبكا جواب بكرمضاف، مضاف اليه كا غير بواكرتا بحالانكه آية السلَّيْل مين مضاف اورمضاف اليدايك بي بين جواب كا حاصل بيد بحك مياضافت بيانيه بعضر بالمنافق المستحد حاضر مَنْ مَنْ المنظر المستحد المُنْ مَنْ مَنْ المنظر المنافق المنا فَوُلْنَى ؛ اَی مُنْصَرًا فیها، اس میں مجازعقل ہے، اسلئے کہ دن نہیں دیکھا بلکہ دن میں دیکھا جاتا ہے علاقہ ظرفیت کی وجہ سے دیکھنے کی اضافت نہار کی طرف کردی گئ ہے، یعنی اسم فاعل بول کرظرف مراد ہے۔

قِوُّلُ ﴾: بالضوء اى بسبب الضوء ٢-

قِوُلْكَ، الْزِمناه طائره فی عنقه ، شدت از وم کوبیان کرنے کے لئے یدا یک عربی جربی بیعادت تھی کہ جب کوئی اہم کام در پیش ہوتا تو وہ پرندہ سے شکون لیتے تھے، اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ پرندہ ازخوداڑے یااڑا یا جائے اگر وہ اڑکردائیں جانب گیا تو اس کوئیک فالی سجھتے تھے اور اس کام کوکرتے تھے جب عرب میں بیرواج عام ہوگیا تو نفس خیروشر ہی کوطائر تے جب کرنے گے اور یہ تسمیدة الشی باسم لازمه کے قبیل سے شار ہوتا۔

چُوُلْنَى ؛ خصصَّ بالدَّكر المنع بياس وال كاجواب ہے كه اعمال پور انسان كے لئے لازم ہوتے ہيں نہ كہ صرف كردن كے لئے حالانكہ يہاں اعمال كوگردن كے لئے لازم كہا گيا ہے، جواب كا حاصل بيہ كہ جس طرح قلادہ (گلے كا ہار) گلے كے لئے عام طور پرلازم غير منفك ہوتا ہے اسى طرح انسان كے اعمال انسان كے لئے لازم ہوتے ہيں، اس تعبير ميں شدت لزوم اور لزوم دوام كى طرف اشارہ ہے۔

قِيرُ لَكُم : وقال مجاهد النج مجاهد كتول كمطابق ال مين مجازعقل نبيل موالد

فَوُلْكَى : صفتان لكتابًا ، يلقهٔ جمله جوكر كتبابًا كى صفت اول باور منشورًا صفت ثانى باوريكى درست بكه منشورًا يلقاه كى خمير مفعولى سے حال جو۔ منشورًا يلقاه كى خمير مفعولى سے حال جو۔

فَيْ وَيقال لَهُ مَا قَبل فَهُم وربط قائم كرنے كے لئے يقال كومذوف مانا ہے۔

فِي كُلَّى ؛ نَفسٌ يه تزرُك وجه تانيث كى طرف اشاره بـ

قِولَى التحملُ لا تَزِرُ كَافْسِر - -

قِولَ الله على سبيل الانفراد خبيرًا اور بصيرًا كى طرف راجع ب، بهتر موتا كه عبارت اس طرح موتى "وبذنوب يَتَعَلَقُ بخبيرًا وبصيرًا".

قِوَلْكُونَ ؛ بدلٌ من لَهُ الخ يعنى لمن نريد، لَهُ سے اعادة جارك ساتھ بدل البعض من الكل ،

#### تَفَيْدُرُوتَشِينَ

وَيَدُعُ الإنسانَ الله انسان چونكه جلد بازاور بحوصله واقع مواب، ال لئے جب اسے تكليف پنچی ہے تواپی ہلاكت كے لئے اسى طرح بددعاء كرتا ہے، يورب كاففنل وكرم ہے كه وہ اس كى

بددعاؤن كوقبول نهيس كرتابه

و جعلنا اللّیل و النهار النج یعنی رات کوتاریک بنایا تا کتم لوگ آ رام دسکون حاصل کرواور تمهاری دن بحری تکان دور ہو جائے ،اور دن کوروش بنایا تا کہ کہ سب معاش کے ذریعہ تم اپنے رب کافضل تلاش کرواس کے علاوہ رات اور دن کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس طرح ہفتوں مہینوں اور برسوں کا شاراور حساب تم کرسکواس حساب کے بھی بے شار فائدے ہیں اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد درات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات رہتی یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آ رام وسکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ متا اور اس طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ ہوتا۔

وکی انسان المزمناہ طلز کو فی عنقہ (الآیة) لیمی ہرانسان کی نیک بختی وبد بختی اوراس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خُوداس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں، اپنے اوصاف اپنی سیرت وکر دار اور اپنی قوت تمیز وانتخاب کے اسباب و وجوہ خُوداس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں، اپنے اوصاف اپنی سیرت وکر دار اور اپنی قوت تمیز وانتخاب کے استعمال ہے ہی وہ اپنی آپ کو سعادت وشقاوت کا مستحق بنا تا ہے، نا دان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر سے لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بدیختی اور خُوجتی کا ذمہ دار گھر اتے ہیں، مگر حقیقت سے کہ ان کا پروانہ خیر وشران کے اپنے گلے کا ہار ہے، وہ اپنے گریان میں منہ ڈالیس تو دکھے لیں کہ جس چیز نے ان کو تاہی اور ہلاکت کے راستہ پر ڈالا جس کا نتیجہ اور انجام خسران اور حرمان ہواوہ ان کے اپنے ہی ہرے اوصاف تھے نہ کہ باہر سے آندوالی کوئی چیز۔

وَمَن اهتدی فانسما یهتدی لِنفسه یعنی راه راست اختیار کرکوئی شخص خدایار سول پریااصلاح کی کوشش کرنے والوں پرکوئی احسان نہیں کرتا بلکہ خوداین ہی جی تی میں بھلا کرتا ہے، اور اس طرح گمراہی اختیار کرکے یا اس پر اصرار کرکے وہ کسی کا کھنہیں بگاڑتا، اپناہی نقصان کرتا ہے۔

وَلا تؤدُ واَذِهَ وِذِدَ احْوَىٰ (الآیة) بیابک اہم اوراصولی حقیقت ہے جس کوتر آن کریم میں جگہ جگہ ذہن نثین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلئے کہ اسے سمجھے بغیران کا طرزعمل بھی درست نہیں ہوسکتا اس فقرہ کا مطلب سیہ ہے کہ ہرانسان کی اپنی ایک مستقل ذمہ داری ہے کوئی دوسرااس کا شریک نہیں ہے اور اس کو جو پچھ بھی جزاء یا سزاملے گی اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا۔

### بعثت رسل کے بغیر عذاب نہ ہونے کی تشریح:

اس آیت کی بناء پر بعض ائم نقهاء کے نزدیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذاب نہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی اور بعض ائم کمہ کے نزدیک جو اسلامی عقائد عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں مثلاً خدا کا وجود اس کی توحید وغیرہ پس جو لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگر چہان کو کسی نبی یار سول کی دعوت نہ پہنچی ہوالبتہ عام معاصی اور گنا ہوں پر سزا لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگر چہان کو کسی نبی یار سول کی دعوت نہ پہنچی ہوالبتہ عام معاصی اور گنا ہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلنچ انبیاء کے نہیں ہوگی ، اور بعض حضرات نے اس جگہ رسول سے مرادعام لی ہے خواہ رسول و نبی ہوں خواہ انسانی عقل کید ، وبھی ایک حیثیت سے اللہ کارسول ہے۔

#### مشركول كى نابالغ اولا دكوعذاب نه ہوگا:

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرکین و کفار کی اولا دجو بالغ ہونے سے پہلے مرجا ئیں ان کوعذاب نہ ہوگا کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہ ہوں گے (مظہری) اس مسئلہ میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں ، بعض تو قف کے قائل ہیں اور بعض جنت میں جانے کے اور بعض جہنم میں جانے کے ، ابن کثیر نے کہا ہے کہ میدان حشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جونا فر مانی کرے گا وہ دوز خ میں جائے گا گرصچے جناری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بیج بھی جنت میں جائیں گے۔

(صحيح بخارى ٣: ١ ٢٠٢٥ : ٨٤٣مع الفتح البارى)

#### ربطآ يات:

واِذَا اَرَدُنا أَن نُهلِكَ قریة ﴿ الآیة ﴾ اس سے پہلی آیت میں اس کا بیان تھا کہ تن تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب تک کی قوم کے پاس انبیاء پیہائیلا کے ذریعہ اللّٰہ کی ہدایت نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس پرعذاب نہیں بھیجے ، نہ کورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کس قوم کے پاس اللّٰہ کی ہدایت پہنچ گئی پھر بھی انہوں نے سرکشی کی تو اس پرعذاب عام بھیج دیا جا تا ہے ، اس آیت میں ایک اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ جس کی روسے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جا تا ہے اور وہ یہ کہ ان کا خوشحال طبقہ اللّٰہ کے حکموں کی نافر مانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید دوسر ہوگئی جس کرتے ہیں اس طرح اس قوم میں اللّٰہ کی نافر مانی عام ہوجاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پاتی ہے۔

# بدعت اورریا کاری کاعمل کتناہی اچھانظر آئے مقبول نہیں:

وَمن کان یوید العاجلة عَجَّلُنا لهٔ فیها مانشاء لمن نوید اس آیت میں سعی وَمل کے ساتھ لفظ سَعْیهَا بوها کریہ بتلادیا کہ ہم مل اور ہرکوشش نہ مفید ہوتی ہے اور نہ عنداللہ مقبول بلک عمل اور سعی وہی معتبر ہے جو مقصد یعنی آخرت کے مناسب ہو اور مناسب اور نامناسب ہونا صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہی معلوم ہوسکتا ہے اسلئے جو نیک اعمال ریا کاری اور منگھوئت (بعت ) سے کئے جاتے ہیں جن میں بدعات کی عام رسمیں شامل ہیں وہ دیکھنے میں خواہ کتنے ہی بھلے اور مفید نظر آئیں گر آخرت کے لئے سعی مناسب نہیں اسلئے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ آخرت میں کار آمداور تفسیر روح المعانی میں سَعْیها کی تشریح میں سنت کے مطابق ہونے کے ساتھ یہ جی کھا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو۔

# اعمال کی قدر دانی کی تین شرطیں:

اس آیت میں اللہ نے اعمال کی قدر دانی اور مقبولیت کی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں، ① اراد ہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جو ئی، ⑥ ایمان ، اسلئے کہ ایمان کے بیان کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔

کلانسمهٔ هلولاء وهلولاء المخ یعنی دنیا کارزق اوراس کی آسائیں ہم بلاتفریق مومن اور کا فرطالب دنیا اور طالب آخرت سب کودیتے ہیں اللہ کی نعمیں دنیا میں کسی سے روکی نہیں جاتیں۔

تاہم دنیا کی مینعتیں کسی کوکم اور کسی کوزیادہ ملتی ہیں اللہ تعالی اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق بیروزی تقسیم فرما تا ہے، تاہم آخرت میں درجات کا تفاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرجہنم میں جائیں گے۔

وَقَطَى اَسَرَ رَبُّكَ اى باَنُ ٱلْاَتَعْبُدُوَ الْآلَايَاهُ وَ اَنُ تحسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ بان تَبَرُّوْسِما إِمَّالِيَبُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا فاعلٌ أَوَكُلُهُما وفي قراء ةٍ يَبُلُغان فاحدهُما بدلٌ من اَلِفِه فَلَاتَقُلُ لَهُمَّاأُنِي بفتح الفاءِ وكسرها مُنوّنا وغيرَ منوّن مصدرٌ بمعنى تبًا وقُبحًا وَلُكَنَّهُوهُمَا تَرجرهِما وَقُلُلَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ جَمَيلًا لَيْنَا ۗ وَالْخَوْضُ اَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِ ٓ الِنُ لهما جانِبَكَ الذليلَ مِنَ الرَّحْمَةِ اى لرقَّتِك عليهما وَقُلْرَبِّ ارْحَهُمَا كُمَا رَحِمَاني حينَ رَبَّينِي صَغِيرًا الهُ <u> تَكُلُمُ إَعْلَمْهِمِ إِنْ فَقُوسِكُمْ مَنِ اصمار البرّ والعقوق إِنْ تَكُونُواصِلِحِينَ</u> طَائعينَ لله تعالىٰ فَ**وَانَّهُ كَانَ لِلْوَابِينَ** الرجَّاعينَ الى طاعتِه تَعَفُّورًا لها صَدرَ منهم في حقّ الوالدين من بادرةٍ وسم لا يُضمِرُونَ عقوقًا وَابِ اَعُطِ ذَاالْقُرُنِي القرابةِ حَقُّهُ من البرّ والصلةِ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْسَبِيلِ وَلَاتُبَدِّنَتُ لِيُرَاكُ بِالإنفاقِ في غير طاعةِ اللهِ تعالى إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانْوَا اِخْوَانَ الشَّيطِيْنِ اى على طريقتهم وَكَانَ الشَّيطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ﴿ شَديدَ الْكَفر لنعَمه فكذلك اَخدوه المُبذِّرُ **وَلِمَّاتُعْرِضَّ عَنْهُمُ** اى السمذكريينَ مِن ذى القُسرُبني وَمَسابعدَه فلم تُعطِمهم لْبَتِغَاءَ رَثُمُ يَوِّنُ لِيُكَتَرُكُوهَا اى لطلب رزق تَنتَظِرُهُ يَاتِيُك فتعُطيهم منه فَقُلُ لَهُمُ قُولُا لَيْسُورًا ® لَيّنًا سَهُلاً بِأَنْ تَعِدَسِم بالاعطاءِ عندَ مَجِئ الرزق وَلاَتَجْعَلْ يَدَكُ مَغْلُولُةً إِلَى عُنْقِكَ اى لا تُمسِكُما عن الانفاق كلَّ المَسُكِ وَلا تَبْسُطُهَا في الانفاق كُلَّ الْبَسُطِفَتَعُكُمَ لُوْمًا راجعٌ للاول تَحْسُورًا ﴿ مُنقَطِعًا لا شيئ عندك راجعٌ لِلنَّانِي إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الْرِزْقَ يُوسِّعُه لِمَن يَشَاءُ وَيُقْدِرُ لَي صَيَّقُه لِمَن يَشَاءُ اللَّه كَانَ بِعِبَادِه خَمِيرًا بَصِيرًا هُ عالمًا ببواطنهم عَ وَظُواسٍرِهِم فرزقَهم على حَسبِ مصالحِهم.

ز اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اُس کے کسی کی بندگی نہ کرنا،اور ما<del>ں باپ کے ساتھ حسن سلوک</del> کرنا اس طریقه پر کهان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ، اگرتمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھایے کی عمر کو پہنچ جا کیں (اَحْدُهما، یَبْلُغَنَّ) کافاعل ہے اور ایک قراءت میں یَبْلُغان ہے، (اس صورت میں) احدهما، یَبْلُغان کے الف سے بدل ہوگا، توتم ان ہے، أف، تك نه كہنا، (أف ف) فاء كے فتم اور كسر د كے ساتھ يا تنوين اور بغير تنوين مصدر ہے، معنی میں تَبَّنا اور قُبْحًا کے ہے، (لینی تیراناس ہواور براہو) اور ندان کوچٹر کنا،اوران سے احترام کے ساتھ زمی سے بات كرنا،اورنرى اورشفقت سےان كے سامنے جھكے رہنا (يعنی) اپنی أنساری كے بازؤں كوان كے لئے جھكائے ركھنا تیرےان پرشفقت کی وجہ ہے، اور یوں دعاء کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان دونوں پررحت فر مایئے جیبا کہ انہوں نے بچین میں میری پرورش کے وقت میرے اوپر شفقت فر مائی فر مانبر داری سے جو بچھتمہارے دلوں میں یوشیدہ ہے اس کو تمہارارب خوب جانتا ہے اگرتم صالح رہو گے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبر داررہو گے تو بے شک وہ اس کی طاعت کی طرف رجوع کرنے والوں کی خطاؤں کومعاف کرنے والا ہے ، (یعنی) جلد بازی میں جو کچھان سے حقوق والدین کے بارے میں سرز دہوگیا ہے،اس کو معاف کرنے والا ہے، بشرطیکہان سے دل میں نافر مانی پوشیدہ نہ ہو، اور قرابتداروں کو حسن سلوک اور صلدرحی ہے ان کاحق دیتے رہنا اورمختاج اور مسافروں کو (ان کاحق دیتے رہنا)اوراللہ کی نافر مانی میں مال میں فضول خرچی نہ کرنا بلاشبہ بے موقع مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی شیطانوں کے طریقہ پر ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے ، یعنی اس کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے،اسی طرح فضول خرچ کرنے والےاس کے بھائی ہیں، اورا گر ت<u>تج</u>ے مذکور میں سے بیعنی قرابتداروں اور ان سے جواس کے بعد مذکور ہیں اینے رب کی اس رحمت کی امید کی طلب میں جس کی توامید رکھتا ہے پہلو تہی کرنی ۔ پڑے کینی اس رزق کی طلب میں کہ جس کے حاصل ہونے کا تختیے انتظار ہے تا کہ اس میں سےان کودی تو ان سے نزمی اورسہولت کی بات کہددینا ،اس طریقہ پر کہ مال حاصل ہونے کی صورت میں ان کودینے کا وعدہ کر لینا اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن ہی ہے باندھلو لیعنی نہ تو ہاتھ کوخرچ کرنے ہے پوری طرح بند کرواور نہ خرچ کے لئے پوری طرح کھول دو کہ تم ملامت زدہ ہوکر بیاول صورت کی طرف راجع ہے اور تھی دست ہوکر بیٹھر ہو تعنی تہمارے یاس کچھ ندرہے بیدوسری صورت کی طرف راجع ہے، بے شک تیرارب جس کے لئے جا ہتا ہے رزق میں فراخی کر دیتا ہے اور جس کے لئے جا ہتا ہے تنگی کردیتا ہے بےشک وہ اینے بندوں (کی حالت) سے بخوبی داناوبینا ہے، یعنی ان کے باطن اور ظاہر سے بخوبی باخبرے،ان کی مصلحت کے مقتضی کے مطابق ان کورزق عطا کرتاہے۔

ح انعَزَم يتكشرن إ

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

فَحُولَكَى ؛ بِأَنْ ، اس تقدير مين اسبات كى طرف اشاره ہے كه أن مصدريہ ہاس صورت مين لا نافيه موگا اور تعبدون عِبادة ، كمعنى مين ہے ، يعنى تير برب نے يہ بات تاكيد أفر مائى ہے كه اس كسواكسى كى عبادت نبيس ہے ، اور يہ بھى جائز ہے كه ، أنْ ، مفرر ه مواسلئے كه قضى ، قالَ كمعنى مين ہے اس صورت مين الا ، ناميه موگا۔

قِولَكَ : يَبلُغَنَ واحد مذكر عائب مضارع بانون تقيله

فِيُوْلِئُ ؛ وأن تحسنوا ياكيسوال كاجواب -

جَحُلَ بُنِعُ: بالوالدین جارمحرور ہوکر اِحسانًا مؤخر کے متعلق نہیں ہوسکتے اس کئے کہ مصدر کا متعلق مقدم نہیں ہواکرتا، اس کئے مجوراً ان تحسنوا، مقدر نہ انا جائے تو بالوالدین کا عطف لا تعبدوا مجوراً ان تحسنوا، مقدر نہ انا جائے تو بالوالدین کا عطف لا تعبدوا پر ہوگا یہ عطف جملہ اسمیعلی جملہ فعلیہ ہوگا جو کہ درست نہیں ہے اور جب أن تحسنوا مقدر مان لیا تو عطف جملہ فعلیہ علی الجملة الفعلیہ ہوگیا۔

فَيُوْلِكُمُ : عندك اى في كفالتكَ وحرزك.

چَوُلِی ؛ فاعل یعنی اَحدُهما فاعل ہے اس اضافہ کا مقصدیہ بتانا ہے یَبْلُغَنَّ میں فاعل کی ضمیر متنتر نہیں ہے کہ تکرار فاعل کا اعتراض واقع ہو بلکہ احدهما فاعل ہے۔

فِحُوُلِيْ ؛ فاحدهما بدل من الفه ، يدوسرى قراءتى تركيبى طرف اشاره ب،اس كاخلاصه يه بكه ايك قراءت من يَبْلُغَ فَن مَ يَجِائِ يَبْلُغَ فَان به الصورت مِن تكرار فاعل كااعتراض ضروروا قع بوگا،اس كاجواب يه به كه يَبْلُغان مِن الف فاعل كا به اور احَدُهما اس بدل به ندكه يبلغان كافاعل ، لهذااس قراءت كى صورت مين بهى تكرار فاعل كاعتراض نه وگا۔

قِوُلْكُم : الذليل ، اس من اشاره م كه جناح كى اضافت ، الذَّل كى جانب بيانيه -

فِيْ فَلْكُ ؛ اى لوقتك اس مين اشاره مه كه مِن الوحمةِ مين مِن اجل ك لئه مهد

قِوُلْكَ ؛ رَحماني اس اضافه كامقعدتشبيه كودرست كرنا بـ

قِوُّلُمُ : وهمر لا يضمرون الخ بيجمله عاليه بـ

**جَوُلْنَى ؛ فى غير طاعة اللّه تعالى ، اس ميں اشارہ ہے كەكار خير ميں اگرافراط كے ساتھ بھی خرچ كياجائے تو بھی نضول** خرچی ميں شازميں ہے۔

**ٵڒٷؘۯٞ٩ڽڹکڶؿٙڕٛ**ڰ

### تَفَيْلُرُوتَشِيْحَ

#### والدين كے حقوق واحترام:

- ﴿ (مَ زَم بِبَاشَن ﴾

وقسطی ربین الارتارک وتعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسر نے بہر پر والدین کے ساتھ اوران کے اور بعد دوسر نے بہر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت والدین کے مقاضوں کی ادائیگی واحترام کی ابھیت واضح ہے، گویا تو حید اور ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ ، اطاعت والدین کے نقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے احادیث میں اس کی ابھیت اور تاکید کوخوب واضح کر دیا کیا ہے، پھر بڑھا پے میں بطور خاص ان کے سامنے "نہاں" کے بجائے ، 'نہوں' کئی کہنے اور ڈائیٹے جھڑ کئے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ بڑھا پے میں والدین کمزور بے بس اور لاچار ہوجائے تیں، جبکہ اولا دجوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور برخوا ہوتا ہے، ان حالات میں والدین کے ادب واحترام کے تقاضوں کو کمح وظر کھنا مرحلہ ہوتا ہے، تا ہم اللہ کے یہاں شاد کا م اور سرخ ردو ہی ہوگا جوان تقاضوں کو کمح وظر کے گا، ایک حدیث میں آپ یکھنے نے فرمایا وہ مختص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی ، میں آپ کی تعرف میں فرمایا ، جنت مال کے قدمول کے نیچے ہے۔

بُوھاپے میں خدمت کی زیادہ تا کید کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں خدمت کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ پیرانہ سالی میں ہوش وحواس بھی ٹھکا نے نہیں رہتے جس کی وجہ سے اہل خانہ بھی اکتا جاتے ہیں بڑی سعاد تمنداولاد کا کام ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گذاری اور فرما نبرداری ہے جی نہ ہارے ، قرآن نے تنبیہ کی ہے کہ جڑکنا اور ڈائٹنا تو کجا، ان کے مقابلہ میں ہُوں بھی مت کر وبلکہ بات کرتے وقت ادب و تعظیم کو کموظر کھو، ابن میتب نے فرمایا، اس طرح بات کرو کہ جیسے ایک خطاوار غلام شخت مزاج آقا سے کرتا ہے ، غرضیکہ والدین نے جس طرح تیری نا تو انی کے وقت تیری تربیت و گمہداشت میں خون پسیندا یک کردیا اور اپنی مقد ور بھر تیری راحت و حفاظت کی فکر کی ، ہرآفت و مصیبت سے تیری تربیت و گمہداشت میں خون پسیندا یک کردیا اور اپنی مقد ور بھر تیری واحت و حفاظت کی فکر کی ، ہرآفت و مصیبت سے تیری تربیت و گمہداشت میں خون پسیندا یک کردیا اور اپنی مقد ور بھر تیری قدرت میں ہمان کی خدمت اور تعظیم کر ، اس کے باوجود تو ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کرسکتا ، پرندہ جب اپنے بچول کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لئے باز و پھیلا کر پست کردیتا ہے ، تو تو بھی والدین کے ساتھ اسی طرح رحمت و شفقت کا برتاؤ کر اور ان کی اسی طرح کر تارہ ، اور کی ان کی اور ان کے مرنے کے بعدان کے لئے دعاء مغفرت کرتارہ ، اور کی خدمت کر دی گوا اللہ تعالی تہوں اور لغرشوں کو معاف کردیے گئے ، اگر فی الواقع تم اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کر دی گوالٹ کی خدمت کر دی گوا

وَآتِ ذَاالْقوبنی حقهٔ النع، اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ غریب رشتہ داروں ہمسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پراحسان ہیں جتلانا چاہئے ، اسلئے کہ بیان پراحسان نہیں گا یہ بیدہ ہت ہے جواللہ تعالیٰ نے مالداروں پر ضرور تمندوں اور رشتہ داروں کارکھا ہے، اگر صاحب مال بیت ادانہ کرے گاتو عنداللہ مجرم ہوگا معلوم ہوا کہ بیتن کی ادائیگی ہے نہ کہ کسی پراحسان۔

# مال میں فضول خرجی منع ہے:

مال خداکی بڑی نعمت ہے اس سے عبادت میں دلجمعی حاصل ہوتی ہے اس سے بہت می اسلامی خد مات اور نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے اس کو بے جااڑانا ناشکری ہے جو شیطان کے اغواء وتر یک سے واقع ہوتی ہے اور انسان اس طرح ناشکری کرکے شیطان کا بھائی یعنی اس کا پیروکاربن جاتا ہے۔

فضول خرچی کوقر آن مجید نے دولفظوں سے تعبیر فر مایا ہے ایک'' تبذین' اور دوسر سے''اسراف' تبذیری ممانعت تو اس آیت میں مذکور ہے اور اسراف کی ممانعت و لا تسر فو اسے بیان فر مائی ہے بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں یعنی بے موقع اور بے کل خرچ کرنے کو تبذیر واسراف کہا جا تا ہے، اور بعض حضرات نے یہ تفصیل کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع ہو گرضر ورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں اسلئے تبذیر بہ نسبت اسراف کے شدید تر ہے اور اس کے مرتکب کوشیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔

ا مام تفییر حضرت مجابد رئیسی کالاند کی خفر مایا که اگر کوئی ایناتمام مال راه حق میں خرج کردے تو وہ تبذیر نہیں ،اور باطل کے لئے اگرایک مد (آدھ سیر) بھی خرج کرے تو بہ تبذیر ہے ،حضرت عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ غیر حق میں بے موقع خرج کرنے کا نام تبذیر ہے۔

#### بدرجه مجبوري معذرت كاطريقه:

وَاِمَّا تعوضَ عَنْهِم النح لِعِنَ الى استطاعت كِ فقدان كى وجه ب جس كے دور ہونے اور كشائش رزق كى تُو اپنے رب سے اميدر كھتا ہے اگر تجھے غريوں، رشتہ داروں، مسكينوں، اور ضرور تمندوں سے اعراض كرنا پڑ يعنی اظهار معذرت كرنى پڑے تو نرى اور خوش اسلوبی سے جواب دینا چاہئے كرنى پڑے تو نرى اور خوش اسلوبی سے جواب دینا چاہئے نہ كہ ترش روكى اور بدا خلاقی كے ساتھ ۔

#### شان نزول:

مذکورہ آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت بیہ کہ کچھلوگ آپ ﷺ سے مال کا سوال کیا کرتے تھے،اور آپ کومعلوم تھا کہ اگران کو دیا جائے تو فساد میں خرچ کریں گے اس لئے آپ ﷺ ان کو دینے سے انکار فر مادیا کرتے تھے،اس پریہ آیت نازل ہوئی (معارف،قرطبی) مندسعید بن منصور میں بروایت صابن حکم مذکور ہے کہ رسول الله ﷺ کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا آپ نے اس کو مستحقین میں نقسیم فرمادیا اس کے بعد پچھاورلوگ آئے جبکہ آپ سارا کپڑا تقسیم فرما چکے تھے،اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرما چکے تھے،اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

#### خرچ کرنے میں راہ اعتدال کی ہدایت:

ولا تب بعل يدك مغلولة النج لينى نه تواس قدر بخيلى كرے كه لوگ دس كنوں كھى چوں "كہنے لكيس اور نه اتنادے كه خود وقتاج اور دوسروں كا دست نگر ہوكر بيٹھ رہے غرضيكه برمعامله ميں اعتدال اور توسط لحوظ ركھنا چاہئے ، حديث شريف ميں ہے ، "مَا عَـال مَنْ افْتَصَدَ" جس نے مياندروى اختيار كى قتاح نہيں ہوا۔

اس آیت میں مخاطب براہ راست آپ ﷺ ہیں ،اور آپ کے واسطے سے پوری امت مخاطب ہے اور مقصودا قضاد کی ایس آیت کے شان ایس تعلیم ہے کہ جو دوسروں کی امداد میں حائل بھی نہ ہواور خودا پنے لئے بھی زحمت ومصیبت نہ بنے ،اس آیت کے شان بزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود وَ اَعْمَالْنَهُ اَوَ اَلْنَا اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰہ اللّٰ اللل

وا قعہ: واقعہ یہ کہ ایک روز آپ ﷺ کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میری والدہ نے آپ سے ایک کرتے کا سوال کیا ہے، اس وقت آپ ﷺ کی باس اس کرتے کے علاوہ کوئی کرتے نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پرتھا، آپ نے لڑکے سے کہا پھر کسی وقت آؤ کہ جب ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کرسکیں لڑکا گیا اور واپس آیا اور کہا میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ ﷺ کے بدن مبارک پرجو کپڑ اہے وہی عنایت فرمادیں، آپ نے کرت اتار کر اس لڑکے کے حوالہ کردیا آپ نظے بدن رہ گئے، نماز کا وقت آگیا، حضرت بلال نے اذان دی مگر آپ باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کوفکر ہوئی، بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ﷺ کرتہ کے بغیر نظے بدن بیٹھے ہوئے ہیں اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

#### فائدةُ جليله: \_

لا تبجعل مع الله الله اللها آخر سے فتلقی فی جھنم ملومًا مدحورًا. تک (۲۵) احکام بیان کئے گئے جن کو بالتر تبیب لکھا جاتا ہے۔

| ولا تجعل مع الله اللها آخر.                     |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>6.6</b> وقطى ربك الخ اس آيت ميس دو حكم بين _ |                                 |
| 🛈 عبادة الله، 🎔 نهى عن عبادة الغير .            |                                 |
| <ul> <li>فـ الاتـقـل لهـمـا افٍ.</li> </ul>     | وبالوالدين احسانا.              |
| <b>6</b> وقبل لهما قولًا كريما.                 | € ولاتنه رهما.                  |
| 🗨 وقـــل رّب ارحــمهــمــــا.                   | واخفض لهما جناح الذل.           |
| <b>1</b> والمسمسكيسن.                           | 🗗 و آتِ ذاالـقـربـي حـقــة.     |
| 🗗 و لا تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 🗗 وابــــن السبيــــل.          |
| ولا تـجـعل يـدك مغـلولة.                        | 🕜 وقبل لهما قولًا كريما.        |
| <b>ا</b> ولاتقتابوا اولادكمر                    | <b>ا</b> ولا تبسطها كل البسط.   |
| ولات قتلوا النفسس.                              | ∅ و لا تــقــربــوا الـــزنــى. |
| 🛭 واوفــوا بــالـعهــد.                         | 🗗 فسلا يُسرف فسى المقتسل.       |
| وزنوا بالقسطاس المستقيم.                        | 🗗 واوفىوا الىكىل.               |
| 🔞 ولا تـمـشِ في الارض مرحا.                     | ولا تقف ماليس لك به علم.        |

اِنَّالَسَّمْعَ وَالْبَصَرَوالْفُوْلَةِ القلبِ كُلُّ الْكِيْ الْمَسْتَقِيمُ الميزان السَّوِي ذَلِكَ خَيْرُوَّا حَسَنُ تَاوُيْلُ مَا الْمَالِ الْمُسْتَقِيمُ الميزان السَّوِي ذَلِكَ خَيْرُوَّا حَسَى تَالُعُ الْمَالِ الْمَالُونِ وَالْمَعْلَى الْمَالُونِ وَالْمَعْلَى الْمَالُونِ وَالْمَعْلَى الْمَالُونِ وَالْمَعْلَى المَالِمُ وَالْمَعْلَى الْمَالُونِ وَالْمَعْلَى الْمَالُونِ وَالْمَعْلَى الْمَالُونُ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعِلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعِلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَقُولُونَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ

ا درتم اپنی اولا د کوافلاس کے خوف سے زندہ در گور کر کے قتل نہ کروہم ان کو بھی رزق دیں گے اورتم کو بھی ، اور بلاشبهان کافل کرنا برا گناہ ہے اورزنا کے قریب بھی نہ پھٹکو (یہ تعبیر ) تم زنا نہ کرو کی تعبیر سے زیادہ بلیغ ہے، بلاشبہوہ بہت برا فعل ہے اور نہایت براراستہ ہے اور آلفس کاار تکاب نہ کروجے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو مخص مظلومًا قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل سے قصاص کے مطالبہ کا حق عطا کیا ہے تو اس کونل میں (حد شرع) سے تجاوز نہ کرنا چاہئے بایں طور کہ غیر قاتل کوتل کرے یا اس آلہ کے علاوہ سے تل کرے کہ جس کے ذریعی کیا گیا ہے <u>بے شک اس کی مدد کی گئی ہے</u>، اور مالِ يتيم كے پاس بھی نہ پھنگومگرا يسے طريقہ ہے جو (شرعًا)احسن ہے يہاں تک كدوہ سِ شعوركو پہنچ جائے اور جبتم اللہ ہے یالوگوں سے کوئی عہد کروتو اس عہد کو پورا کرو، بلاشبہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی،اور جب ناپنے لگوتم بھر پور پیانہ سے ناپو اور ( تولو ) توٹھیک تراز و سے تولویہ اچھاطریقہ ہے اورانجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور کسی ایسی چیز کے پیچھیے نہ لگو کہ جس کا تہہیں علم نہ ہویقیناً کان اور آنکھاور دل سب ہی کی بازیرس ہوگی (یعنی ) ( کان ، آنکھاور دل ) والے سے بازیرس ہوگی کہ ان سے کیا کام لیا، اورز مین میں اکڑ کرنہ چلو (بعنی) مغرورانه اورمتکبرانه انداز سے نہ چلو، بیام واقعہ ہے کہ نہ توتم اپنے تکبر کی وجہ سے زمین کو پیاڑ سکتے ہو یہاں تک کہتم اس کی تہہ تک پہنچ جاؤ اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو مطلب یہ ہے کہتم اس درجہ کونہیں پہنچ سکتے ،تو پھر کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ <del>ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نز</del> دیک (سخت) ناپیندیدہ ہےاور اے محمد ﷺ بیعکمت نفیحت کی وہ باتیں ہیں تیرے رب نے تیری طرف وحی کے ذریعیہ ا تاری ہیں اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کومعبود نہ بنا (ورنہ) ملامت زوہ اور اللہ کی رحمت سے دور کر کے جہنم میں ڈالدیا جائيگا،اے اہل مکہ، کیاتمہارے رب نے بیٹوں کے لئے تمہیں منتخب کرلیا ہے، اور خود اپنے لئے فرشتوں کولڑ کیاں بنالیا (یعنی)بقولِ شالز کیاں اپنے لئے پسند کرلیں ، تم یہ بات کہہ کری<u>قیناً بہت بڑابول ، بول رہے ہو</u>۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيَوْلِهُ المُلَاق (إنعال) افلاس، فقر\_

فِيُولِنَى ؛ أَلُو أَد (ض) عصدر إزنده فن كرنا

فِيُوْلِنَى : خِطاً، خطا، چوك، كناه، (س) خِطاً مصدر ہے۔

قِوُلْنَ اللهُ من لاتاتوه لين لا تقربوا الزنى تعيراورمعنويت من لا تاتوه سے ابلغ ب،اسك كه لاتقربوا مين زنا كريب جانے سے بحلاف لاتاتوه كـ حقريب جانے سے بحلاف لاتاتوه كـ حقريب جانے سے بحلاف لاتاتوه كـ قول با الله كان منصور ہے كئر يعت نے اس كوقصاص يا تَهُ كان منصور ہے كئر يعت نے اس كوقصاص كاحق ديا ہے۔

قِولَنَى : مسلولًا، عنه لینی روز قیامت عهد شکن سے عهد شکن کے بارے میں بازیر س ہوگ۔

قِوْلَ كُنَّ الْاَتَفْفُ، تو يحجي نه چل، تواتباع نه كر(ن) قَفُوا بيحجي چانا، پيروى كرنامضارع واحد مذكر حاضر فعل نهي \_

و المرح مفاف محذوف مان كراس سوال كاجواب ديديا كه موحًا، لاتمشِ كاخمير سے حال ہے حالانكه موحًا كا حمل مصدر مونے كى وجہ سے درست نہيں ہے، جواب كا حاصل بيہ كه مضاف محذوف ہے اى خاموج، اى مارحًا.

#### ؾ<u>ٙڣٚؠؗڔۅٙؾؿٙڽ</u>ٛڿ

وَلا تقتلوا أو لاد كمر حشية إملاق (الآية) زمانه جالميت مين بعض لوگ پني اولا دكوخاص طور براز كيول كوولا دت كوقت اس خوف سے لكر ديت تھ كدان كے مصارف اور كھانے پينے كا بار جم پر پڑے گا، نبى ﷺ في شرك كے بعد جس كا اولا دكواس خوف سے براقر ارديا يہ دوہ يہى ہے آپ نے فر مايا "وان تسقتل وكدك خشية ان يَطْعَمَ معك "كرتوا پني اولا دكواس خوف سے لكرد ك كدوه تير سراته كھائے گا۔ (صحيح بعادى تفسير سورة بقره، مسلم شريف كتاب التوحيد)

آج کل قتل اولا د کا گناہِ عظیم نہایت منظم طریقہ سے خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے پوری دنیا میں ہور ہاہے، مرد حضرات بہترتعلیم وتربیت کے نام پراورخوا تین اپنے کسن کو برقر ارر کھنے کے لئے اس جرم کاعام ارتکاب کررہے ہیں۔

### ضبط توليداور قرآن حكيم:

آیت مذکورہ نے ان معاشی بنیادوں کو یکسر منہدم کردیا جن پر قدیم زمانہ سے آج تک مختلف ادوار میں صبط ولا دت کی تحریک اٹھتی رہی ہے، افلاس کا خوف قدیم زمانہ میں قتلِ اطفال اور اسقاط حمل کامحرک ہوا کرتا تھا، اور موجودہ دور میں وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منع حمل کی طرف دنیا کودھیل رہا ہے، دور جاہلیت میں اندیشہ افلاس کے ساتھ ایک سبب عار دامادی

بھی ہوا کرتا تھاصنف نازک ہردور میں مختلف اسباب اور وجوہ کی بناپر مظلوم رہی صنفِ نازک کی مظلومیت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خودظلم کی ،اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس مظلوم صنف نازک کی مصیبت کم نہیں ہوئی بلکہ پچھاضا فہ ہی ہوا ہے ،جدید آلات کی مدد سے حمل کی جنس معلوم کرلی جاتی ہے اگر معلوم ہوجائے کہ رحم مادر میں لاکی ہو کوشش کی جاتی ہے کہ اسباب جو بھی رہے ہوں موجودہ کہ اسباب جو بھی رہے ہوں موجودہ کہ اسباب جو بھی رہے ہوں موجودہ دور میں دوسیب نمایاں اور سرِ فہرست ہیں تعلیم و تربیت اور جہیز ،جس طرح زمانۂ جا ہلیت میں گھر میں لاکی کی ولادت کی خبر سکر چہرے اداس اور بے رونق ہوجاتے تھے آج گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سکر اہلِ خانہ اور عزیز اقارب فکر مند ہوجاتے ہیں ،اور بیٹی کی آ مدکوم صیبت کی آ مدتھ ورکرتے ہیں۔

قانون اسلامی کی بید و فعد انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کی تخریبی کوشش چھوڑ کر ان تغییری کوششوں میں اپنی قو تیں اور قابلیتیں صرف کریں جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق رزق کی افزائش ہوا کرتی ہے، قرآنی ند کورہ دفعہ کی روسے بیہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشہ سے افزائش نسل کا سلسلہ روک دینے پرآ مادہ ہوجا تا ہے، قرآن کی بید فعہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزق رسانی کا کام تیرے ہاتھ میں ہے جو تجھے بھی روزی دیتا ہے، جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دی رہا ہا ہو جو تجھے بھی روزی دیتا ہے، جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دے رہا ہے بعد میں آنے والوں کو بھی روزی دے گا تجربہ بھی یہی بتا تا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے اسے بہت زیادہ معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں لہذا خدا کی تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جاد ظل اندازی حماقت کے سوا پھی ہیں۔

ولا تقربوا الذنا النح اسلام میں زناچونکہ جرعظیم ہے اتنابر اجرم کہ اگر کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کام کاار تکاب کرے تو اسے اسلامی معاشرہ میں زندہ رہنے کاحق نہیں ہے اسلئے یہاں فرمایا کفعل زنا تو دور کی بات ہے اس کے دواعی اور اسباب کے پاس بھی مت جاؤ، مثلاً غیرمحرم عورت کود کھنا، ان سے اختلاط کی راہیں نکالنا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کرگھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تا کہ اس بے حیائی سے بچاجا سکے۔

زنا کے حرام ہونے کی دووجہ بیان کی گئی ہیں، او آل یہ کہ وہ بے حیائی ہے اور جب انسان میں حیابی نہ رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہوجا تا ہے پھر اس کے لئے کسی بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی اسی معنی کو حدیث شریف میں ان الفاظ میں بیان فر مایا ہے ''اِذا ف اتک الم حیاء فافعل ما شئت '' یعنی تیری حیاء ہی جاتی رہی تو اب کسی برائی کے کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے حیاء کوایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، الحیاء شعبة من الایمان. (بحاری)

اور دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جوزنا کی وجہ سے اتنا پھیاتا ہے کہ اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی اور اس کے نتائج بد بعض اوقات قبیلوں اور تو موں کو برباد کردیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ساتوں آسان اور زمین شادی شدہ زنا کار پرلعنت کرتی ہیں اور آپ نے ریجی فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ و لا تسقىر ہوا الزنا، قرآنی منشور کی بید فعداسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی اس کی منشاء کے مطابق زنااور تہمت زنا کوفو جدار کی جرم قرار دیدیا گیا، پردے کے احکام جار کی کئے گے، فواحش کی اشاعت کوختی کے ساتھ روک دیا گیا، شراب اور موسیقی اور قص وسرود وقصاو بر پر جوزنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں بندشیں لگائی گئیں اور ایک ایسااز دواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہوگیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جڑکٹ گئی۔

وَلا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، قتل ناحق کاجرم ظیم ہوناد نیا کے تمام نداہب اور فرقوں میں مسلم ہے ل نفس سے مراد صرف دوسر ہے انسان کا قتل ہی نہیں ہے بلکہ خودشی بھی اس میں شامل ہے، اس لئے کہ نفس جس کو اللہ نے ذی حرمت کھہرایا ہے اس کی تعریف میں دوسر نفسوں کی طرح انسان کا اپنانفس بھی داخل ہے لہذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہے اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خودکشی ہے، انسان کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا ما لک سمجھتا ہے حالا نکہ اس جان کا ما لک حقیق اللہ تعالی ہے، ہم اس کے اتلاف کے مختار تو در کنار اس کے بے جااستعال کے بھی مجاز نہیں، دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالی جس طرح بھی ہمار المتحان لے اسی طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دیتے رہنا چا ہے پر چہ پورا کئے بغیر پر چہ پھینک کرامتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے، امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ذلتوں اور رسوائیوں سے بچکر عظیم اور ابدی تکلیف ورسوائی کی طرف بھا گتا ہے۔

### قتل ناحق کی تفسیر:

قتل بالحق کی صرف پاپنج صورتیں ہیں ایک قتل عمد کے مجرم سے قصاص، دوسرے دین حق کے راستہ میں مزاحت کرنے والوں کوسزا، چوتھے شادی شدہ مردیا عورت مزاحت کرنے والوں کوسزا، چوتھے شادی شدہ مردیا عورت کوار تکاب زنا کی سزا، پانچویں ارتداد کی سزا، صرف یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہوجاتی ہے اوراسے قبل کرنا جائز ہوجاتا ہے،اس کے علاوہ سب قبل ناحق ہے۔

### قصاص لینے کاحق کس کوہے؟

آیت ندکورہ میں بتایا گیا ہے کہ بیت مقتول کے ولی کا ہے اگر کوئی ولی موجود نہ ہوتو اسلامی حکومت کے سربراہ کو بیت حاصل ہوگا اسلئے کہ وہ ایک حیثیت سے تمام مسلمانوں کا ولی ہے اور مقتول کے ولی کے تن کا مطلب بیہ ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرسکتا ہوگا اسلئے کہ وہ ایک حیثیت سے تمام مسلمانوں کا ولی ازخود قاتل سے قصاص لینا شروع کر دے اس سے اسلامی قانون کا بیاصول لکا تاہے کہ قبل کے مقدمے میں اصل مدی حکومت نہیں بلکہ اولیا عمقتول ہیں اور وہ قاتل کو معاف کرنے یا قصاص کے بجائے خون بہالینے پر راضی ہو سکتے ہیں۔

# ظلم کا جواب ظلم ہیں انصاف ہے؟

فلایسوف فی المقتل، اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت یہ ہے کظم کابدلظم سے لینا جائز نہیں، بدلہ میں بھی انسان کی رعایت ضروری ہے، انتقام میں بھی حد مجاز سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے جب تک ولی مقتول انساف کے ساتھ لینا چاہے تو شریعت اس کے تق میں ہے اور اللہ اس کا مددگار ہے یعنی اسلامی قانون اس کا معاون ومددگار ہے، اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے اسلامی قانون اس کا معاون ومددگار ہے، اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے دوسر نے فریق کی مدد کر ہے گا، کہ اس کوظلم سے بچائے، لہذا جوش انتقام میں ایسا نہ ہونا چاہئے کہ مجرم کے علاوہ کی اور کوئل کرد سے یا مجرم کوعذاب دے دیکر مارڈ الے یافل کرنے کے بعد اس کی لاش پرغصہ نکا لتے ہوئے اس کے ناک کان کاٹ کاٹ کرمثلہ کرد سے یا خون بہا لینے کے بعد بھی قل کرد سے یا ایک کے بدلے کی لوگوں کوئل کرد سے یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے ذا کداور حرام ہیں اس لئے آئیت فلا یسو ف فی القتل میں اس سے منع کیا گیا ہے۔

### تیموں کے مال میں احتیاط:

و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن ، اس آیت میں تیبموں کے مال کی حفاظت اوراس میں احتیاط کا بڑا تاکیدی حکم فرمایا ہے، یعنی تیبموں کے مال میں بچاتصرف تو دور کی بات ہے برے ارادہ سے اس کے پاس بھی نہ جانا ، یہ حکم محض ایک اخلاقی ہدایت ہی نہیں تھی بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہوگئ تو تیبموں کے حقوق کی حفاظت کے لئے انتظامی اور قانونی دونوں طرح کی تد ابیرا ختیار کی گئیں جو کہ فقہ اسلامی کا ایک مستقل باب ہے پھر اس سے یہ اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہر یوں کے مفاد کی محاد کی خود حفاظت کے قابل نہ ہوں ، نبی علیہ کا ارشاد ہے دیاست نہ ہوں ، نبی علیہ کا ارشاد ہو۔ "اناولی من لا ولی له" میں ہراس شخص کا سر پرست ہوں جس کا کوئی سر پرست نہ ہو۔

### اسلام مين معابدات كاحكم:

عہد دوطرح کے ہیں ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے جیسا کے عہد الست کہ بے شک اللہ ہمار ارب ہے یہ عہد تو ہر
انسان نے ازل میں کیا ہے خواہ کا فر ہو یا مومن اس کو پورا کرنا فطری طور پر انسان پر واجب ہے دوسرا عہد مومن ہے جو
"شھادت ان لا الله" کے ذریعہ کیا گیا ہے جس کا حاصل احکام اللی کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جو کی ہے۔
دوسری قتم کا عہد وہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان سے کرتا ہے جس میں ہر قتم کے معاہدات سیاسی تجارتی معاملاتی سب
شامل ہیں جو افراد اور جماعتوں اور ملکوں اور قوموں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں، پہلی قتم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر

واجب ہے،اور دوسری قتم میں جومعاہدات خلاف شرع نہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب ہے اور جوخلاف شرع ہوں ان کی فریق ٹانی کو اطلاع کر کے فتم کر دینا واجب ہے جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریق عہد کی پاسداری نہ کر بے تو فریق ٹانی کوحق ہے کہ عدالت میں مرافعہ کر کے اس کو پورا کرنے پرمجبور کرے۔

ادرا گرکوئی شخص کسی سے یکطرفہ وعدہ کر لیتا ہے اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے مگر وعدہ خلافی کرنے والے کوفریق ٹانی بذریعہ عدالت وعدہ پورا کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا، البتہ بلاعذر شرعی اگر کوئی شخص وعدہ کرنے کے بعد پورانہ کرے گا وہ شرعًا گنہگار ہوگا، حدیث میں اس کومل نفاق قرار دیا گیا ہے۔

وَاوَفوا الكيل إِذَا كلتمر، يَهُم ناپ تول پوراكرنى كم بدايت اوراس مين كى كرنى كى ممانعت كام جس كى پورى تفصيل سورة المطففين مين مذكور به پوراتو لنه اورنا بنه كامطلب يه به كه حقداركواس كاپوراحق ديا جائياس مين كى كرنا حرام به اسك اس مين يه بهى داخل به كه كوكى ملازم ابني مفوضه اور مقرره كام مين كى كرب يا جتنا وقت دينا حيا بنه اس سيم درورى مين كام چورى كرب -

صیحے ناپ تول کی ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہی بلکہ بیہ بات اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہوگئی کہ وہ منڈیوں میں بازاروں میں اوزان اور بیانوں کی نگرانی کرے اورتط فیف کو ہزور بند کرے۔

لا تیقفُ میا لَیْسَ لَکَ به علم (الآیة) یعنی بغیر حقیق کے زبان سے کوئی بات نه نکالواور نه کسی بات کی بغیر حقیق پیروی کرو، انسان کوچاہئے کہ آئکھ، کان، اور دل سے کام لے کراور بقدر ضرورت حقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکا لے اور اس پرعمل کرے، قیامت کے دن تمام اعضاء اور قوئی کے بارے میں بازیرس ہوگی۔

ولا تسمش فی الارض موحاً، متکبروں کی جال چلنازیبانہیں نہ تو ، تو زمین پرزورسے پاؤں مارکرزمین کو پھاڑسکتا ہے اور نہ سینہ تان کر چلنے سے بلندی میں پہاڑوں کے برابر ہوسکتا ہے پھرا یسے ضعف و بجز کے باوجود تھینج تان کر قد لمبا کرنے سے کہافائدہ؟

صلى الله عليه وسلم وجَعَلْنَاعَلَى قَلُوْهِ مُكِنَّةً اعْطِيةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ مِنْ أَنْ يَهْمَمُوا القراآن اى فلا يَفْمَمُونه وَفَى الْفَالِهِمْ وَقَوْلًا ثِمِقلا فِلا يَسِمعونَ هُ وَلَالْمُرَّتَ وَقَالُواْ وَحَدَهُ وَلَوْاعَلَى الْبَالِهِمْ وَقَوْلًا عِمْ المَا المَعْنَ اللهُ وَالْفَالِيَّةُ وَلَا اللهُ وَقَالُوْلًا اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُواْ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله

ترکی این کر کے جھال کے اس قرآن میں طرح طرح کی مثال اور وعدہ وعید بیان کر کے سجھایا تا کہ لوگ سجھیں نصیحت عاصل کریں، لیکن اس سے تو ان کی حق سے نفرت ہی بڑھتی گئی (اے مجمد ﷺ) ان سے کہوا گراللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ بیدلوگ کہتے ہیں تو ابتک بیدلوگ عرش کے مالک اللہ کی طرف ضرور اہ و ٹھوٹڈ نکا لتے تا کہ اس سے جنگ کریں، مین شرکا کی بیہ بات کرتے ہیں وہ ان سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے ساتوں آسان اور زمین اور جو پھوان میں ہے اس کی پاک ہیان کرتے ہیں اور ہر تلاق تا کہ ان کی تبیع کوئیں سمجھ کے بیان کرتے ہیں اور ہر تلاق تحمد کے ساتھ اس کی تبیع بیان کرتی ہیان اللہ و بحدہ کہ وہ تبہاری سز امیں جلدی نہیں کہ تا اور اس کے کہوہ تہہاری سز امیں جلدی نہیں کرتا ، اور جبتم قرآن کی تلا وت کرتے ہوت ہم تہمار اور ترخت پر ایمان شرکتے والا ہے بہی وجہ ہے کہ وہ تہماری سز امیں جلدی نہیں کرتا ، اور جبتم قرآن کی تلا وت کرتے ہوت ہم تہمار اور آئندہ آیت ) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس نے آپ ﷺ کواچا نک قل کرنے کا ادارہ کیا ، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیے ہیں کہوہ چھتے (یعنی ) ایسا غلاف جوقر آن فہنی ہے مانع ہوتا ہے ، یعنی ادر ہی کا نور میں گور آن میں اور جب می قرآن میں اپنی ہوتا ہے ، یعنی اور جب می کور کی خیوں بر ایک کور میں تب بھی معلوم ہے کہوہ کیا سنتے ہیں، اور جب وہ کان لگا کر آپ کی قراء سے استہراء کے لئے سے ہیں تب بھی معلوم ہے کہوہ کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ تیس تر بھی معلوم ہے کہوہ کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ آئیں میں چکے چکے با تمیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ آئیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں ۔ اور آئی ہیں ہو چکے جب با تمیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ آئیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں ۔ اور اور کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ آئیں میں چکے چکے با تمیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں ۔ اور آئی ہوں کہوں کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ آئیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں کے حکوم کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ آئیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں کے دور کیا سنتے ہیں ، اور جب یہ آئیں کرتے ہیں تب بھی ، اور اور آئی ہوں کی میں اور اور کی کور کیا سنتے ہوں ، اور جب یہ آئیں کرتے ہیں تب بھی کر کے ہوں کور کیا سنتے ہوں کور کیا سنتے ہوں کر اور کر کر کیا سنتے ہوں کر اور کر کر کر کر کر ک

اف ہے بدل ہے، اور تب بھی کہ جب بیطالم آپس میں سرگوثی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم توایک سحرزدہ فخض کی پیروی کرتے ہو (یعنی) ایسے خفس کی کہ جو مسحورا ورمغلوب العقل ہے، دیکھوتو سہی آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں ؟ (یعنی) سحرزدہ اور کا ہمن اور شاعر کی مثال، ای وجہ سے بیلوگ بدایت سے بھٹک رہے ہیں آٹھیں (خدا تک رسائی کا) راستہ نہیں ملتا اور منظرین بعث کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہدی اور چورہ ہو کررہ جا کیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے بیدا کیا جائیگا آپ ان سے مشکرین بعث کہتے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوں اور ریزوں سے بھی بعید تر ہو، ہوجا و تو مجل تہارے خیال میں ہدیوں اور ریزوں سے بھی بعید تر ہو، ہوجا و تو مجل جہا تہارے خیال میں ہدیوں اور ریزوں سے بھی بعید تر ہو، ہوجا و تو مجل تہارے خیال میں ہدیوں اور ریزوں سے بھی بعید تر ہو، ہوجا و تو مجل تہارے خیال میں ہدیوں اور ریزوں سے بھی بعید تر ہو اور ہو ہوں تہارہ کی جو ابتداءً پیدا کرنے پر قاور ہے وہ وو بارہ پیدا کرنے وہ وہ وہارہ پیدا کرنے پر قاور ہے وہ وہ وہارہ پیدا کرنے پر قاور ہو تو تو ہو ہوں سے بھی تھر اس کے تھروں کے ہا کہ وہ وہ تو تو ہوں سے نگل آگ ہو، جس روز وہ تہ ہیں ان اور پوچھیں گے ، اچھا تو، بید دوبارہ بھوگا کہ جو ابتداء ہوگا کہ جو ابتداء ہوگا کہ جو بیک کہ وہ وہ تو تو ہوں سے نگل آگ گے اور کہا گیا ہے کہ له المحمد، کہتے ہوئے نگل آگ گے جس منظر کو تم دیکھو کے اس کی ہولئا کی کی وجہ سے تمہارا گمان سے تھروں کہ ترب ہوگا کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔

## عَجِقِيق الرِّدِي لِسَبْيال الْفَسِّادِي فَوَالِا

فِحُولِكَ ؛ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هذا القرآنِ ، واوَعاطفه بلام قميه، صَرَّف، متعدد معنى كے لئے استعال ہوتا ہے يہاں بَيّنا وَأَوْ صَحنا كَ مِعنى مِين مستعمل ہے، اس كامفعول محذوف ہے تقدیر عبارت بیہ "وَلَقَدُ صَرَّفُنَا اَمْثالًا".

فِحُولِكُم ؛ ألفتك، بتثليث الفاء القتل على الغفلة، اح يَك غفلت كى حالت مِن قُل كردينا

فَوَّلَ اللهُ عَن ان يفهموا، ال مين اشاره مه كه أنْ مصدر بيه بنه كتفييريه، مِن أن يفهموا، مين من كااضافه بي بتان ك ك كه أنْ يفقهوه تقرير من كساته أكِنّة كاصله ماور أكِنّة، مَنَعَ كمعنى كوشتل م، نه بيكه أن يفقهوه مفعول له مهاف كم من المان عن المان الما

هِوُلْكَ : وَحُدَهُ، مصدرے موقع حال میں واقع ہے۔

فِيْ فُلِكُمْ : نفورًا مصدر ہے جو كه و لواكامفعول له واقع مور ماہے۔

فَيُولِكُمُ : إذ يستمعون الخ اور إذهم نجوى بيدونوں أعْلَمُ كَظرف بين ـ

چَوُلِیکَ): قبراء تك، مضاف محذوف مان كربتاديا كه استسماع كامفعول قراءت محذوف ہے اس لئے كه ذات كاسننا محال ہے اور نہ ذات سننے كی چیز ہے۔ قِحُوْلَیْ : مَحْدُوعًا، ای مسحورًا لِعِنیابیامتحورکهٔ حرکی وجههاں کی عقل زائل ہوگئ ہو۔ قِحَوْلِیُ : رُفاتا، رُفات وہ شی جوخشک ہوکر چورہ چورہ ہوجائے۔ قَحُولُیْ : بِینْ غِضِه نِه انْ غاض (افعال) سرمضاں ع جمع ذکر غائری، ووس ملا ترین اَ فیض (ض ن) اور

قِحُولَنَى : يَسْغَضُونَ اِنغاض (افعال) سے مضارع جمع مذکر غائب، وہ سر ہلاتے ہیں نَغْض (ض ن) اوپر سے نیچے کو سر ہلانا۔

### تَفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

ولقد صَرّفْنُا فی هذا القرآن (الآیة) طرح طرح سے بیان کرنے کا مطلب ہے، وعظ ونصیحت، دلائل و بینات، ترغیب وتر ہیب، اورامثال وواقعات، غرض ہرطریقہ سے بار بار سمجھایا گیا ہے تا کہ وہ ہوش میں آئیں اور سمجھیں لیکن وہ کفرشرک کی تاریکیوں میں اس طرح کھینے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کے بجائے اس سے اور زیادہ دور ہوگئے ہیں، اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ بیقر آن، جادو، کہانت اور شاعری ہے، ایسی حالت میں وہ اس قرآن سے کہاں راہ یاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی سی ہے، زر خیز زمین پر پڑے تو وہ بارش سے سرسبز وشا داب ہوجاتی ہے اور اگر سنگلاخ اور بنجر زمین پر پڑے تو اس کی گندگی اور بد بو میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

پڑے تو خارو خس اگاتی ہے اور اگر گندی زمین پر پڑے تو اس کی گندگی اور بد بو میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

قبل لو کان معه الِهة کما یقو لون (الآیة) اس کاایک مطلب توبیے کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پرشکر کشی کر کے غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اس طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پرغلبہ کی کوئی تدبیر نکا لئے ، اور اب تک ایسا ہوائہیں جبکہ ان معبود وں کو پوجتے ہوئے صدیاں گذرگئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہی نہیں اور نہ کوئی با اختیار ہستی اور نہ کوئی نافع وضار ، مطلب یہ ہے کہ اگر معبود حقیق کے علاوہ دیگر معبود حقیق ہوتے تو وہ خود ما لک عرش بننے کی کوشش کرتے اس لئے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا دو حال سے خالی نہیں ہوسکتا ، یا تو وہ سب اپنی جگہ ستقل خدا ہوں یا ان میں سے ایک اصل خدا ہواور باقی اس کے تابع ، پہلی صورت میں یہ کی طرح ممکن نہ تھا کہ یہ سب آزاد وخود مختار خدا ، ہمیشہ ہر معاملہ میں ایک دوسر سے کے ارادہ سے موافقت کر کے اس تھے چلا سکتے ، ناگز ہر کے ارادہ سے موافقت کر کے اس قدم پر تصادم ہوتا اور ایک دوسر سے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا دوسر ی صورت تو بندہ کا ظرف، خدائی اختیار ات تو در کنار خدائی کے ذراسے وہم اور شائبہ تک کا تحل نہیں کرسکا۔

تُسبح که السموات السبع والارض (الآیة) کائنات میں انسانوں، فرشتوں اور جنوں کی شبیج کا مطلب تو واضح ہے مذکورہ تینوں نوعوں کے علاوہ کی شبیج کے بارے میں بعض علاء نے کہاہے کہ ان کی شبیج سے مراتشہیج حالی ہے۔

مگر دوسرے اہل تحقیق علاء کا قول مدہے کہ تبیج اختیاری تو صرف فرشتے اور مومن جن وانس کے لئے مخصوص ہے مگر تکوینی طور پراللّہ تعالی نے کا نئات کے ذرہ ذرہ کو تبیج خوال بنار کھا ہے مگران کی اس تکوینی اور غیراختیاری تبیج کو عام لوگنہیں سنتے قرآن کریم کاارشادہ "ولے نو المحن لا تسفیقھون تسبیعے گھٹم" اس سے معلوم ہوا کہتمام کا مُنات کی تبییج حالی نہیں بلکہ قیقی ہے مگر ہمار نے نہم وادراک سے بالاتر ہے۔

## كائنات كى ہرشى شبيح وتحميد ميں مشغول ہے:

کا نتات کی ہرشکی اپنے انداز میں تبیج وتحمید میں مصروف ہے گوہم اس کونہ ہجے کی ،اس کی تائید بعض آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے، حضرت داؤد علی کا کھنے کا بارے میں آتا ہے ''اِنا سنحونا الجبان معه یُسبّحنَ بالعشیّ والاشواق' کسی ہوتی ہے، حضرت داؤد علی کھن کے بارے میں آتا ہے ''اِنا سنحونا الجبان معه یُسبّحن بالعشیّ والاشواق' (سورہ ص) ہم نے پہاڑوں کو داؤد علی کھن کھن کے تابع کر دیا ہی وہ شام اور صبح کواس کے ساتھ اللّه کی بیان کرتے ہیں، بعض پھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''وَاِنَّ منها لما یَهْ بِطُ من حشیدة اللّه'' (بقره) اور بعض (پھر) اللہ تعالیٰ کے خوف کے مارے کریڑتے ہیں۔

## كهانے كاتبيج يراهنا:

عبدالله بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول الله ﷺ کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ انہوں نے کھانے کی شیعے کی آوازشنی۔

#### اسطوانهٔ حنانه کارونا:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے آپ مجود کے ایک سے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے سے جب لکڑی کا منبر تیار ہوگیا تو اس سے کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تنا بچے کی طرح زور زور سے رونے لگا آپ کے تسلی دینے کے بعد خاموش ہوا۔ (بعدی طریف)

### يقركاآب يستايك كوسلام كرنا:

مکہ میں ایک پیخرتھا جورسول اللہ ﷺ کوسلام کیا کرتا تھا (مسلم شریف) صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پیخر کو پہچا نتا ہوں کہ جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اسے پہچا نتا ہوں بعض حضرات نے کہاہے کہ اس سے مراد ججرا سود ہے۔ (معدف)

ندکورہ روایات کے بعداس میں کیا بُعد اوراستحالہ رہ جاتا ہے کہ زمین وآسان کی ہر چیز میں شعوروا دراک ہے، اور ہر چیز حقیق طور پراللّہ کی شبیح کرتی ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اگر شیجے ہے مراد شیجے حالی ہوتو نہ کورہ آیت میں حضرت داؤد علیہ کلافالیاؤ کی کیا شخصیص ہوگی اس سے خاہر یہی ہے کہ بیت تعقیق مجرہ نہیں وہ تو ہر حال خاہر یہی ہے کہ بیت تعقیق مجرہ نہیں وہ تو ہر حال میں اور ہروفت عام ہے آنخضرت علیقی کا مجرہ ویتھا کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعدان کی شبیج اس طرح ہوگئی کہ عام لوگوں نے اپنے کا نوں سے تی۔

### كيا پغيم ريرجادوكااثر موسكتاب:

کسی نبی اور پینیمبر پرجادو کااثر ہوجانا ایسا ہی ممکن ہے جیسا کہ کسی مرض کا اثر ہوجانا، اس لئے کہ انبیاء بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے ، جیسے آن کوزخم لگ سکتا ہے ، بخار اور در دہوسکتا ہے ، قے آسکتی ہے ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہوسکتا ہے ، اسلئے کہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ پرجادو کا اثر ہوگیا تھا ، آخری آیت میں جو کفار نے آپ کو مسحور کہنا اور قرآن نے اس کی تر دیدگی اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کو مسحور کہنے کا مطلب مجنون کہنا تھا ، اس کی تر دید قرآن نے اس لئے حدیث سحراس آیت کے معارض نہیں ہے۔

وَاذا قَو اَت القو آن الغو آن الغ آیات مذکوره میں سے پہلی دُوسری آیت میں جو صفحون آیاس کا ایک خاص شان نزول ہے، جو قرطبی نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ جب قر آن میں سور ۂ تبت یدا اہی لھب، نازل ہوئی جس میں ابولہب کی بیوی کی مذمت مذکور ہے تو اس کی بیوی آپ علی گئی گئی گئی اس وقت حضرت ابو بکر صدین مجلس میں موجود سے اس کو آت دیکھ کر آپ علی ہوئی آپ علی گئی اس وقت حضرت ابو بکر صدین میں موجود سے اس کو آت دیکھ کر آپ کے مسلم کی اور میر سے درمیان اللہ تعالی پردہ حاکل کردیں گے، چنا نچہ وہ آپ کی جس سے آپ کو تکلیف ہوگی آپ نے فرمایا نہیں اس کے اور میر سے درمیان اللہ تعالی پردہ حاکل کردیں گے، چنا نچہ وہ آپ کی جس سے آپ کو تکلیف ہوگی آپ نے فرمایا نہیں اس کے اور میر سے درمیان اللہ تعالی کہ آپ کے ساتھی نے ہماری ججو کی ہے، مصدین آکبر نے والوں میں سے ہو، اس کے چلے جانے کے بعد صدین آکبر نے عرض کیا، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا حبتک وہ یہاں رہی میر سے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ پردہ کرتار ہا۔

مجتک وہ یہاں رہی میر سے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ پردہ کرتار ہا۔

(معادف)

آئِڪنَّة، كنان كى جمع ہے،ايباپردہ جودلوں پر پڑجائے، وَ قُدُّ، گراں گوثی 'قلساعت، ڈاٹ، بہرا پن، جوقر آن سننے سے مانع ہومطلب بیہ ہے کہان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصراور کان قرآن شکر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں،اوراللہ کی توحید سے توان کواتنی نفرت ہے کہ توحید کا نام سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔

ہوجائے تو اس کے زندہ ہونے کوکون مان سکتا ہے، آپ ان کے جواب میں فر مادیجے کہتم تو ہڈیوں ہی کی حیات کومستبعد سجھتے ہوہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتم پھر یالو ہایا کوئی ایسی چیز جوتہاری نظر میں حیات قبول کرنے میں پھر اور لو ہے ہے بھی سخت ہو، ہوکر دیکھلو، دیکھلو کہ زندہ کئے جاتے ہویا نہیں، پھر اور لو ہے کو بعید از حیات قرار دینا اس لئے ظاہر ہے کہ ان میں کسی وفت بھی حیات حیوانی نہیں آتی بخلاف ہڈیوں کے کہ ان میں پہلے بچھوفت تک حیات رہ چکی ہے تو جب لو ہے اور پھڑ کو زندہ کرنا اللہ کے نزدیک مشکل نہیں تو اعضاء انسانی کودوبارہ زندگی بخشا کیا مشکل ہوگا۔

وَقُلْ لِعِبَادِى المؤمنينَ يَقُولُوا للكفار الكلمة الَّرَي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْخُ يُفسِدُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَكَانَ لِلْإِنْسَانِ عَكَوَّامَيْنِيًا ﴿ بَيِّنَ العداوةِ والكلمةُ التي مِي أَحسنُ مِي كَيَّلُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ الْنَيْشَا يُزَمَّكُمْ بالتوبةِ والايمان <u>ٱوْلَنْ يَّشَأ</u> تَعذِيْبَكم يَعُ<u>ذِيْ</u>بُكُمُ بالموتِ على الكفر وَمَّا أَسُلُنكَ عَلَيْهِمُ وَكَيْلُا فَ فتجبرُهم على الايمان وهذا قبلَ الاسر بالقتال وَدَكُكُ اَعْلَمُ بِمِنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضُ فِي خُرصُهِ مِ اسْاء على قدر أحوالِهِ وَلَقَلُ فَضَّلْنَا الْعَضَ اللَّيِيِّنَ عَلَى بَعْضِ بتخصيص كل منهم بفضيلة كموسلى بالكلام وابراسيم بالخُلَّة ومحمد عليه وعليهما السلامُ بالاسراء وَالتَيْنَادَاؤُدَنَوُولُهُ قُلِ لهم الْعُوالَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ الْهُ مِنْ دُفْنِهِ كَالْملائكةِ وعيسنى وعُزير فَكَايَعُكِأُوْنَكَشُفَ الضَّرِعَنَكُمُ وَلَا تَعْمِيلُا اللهِ عَيرِكم أُولِلَإِكَ الْذِيْنَ يَدْعُونَ مِم الهُ تَيْبَعُوْنَ يَطلُبونَ اللَّيِيِّهُ الْمُسْلِكَةُ القربة بالطاعةِ النَّهُمُ بدلٌ سن واو يبتغونَ اى يَبْتَغِيبُها الذي سو أَقُرَبُ اليه فكينَ بغيره وَيُرْجُونَ وَمُنَافُونَ عَذَابَهُ كَغيرِهِم فكيف يدعونَهم الهة إَنَّ عَذَابَ لَيِّكَكَانَ مَعَدُولًا ﴿ وَالْ سَا مِنْ قَرْمَةِ أُريدَ أَسِلُها إِلْاَنَحْنُ مُهْلِكُوهَاقَبُلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ بالموتِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا بالقتل وغيره كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِيْتِ اللوح المحفوظِ مَسْطُورًا **اِلْآاَنْكَذَّبَ بِهَاالْلُوَلُونَ ل**َمَّا اَرْسَلُنَاسَا فَامُلَكُنَاسِم وَلَوُ اَرْسلناسِا اللي سٖوْلاءِ لَكَذَّبُوابِمِا وَاسُتَحَقُّوا الاسٖلاكَ وقد حَكَمنَا باسهالِهم لاتمام اسر محمد وَالتَيْنَاتُمُودَالنَّاقَةَ اية مُبْصِرَةً بينة واضحة فَظَلَّمُول كفروا بِها فأهلِكوا وَمَانُوسِلُ بِالْالِيَ المعجزاتِ الْآتَخُونِفَا ﴿ للعبادِ ليُؤْمنُوا ﴿ اذْكُر لِذَقُلْنَالُكَ إِنَّ رَبُّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ علمًا وقدرةً فهم في قَبُضَتِهِ فَبِلِغُهم ولا تخف أحدًا فهو يَعصِمُكَ منهم وَمَلْجَعَلْنَاالرُّوْيَاالَّتِي الْيِنَكَ عيانًا ليلَةَ الاسراءِ <u>[الرَّوْتُنَةُ لِلنَّاسِ</u> اسِل مَكةَ اذكَذَّبُوا بِها وارُتَدَّ بعضُهم لما أخبرَهم بِها <u>وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ فِي الْقُرُانِ</u> وهي الزَّقُومُ التي تَنبتُ في اصلِ الجحيمِ جعلنَامًا فتنةً لهم إذُ قالوا النارُ تُحْرِق الشجرَ فكيف تُنبِتُه وَنُحْرِقُهُم بها فَمَايَزِيدُهُمْ تَحْوِيفُنا الْأَطْغُيَانَاكِبُيرًا ۗ

تمہارے بارے میں تمہاری بنسبت بہت زیادہ جانتاہے،اگروہ چاہتو تو بداورایمان کے ذریعہ تمہارے او پررحم فرمائے یا اگرتم کو عذاب دینا چاہے تو تم کو کفر پرموت دے کرتم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کوان کا ذید دار بنا کرنہیں بھیجا کہ آپ ان کوایمان پرمجبور کریں اور بیچکم، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، آوروہ آسانوں اور زمین کی مخلوقات کے بارے میں بخو بی جانتا ہے اور ان کے احوال کے مطابق جو جا ہتا ہے ان کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پرفضیات دی ہے ان میں سے ہرایک کوایک مخصوص فضیلت دے کر، مثلاً موسیٰ علیہ اللہ کا کوشرف ہمکلا می بخش کر، اورابراہیم علیکٹائٹیک کودوسی کا مرتبہ عطا کر کے اور محمد ﷺ کوان دونوں پر سفراسراء کے ذریعیہ ( فضیلت دیکر ) اور داؤر عَلَيْ لَكُوالتُنْكُ كُومِم نِے زبور عطاكى آپ ﷺ ان سے كہد دوكہ جن كوتم اس كے علاوہ معبود سجھتے ہو مثلاً ملائكہ اور عيسى اور عز بر ان کو پکاروئیکن وہ نہ تو تم سے کسی تکلیف کودور کر سکتے ہیں اور نہ (بدل کر ) کسی دوسرے پر ڈال سکتے ہیں اورجنہیں ہیہ ۔ لوگ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود طاعت کے ذریعہا بنے رب سے تقرب کی جنبچو میں رہتے ہیں کہان میں سے کون ہے جواس كن ياده قريب موجائ ؟ توغيرا قرب كاكيا حال موگا؟ (ايهم يتبعون كواؤس بدل بيعني جواس ك قریب ہے وہ ( قریب تر ہونے کا) وسیلہ تلاش کرتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امید وار اور دوسروں کے مانند اس کے عذاب سے ترساں رہتے ہیں تو پھریپلوگ ان کومعبود ہونے کی حیثیت سے کیوں یکارتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق اور کوئی بستی ایسی نہیں مرادبستی والے ہیں کہ ہم اس کو موت کے ذریعہ قیامت <u> سے پہلے ہلاک نہ کردیں یا</u> قتل وغیرہ کے ذریعہ ا<del>س کو شخت عذاب نہ</del> دیں ، بیلوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ہمیں نشانات یعنی اہل مکہ کے فرمائشی معجزات سجیجنے سے صرف اس بات نے روک رکھا ہے کہ جب ہم نے ان (فرمائشی معجزوں) کو بھیجا تھا تو ان کو پہلے لوگوں نے حجطا دیا تھا اور اگر ہم ان کے فر مائٹی معجز ےان کے پاس جیجے تو یہ بھی انکو حجطلاتے جس کی وجہ ہے متحق ہلاکت ہوجاتے اور ہم محمدﷺ کے مشن کو پورا کرنے کے لئے ان کومہلت کا حکم دے چکے ہیں <del>اور ہم نے ثمودیوں کو واضح</del> مجزہ کے طور پر اونٹنی عطا کی تو انہوں نے اس برظلم کیا (یعنی اس کی ) ناشکری کی تو وہ ہلاک کر دیئے گئے ، ا<del>ور ہم تو لوگوں کو</del> وهمکانے ہی کے لئے نشانیاں معجزات سجیجے ہیں تا کہ وہ ایمان لے آئیں اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فر مایا تھا کہ بلاشبہ تیرے رب نے لوگوں کا علم اور قدرت کے اعتبار سے احاطہ کررکھا ہے تو وہ اس کے قبضہ میں ہیں، آپ ان کوتبلیغ کرتے رہیےادرکسی کا خوف نہ بیجئے ، وہ تمہاری ان ہے حفاظت کرے گا ، رات کے سفر میں جو پچھ ہم نے آپ کو بچشم سر رکھایا وہ اہل مکہ کے لئے محض آ زمائش ہے اس لئے کہ انہوں نے اس کی تکذیب کردی اور جب ان کو (واقعہ کی ) خبر دی گئ تو بعض (ضعیف الایمان) ان میں سے مرتد ہو گئے اوراس درخت کوبھی کہ جس پرقر آن میںلعنت کی گئی ہے اور وہ زقو م (تھوہر) کا درخت ہے کہ جوجہنم کے نیلے طبقہ میں اگاہے اس کو بھی ہم نے ان کے لئے آز مائش بنادیا جبکہ انہوں نے کہا ح (مَئزَم پتبلشَرِن) ≥ -

آگ تو درخت کوجلادی ہے ہے تو پھراس کو کس طرح اگائے گی، ہم ان کو اس کے ذریعہ ڈرار ہے ہیں مگر ہمارا ڈرانا انھیں (اور) بڑی سرکشی پرابھارر ہاہے۔

# خَوِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِحُولَ الكلمة التي هِيَ احسن، ألّتي اسم موصول هِيَ مبتداء أحسن اس كى خرمبتداء خبرسيل كرجمله موكرصله، موصول صله موصول صله موصول صله موصول صله موصول صله عندوف كى موصوف صفت سي لم كرمقوله -

فَيُولِكُمُ : يقولوا كامفسرعلام في الكلمة محذوف مان كراكتي كي وجبتا نيث كي طرف اشاره كرديا-

فَحُولَى : هَى ربكم اعلم النع الكلمة التي هي احسن كي تغيير ب، اور درميان مين جمله معترضه ب، الهذا مفسرا و مفسر كه درميان قُصل كااعتراض فتم موكيا-

قِولَكُ : بما شاء، اي بالنبوة و غيرها.

فَيُولِكُمُ : وآتينا داؤد زبورًا ، ال ميں ال بات پر تنبيہ ہے كه حضرت داؤد عَلَيْكُالْكُلُا كَ فَضِيلت الله وجه سے به كان پر بذرایعه وی زبورنازل كى گئ نه كدان كے ملك و مال كى وجہ سے۔

قَوْلَ الله الذين يدعون هم ، اولئك اسم اشاره موصوف ، الذين اسم موصول ، يدعون فعل بافاعل هم ضمير صله مفعول محذوف آلهة ، هم سي تميز ، يدعون اين فاعل اور مفعول سي كرصله ، موصول صله سي كرجمله موكر اولئك موصوف كي صفت موصوف صفت سي كرمبتداء يبتغون الى ربهم الوسيلة جمله موكرمبتداء كي خبر -

دوسری ترکیب: اولئك مبدل منه اور اللذین یدعون بدل، بدل مبدل منه سیل کرمبتداء اور یبتغون جمله موکراس کی خبر۔

فَيُّوْلِكُمْ : أَيُّهُمُّ اقرَبُ، مبتداء خبر بين ، اوريكمى ورست بك أَيُّهُ مْ يبتغون كَاهْمَير سے بدل بو ، اى يبتغى مَنْ هو اقربُ اليه تعالى الوسيلةَ فكيف من دونَه: مفسرعلام سيوطى نے يهى تركيب اختيار كى ہے۔

قِحُولَى : مبصرة ، مبصرة آية موصوف محذوف كي صفت بنه كه المناقة كى للنداموصوف وصفت مين عدم مطابقت كا اعتراض فتم هو كيا-

فَوَلِينَ الله عنانا، اس میں اشارہ ہے کہ رؤیا معنی میں رویت بھری کے ہے۔

فَيُولِكُمُ : الشجرة، اس كاعطف الرؤيا يرب، يعنى بهم في دونول كووجه آز مائش بنايا-

فَحُولِكَمْ) : الشبحوة المملعونة ، اس ميس مجاز بيعن لعنت شجر پزييس بلك شجركهانے والے پر ہوگ اسلئے ك شجر پرلعنت كے كوئى معنى نہيں ہيں۔

﴿ (مُكْزُم بِهَالتَّهِ لِيَا

### <u>تَ</u>فَسِّيُرُوتَشَيْنَ حَ

### بدزبانی اور تلخ کلامی کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں:

زبان کی ذراس باعتدالی سے شیطان جوتمهارا کھلا ہوادشن ہے تمہار بے درمیان فساد و لواسکتا ہے، آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کواحتیاط سے استعمال کریں، زبان سے اچھے اور مہذب کلمات نکالیں شیریں کلامی اور زم گفتاری سے انسان وشمن کے دل کو بھی جیت سکتا ہے، اگر کفار ومشرکین اور اہل کتاب سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے تو ان سے بھی مشفقانہ اور زم لہج میں گفتگو کریں، زبان کی ذراس بے احتیاطی کفار ومشرکین کے دلوں میں تمہار سے لئے زیادہ بغض وعناد پیدا کر سکتی ہے، گالی گلوچ اور خت کلامی سے نہوئی قلعہ فتح ہوتا ہے اور نہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے۔

### شان نزول:

امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر تفتحانات کے ایک واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر تفتحانات کا اللہ کا خطرہ پیدا ہوگیا، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

قلِ ادعوا الذین زعمتمر من دونِه الخ، اس آیت میں من دونِه سے مرادفرشتوں اور ہزرگوں کے وہ جسے ہیں جن کی وہ بندگی کیا کرتے تھے، یا حضرت عزیر وسیح طبہ الہ الہ بہت کی جاری این اللہ کہتے اور انھیں صفات الوہیت کا حامل مانتے تھے یا وہ جنات ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لئے اس آیت میں ہتلایا جارہا ہے کہ بیتو خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی جبتو میں رہتے ہیں۔ کرنے کی جبتو میں رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امیدر کھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

وَمَا مَنَعَنَا أَن نَرِسِلَ بِالآياتِ إِلا أَن كَذَبَ بِهِ الاولونَ يَرْآيت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کوسونے کا بنادیا جائے یا مکہ کے پہاڑوں کواپٹی جگہ سے ہٹادیا جائے ، تا کہ وہاں کاشت ہوسکے ، اس پر اللہ تعالی نے جرئیل علاج کا کاشت ہو سکے ، اس پر اللہ تعالیٰ نے جرئیل علاج کا کاشت ہو سکے ، اس کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کی ہلاکت یقینی ہے ، اور پھر انھیں مہلت نہیں دی جائے گی ، نی تی تی اس بات کو پہند فر مایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہیں جائے تا کہ یہ بینی ہلاکت سے نے جائیں۔ (مسد احمد)

ح (مَزُم بِبَلشَن ا

وَمَا جعلنا الرءُ یا التی اَرینكَ الافتنة للناسِ صحابه اور تابعین نے اس روکیا کی تعبیر رویت بھری ہے کہ ہے، اور مراداس سے معراج كا واقعہ ہے جو كمزورا يمان والوں كے لئے فتنے كہ باعث بن گیا،جس كی وجہ سے وہ مرتد ہوگئے، اور درخت سے مرادزقوم (تھوہر) كا درخت ہے جس كا مشاہدہ نبی ﷺ نے شب معراج جہنم میں كیا، المسلعونة سے مراد كھانے والوں پرلعنت ہے۔

وَ اذْكُرُ اذْقُلْنَالِلْمَلْلِكَةِ الْبِحُدُوْالِادُمَ سجودَ تحيةٍ بالانحناءِ فَسَجَدُوَّا الْرَابْلِيْسٌ قَالَءَ البَحُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا الْ نصبٌ بنزع الخافضِ اى مِنُ طينِ قَالَ أَوَيْبَكَ إِي اَخبِرُنِي هٰذَا الَّذِي كُلَّرَمْتَ فَضَّلُتَ عَلَيٌّ بالامر بالسبجودِ له وانا خيرٌ منه خلقتَني من نارِ لَيِنَ لامُ قسم أَخُّرُتُنِ إلى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَاحْتَنِكُنَّ لاسْتَاصِلَنَّ ذُرِّيَّتَكَةَ بالإغواءِ اللَّا قَلِيلَا صنهم مِمَّنُ عَصمته قَالَ تعالى له الْهَبِّ مُنظَرًا الى وقتِ النفخةِ الأوُلْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّا فَكُمْ أَنْتَ وَهُمْ جَزَّاءَ مَّوْفُورًا ﴿ وَافْرَاكَ اللَّهِ فَاسْتَفْزِنُ استَخْتَ مَنِ السَّطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ بدُعائِكَ بالغناء والمزامير وكل داع الى المعصية وَأَجْلِبُ صِحْ عَلَيْهُمْ مِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وسم الرُّكَابُ والمُشاةُ فِي المَعَاصِي وَشَارِكُهُمْ فِي الْمُوالِ المُحرَّمةِ كالربوا والغصب وَالْأُولَادِ مِن الزِنَا وَعِلْهُمْ مِأَنُ لا بَعْتَ ولاجَزاءَ وَمَالِعَدُهُمُ الشَّيْطِنُ بذلكَ الْأَغْرُورًا اللَّهِ باطلا إنَّ عِبَادِي المؤمنينَ لَيْسَ لَكَ عَلِيهِ مُسِلَظًى تسلُّطُ وقوةٌ وَكَفَى بِرَبِّكِ وَكِيْلًا حافظًا لهم منكَ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلُكَ السُفنَ فِي الْبَحْرِ لِتَنْبَعُوْامِنَ فَضْلِمْ تَعالَى بالتجارةِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ فَي تسخيرِهِا لَكُم فَ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّنَّ الشدةُ فِي الْبَحْرِ خوفُ الغرق ضَلَّ غابَ عنكم مَنْ تَدْعُونَ تَعبدونَ سن الألهةِ فلا تَدعونَه [لَّ إِيَّاهُ تعالى فإنَّكُمُ تَدعُونَه وحدَه لِآنَّكُمُ في شدةٍ لا يَكشِفُها إلَّا سُوَ فَكَمَّانَجُكُمْ من الغرق واوصَلَكُمُ إلى الْكَبِّرِ الْحُرْضُتُمْ عن التوحيدِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا ﴿ جحودًا للنِّعَم الْفَاصِنُتُمُ الْنَيْحِسِفَ بِكُمْرِجَانِبَ الْكِبِّ اي الأرْض كقارونَ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اى يَرُسيكم بالحصباءِ كَقوم لوطٍ تُمَرُّلاتَجِدُ وَالكُمْ وَكَيْلا حَافظا سنه أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيْدَكُمْ فِيْهِ أَى البحر تَارَةً سرة أَنْحُرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِيْحِ أَى ريحًا شديدةً لاتَـمُرُ بشـيُّ الا قَـصَفَتُه فَتَكُسِرُ فُلْكَكم فَي**ُغُرِقَكُوْبِمَالُفَرْتُمُ ۖ** بكفركم تُ**مُّرُلِاتَجِدُوْلِكُفْعَكَيْنَابِهِ تَبِيْعًا** ﴿ نصيرًا اوتابعًا يُطالِبُنا بِما فَعَلْنَا بِكُم وَلَقَدُكُرُمُنَا فَضَّلْنَا بَنِي الدِّهُ بِالعلْم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلِكَ وسنه طهارتُهم بعدَ الموتِ وَحَمَّلْنَهُمُ فِي الْكِيرِ على الدواب وَالْبَحْرِ على السفن وَرَزُقَنَهُمُونَنَ الطِّيِّباتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَيْتُرِرِّمَّنْ خَلَقُنَا كالبهائم والوحوشِ قَفْضِيْلًا فَمَنُ بمعنى مَا اوعلى بابِها وَتَسْملُ عَيْ الملائكة والمرادُ تفضيلُ الجنس ولا يَلزمُ تفضيلُ أفرادِه اذهم افضلُ من البشرِ غيرِ الانبياءِ.

﴿ (مَرَم بِهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنّ

مر المراق المراد المراد كالمراد كالمراد كالمراد كالمراد كالمراد كالمراد المراد المراد المراد المراد المراد كالمراد كالمراد المراد كالمراد كال سوائے ابلیس کے،اس نے کہا کیا میں اس کو جھکوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ (طیلاً) حذف ِ حرف جر کی وجہ سے منصوب ہے، ای من طینِ (ابلیس نے) کہا بھلاد کھیتوسہی کیایہ اس قابل تھا کہتونے مجھے اس کو (جھکنے) سجدہ کا حکم دیکر مجھ پرفضیلت دی، حالانكه مين اس سے بہتر ہوں اسلئے كتونے مجھة ك سے پيداكيا، مجھ شم ب لام قسيد ب اگرتونے مجھ قيامت تك مهلت دى <u>تو میں بھی</u> اغواء کر کے ا<u>س کی پوری نسل کی بیخ کنی کرڈ الوں گاان میں سے بہت کم لوگ پچسکیں گے جن کوتو بیائے ،اللہ تعالیٰ نے </u> اس سے کہا(احیما) جا، مجھے نخیرُ اولی تک مہلت ہے، توجوان میں سے تیری پیروی کرے گاتم سب کی پوری سزاجہنم ہے،لہذا تو جس جس کوان میں سے گاہے باہے اور ہر ذریعہ معصیت سے دعوت دے کر تھسلا سکتا ہے تھسلا لے اور ان پرتو اپنے سوار مثلاً سود کا مال اورغصب کا مال اور زنا کی اولا دمیں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے وعد کے کرلے کہ ندمر نے کے بعد زندہ ہونا ہے اور نہ کوئی حساب کتاب ہے اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھنہیں، میرے مومن (مخلص) بندوں پر تیرا قابو اورز ور نہ چلے گا اور آپ کارب ان کی حفاظت کے لئے تیری طرف سے کافی ہے،تمہار ارب تو وہ ہے کہ جودریا میں تمہاری تحتی چلاتا ہے تا کہتم تجارت کے ذریعہ اس کافضل (روزی) تلاش کروحقیقت یہ ہے کہوہ کشتیوں کوتمہارے تابع کر کے تمہارے حال پرمہر بان ہے اور جب سمندر میں تم پر غرق ہونے کے خوف کی مصیبت آتی ہے تو اس وقت تم سے وہ سب غائب ہوجاتے ہیں جن جن معبودوں کی تم بندگی کرتے تھے تو اس وقت تم اس ایک معبود کو پکارتے ہو (لیمنی)اس وقت تم اس ایک وحدۂ (لاشریک) کو پکارتے ہواسلئے کہ (اس وقت)تم الی مصیبت میں ہوتے ہو کہاس کوصرف وہی دورر ک*ھ سکتا ہے* چھر جب <del>تم</del> تم اس بات سے بےخوف ہو گئے ہو کہتم کو قارون کے مانند زمین میں دھنساد نے یاتم پر کنگریلی تیز ہوا چلا دے بعنی قوم لوط کے ما نندتم پر سنگباری کردے، چرتم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ یاؤ،اور کیاتم اس بات سے بےفکر ہوگئے کہوہ پھرتمکو دریامیں لیجائے اورتم پرطوفانی ہوا چلا دے لیعنی ایسی تند ہوا کہ جس پر بھی گذر ہے اس کونو ڑ کرر کھ دے ، اور تمہاری کشتیوں کو بھی نو ڑ دے ، پھرتم کوتمہارے کفر کے سبب غرق کردے پھرتم کواس بات برکوئی ہمارا پیچھا کرنے والابھی نہ ملے بینی کوئی مددگار، یا ایسا حمایتی کہ جو پچھ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس سلسلہ میں ہم سے باز پرس کر سکے، اور ہم نے اولا دآ دم کو علم نطق کے ذریعہ اوراعتدال خلق وغیرہ کے ذریعہ عزت بخشی اوراسی میںتم کوموت کے بعد پاک کرنا بھی ہے <del>اور ہم نے ان کوخشکی میں</del> جانوروں پرسوار کیا اور دریامیں کشتیوں پرسوار کیا ، اوران کو یا کیزہ چیزیں عطا کیں اور ہم نے ان کواپنی بہت مخلوقات پر فوقیت دی جبیبا کہ یالتو اور < (مَزَم پتبلشَ لنَ

وحتی جانور، مَنْ بمعنی ماہے یااپنے حال پرہاور بیفوقیت فرشتوں پربھی شامل ہے اور مراد فضیلت جنس علی الجدس ہے، اوراس لئے اسکے افراد کی فضیلت لازم نہیں اسلئے کہ ملائکہ انہیاء کے علاوہ ہر بشرسے افضل ہیں۔

### عَجِقِيق يَرْكُ فِي لِيَسْهُمُ فَي لَقَيْمُ يُكُولُونَ

فَوَلَى ؛ آخبونى، أَرَايتكَ، كافرفخطاب بن كراسم بلكه فاعل مخاطب كى اسنادكى تاكيد بهذااس كاكوئى محل اعراب نهيس به اور هذا، أو ايتك كامفعول افى محذوف باور في المركز من عندوف باور وهذا، أو ايتك كامفعول افى محذوف باور وهذا من محدّف برصفت دلالت كررى به بد

قِوُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ لَتَ بِهِ الكَّسُوالَ كَاجُوابِ بِ-

سَيُوالي ، كرَّمْتَ كَافْسِر فَضَّلْتَ سِي كُول كى ؟

جِوُلْبُعُ: اسك كه تكريم كاصله على واقع نهين موتار

فَحُولَكَمَ : مُنْظُرًا، اى مُمَهّلًا، إذهب، ذهاب سن بيس بجو المجئ كى ضدب، بلكه اس كمعنى بين امضِ لشانك الذى اخترته يعنى جوتوني اراده كيا بي امضِ لشانك الذى اخترته يعنى جوتوني اراده كيا بي توه و كركذر

قِوُلِيْ ؛ انتَ وهم بياضافهاس سوال كاجواب كه منهم مين هم جمع غائب كي شمير باور جزاء كم مين كم جمع عاضركى ، دونول مين مطابقت نبين ب-

جَوْلَ شِعْ: كاحاصل يه ہے كه اصل آن جهند مرجزاء ك وجزاء هم تقا پير نخاطب كوغائب برغلبدديديا، لهذا دونوں ضميروں ميں نخالفت كااعتراض ختم ہوگيا۔

**قِوُلْنَى : است**فزِز (استفعال)امرواحد مذكرحاضر، تو گھبرالے۔

چَوُلِیَ ؛ لَاحْتنِکَنَّ (اِحتناك افتعال) میں ضرور دُھانٹی لونگا، میں ضرور قابومیں کروں گا، میں ضرور لگام لگاؤں گا، صیغہ واحد متعلم مضارع بانون تا کید ثقیلہ۔

فَيُوْلِنَى : الستاصليَّ مِين بورى طرح نيخ كن كردون كا، جڑے سے اَ لهارُ يَنكول مَّا۔

قِوَّلْكُمُ : أَوْصَلَكُم .

سَيْوُالْ: نجاكم كَافْيراوصلكم ع كول كى؟

جِ النبيع: چونکه نسجا کمر کاصله الی نہيں آتا اور يهال صله إلى واقع مور ہا ہے جو که درست نہيں ہے جس کی وجہ بتادی که نجا کمر، او صلکم کے معنی کوششمن ہے، جس کا صله إلى آتا ہے۔

قِوُلَكُم : الحصباء اي الحصاة.

<

فَخُولْنَى ؛ بَكُفُرِ كُمْ اس مِن اشاره ہے كہ بما كفر تحر ميں مامصدريہ ہے للذاعدم عائد كااعتراض واقع نه ہوگا۔ فَحُولُنَى ؛ اعتدال المحلق ، اوراعتدال ہى كى وہ بات ہے جوابن عباس تعَوَّاتِن تَعَالَا اللَّهُ الْمَانِيَ ہِم کھا تا ہے مگرانسان کھانے كی طرف منہ جھكانے كے بجائے کھانے كومنہ كی طرف اٹھا تا ہے۔ فَحُولُ لَنَى ؛ المواد تفضيل المجنس ، يواضافه ايك سوال كاجواب ہے۔ فَيْحُولُ لِنَى ؛ جنس بن آدم كى جنس ملائكہ برفضيلت مراد ہے يعنی خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہيں نہ كہ خاص انسانوں سے مثلًا انبہاء ہے۔ مثلًا انبہاء ہے۔

تَیْنَبِیْنَ اگر لفظ "عَلی کثیر" کو مد نظر رکھا جائے تو یہ اعتر اض ہی پیدانہیں ہوگا۔

### تَفَيْدُ رُوتَثَيْنُ حَ

وَاسْتَفُوٰذُ مَنِ اسْتَعَطَّتَ مَنْهُم بِصُوتِكَ (الآیة) شیطانی آواز سے کیام او ہے؟ حضرت ابن عباس تعکنات التحاق فرمایا کہ گانے بجانے اور مزامیر اور لہوولعب کی آوازیں بی شیطان کی آوازیں ہیں جن کے ذریعہ وہ لوگوں کوحق سے دور والتعلق کرتا ہے (قرطبی) اس سے معلوم ہوا کہ مزامیر ، موسیقی اور رقص و مردوسب حرام ہیں، آدم علی کا قصہ سورہ بقرہ ، اعراف اور جحریل گذر چکا ہے بہاں چوشی مرتبہ آیا ہے، علاوہ ازیں سورہ کہنف ، طہ اور سورہ صیب میں اور کہ گائی اس کا ذکر آئیگا۔ ابلیس نے حضرت آدم علی کا گائی گائی گائی گائی گائی ہی اور تو وقت دویا تیں کہی تھیں، اول بید کہ آدم علی کا گائی گائی گائی گائی کہ کا ابلیس نے حضرت آدم علی کا گائی کہ کا وہ کہ بیدا کے گئے ، اور بیس آگ کی مخلوق ہوں ، آپ نے مٹی کوآگ پوفوقیت وفضیلت کیوں دیدی؟ بیدام اللی کے مقابلہ بیں تکم کی حکمت معلوم کرنے کے متعلق سوال تھا جس کا کسی ما مورکوحی نہیں ہوتا ہیں وہ ہاس سوال کونا قابل النفات بہم کے کہ خالم کوآ تا گیا وہ مرکبات میں ہوتا ہیں تو ہیں آدم علی کھونی ہوں ہوں ۔ ہیا ہوں دور ہیں آگ کے فوقیت وفضیلت کہ کا حق اس نوار کوئی تو بیس آدم علی کھونی کھونی ہوں دور ہوں کہ ہوں دور ہیں ہوتا ہیں وہ ہے۔ اس سوال کونا قابل النفات بیت کی ہو، دور ہی گیا دور ہی کہا تا قابل النفات بیت کی ہو، دور ہی ہیں دور ہی بی قربیت کی ہو، دور ہی ہوں کو بیدا کیا اور ان کی تربیت کی ہو، دور ہی ہی ہوں کہ گوئی تو بیس آدم علی کھونی کھی کھونی کے گراہ کرڈالوں گا ، جی تعالی نے اس کا مورکو ہوئی تیں آدم علی کھی وہی حال ہوگا جو ہے تو اپنا سار کا اور گئی کہ میر کے گلوں کہ بھی وہی حال ہوگا جو ہی اور گئی گئی ہی دونوں گرفتار ہو گئے شیطانی لاو گئی کے مضروری نہیں کہ حقیقت میں اس کا سوار و پیا دوں کا کوئی گئی ہو ہی تیا نہ ہو دور کے ، ہاتی رہے غیر خلص آگر وہ کی میر کے گئی میر میں اس کا سوار و پیا دوں کا کوئی گئی ہو ہی تو اس کی گئی ہو ہی دور کے ، ہو کوئی کھونی کی دور کے ، ہو کوئی کی در نے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

وشار کھم فسی الاموال والاولاد، لوگوں کے مال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کا مطلب حضرت ابن

عباس تعَفَاتُناتُ النَّتُكَالِقَتُكَا في بيان فرمايا كه اموال مين جومال ناجائز اورحرام طريقون سے حاصل مويا حرام كاموں ميں صرف كيا

< (مَنزم بِسَالشَهْ اِ »

جائے یہی شیطان کی اس میں شرکت ہے اور اولا دمیں شیطان کی شرکت، اولا دکے حرام ہونے سے بھی ہے اور یہ بھی کہ اولا دک مشرکا نہ نام رکھے، مثلاً عبد العزیٰ، پیر بخش، نبی بخش وغیرہ یا ان کی حفاظت کے لئے مشرکا نہ رسوم اوا کرے یا ان کی پرورش کے لئے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرے۔

وَلَقَد كُومِنا بِنِي آدم الآية) بن آدم كايشرف وفضل بدهيثيت انسان كي برانسان كوحاصل ہے خواہ مومن ہويا كافر، كيونكه ييشرف دوسرى مخلوقات، حيوانات، جمادات ونباتات وغيرہ كے مقابله ميں ہے اور بيشرف متعدد اعتبار سے ہے، جس طرح كی شكل وصورت، قد وقامت اور بيئت الله تعالى نے انسان كوعطا فرمائى ہے وہ كسى دوسرى مخلوق كوعطانہيں فرمائى، جوعقل انسان كودى گئى ہے جس كے ذريعه اس نے اپنے آرام وراحت كے لئے بے شار چيزيں ايجادكيں حيوان وغيرہ اس سے محروم بيں۔

تر است کواں کے بی کے ساتھ بلا کیں گیا ہے۔ ہوں کہا جس دن ہم ہر گروہ (است) کواس کے بی کے ساتھ بلا کیں گے ، یوں کہا جائے گا اے فلاں نبی کی است یا ان کوان کے نامہ عمل کے ساتھ بلا یا جائےگا ، یوں ندادی جائے گا اے صاحب خیر اور اے

صاحب شراوروہ قیامت کادن ہوگا ، توان میں سے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائیگا توبیلوگ خوش نصیب اور دنیا میں صاحب بصیرت تھے تو وہ لوگ اینے اعمال ناموں کو (خوشی خوشی ) پڑھیں گے اور ان کے اعمال میں سے تھیل کے حصلے کے برابر بھی کمی نہ کی جائے گی اور جواس دنیا میں حق (بینی) سے اندھار ہا ہوگا تو وہ آخرت میں بھی راہ نجات اور نامه عمل کے بڑھنے سے اندھار ہے گا اور زیادہ کم کردہ راہ ہوگا ، یعنی راہ راست سے بہت دور ہوگا ، اور (آئندہ) آیت بی ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے نبی ﷺ ہے مطالبہ کیا کہ ان کی وادی (طائف) کوحرم بنادیں اوراس بات پر اصرار کیا اور بلاشبقریب تھا کہ بیلوگ آپ کواس وحی سے جوہم نے آپ پرنازل کی ہٹادیں (بحیلادیں) تا کہ آپ ہماری َ طرف اس کے علادہ کی گھڑ کرنسبت کردیں اگرآیان کے کہنے کے مطابق کر لیتے تب توبیلوگ آپ کوا پنا دوست بنالیتے <u> اوراگر</u> حفاظت کے ذریعہ ہم آپ کو حق پر <mark>قائم ندر کھتے تو قریب تھا کہ</mark> آپان کی شدید حیلہ گری اوران کے اصرار کی وجہ سے ان کی طرف بچھنہ بچھ مائل ہوجاتے ہیاں بات میں صرح ہے کہ نہ تو آپ مائل ہوئے اور نہ مائل ہونے کے قریب ہوئے اوراگر آپ مائل ہوجاتے تو ہم آپ کوضرور چکھاتے دو گناعذاب دنیا میں اور دو گناعذاب مرنے میں اس کا دو گنا جو دوسروں کو دنیا وآخرت میں دیا جاتا پھرآپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ یاتے لیعنی اس عذاب ہے بیجانے والا ،اور (آئندہ آیت)اس وقت نازل ہوئی کہ جب یہودنے آپ ﷺ سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو شام چلے جاؤاسلئے کہوہ انبیاء کی سرزمین ہے اور بلاشبہ یہ بات قریب تھی کہ پہلوگ آپ کے قدم ارض مدینہ سے اکھاڑ دیں تا کہ آپ کو مدینہ سے نکال دیں، اگریدلوگ آپ کونکال دیتے تو بیخود بھی آپ کے بعد مدینہ میں نہ طہریاتے مگر بہت کم مدت پھران کو ہلاک کر دیا جا تا ایسا ہی دستوران رسولوں کا تھا جن ک<del>وہم نے آپ سے پہلے بھیجا ، یعنی ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے ہمارے دستور</del> کے مطابق جنہوں نے ان (انبیاء) کو نکالا ، اور آپ ہمارے دستور میں تبدیلی نہ یا ئیں گے۔

### عَيِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ الْعَلِّمُ الْحَقْلَمُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ریشے کو کہتے ہیں جو گھلی کی پشت میں طولا ایک شق میں ہوتا ہے اور گھلی کے اوپر جو جھٹی کے مانندایک غلاف ہوتا ہے اے قطمیر کہتے ہیں اور گھلی کی پشت میں ایک سوراخ ہوتا ہے اس میں جوریشہ یادھا گاہوتا ہے اس کونقیر کہتے ہیں۔

(اعراب القرآن للدرويش)

قِحُولَى ؛ ابعد طریقاً عنه ای ابعد طریقًا عن الاعملی فی الدنیا ، تین اندهاجس طرح راسته دیکھنے سے بعید ہوتا ہے کافرآ خرت میں راہ نجات دیکھنے میں بعید تر ہوگا۔

قِحُولَنَ ؛ رکونًا ، اس میں اشارہ ہے کہ شیئًا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ مفعول بہونے کی وجہ ہے اسلئے کہ ترکن لازم ہے نہ کہ متعدی ، شیئًا کا موصوف رکونًا محذوف ہے۔

قِوُلْكَ): يستفزونكَ، اى ليزعجونكَ، (استفراز استفعال) \_ مضارع جمع مذكر غائب ك ضمير مفعول بتهار \_ قدم اكهاژ دير\_

#### تَفَسِيرُوتَشِئَ

یوم ندعوا کل اُناسِ بامامِهم، امام کے معنی پیشوا،لیڈر، قائد کے ہیں، یہاں اس سے کیامراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد پیغیبر ہے یعنی ہرامت کواس کے نبی کے حوالہ سے پکارا جائیگا، اے فلاں نبی کی امت، بعض نے کہااس سے آسانی کتاب مراد ہے، یعنی آسانی کتاب کے حوالہ سے پکارا جائے گا، اے توریت والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے قر آن والو، وغیرہ وغیرہ وبعض نے کہا ہے کہ یہاں امام سے مراد اعمال نامہ ہے یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائیگا تو اس کا اعمال نامہ ہے لیمنی ہر شخص کو جب بلایا جائیگا تو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائیگا، اس رائے کو ابن کثیر نے ترجیح دی ہے۔

وَإِن كَادُوا لَيَفَتَنُونِكَ عَنِ الذِي اَوْحَيْنَا الِيكَ ، بيان حالات كى طرف اشارہ ہے جو پچھادى بارہ سال سے نبى موات كو كمه ميں پيش آرہے سے كفار كمه اس بات پر تلے ہوئے سے كہ جس طرح بھی ہوآپ كوتو حيد كى اس دعوت ہے ہٹاديں جسے آپ كررہے ہيں اوركسی نہ كسی طرح آپ كومجور كرديں كه آپ ان كشرك اوررسوم جاہليت سے پچھنہ پچھ جھوته كرليس اس غرض سے انہوں نے آپ كوڈرانے كی ہركوشش كی ، فريب بھی ديئے اور لا پلح بھی ، دھمكياں بھی ديں اور وعدے بھی كئے ، جھوٹا طوفان بھی اٹھا یا اورظلم وسم بھی كیا؟ معاشی د باؤ بھی ڈالا ، اور ساجی مقاطعہ بھی ،غرضيكہ وہ سب پچھ كر ڈالا جوكسی انسان كرم وحوصلكوشكست دينے كے لئے كيا جاسكا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس ساری روداد پر تبھرہ کرتے ہوئے دوباتیں ارشاد فرمائیں ہیں، ایک یہ کہ اگرتم حق کو جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لینتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور خوش ہوجاتی ، مگر خدا کا غضب تم پر بھڑک اٹھتا، اور تہہیں دنیاوآخرت میں دوہری سزادی جاتی ، اور دوسرے یہ کہ انسان خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوخودا پنے بل بوتے پر باطل کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا جبتک کہ اللہ کی مدداوراس کی تو فیق شامل حال نہ ہو، یہ سراسراللہ کا بخشا ہوا صبر وثبات تھا جس کی بدولت نبی ﷺ حق وصداقت کے موقف پر پہاڑکی طرح جے رہے اور کوئی سیلا ب بلا آپ کو بال برابر بھی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔

وَإِنْ كَادُوا لِيَستَفزونك من الارض لِيخرجوك منها ، يعنى مشركين مكه كى پورى كوشش بيب كه آپ كونگ كرك مكه بيت نكالدين بي يادر هيس كه اگراييا كيا تووه خود بهى زياده دنول تك يهال ندره سكيس كے، چنا نچه الل مكه كاظلم وسم آپ كى المجرت كاسب بنا آپ كا مكه سے تشريف ليجانا تھا كه اس كے ڈيڑھ دوسال بعد ہى مكه كے برڑے نامور ستر سردار گھرول سے نكال كر ميدان بدر ميں ہلاك كرديئے گئے اورائے ہى قيدى بنائے گئے اورائ كے صرف پانچ چوسال بعد مكه پراسلام كاقبضه ہوگيا بالآخر قليل مدت ميں يورا جزيرة العرب مشركول سے ياك ہوگيا۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ مدینہ کا ہے کہ بہود مدینہ ایک روز آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابوالقاسم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کوچا ہے کہ آپ ملک شام جاکر ہیں کیونکہ ملک شام ہی افرار ہیں کیونکہ ملک شام ہی انبیاء کی سرز مین ہے اور شام ہی محشر کی زمین ہے۔ رسول اللہ ﷺ پران کے کلام کا پچھاٹر ہواور غزوہ تبوک کے وقت. جو ملک شام کا سفر ہوا تو آپ کا قصد بیہوا کہ ملک شام کو اپنا مستقر بنالیں مگر بیآ یت نازل ہوئی ''وان کا دوا لیستفز ونك'' جس نے آپ کواس ارادہ سے روک دیا، مگر ابن کثیر نے اس روایت کوقل کرے نا قابل اطمینان قرار دیا ہے۔

ت المراح المراح المراح المراح المراح المراح كالمراح كي المراح كي المراح كي المراح الم اورعصراورمغرب اورعشاء کی نماز ، اور فجر کا قرآن مینی فجر کی نماز قائم کرو ، یقیناً فجر کی نماز (کاونت) حاضری کاونت ہے جس میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کسی قدر جھے میں (نماز پڑھیں) نماز تہجد قرآن کے ساتھ پڑھا کریں بیآپ ہی کے لئے اضافی فریضہ ہے آپ کی امت کے لئے نہیں یا زائد ہے فرض نماز وں پر (یعنی نفل ہے ) امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آخرت میں مقام محمود پر فائز کرے گا کہ جہاں اولین اور آخرین آپ کی ستائش کریں گے اور وہ مقام شفاعت ہے مقدمات کے فیصل کرنے میں، اور (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، <u> اور دعاء کرو کہ اے میرے بروردگار مجھے مدینہ میں سیائی کے ساتھ داخل فرمائیں</u> یعنی پیندیدہ داخل کرنا کہ میں اس میں کوئی نا گوار چیز نه دیکھوں اور مکہ سے مجھے سیائی کے ساتھ نکالیں ، ایبا نکالنا کہ میں دل سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور مجھے اپنے نصل سے ایساغلبہ عطافر ما جس کے ساتھ (آ کی) مدد ہو لینی ایسی قوت کہ جس کے ذریعہ تو مجھے اپنے دشمنوں پرغلبہ عطاکرے، اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت کہوت تینی اسلام آ گیا اور باطل (یعنی) کفر چلا گیا یقیناً باطل تو زائل اور مضمحل ہونے ہی والا سے جوآپ کے ہاتھ میں تھی اشارہ کرتے جاتے تھے اور جاء الحق النج پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہوہ گرتے جاتے تھے (رواہ الشیخان) اور بیقر آن جوہم نازل کررہے ہیں گمراہی سے شفاء ہے اور اس پر یقین رکھنے والوں کے لئے رحمت ہے اور ظالموں کا فروں کے لئے ان کے کفر کی وجہ سے نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم انسان کا فریرا پناانعام کرتے ہیں تو (اس کے)شکر سے اعراض کرتا ہے اور پہلوتہی کرتا ہے لین تکبر کے ساتھ کروٹ پھر لیتا ہے اور جب اسے فقر وشدت کی تکلیف لاحق ہوتی ہے تواللہ کی رحمت سے مایوس ہوجا تا ہے آپ کہدد بیجئے ہم اور تم میں سے ہر شخص اپنے طریقہ پڑمل کرتا ہے جو لوگ بوری ہدایت کے راستہ پر ہیں انھیں تمہار ارب خوب جانتا ہے تو وہ اس کواجر دےگا۔

## عَيِقِيقُ لِيَرِينِ لِيَسْهَا لِهِ تَفْسِّلُهُ كَافِيلًا كُولُولًا

فَحُوُلِكَى عَن وقتِ زوالِها، اس مِس اشاره ہے کہ لِدلوك الشمس مِس لام بَمعنی من ہے اسلے کہ وقت کے لئے نماز پڑھنے كاكوئی مطلب نہيں ہے، صلوۃ فجر كوقر آن كہا گيا ہے اس لئے كه قرآن (قراءۃ) صلوۃ كاركن ہے جس طرح سجدہ بول كرصلوۃ مرادہوتی مے، اور قرآن كا عطف الصلوۃ پرہے اى مرادہوتی ہے، اور قرآن كا عطف الصلوۃ پرہے اى اقعر الصلوۃ واقعر القرآن.

قِولَكُ ؛ من الليل اى بعض الليل.

فَيْوُلْكَنَى ؛ دلوك سورج كالخصلنا، غروب مونا، عبدالله بن مسعود وَفَقَانَهُ لَقَالَ الله على مروى ہے كه ' دلوك سورج كالخصلنا غروب مونا، عبدالله بن عباس ابن عمر اور جابر وَفَقَاللهُ عَلَيْ اللهُ مَن عَنى بَتائِ بِين ، زوال مُس كمعنى اكثر حضرات سے منقول بيں اور يہي معنى مراد لينازياده بهتر ہے ، نيز جب دلوك كمعنى زوال كے ليتے بيں تو آيت پانچوں نمازوں كوجا مع ہوگى دلسوك الشمس ظهر اور عصر كوشا مل ہے اور الى غسق الليل مغرب اور عشاء كوشا مل ہے اور قرآن الفجر نماز من كوشا مل ہے۔ فَقَالَكُ ؛ غَسَقِ الليل ، الغسق ظلمت ، اوركها كيا ہے اول ليل كاداخل ہونا۔ فَقَهَجد ، الهجود، ترك النوم للصلوة.

#### تَفَيْدُرُوتَشِنَ عَ

اقسر الصلوة لدلوك الشمس، "دلوك" كے معنی زوال ملس كے بیں اور "غسق" كے معنی تار كی كے بیں آفاب ڈھلے كے بعد ظہراور عصر کی نماز اور رات کی تار كی تک ہے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہیں اور "قر آن الفجر" ہے مراد فجر کی نماز ہے، يہاں قر آن نماز كے معنی ميں ہے اس کو آن سے اس لئے تعبير كيا گيا ہے كہ فجر ميں قراءت طويل ہوتی ہے، اس طرح اس آيت ميں پانچوں فرض نمازوں كا اجمالی ذكر آگيا جن كی تفصيلات احادیث ميں موجود ہيں اور امت كے ملی تواتر ہے بھی ثابت ہے، كمان مشهود العنی اس وقت فرشتوں كا اجتماع ہوتا ہے، ايک روايت ميں ہے كہ جب رات وا۔ لفر شتے اللہ كے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانكہ اسے سب معلوم ہے، تم نے مير بندوں كو جب رات وا۔ لفر شتے كتے ہیں جب ہم ان كے پاس گئے شے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان كے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان كے پاس سے آئے ہیں تو آئھیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ كر آئے ہیں۔

(بعاری کتاب الموانیت)

وَمِنَ اللَّيلَ فتهجد به نافلة لك، بعض حضرات نے كہاہ كہ تبجداضداد ميں سے ہے جس كے عنی سونے كے بھی ہيں اور نيند سے بيدار ہونے كہ بھی اور يہاں يہى دوسر مے عنی مراد ہيں كدرات كوسوكرا شيں اور نوافل پڑھيں ،بعض حضرات نے كہا ہے هـ جـو د كے اصل معنی تورات كوسونے ہى كے ہيں كيكن باب تفعل ميں جانے كى وجہ سے اس ميں تجنب كے معنى پيدا ہوگئے ، جيسے تأثیر كے معنی ہيں گونا ہے کہ اور تا ،اس طرح تبجد كے معنی ہيں سونے سے بچنا۔

نافلة ، بعض حضرات نے اس مے معنی ایک زائد فرض کے کئے ہیں یعنی امت کی بنسبت آپ پرایک فرض یعنی تہجد زائد تھا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ نافلة کے معنی زائد کے جی یعنی نہ آپ پر فرض اور نہ آپ کی امت پر فرض دونوں کے لئے ایک زائد عبادت ہے مقامات کہ مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی نبی ﷺ کوعطافر مائیگا اور اس مقام پر ہی آپ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعدلوگوں کا حساب شروع ہوگا۔

و قبل دّبِ اد حلنی مد حل صدقِ (الآیة) بیدعاء کرو،اے میرے رب جہاں مجھے پنجانا ہے (مثاا مدینہ میں) نہایت آبرواور خولی وخوش اسلولی سے پہنچا کہ حق کا بول بالا رہے اور جہاں سے نکالنا ہو (مثلا مکہ سے ) تو وہ بھی آبرواور خولی وخوش اسلولی سے ہو، دشمن ذلیل خوار ہواور دوست شاداں وفر حال ہول، بہرصورت سچائی کا بول بالا اور جھوٹ کا منہ کالا۔

قبل جاء المتحق و ذهق الباطل المنع يظيم الثان پيش گوئي مكه من ك گئ هي جهان بظام كوئي سامان غلبه حق كانهيس ها، يعنى كهد وقر آن كريم مومنين كوبشارتيس سناتا موا باطل كورلاتا موا آي بنچا، بس مجھلو كه دين حق جا گا اور كفر و باطل بھا گا، نه صرف مكه سے بلكہ جزيرة العرب سے بوريا بستر باندها اور به اعلان بھى كرديا كه جو كفر كعبہ سے نكل بھا گا ہے آئندہ بھى واپس نه آئيگا۔ والحمد لله على ذلك.

وننزل من القرآن ماهو شفاء، قرآن کریم کاقلوب کے لئے شفاء ہونا شرک و کفراورا خلاق رذیلہ اورامراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام است اس پر شفق ہے اور بعض علاء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کے لئے شفاء ہے امراض خلام ہ کے لئے بھی شفاء ہے کہ آیات قرآن پڑھکر مریض پردم کرنا اور بلانا بھی ذریعہ شفاء ہے، روایات حدیث اس پر شاہد ہیں تمام کتب حدیث میں ابوسعید خدری کی بیحدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں گاؤں کے رئیس کو بچھونے کا شاہا تھا، لوگوں نے حضرات صحابہ سے معلوم کیا کہ آپ اس کا بچھ علاج کرسے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سور ہ فاتحہ پڑھکر اس پردم کیا مریض اچھا ہوگیا، پھر رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا بچھ علاج کر سکتے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سور ہ فاتحہ پڑھکر اس پردم کیا مریض اچھا ہوگیا، پھر رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قر اردیا۔

وَيَسْكُلُونَكَ اَى اليهودُ عَنِ الْرُقِحَ الذى يَحْنَى به البدن قَلِ لَهِم الْرُوْحُ مِن اَمْرِمَ بِي اَي عَلِمه لا تَعْلَمُونَه وَمَا أَوْمِينَ الْعِلْمِ الْاَقْلِي الْمَعْلَى اللهُ ا

غُ منها كَتُبُّا فيه تَصديقُك نَّقُوُهُ قُلِ لهم سُبُعَانَ رَبِّ تعجب هَلْ ما كُنْتُ الْابَشُوَّا رَسُوُلُا كَسائرِ الرُسلِ ولم يكونُوا يَأْتُوا بايةٍ إلَّا بإذُن اللهِ.

جي کا يہود آپ ہوروح كے بارے ميں جس كے ذريعة جسم انساني زندہ ہوتا ہے سوال كرتے ہيں آپ ان كو جواب دیجئے کہ روح میرے رب کاحکم ہے جس کی حقیقت وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ، اوراس کے علم کی نسبت سے تمہیں بہت ہی کم دیا گیااوراگر ہم چاہیں توجو وحی ہم نے آپ کی طرف جیجی ہے تعنی قرآن کو سلب کرلیں بایں طور کہ اس کوسینوں سے اور مصاحف سے مٹادیں <u>پھرآپ کواس کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی میسر نہ ہو</u> کیکن اس کو <del>تیرے رب کی طرف سے</del> رحت کے طور پر باقی رکھاہے یقینا آپ پراس کا بڑا ہی فضل ہے ،اس لئے کہاس نے اس کوآپ پرنازل کیااور مقام محمود آپ کو عطا کیا اوراس کے علاوہ دیگر فضائل بھی (عطا فر ماکر) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس بات پر متفق ہوجا نمیں کہ فصاحت وبلاغت میں <del>اس قرآن کامثل لے آئیں تو وہ اس کامثل نہیں لا سکتے</del> اگر چہوہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد گارہو جائیں، (یہ آیت)ان کےاس قول کے جواب میں نازل ہوئی کہ،اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں، ہم نے تواس قرآن میں لوگوں کے بیچنے کے لئے ہوشم کی مثالیں بیان کردی ہیں (من کل مشل) مثلاً، محذوف کی صفت ہے ای مشلا من جنس کل مثل تا کهاس سے نصیحت حاصل کریں، (ہرنوع کے عمدہ عمدہ مضامین بیان کئے ہیں) مگراہل مکہ میں سے اکثر لوگ حق کے انکار سے بازنہیں آتے ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں تاوفتیکہ آپ زمین سے ہمارے لئے کوئی چشمہ جاری نہ کردیں ایسا چشمہ کہ اس سے پانی جاری ہو یا خود آپ کے لئے مجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہواور اس <u> فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آ</u>ؤ جن کو ہم بچشم سردیکھیں <mark>یا تیرے لئے سونے کا ایک گھر ہویا تو آسان پر</mark> سیڑھی کے ذریعہ چڑھ جائے اورا گرتو آسان پر چڑھ بھی جائے تو ہم تیرے چڑھنے کا یقین نہ کریں گے تاوفتتیکہ توایک تحریر نہ لے آئے جس میں تیرے (چڑھنے کی) تصدیق ہوجس کوہم پڑھیں، (امے محمد ﷺ) تم ان سے کہویا ک ہے میرایرورد گاریدا ظہار تعجب ہے <del>میں تو صرف</del> دیگررسولوں کی طرح پیغام لانے والا ایک انسان ہوں اور وہ بھی کوئی معجز ہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لائے۔

### عَجِقِيق تَرَكْبِ لِيَهُمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّالِمُلَّا اللَّالِيلَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

فِحُولُكُم ؛ عن الروح، اى عن حقيقة الروح.

قِحُولِكَ ؛ عَلِمَهُ ، يَعَى الروح من الامور الله على خصَّ الله نفسه بعلمه ، فالامر بمعنى الشان ، اى الروح من شان ربى .



فَحُولَكَ ؛ بالنسبة الى علمه تعالى ياس شبكا جواب بكه الله تعالى فرمايا ومن يُؤت الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا اوريها لفرمايا "ما اوتيتمرمن العلم الاقليلًا"، دونول يس تعارض بـ

جِولَنْ جواب كاحاصل يدم كربورى كائنات كاعلم الله كعلم كم مقابله مين قليل مد

قِوَلَى : لام قسمِ بيحذف مر دال م لَـنَـدُه مَبَنَّ جواب م م جوك جواب شرط ك قائم مقام بهى م، اور بعض حضرات نے ذهبنا به جواب شرط محذوف مانا ہے۔

فَحُولَكَ ؛ لكن ابقيناه إلَّا كَانسير لكن بركاشاره كرديا كه يه متثلى منقطع بنه كم تصل اسلح كه إلَّا كاما قبل رحت كى جنس ينهين ب-

فِيُولِيْ : ابقيناه، ابقيناه محذوف ماناتاككلامتام موجائ الله كاس ك بغير كلام ناتمام بـ

فَوُلْكَى: صفة لمحذوفٍ يهاسوال كاجواب بكه بينا، متعدى ينفسه بهاس كومن كذر بعيمتعدى كرنے كى ضرورت نهيں به، جواب يه كه كائنًا كم تعلق موكر مفعول محذوف كى مثلاً بهاور من كلّ مثل، كائنًا كم تعلق موكر مفعول محذوف كى

قِوَلْكُ : إِلَّا كَفُورًا.

سَيُولُكُ: جب ضربت إلَّا زيدًا جائز نبيل تو پھر ابى اكثر الناس إلَّا كفورًا، كيول درست ہے؟ يو مشت مِل مشتىٰ مفرغ واقع ہے اور يہ جائز نبيل ہے۔

جِحُلَ شِيْ: ابني نفي كافائده دے رہا ہے گویا كه كها گيا فلمريوضوا إلا كفودا، (فارى ميں ترجمه) پس قبول نه كردييشتر مردماں گرناسياسي را۔

قِولَكُمْ : عطف على قالوا، يعنى متثى رعطف نهيل ہے جس كى وجه سے معنى كافسادلازم آئے۔

#### <u>تَفَيْلُهُ وَتَشَيْنَ</u>

### روح کیاہے؟

روح وہ لطیف می ہے جو کسی کونظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت و تو انائی اسی روح کے اندر مضمر ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ اللہ کے سوال کیا تھا تو آیت یسئلونك عن الروح اللہ عن الرام دئی۔

﴿ (مَزَم بِهَ لِشَهْ إِلَهُ ا

#### يهال روح سے كيامراد ہے:

قرآن کریم میں روح کا اطلاق متعدد معنی پر ہوا ہے ایک معنی تو معروف ہیں یعنی جس پر کسی بھی حیوان کی زندگی کا مدار ہوتا ہے، دوسرے حضرت جرائیل علی اللہ کا استعال ہوا ہے قبال اللّه تعالی نزل به الروح الا مین علی قلبك، تیسرے حضرت عیسی علی اللہ کا کا فظ کئی آیات میں بولا گیا ہے، اور قرآن کے لئے بھی روح کا لفظ استعال کیا گیا ہے جسیا کہ اور حسن اللیك دو حسا من امر نسا میں بعض مفسرین نے سیاق وسباق کی رعایت سے یہ سوال وحی اور قرآن یا وجی لانے والے فرضتے جرائیل کے متعلق قرار دیا ہے اسلئے کہ اس سے پہلے ''فَنَزِ لُ من القور آن' میں قرآن کا ذکر تھا اور بعد کی آیات میں پھر قرآن کا ذکر ہے اس سیاق وسباق کی مناسبت سے یہ جھا کہ اس آیت میں فدکور روح سے بھی وی، قرآن ، یا جرائیل ہی مراد ہیں، اور مطلب سوال کا یہ موگا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ کون لاتا ہے؟ قرآن کر بم اس کے جواب میں اس پراکتفا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تکم سے وحی آتی ہے تفصیلات اور کیفیات کا ذکر نہیں کیا۔

#### مرفوع حدیث میں مذکورشان نزول:

احادیث صحیحہ مرفوعہ میں جوشان نزول مذکور ہے وہ اسبات میں صریح ہے کہ سوال روح حیوانی کے بارے میں تھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ بدن انسانی میں کس طرح آتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضحانله النظائے کی ایک روایت میں ہے کہ آپ طیف ایک ایک روز مدینہ کے غیر آباد حصد میں چل رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ کے دست مبارک میں تھجور کی سوتھی شاخ تھی آپ کا گذر چند یہود یوں پر ہوا، یہلوگ آپس میں کہنے گلے محمد (ﷺ) آرہے ہیں ان سے روح کے متعلق سوال کر وبعض نے منع کیا مگرایک شخص نے سوال کر ہی ڈالا، بیسوال سکر رسول اللہ ﷺ لکڑی پر لیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے جس سے مجھے اندازہ ہوگیا کہآپ پروحی نازل ہونے والی ہے کچھ درر کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ نے آیت "یسٹلونك عن الروح" پڑھ کر سائی یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یا وحی کوروح کہنا پہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے،مشرکین کے سوال کواس میمحمول کرنابہت بعید ہے،البتة روح حیوانی وانسانی کامعامله ایباہے که اس کاسوال مرفخص کے دل میں پیدا ہوتا ہی ہے،اسلئے جمہور مفسرین،ابن کثیر، ابن جریر،قرطبی روح المعانی سب ہی نے اس کو حیح قرار دیا ہے کہ سوال روح حیوانی ہی کی حقیقت کے متعلق تھا، رہا یہ سوال کہ سیاق وسباق میں ذکر قرآن کا چلا آر ہا ہے، درمیان میں روح کا سوال بے جوڑ ہے تو اس کا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلے آیات میں کفارمشرکین کی مخالفت اور معاندانہ سوالات کا ذکر آیا ہے جن کا مقصد رسول الله ﷺ کا دربارۂ رسالت امتحان کرنا تھا پیسوال بھی ای سلسلہ کی کڑی ہے اس لئے بے جوڑ نہیں ،خصوصا شان نزول کے متعلق ایک دوسری صحیح روایت منقول ہے اس میں یہ بات زیادہ وضاحت ہے آئی ہے کہ سوال کرنے والوں کا مقصدر سول الله ﷺ کی رسالت کا امتحان لینا تھا، چنانچے مند احمد میں حضرت عبداللّٰہ بن عباس تفحٰلقا تعَالا عِنْهُا ہے روایت ہے کہ قریشِ مکہ جورسول اللّٰہ ﷺ سے جا اور بے جا ہرتتم کے < (مَئزَم پسَانشَ لِزَ) ≥

سوالات کرتے رہتے تھے انہوں نے سوچا کہ یہوداہل علم ہیں ان کو گذشتہ کتابوں کا بھی علم ہان سے پھے سوالات حاصل کئے جا کیں جن کے ذریعہ رسول اللہ عظیم بھی کا امتحان لیا جائے اسلئے قریش نے یہود سے سوالات دریا فت کرنے کے لئے اپنے آدمی بھی جن کے ذریعہ رسول اللہ عظیم کا امتحان لیا جائے اسلئے قریش نے یہود سے سوالات دریا فتح اللہ تھا گئے ہی سے اس آیت کی تھے انہوں نے کہا کہ کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو (ابن کیشر) اور حضر ت ابن عباس فتح اللہ تھا گئے ہی سے اس آیت کی کہ دوح پر تفسیر میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلا کیں کہ دوح پر تفسیر میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلا کیں کہ دوح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے، اس وقت تک رسول اللہ علیہ تھا گئے پر اس بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی اسلئے اس وقت فوری جواب نہیں دیا پھر جبر کیل امین یہ آیت لے کرنازل ہوئے "قل المروح من امر دبی". (معادف، ابن کند)

#### واقعهُ سوال، مكه ميں پيش آيايامدينه مين:

حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت کے مطابق بید واقعهٔ سوال مدینه میں پیش آیا اسلئے بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قر اردیا ہے، اور ابن عباس کی روایت کا تعلق مکہ ہے ہے ابن کثیر نے اس اختال کورا آج قر اردیا ہے اور ابن مسعود رویجاً الله کنا کا کا نازول مدینه میں دوسری مرتبہ ہوا ہو۔

#### سوال مذكوركا جواب:

مذکورہ سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے ''قبل المروح من امو رہی'' اس جواب کی تشریح میں قاضی ثناء اللہ پانی پی نے جوطریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اس جواب میں جتنی بات کا بتلا نا ضروری تھا اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلا دی گئی اور روح کی مکمل حقیقت جس کا سوال تھا اس کو اسلے نہیں بتلا یا گیا کہ وہ عوام کی سمجھ سے بالا ترتھی اور اس کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پرموقو ف بھی نہیں تھی، یہاں آپ نیس تھی کو میس ہوا کہ آپ ان کے جواب میں بیفر ماد سمجے کہ روح میر سے پروردگار کے حکم سے ہے یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں کہ جو مادہ کے قطروں اور تو الدو تناسل کے ذریعہ وجو دمیں آتی ہے بلکہ وہ بلاواسط حق تعالی کے حکم '' کن' سے پیرا ہونے والی چیز ہے۔

# روح کی حقیقت کاعلم کسی کوہوسکتا ہے یانہیں؟

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دیدیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا، مگراس سے
پیلازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور بیہ کہ رسول اللہ ﷺ کوبھی روح کی حقیقت معلوم نہیں تھی مسجح بات بیہ
ہے کہ بیآیت اس کی ننفی کرتی ہے اور نہ اثبات، اگر کسی نبی یا رسول کو وحی کے ذریعیہ کسی ولی کو کشف والہام کے ذریعیہ اس کی کوشف والہام کے ذریعیہ اس کی کوشف والہام کے ذریعیہ اس کوفضول
حقیقت معلوم ہوجائے تو اس آیت کے خلاف نہیں، بلکہ عقل اور فلسفہ کی روسے بھی اس پرکوئی بحث و حقیق کی جائے تو اس کوفضول
اور لا یعنی تو کہا جا سکتا ہے مگر نا جا کر نہیں کہا جا سکتا، اس لئے بہت سے علاء متقد مین اور متاخرین نے روح کے متعلق مستقل کتابیں

لکھی ہیں آخر دور میں شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی رَحِمُ کاللهٔ اُنگافات نے ایک مخضر رسالے میں اس مسئلہ کو بہترین انداز سے کھا ہے اور اس میں جس قدر حقیقت عام انسان کی لئے سمجھناممکن ہے وہ سمجھا دی ہے جس پر ایک تعلیم یافتہ انسان قناعت کر سکتا ہے اور شبہات واشکالات سے نج سکتا ہے۔

### روح عقل فقل کی روشنی میں:

ويسللونك عَن الروح: "اورسوال كرتے بين تحصيروح كى نسبت".

لیمی روح انسانی کیا چیز ہے، اس کی ماہیت وحقیقت کیا ہے: بیسوال صحیحین کی روایت کے موافق یہود مدینہ نے آخضرت ﷺ کے آزمانے کوکیا تھا اور'سیر' کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ'' قریش' نے یہود سے بیسوال کیا تھا، اس لئے آیت کے''کی'' اور''مدنی'' ہونے میں اختلاف ہے، ممکن ہے کہ نز ول مکر رہوا ہو، واللہ اعلم، یہاں اس سوال کے درج کئے آیت کے''کی'' اور''مدنی '' ہونے میں اختلاف ہے، ممکن ہے کہ نز ول مکر رہوا ہو، واللہ اعلم، یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالبًا بی مقصود ہوگا کہ جن چیز ول کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے، اُدھر سے تو اعراض کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں از راہ تعنت وعناد جھر تے رہے ہیں، ضرورت اس کی تھی کہ دمی قرآنی کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخہ شفاسے فائدہ اُٹھاتے۔

وَكَـذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا (شورى)، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. (نحل)

#### ( مگرانهیں دوراز کاراورمعاندانه بحثوں ہے فرصت کہاں؟ )

روح کیا ہے، جو ہڑ ہے یا عرض؟ مادی ہے یا مجرد؟ بسیط ہے یا مرکب؟ اس قتم کے غامض اور بے ضرورت مسائل کے سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے، نہ یہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ میں داخل ہیں، بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر آج تک خود' مادہ'' کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے، روح جو بہر حال مادّہ سے کہیں زیادہ لطیف وخفی ہے اس کی ما ہیت و کنہ تک پہنچنے کی چرکیا اُمید کی جاستی ہے؟ مشرکین مکہ کی جہالت اور یہود مدینہ کی اسرائیلیات کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جوقوم موٹی موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی وہ'' روح'' کے حقائق پر دسترس پانے کی کیا خاک استعداد والمیت رکھتی ہوگی۔

قُلِ الزُّوْرُ عِنْ اَمْدِ رَبِّی، كهدد روح مير راب كے كم سے ہـ۔

موضح القرآن میں ہے کہ حضرت کے آز مانے کو یہود نے پوچھاسواللہ تعالیٰ نے (کھول کر)نہ بتایا کیونکہ ان کو بیجھنے کا حوصلہ نہ تھا،آ گے پیغیبروں نے بھی مخلوق سے ایس باریک باتیں نہیں کہیں، اتناجاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آپڑی وہ جی اُٹھا، جب نکل گئی وہ مرگیا۔

## الفاظِقر آنی کی سطح کے نیچیمین حقائق مستورین:

حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب وغریب اعجاز رکھتا ہے، روح کے متعلق یہاں جو پچھ فر مایا اس کا سطحی مضمون عوام اور قاصر الفہم یا سمج رومعاندین کے لیے کافی ہے، لیکن اس سطح کے پنچے، ان ہی مختصر الفاظ کی تہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت افروز حقائق مستوریں جو بڑے سے بڑے عالی د ماغ تکتہ رس فلسفی اور ایک عارف کامل کی راوطلب و تحقیق کیلئے چراغ ہدایت کا کام دیتی ہیں۔

''روح'' کے متعلق عہد قدیم سے جوسلسلہ تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوااور نہ شاید ہوسکے، روح کی اصلی کنہ وحقیقت تک چنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات ہیں جن کی کنہ وحقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز رہے ہیں، تاہم میرے نزدیک آیات ِقرآنیہ سے روح کے متعلق چندنظریات پرصاف روشنی پڑتی ہے۔

### روح قرآنی کے متعلق چندنظریات:

انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے، جسے روح کہتے ہیں، وہ ''عالم ام'' کی چیز ہے اور خدا کے علم سے فائض ہوتی ہے۔

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ آمَرِ رَبِّى (بَنِى اسرائيل)، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّرَقَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آلِ عمران)، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلَقًا اخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ آخْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (المؤمنون) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَى إِذَا اَرَدُنَاهُ اَنْ نقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. (نحل).

ورح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح میں حصولِ کمال کے اعتبار سے بیحد تفاوت اور فرق مراتب ہے حتی کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے ایک روح ایسے بلنداور اعلٰی مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعار سائی نہ ہوسکے جیسے روح محمدی ﷺ کی نسبت ہمار ااعتقاد ہے۔

محققین کہتے ہیں کہ قُلِ الرَّوْ کُ مِنْ اَمْدِ رَبِّی ہیں امرکی اضافت دب کی طرف اور دب کی یا استعام کی طرف جس سے مراد نبی کریم ﷺ ہیں اس طرف مشیر ہے کیونکہ امام راغب رَحِمَنُ کا لائھ تعالیٰ کی تصریح کے موافق رب اُس بستی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بتدر تن کھ مدا کہ بہنچائے جہاں تک چینچنے کی اس میں استعداد پائی جاتی ہو، چنا نچہ د کیولو نبی کریم ﷺ کی اعلیٰ استعداد کے موافق اللہ نے آپ کوشی و معنوی حیثیت سے کس قدر بلند مقام پر پہنچایا، آپ کوعلوم ومعارف سے بھری ہوئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں۔

مُّا لَّذَ اجْتَمعتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ. (الآية). (سورة بني اسرائيل)

اور حسی طور پرآپ کوشپ معراج میں میں سدرۃ المنتہٰی ہے بھی اُو پر لے گئے جہاں تک کسی نبی یا فر شتے کوعروج میسر نہ ہوا تھا۔

سے مروح کے یہ الات ذاتی نہیں، وہاب حقیق کے عطا کے ہوئے اور محدود ہیں چنانچہ وَ مَا اُوْتِینَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللّهِ قَلِیْلاً ہے معلوم ہوا کہ کم کی اور کا دیا ہوا ہے اور جوعلم تم کو دیا گیا وہ سب، دینے والے کے علم کے سامنے نہایت گیل اور محدود ہے، قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تنفذ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِشْلِهِ مَدَدًا (کھف) وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْارْضِ مِنْ شَجَرَ قِ اَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَدُمُ لُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُو مَا نَفِدَتُ مَدَدًا (کھف) وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْارْضِ مِنْ شَجَرَ قِ اَقْلَامٌ وَ الْبَحْرُ يَدُمُ لُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ اَبْحُو مَا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللّهِ (لقمان) ای طرح آگے مشرکین کے قول لَنْ نُوْمِنَ لَکَ حَتّی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْارْضِ یَنْبُوعًا کے جواب میں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، فرماناس کی دلل ہے کے علم کی طرح بشرکی قدرت بھی بہر حال محدود و مستعار ہے۔

### ووخلق، كيابع؟

اس مثال سے یہ بات واضح ہوگئ کہ شین کا ڈھانچہ تیار کرنا اُس کے پرزوں کا ٹھیک انداز رکھنا، پھرفٹ کرنا ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لے ایک دوسری چیز بجلی یا سٹیم اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے اس طرح سمجھلو کہ حق تعالیٰ نے اول آسان وز مین کی تمام شینیں بنا ئیں جس کو' خلق' کہتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جس کو' تقدیر' کہا گیا ہے قَدَّر ہُ تَنَفَّدِیْرًا سب کل پرزوں کو جوڑ کر مشین کوفٹ کیا جے' تصویر' اور اندازہ کے موافق تیار کیا جس کو ڈکھر شین کوفٹ کیا جے ' تصویر' اور ''تسویہ' کہتے ہیں خَلَفْن کُمْر فُمَّ صَوَّر ذَاکُمْر اور فَاِذَا سَوَّیْنَهُ وَنَفَحْتُ فِیْهِ یہ سب افعال ضلق کی مرمیں تھے۔

### "امر"كياب؟

اب ضرورت هى كه جم مثين كوجس كام ميں لگانا ہے، لگاديا جائے مثين كوچالوكرنے كيلئے، "امرالي" كى بجلى چھوڑ دى گئى شايداس كاتعلق اسم بارى سے ہے اَلْحَالِقُ الْبَادِئُ المُصَورُ وفى الحديث فَلقَ الحَبَّةَ وبَرا النسمة وفى سورة الحديد مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّبُراً هَا اى النفوس كما هو مروى عن ابن عباس وقتادة والحسن.

غرض ادهر سے تھم ہوا'' چل' فوراً چلے لگی ،ای'' امرائی '' کوفر مایا اِنَّا مَسَا اَمْسُرُهُ اِذَا اَرَادَ شَیْسَنَّا اَنْ یَّقُوْلَ لَـهُ کُنْ لَیکُوْنُ دوسری جگہ نہایت وضاحت کے ساتھ امر کن کوخلقِ جسد پر مرتب کرتے ہوئے ارشاد ہوا خسلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ اِلَ لَهُ کُنْ فَیکُوْنُ '' کامضمون جینے مواضع میں آیا عمومًا خلق اَلَ لَهُ کُنْ فَیکُوْنُ '' کامضمون جینے مواضع میں آیا عمومًا خلق الله کُنْ فَیکُوْنُ '' کامضمون جینے مواضع میں آیا عمومًا خلق

----- ﴿ (وَكَزَم بِبَلْشَهُ ﴾ -

اورابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے جس سے خیال گذرتا ہے کہ کلمہ "کن" کا خطاب "خیلیق" کے بعد تدبیر وتصرف وغیرہ کیلئے کیلئے ہوتا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

### روح کامبداُصفت کلام ہے:

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ' امر' کے معنی یہاں حکم کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ' کن' سے تعبیر کیا گیا، اور کن حنسِ کلام سے ہے جوحق تعالیٰ کی صفتِ قدیمہ ہے جس طرح ہم اس کی تما می صفات (مثلاً حیات، سمع، بصر وغیرہ) کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں، کلام اللّٰداور کلمۃ اللّٰہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہئے۔

خلاصدید ہواکہ' روح'' کے ساتھ اکثر جگہ قرآن میں' امز' کالفظ استعال ہوا ہے مثلاً فی السوّو ہے مِنْ آمُسِو رَبِّی، و کَدَالِكَ اَوْحَدُنْ آ لِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ آمْسِو اَلَّهُ عِنْ اَمْسِو عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، يُنَزِّلُ الْمللِكَةُ وَكُوحِ مِنْ آمْسِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور پہلے گذر چكا كه' امز' عبارت ہے كلمه كن سے يعنی وہ كلام انشائی جس سے مخلوقات كی تدبیر وتصریف اُس طریقہ پر کی جائے جس سے غرض ایجاد وتكوین مرتب ہو، البذا ثابت ہوا كدوح كامبداً حق تعالی کی صفت قدیمہ كلام ہے جوصفت علم وحیات کے ماتحت ہے، شایدای حیثیت كالحاظ كرتے ہوئے نفے خت فیلیہ مِنْ دُوجِی کی صفت قدیمہ كلام ہے جوصفت علم وحیات کے ماتحت ہے، شایدای حیثیت كالحاظ كرتے ہوئے نفے خوق وخالق كی میں اُسے اپنی طرف منسوب كیا ہے، کیونکہ' کلام' اور' امز' کی نسبت متعلم وآ مرسے صادر ومصدر کی ہوتی ہے مخلوق وخالق کی میں ہوتی ،ای لئے اللا لَنَّهُ الْمَحُلُقُ وَ الاَمْرُ مِیں امر کوخلق کے مقابل رکھا ہاں بیام'' کن' باری تعالی شائہ سے صادر ہو کرمکن ہیں ہوتی ،ای لئے اللا لَنَّهُ الْمَحُلُقُ وَ الاَمْرُ مِیں امر کوخلق کے مقابل رکھا ہاں بیام'' کن' باری تعالی شائہ سے صادر ہو کرمکن ہوتی ہوئے ہیں۔ ہو کہ جو ہر مجرد کے لباس میں یا ایک ملک اکراور روح اعظم کی صورت میں ظہور پکڑے جس کا ذکر بعض آثار میں ہوا ہے اور جے ہم کہر بائی روحیہ کا خزانہ کہ سے کتے ہیں۔

گویا یہیں سے روح حیات کی اہریں دنیا کی ذوی الا رواح پر تقسیم کی جاتی ہیں اور الاُرُوَا نُح جُنُوُدٌ مُّ جَنَّدَةٌ النح کے بیثار تارول کا یہیں سے کنکشن ہوتا ہے، اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی مشینوں کی طرف چھوڑ اجا تا ہے وہ ہر مشین سے اسکی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے، بلکہ جن لیمپوں اور قمقوں میں یہ بجلی پہنچتی ہے انہی کے مناسب رنگ و ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔

## روح کامبداُصفت کلام ہے پھروہ جو ہرمجر دوجسم لطیف کیونکر بن گئ؟

رہی یہ بات کہ' کن'' (ہوجا) کا حکم جونتم کلام سے ہے جو ہر مجر دجسم نورانی لطیف کی شکل کیونکرا ختیار کرسکتا ہے،اسے یول سمجھ لو کہ تمام عقلاءاس پرمتفق ہیں، کہ ہم خواب میں جواشکال وصور دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا، پہاڑ، شیر، چیتے وغیرہ کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔

﴿ الْمُنْزَمُ يَسُلِثَهُ إِلَّا

ابغورکرنے کامقام ہے کہ خیالات جواعراض ہیں اور د ماغ کے ساتھ قائم ہیں، وہ جواہر واجسام کیونکر بن گئے، اور کس طرح ان میں اجسام کے لوازم وخواص پیدا ہوگئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی آٹار ولوازم جدانہیں ہوتے۔

# غواب كى مثال سے مطلب كى تفهيم:

فی الحقیقت خدا تعالی نے ہرانسان کوخواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آدمی کی قوتِ مصوّرہ میں اُس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسّم خیالات کوجسی سانچہ میں ڈھال لے اور ان میں وہی خواص و آثار باذن اللہ پیدا کر لے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے، پھر تماشہ یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ کوعلیحدہ بھی نہیں ہوئے ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے، تو کیا اس حقیر سے نمونہ کو دیکھر ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ مکن ہے قادر مطلق اور مصوّر ربر حق جل وعلا کا امر بے کیف (کن) باوجود صفتِ قائمہ بذاتہ تعالی ہونے کے کسی ایک یا متعدد صور توں میں جلوہ گرہوجائے ان صور توں کو ہم ارواح یا فرشتے یا کسی اور نام سے پکاریں۔

## روح حادث ہے اور اس کا مبدأ (امرِ رب) قديم ہے:

وہ ارواح ملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اور امرِ اللی بحالہ قائم رہے، امکان وحدوث کے احکام وآثار ارواح وغیرہ تک محدود بیں اور'' امراللی''ان سے پاک برتر ہوجیسے جوصورت خیالیہ بحالت خواب مثلاً آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت ناریہ میں احراق، سوزش، گرمی وغیرہ سب آثار ہم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس آگ کا تصوّر سالہا سال بھی د ماغوں میں رہے تو ہمیں ایک لمحہ کے لئے بیآثار محسوس نہیں ہوتے۔

### ظاہراورمظہر کے احکام جُداجُد اہیں:

پس کوئی شبہیں کہروح انسانی (خواہ جو ہرمجر دہویاجسم لطیف نورانی ) امرر بی کامظہر ہے لیکن بیضروری نہیں کہ مظہر کے تمام احکام و آثار ظاہر پر جاری ہوں کما ہوالظاہر واضح رہے کہ جو پچھ ہم نے لکھا اور جو مثالیں پیش کیس ان سے مقصود محض تسہیل وتقریب الی الفہم ہے ورندایس کوئی مثال دستیا بنہیں ہوسکتی جوان حقائق غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو۔

## روح جو ہر مجرد ہے یاجسم لطیف؟

 نے فرمایا کہ بالفاظِ عارف جامی رَحِّمَ کا للهُ تَعَالیٰ یہاں تین چیزیں ہیں۔

- 🛭 وه جواهرجن میں ماده اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادیہ۔
- 🗗 وہ جواہر جن میں مادّہ نہیں صرف کمیّت ہے جنہیں صوفیہ' اجسام مثالیہ' کہتے ہیں۔
- وہ جواہر جو مادّہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں جن کوصوفیہ''ارواح''یا حکماء جواہر مجردہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ پس جمہوراہل شرع جس کو''روح'' کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جوبدنِ مادی میں حلول کرتا ہے اور بدن مادّی کی طرح آئکھنا ک ہاتھ یاوُں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔

### روح كابدن سے جُداہوناموت كومسلزم نہيں:

یدروح بدن سے پھی جُداہوجاتی ہے اوراس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے جس سے بدن پر حالتِ موت طاری نہیں ہونے پاتی، گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے اللہ یَتَوفَقی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنَاهِهَا کَافْیر میں نقل کیا ہے اس وقت روح خود علیحدرہتی ہے گر اللہ یَتَوفَقی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتُ فِی مَنَاهِهَا کَافْیر میں نقل کیا ہے اس وقت روح خود علیحدرہتی ہے گر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقاء حیات کا سبب بنتی ہے جسے آفتاب لا کھوں میل سے بذر بعیر شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے یا جسیا کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پر واز نے ہوا بازوں کے بغیر طیّارے چلا کر خفیہ تج بے کئے ہیں اور تنجب خیز نتائج رونما ہوئے ۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم چھیننے والاطیّا رہ بھیجا گیا تھا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا لیکن لاسکی کے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچایا گیا، اس طیارہ میں بم مجر کر دہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرکز میں واپس لایا گیا، دعوی کیا جا تا ہے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچایا گیا، اس طیارہ میں بم مجر کر دہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرکز میں واپس لایا گیا، دعوی کیا جا تا ہے کہ السکی کے ذریعہ سے ہوائی جہازنے خود بخو دجوکا م کیا وہ ایسانی کمل ہے جیسا کہ واباز کی مدد سے مل میں آتا۔

آج کل یورپ میں جوسوسائٹیاں روح کی تحقیقات کررہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں جن میں روح جسم سے علیحد تھی اور روح کی ٹانگ پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹانگ پر ظاہر ہوا، بہر حال اہل شرع جوروح ثابت کرتے ہیں صوفیہ کو اس کا انکار نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر ایک اور روح مجر د مانتے ہیں جس میں استحالہ نہیں بلکہ اس روح مجر د کی بھی اگر کوئی اور روح ہواور آخر میں کثر ت کا سار اسلسلہ مٹ کرامر ربی کی وحدت پر بنی ہوجائے تو انکار کی ضرورت نہیں۔

## روح مرچيزميں ہے اور مرچيز كوايك حيثيت سے زنده يامُر ده كهه سكتے ہيں:

ندکورہ بالاتقریر سے بیٹکلٹا ہے کہ ہر چیز میں جو''کن' کی مخاطب ہوئی روحِ حیات پائی جائے بیشک میں یہی سمجھتا ہوں کے مخلوق کی ہرنوع کواس کی استعداد کے موافق قو کی یاضعیف زندگی ملی ہے یعنی جس کام کیلئے وہ چیز پیدا کی گئی ڈھانچہ تیار کرکے اس کو حکم دینا''کن'' (اس کام میں لگ جا) بس یہی اُس کی روح حیات ہے، جبتک اور جس حد تک بیا پی غرض ایجاد کو پورا کریگی اُسی حد تک زندہ مجھی جائے گی، اور جس قدراس سے بعید ہوکر معطل ہوتی جائے گی، اسی قدر موت سے

نز دیک یا مرد ہ کہلائے گی۔

یمضمون بہت طویل اور محتاج بسط و تفصیل ہے، ہم نے اہل علم ونہم کیلئے اپنی بساط کے موافق کچھا شارے کردیئے ہیں، شاید قرآن مجید پر نکتہ چینی کرنے والے اصحاب اتناسجھ لیں کہ روح کے متعلق بھی قرآن محیم میں وہ رموز وحقائق بیان ہوئے ہیں جنکاعشر عشیر دوسری آسانی کتاب میں بیان نہیں ہوا۔ واللّب سبحانه و تعالی اعلم و هو الملهم للصواب. (عطبات عنمانی ملعضا)

#### فائدة جليله:

امام بغوی نے اس مقام پر حضرت عبدالله بن عباس ہے ایک مفصل روایت اس طرح نقل فر مائی ہے کہ بیآیت مکه مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے قریشی سر داروں نے جمع ہوکرمشورہ کیا کہ مجھ ﷺ ہمارے اندر پیدا ہوئے اور جوان ہوئے ان کی امانت ودیانت اورسچائی میں بھی کسی کوشبہ ہیں ہوا اور بھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی تہمت بھی کسی نے ہیں لگائی اوراس کے باوجود اب جودعوائے نبوت وہ کررہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا،اس لئے ایسا کروکہ اپناایک وفد مدینہ کے علماء یہود کے پاس بھیج کر ان سے ان کے بارے میں تحقیقات کرو چنانچے قریش کا ایک وفد علماء یہود کے پاس مدیند پہنچا،علماء یہود نے ان کومشورہ دیا کہ تمہیں تین چیزیں بتلاتے ہیںتم ان ہے ان تینوں کا سوال کرواگرانہوں نے متیوں کا جواب دیدیا تو وہ نبی نہیں اس طرح اگر تینوں میں ہے کسی کا جواب نہ دیا تو بھی نبی نہیں ،اورا گر دو کا جواب دیا اور تیسری کا نہ دیا تو سمجھلو کہ وہ نبی ہیں اور وہ تین سوال ہیہ بتلائے ایک تو تم ان سےان لوگوں کا حال معلوم کر و جوقد یم زمانہ میں شرک سے بچنے کے لئے کسی غار میں حیصپ گئے تھے کیونکہ ان کا واقعہ عجیب ہے، دوسرے اس شخص کا حال معلوم کروجس نے زمین کے مشرق ومغرب کا سفر طے کیا کہ اس کا کیا واقعہ ہے، تيسرے روح كے متعلق سوال كروكه اس كى حقيقت كيا ہے؟ بيدوفد آكى خدمت ميں واپس آيا اور مذكورہ نتيوں سوال آپ ﷺ کے سامنے پیش کردیئے، آپ نے فر مایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا مگراس پرانشاءالٹنہیں کہااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چندروز تک وحی کا سلسلہ بند ہوگیا بارہ پندرہ سے لے کر جالیس دن کی روایات ہیں جن میں سلسلہ وحی بندر ہا،قریش مکہ کوطعن وشنیع کا موقع ملا، کہ کل جواب دینے کو کہا تھا آج اتنے دن گذر گئے جواب نہیں ملارسول اللہ ﷺ کے لئے بھی پریشانی ہوئی پھر حضرت جبرئیل امین یآیت کرنازل ہوئے "ولا تقولَنَّ لشی انی فاعل ذلك غدًا الا ان یشاء الله"جس میں آپ کو پلقین كی گئی کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہہ کر کیا جائے اور اس کے بعدروح کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جو او برگذر چکی ہےاور غارمیں چھینے والوں کے متعلق اصحاب کہف کا واقعہ اور مشرق سے مغرب تک سفر کرنے والے ذوالقر نبین کا واقعہ پوری تفصیل کےساتھ جواب میں بیان فرمایا گیااورروح کے متعلق جوحقیقت کا سوال تھااس کا جوابنہیں دیا گیا،جس سے يهودكى بتلائى موئى علامت صدق نبوت كى ظاہر موگئى ،اس واقعدكوتر ندى نے مختصر أبيان كيا ہے۔ (مظهري)

## بيرويامعاندانه سوالات كاليعمبرانه جواب:

وقالوا لن نؤمنَ لكَ حتى تفجر لنامن الارض ينبوعًا، آيات ندكوره مين جوسوالات اور فرماتش رسول الله عِن الله عِن الله ے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر کی گئیں وہ سب ایسی ہیں کہ ہرانسان ان کوسکر ایک قشم کانتسنحرا درایمان نہ لانے کے بیہودہ بہانے کے سوالی چھنہیں سمجھ سکتا، ایسے سوالات کے جواب میں انسان کوفطرة غصر آتا ہے اور جواب بھی اس انداز کا دیتا ہے مگران آیات میں ان کے بیہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالی نے اپنے رسول ﷺ کوتلقین فرمایا وہ قابل نظرا ورمصلحین امت کے لئے ہمیشہ یادگاراورلائحیُ عمل بنانے کی چیز ہے کہان سب کے جواب میں نہان کی بے وقو فی کا اظہار کیا گیا نہان کی معاندانہ شرارت کا، نهان پرکوئی فقره کسا گیا، بلکه نهایت ساده الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کهتم لوگ شایدیه بهجهتے ہو کہ جو تحف خدا کارسول ہوکرآئے وہ سارے خدائی اختیارات کا مالک اور ہرچیز پر قادر ہونا چاہئے ٹیخیل غلط ہے،اوررسول کا کا مصرف اللہ کا پیغام پہنجانا ہے،اللہ تعالی ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے معجزات بھی جیجتے ہیں مگروہ سب پچھ محض اللہ کی قدرت واختیار سے ہوتا ہے، رسول تو ایک انسان ہی ہوتا ہے اور انسانی قوت وقدرت سے باہز نہیں ہوتا الایہ کہ اللہ تعالی ہی اس کی امداد کے لئے اپنی قوت قاہرہ کوظاہر کرد ہے۔

وَمَامَنَعَالتَاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَاكِ الْآآنَ قَالُوٓآ اى قولَهِم سُنكريُنَ أَبْعَثُ اللّٰهُ بَشَوَّا رَّسُوُلُا وله يَبُعَثُ مَـلَكَ قُلْ لَهِم لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ بدلَ البشر مَلْلِكَةُ يُتَمْشُونَ مُطْمَيِنَيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءَ مَلَكًا رَسُولُ ﴿ اِذَ لايُرُسَلُ اللي قومِ رسولٌ الاسن جِنُسِمِهُ لِيُمُكِنَهِم مُخَاطَبَتُه والفهم عنه قُلَكُفَى بِإِللَّهِ تَشَهِيكًا بَيْنِي وَبَشَكُمُّ على صِدقِيُ النَّهُكَانَ بِعِبَادِهِ خَمِيْرًا بَصِيرًا ﴿ عَالمُا بِمُواطِنِهِم وَطُوابِرِهِم وَمَنْ يَهُدِاللَّهُ فَهُوَالْمُهُمَّدُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلُ اللّٰهُ فَكَنْ يَجِدَ لَهُمْ الْوَلْيَاءَ يَهِ دُونَهِ مِنْ دُوْنِهُ وَفَحْتُهُ هُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَا شِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَّيَاقَكِلُمَّاقَصُمَّامُ أَوْلِهُمْ حَجَفَنَمُ كُلُمَاخَبِتُ سَكَنَ لمهبُها زِدُنْهُمْ سَعِيرًا ﴿ تَلَهُبًا وَاشْتِعالًا ذَلِكَ جَزَاقُهُمْ بِانَّهُمْ كَفَوُوا ﴿ بِالتِنَاوَقَالُوُّا مُنكرينَ لِلْبَعْثِ ءَادَاكُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًاءَ إِنَّالَمَبْعُوْثُوْنَ خَلُقًا جَدِيْدًا ﴿ الْكَرْيَرُوْا يَعْلَمُ وَا <u>أَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ حَلَّیَ السَّمٰوٰتِ وَالْارْضَ</u> سع عِنظَمِها <u>قَادِرُّعَلَی اَنْ یَّخُلُقَ مِثْلَهُمْ ای الانساس</u>ے فسی السصغر وَجَعَلُ لَهُمْ لَجَلًا اىلموتِ والبعثِ لَّارَيْبَ فِيهِ فَإِي الطَّامُونَ إِلَّا لَفُوْرًا ۞ اى جحودًا له قُلَّ لهم لَّوْأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ الْكَلْفُونَ الْكَلْفُونَ الْكَلْفُونَ الْكَلْفُونَ الْكَلْفُونَ الْكَلْفُونَ الْكَلْفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ لَكُولُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلْكُولُ عَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي من الرزق والمطر [ذَّا لَكُمْسَكُنُهُ لَبَخِلُتُمُ خَشْيَةً الْإِنْفَاقَ خوفَ نَفادِ سابالانفاق فتَفْتَقِرُوا وَكَانَ الْإِنْسَانَ قَتُورًا فَ بِخِيلاً

144

و کان سے صرف یہی کہنار ہا کہ کیا ۔ اوگوں کے پاس ہدایت پہنچنے کے بعدایمان سے رو کنے والا منکرین کاان سے صرف یہی کہنار ہا کہ کیا ح (افكام رواية الله

انسان ہی کورسول بنا کر بھیجا،اور فرشتہ کو نہ بھیجا، آپ کہددیں کہا گرز مین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بہتے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے کورسول بنا کر بھیج دیتے اس لئے کہ قوم کے پاس ان ہی کی جنس کارسول بھیجا جاتا ہے تا کہان کے لئے اس کی گفتگواورا فہام تفہیم ممکن ہو، آپ کہدتیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری صدافت پراللہ کا <u> گواہ ہونا کافی ہے وہ اپنے بندوں (کے حالات) سے خوب آگاہ ہے،اور بخو بی دیکھنے والا ہے (یعنی)ان کے پوشیدہ اور </u> ظاہرتمام حالات سے واقف ہے، اوراللہ جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یا فتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ توان کے مددگار پائے جوان کی رہنمائی کریں ایسے لوگوں کوہم قیامت کے دن منہ کے بل تھسیٹ کر جمع کریں گے حال بیر کہ وہ اندھے گونگے ، بہر ہے ہوں گےان کاٹھکا نہ جہنم ہوگا اور جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کومزید بھڑ کا دیں گے وہ مزید شعلہ زن اور مشتعل ہونے لگے گی <del>بیان کی اس بات کی سزاہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا ا</del>نکار کیا اور منکرین نے کہا، کیا جب ہم ہڈی رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائیگا، کیا انہوں نے اس بات میںغورنہیں کیا کہ بلاشہوہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو ان کی عظمت کے باوجود بیدا کیا (وہ )اس پر قادر ہے کہان جیسے صغیرانسانوں کو بیدا کرے اس نے ان کے لئے موت اور بعث کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک وشبہیں ہے،لیکن ظالم لوگ انکار کئے بغیررہتے ہی نہیں ہیں،آپ ان سے کہد دیجئے کداگرتم میرے رب کی رحمت رزق اور بارش کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہوجانے کے اندیشہ سے اس میں بخیلی کرتے لیعنی خرچ کرنے سے ختم ہونے کے خوف سے کہ پھرتم محتاج ہوجاؤ کے اور انسان ہے ہی تنگ دل۔

# عَجِقِيق عَرِكِي لِيَهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَفْسِّلُ يَكُو لُولُولُ

فِحُولِكَ ؛ ای قولهم اس میں اشارہ ہے کہ اُن مصدریہ ہے، لین ان کے لئے قر آن اور آپ ایک اللہ کورسول بنا کر بھیجنے کے بارے میں کوئی شبداور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی سوائے منکرین بعث کے جومونین سے یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کورسول بنا کر بھیجنے کے لئے انسان ہی رہ گیا تھا۔

> قِوُلِي : مطمئنين اسم فاعل جمع ذكر منصوب، وطن بنانے والے، قيام كرنے والے۔ قِوُلِي : لَوُ انتهر.

--- ﴿ (فَكُزُمُ بِبَالثَمْ لِهَا ﴾

مر ' کیے: انتسرے پہافعل محذوف ہے اور مابعد کا فعل اس کی تفسیر کر رہاہے تقدیر عبارت بیہ کسو تسملکون انتسر ن خزائن رحمة رہی، انتمر، تملکون کے اندر ضمیر فاعل کی تاکیدہے بیمااضم عاملہ کے قبیل سے ہے۔

### لِفَسِيرُ وَلَشَيْنَ حَ

مَا مَنْعَ الناسَ النح، عام مشرکین کاخیال تھا کہ اللہ کارسول بشرنہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ تو ہماری طرح ضروریات انسانی کا عادی ہوتا ہے بھراس کوہم پر کیا فوقیت حاصل ہوگی کہ ہم اے اللہ کارسول سمجھیں اور اپنا مقتدا بنالیں آج کل کے اہل بدعت کا آپ ﷺ کی بشریت سے انکار کرنے میں بھی یہی جذبہ کار فرما ہے بعنی جس طرح مشرکین رسالت اور بشریت میں منافات سمجھتے تھے ای طرح یہ لوگ بھی بشریت اور رسالت میں تضاد و تنافی سمجھتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین آپ کی منافات سمجھتے تھے ای طرح یہ لوگ بھی بشریت اور آج کل کے اہل زینے و صلال آپ کی رسالت کے قائل ہونے کی وجہ سے رسالت کی نفی کرتے اور آج کل کے اہل زینے و صلال آپ کی رسالت کے قائل ہونے کی وجہ سے رسالت کے قائل ہونے کی وجہ سے آپ کی بشریت کی فئی کرتے ہیں۔

مشرکین مکہ کے سوال کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی جانب بھیجا جائے وہ ان ہی کی جنس سے ہونا طروری ہے اگر مبعوث الیہم انسان ہیں تو مبعوث کا بھی انسان ہونا ضروری ہے اسلئے کہ غیر جنس سے باہم مناسبت نہیں ہوتی اور بلامناسبت کے رشد و ہدایت کا فائدہ نہیں ہوتا اگر انسانوں کی طرف کسی فرشتے کورسول بنا کر بھیج دیا جائے جو نہ بھوک کو جانتا ہے نہ بیاس کو نہ جنسی خواہشات کو اور نہ سردی گرمی کے احساس کو اور نہ اس کو بھی محنت اور تکان لاحق ہوتی ہے، تو وہ انسانوں سے بھی بیاس کو نہ جنسی خواہشات کو اور نہ سردی گرمی کے احساس نہ کرتا اسی طرح انسان جب سے بھیجھتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے ہم ان کے کا موں کے نقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کی اتباع کیسے کریں گے رشد و ہدایت کا فائدہ اور اصلاح صرف اسی صورت کی میں ہو بھی ہے کہ اللہ کا رسول جنس بشر سے ہو جو تم تم انسانی جذبات اور خواہشات کا حامل ہو، مگر ساتھ ہی اس کو ایک شان ملکیت بھی حاصل ہوتا کہ عام انسانوں اور فرشتوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ کا کام کرسکے وتی لانے والے فرشتوں سے وتی حاصل کرے اور اینے ہم جنس انسانوں کو پہنچا دے۔

قبل لیو انتسر تسملکون خزائن رحمه دبی (الآیة) اس آخری آیت میں جوبیار شاد ہواہے کہ اگرتم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوجاؤ تو تم بخل کرو گے، کسی کوند دو گے اس خطرہ سے کہ اگر لوگوں کو دیتے دہ تو بیخزانہ تم ہو جائیگا اگر چہر حمت حق کا خزانہ ختم ہونے والانہیں، مگرانسان اپنی طبیعت سے تنگ دل اور کم حوصلہ واقع ہواہے اس کو فراخی کے ساتھ لوگوں کو دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس میں حزائن دحمت دبی سے عام مفسرین نے مال اور دولت کے خزانے مراد لئے ہیں اور اس کا ربط ماسبق سے ہے کہ کفار مکہ نے اس کی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ مکہ کے اس خشک ربگتان میں نہریں جاری کر کے اس کو سر سز باغات میں تبدیل کر دیں جیسا کہ ملک شام کا خطہ ہے جس کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ تم نے تو مجھے گویا خدائی اختیارات کا مجھ سے مطالبہ کر دہے ہو میں تو صرف ایک رسول ہوں خدا نہیں کہ جو جا ہوں کر دوں۔

حضرت حکیم الامت تھانوی وَحِمَّنُاللَّهُ مَکَاللَّهُ مِی اس تفسیر کے مطابق اس کا ربط آیاتِ سابقہ سے یہ ہوگا کہتم نبوت ورسالت کے لئے بے سروپا اور بیہودہ مطالبات کررہے ہواس کا حاصل بیہ ہے کہ میری نبوت کو ما نانہیں چاہتے تو کیا پھر تمہاری خواہش بیہ ہے کہ نبوت کا نظام تمہارے ہاتھوں میں دیدیا جائے جس کوتم چاہونی بنالو، اگراپیا کرلیا جائے تو اس کا نتیجہ بیہوگا کہتم کسی کوبھی نبوت ورسالت نہ دو گے باتھوں میں دیدیا جائے جس کوتم چاہونی بنالو، اگراپیا کرلیا جائے تو اس کا نتیجہ بیہوگا کہتم کسی کوبھی نبوت ورسالت نہ دو گے بخل کر کے بیٹھ جاؤگے۔ (معارف)

وَلَقَدُ النِّينَامُوسَى تَسْعَ آياتٍ بَيِّينَتٍ واضحاتٍ وسى اليدُ والعصَا والجرادُ والقُمَّلُ والضفادعُ والدمُ والطمسُ والسّنينَ ونقصٌ من الثمراتِ فَتُكُلُّ يا محمدُ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ عنه سوالَ تقرير للمشركينَ على صدُقِكَ او فقلنا له إِسْاَلُ وفي قراء ةٍ بلفظِ الماضِيُ الْنَجَاءِهُمُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّ لَاظُنُّكَ لِيُوسِلُي مَعْكُورًا صحدوعًا مغلوبًا على عقلِك قَالَ لَقَدْعَلِمْتَ مَا انْزَلَ هَؤُلَا الاياتِ الرَّرَبُ التَّمُلُوتِ وَالْأَرْضِ بَصَالِرٌ عِبَرًا ولكنَّك تعاندُ وفي قراء وإبضَم التاءِ وَالِّيُ لَاظُنُّكَ لِفِرْعُونُ مَثْبُورًا ﴿ سِالِكَ أُوسِصروفًا عن الخير فَأَرَادَ فرعونُ أَنْ يَسْتَفِزَّهُم يُخرجَ موسلى وقوسَه مِّنَ الْأَرْضِ ارض سصر فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيْعًا ﴿ قَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَ اِسْرَآءِ يُلَ اسْكُنُوا الْآرْضَ فِاذَا جَاءَوَعُكُ الْإِخْرَةِ اى الساعةِ جِئْنَابِكُمْ لَفِيقًا ﴿ جميعًا انتُمُ وبُمُ وَبِالْحَقِّ انْزُلْنَهُ اى القران وَبِالْحَقِّ المشتمل عليه عَ مَنَ لَا مَنَ اللهِ اللهِ يَعُتَرهُ تبديلٌ وَمَا السَّلَنكَ يا محمدُ الْأَمْبَشِّرًا مَنُ المَن بالجنةِ وَنَذِيرُكُ مَنُ كَفَرَ بالنَّار وَقُرْانًا منصوب بفعل يُفَيِّرُه فَرَقُنهُ نَزَّلُنَاهُ مُفرَّقا في عِشرينَ سنة او وثلاثِ لِتَقْرَلُهُ عَلَى التَّاسِ عَلَى مُكَثِ مهل وتؤدةٍ لِيَفْهَمُوه وَ تَنَزَّلُنَّهُ تَأْرِينًا ﴿ شَيئًا بِعِدَ شَيٌّ عِلَى حَسُبِ المصالح قُلُ لِكُفَّارِ مِكةً امِنُوابِهُ اوْلِاتُوْمِنُوا تهديد لهم إلَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَصِنَ قَبْلِهَ قبل نُرولِ وسُمُ سُوَسنوا اَسِل الكتاب إِذَالِيُتَالِى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَعْنَ رَبِّنَا آن من الله عن خلف الوعد إن سخففة كَانَ وَعُدُرَبِّنَا بنزولِه وبعثِ النبي لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِيَبُكُونَ عطفٌ بزيادةِ صفةٍ وَيَزِيدُهُمْ القرالُ و مَعْ وَعُلَقًا اللهُ عَالِمُ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يقولُ يا الله يا رحمٰنُ فقَالُوا إِنَّه يَنْهَانَا أَنُ نَعُبُدَ اللهِينَ وسويدعوا النها أخر معه فَنزَلَ قُلِ لَهُمُ الْدَعُوااللَّهَ آوِادْعُوا الرَّحْمَنُ اي سَـمُوهُ باَيّهمَا او نَادُوه باَن تَقُولُوا يا الله يا رَحُمْنُ أَيًّا شرطية مَّا زائدة إى أَيُّ شيِّ مِنْ مِذين تَدُعُوا فهو حسنٌ دلَّ على مِذا فَلَهُ اى لمِسُمًّا مُمَا الْكِنْمَا وَالْمُسْتَى وَجِدَان منها فانَّمَا كما في الحديثِ اللَّهُ الذي لَا الهَ إلَّا مُهوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلَامُ المُولِينُ المُهَيمِنُ العَزيْزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ الخَالِقُ الْبَارِيُ المُصَوِّرُ رُالْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ القَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ المُعِزُّ المُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الحَكَمُ العَدَلُ

اللَّطِيْفُ الْحَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْعَلِيْمُ الْوَدُودُ الْمَجِيْدُ الْمَاعِيْدُ الْمَعِيْدُ الْمَعِيْدُ الْمَهِيْدُ الْمَعِيْدُ الْمَعِيْدُ الْمَعْيِثُ الْوَلِيُّ الْمَعْيِثُ الْوَلِيُ اللَّهَ الْمَعْيِثُ الْوَلِيُ الْمَعْيِثُ الْوَلِيُ اللَّهُ الْمَعْيِثُ الْمَعْيُثُ الْمُعْيِثُ الْمَعْيُثُ الْمُعْيِثُ الْمَعْيُثُ الْمَعْيُثُ الْمَعْيُثُ الْمَعْيُثُ الْمَعْيُثُ الْمَعْيُثُ الْمَعْيُثُ الْمَعْيُقُ الْوَالِيُ المَّاتِمُ الْوَالِيُ المَّاتِمُ الْوَالِيُ المَّنْوَلُ اللَّهُ الْمَعْيُقُ الْمُعْيِقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُقُ الْمُعْيِقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُعُ الْمَعْيُعُ الْمُعْيِقُ الْمَعْيُعُ الْمَعْيُعُ الْمَعْيُقُ الْمَعْيُعُ الْمُعْتُولُ الْمُعْلِقُ الْمَعْيُعُ الْمُعْيِقُ الْمَعْيُعُ الْمُعْلِقُ الْمَعْيُعُ الْمُعْلِقُ الْمَعْيُعُ الْمُعْلِقُ الْمَعْيُعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْ

قال مُوَلِّفُه لهٰذَا الْحِرُ ساكَمَّلُتُ به تفسيرَ القرآنِ العظيمِ الذي اَلقَّهُ الامامُ العلامةُ المُحَقِّقُ جلالُ الدينِ السمحليُّ الشافِعِيُّ رضى الله عنه وقد افرغتُ فيه جهدى وبذلتُ فيه فِكرِيُ في نَفائِسَ اَرَالهَا ان شاءَ اللّهُ تُجدِي وَالَّفُتُه في مُدةِ قدرِ ميعادِ الكليمِ وجَعَلته وسيلةً للفوزِ بجناتِ النعيم وسو في الحقيقةِ مستفادٌ من الكتابِ المُكَمَّلِ وعليه في الأي المُتَشَابِهِ الاعتمادُو المُعَوَّلُ فَرحِمَ اللهُ امراً نَظَرَ بعينِ الانصافِ اليه ووقفَ فيه على خطأً فاطلَعنيُ عليه وقد قلتُ شعرًا.

لىمسا آبْدَيْستُ مع عِـجُـزِى وضُعُفِى وَمَسنُ لسى بسالقبول ولو بـحـرف

حسمدت السلّسة ربّسى إذْ هَسدَانسى فَسمَن لِعَي بسالسخطا فَساَردٌ عسنسه

سندا ولم يَكُنُ قَطُّ فى خلدى ان اتَعَرضَ لذلك لِعِلْمِى بالعَجِّز عن الخوضِ فى سندهِ المسالكِ وعسلى الله أن يَنُفعَ به نفعًا جمًا ويفتح به قلوبًا عُلفًا واَعينًا عُمْيًا واذانًا صُمَّا وكانِّي بِمَنُ اعْتَادَ بالمُطَوِّلَاتِ وقداضُرِب عن سنده التكملةِ واصلِها حسمًا وعدلَ الى صريح العنادِ ولم يُوجِه الى دقائِقِهما فهمًا ومَنُ كان فى سنده أعلى فهو فى الأخرةِ اعلى رزقنَا الله به سداية الى سبيلِ الحقِ وتوفيقًا واطلاعًا

على دقائق كلماتِه وتحقيقًا وجَعَلَنا به مع الذِينَ انعمَ اللهُ عليهم من النبيينَ والصدِيُقِينَ والشهداءِ والصالحينَ وحسنُ اولئِكَ رفيقًا والحمدُ للهِ وحدَهُ وصلى الله على سيدنا محمدٍ واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبُنَا اللهُ وزعمَ الوكيلُ قَالَ مُؤلِّفهُ عَاملَه اللهُ بلُطُفِه فرغتُ من تاليفه يومَ الاحدِ عاشرَ شهرِ شوال سنة سبعينَ وثمان مائةٍ وكان الابتداءُ فيه يومَ الاربعاءِ مستهلً رمضانَ من السنة المذكورة وفرغ من تبييضه يوم الاربعاءِ سادس صفر سنة احدى وسبعينَ وثمان مائة.

عصاء اورموی علی الله الله الله الله الله واضح عطائے تھے اوروہ یہ ہیں 🛈 ید بیضاء، 🎔 عصاء 🗭 طوفان، 🕜 نڈیاں، 🕲 جو کمیں، 🕈 مینڈک، 🖒 خون، 🐧 ہلاکت اموال، 🖲 ختک سالی اور پیلوں کی کمی (اے محمہ ) تم خود موی علی کھا کھا کھا کھا کہ بارے میں بنی اسرائیل سے پوچھ کو بیسوال آپ کی صدافت کامشر کین سے اقرار کرانے کے طور پر ہے یا ہم نے موی علی الفائل سے کہا کہ فرعون سے بنی اسرائیل کی رہائی کا سوال کرواور ایک قراءت میں (سَنَل) ماضی کے صیغہ کے ساتھ ہے، (یعنی سوال کیا) جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ عَلیجالاً وَلا عَلَا كَا اللهِ مویٰ میں توتم کوسحرز دو (یعنی )مغلوب انعقل سمجھتا ہوں مویٰ علاج لاؤلائی نے کہا (اے فرعون ) تو خوب سمجھ رہاہے کہ بصیرت افروزنشانیاں آسانوں اورزمین کے مالک ہی نے نازل فر مائی ہیں کیکن توعنا دیراتر آیا ہے اور ایک قراءت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے، اے فرعون میں تو خوب سمجھ رہا ہوں کہ تو یقینا ہلاک کیا جائےگا یا ہر خیر سے محروم کر دیا جائےگا ، آخر فرعون نے ارا دہ کرلیا کہ مویٰ اوراس کی قوم کو ملک مصرے نکال باہر کرے تو ہم نے اس کواوراس کے سب ساتھیوں کوغرق کردیا، اس کے بعدہم نے بنی اسرائیل سے کہددیا کتم اسی سرزمین میں رہو ہو، چرجب آخرت تعنی قیامت کا وعدہ آئیگا تو ہم تم کواوران کو سب کوحاضر کریں گے اور ہم نے قرآن کو راسی کے ساتھ اتارااور راسی ہی کے ساتھ وہ اتر اجیسا کہ اتارا، یعنی حق پرمشتمل ہوکر، اس میں کسی قشم کا تغیر واقع نہیں ہوا، اور ہم نے آپ کو اے محمد ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی خوشخبری سنانے والا اور کا فروں کوآگ سے ڈرانے والا بنا کربھیجاہےاورہم نے قر آن تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۲۰ یا۲۳ سال میں نازل کیاہے تا کہآپلوگوں کوتھوڑ اتھوڑ اسنا ئیس یعنی ظهر کلراور وقفہ کے ساتھ تا کہ وہ اسے سمجھیں اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا بعنی کیے بعد دیگرے مسلحت کے مطابق ، آپ کفار مکہ سے کہدوتم اس کو مانویا نہ مانویدان کے لئے تہدید ہے، بلاشبہ وہ لوگ جن کوقر آن کے نزول سے پہلےعلم عطاکیا گیا ہے اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جوایمان لائے جب ان کو ( قر آن ) پڑھکر سنایا جا تا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمار ارب پاک ہے بعنی وعدہ خلافی سے اس کے لئے یا کی ہے ہمارے رب کا بیقر آن کے نزول اور نبی کی بعثت کا وعدہ بلاشبہ بورا ہوکرر ہنے والا ہے اور وہ روتے ہوئے تھوڑ بوں کے بل سجدہ میں گریڑتے ہیں زیادتی صفت کے ساتھ (ماقبل میں) (بعنی) یا بحرون پرزیادتی صفت کے ساتھ عطف ہے، اور قرآن اللہ کے لئے ان کی عاجزی اور

خشوع وخضوع بڑھادیتا ہے، اور اللہ کے رسول، یا اللہ یار جن کہا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم کوتو دومعبودوں کی بندگی سے منع کرتے ہیں اور خود اللہ کے ساتھ دوسرامعبود پکارتے ہیں، تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکاروان دونوں میں سے پوہھی چا ہونام رکھواس کوتم یا اللہ (یا) یا رحمٰن کہہ کر پکاروان دونوں میں سے جو بھی جا ہونام رکھواس کوتم یا اللہ (یا) یا رحمٰن کہہ کر پکاروان دونوں میں سے ہیں۔ جس نام سے بھی پکاروتمام اچھے نام اسی مسمی کے ہیں آیا شرطیہ ہے، مازا کدہ ہے بیدونوں نام بھی ان ہی میں سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ توا پی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ لیعن نماز میں اپی قراء ت، اس لئے کہ تیری قراءت کو مشرکین سنیں گے تو وہ تجھے اور قر آن کو برا بھلا کہیں گے، اور اس کو (بھی) جس نے اس کو نازل کیا ہے اور نہ (بہت) پست آواز سے پڑھ تا کہ تیر سے ماتھی استفادہ کریں، بلنداور پست دونوں کے درمیان کاراستہ اختیار کر، اور کہہ کہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں جو نہ اولا در کھتا ہے اور نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے اسے مددگار کی ضرورت ہو لیعنی وہ کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بوائی بیان کرتارہ (بیعنی) تو اس کی اولا در کھنے سے اور شریک سے اور کمزوری سے اور ہر اس شکی سے جو اس کی شایان شان نہیں پوری پوری ور کی عظمت بیان کر، اور (صفات عدمیہ پر) حمد کا مرتب کرنا اس دلالت کی وجہ سے ہے کہ وہ تمام محامد کا اپنے کمال ذات، اور صفات میں منفر دہونے کی وجہ سے مشتق ہے۔

امام احمد نے اپنی مند میں معاذجہنی تفعانشہ عَلاق کی سند سے آنخضرت رفیق سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت عزت الحمد لله الذی لعریتخذ وَلَدًا آخر سورت تک ہے۔ (والتّداعلم)۔

اس کے مؤلف نے فرمایا'' یہ آخری جز ہے جس پر قر آن عظیم کی وہ تغییر کمل ہوگئی جس کوامام علامہ محقق جلال الدین المحلی شافعی رَحِمَنُ کلاللہ مُعَکَالاتِ نے تالیف فرمایا ، اور میں نے اس میں اپنی پوری واقعت لگادی اور میں نے اس کی نکتہ چینی میں اپنی پوری وجئی تو انائی صرف کردی اے مخاطب! میں سمجھتا ہوں کہ تو اس سے مستفید ہوگا ، انشاء اللہ اور میں نے اس کو موسیٰ کلیم اللہ (کے قیام کی) مقدار یعنی میں دن میں تالیف کیا ، اور میں نے اس کو جنت نعیم میں کامیا بی کا ذریعہ بنایا ، اوریہ حصہ (نصف اول) در حقیقت کتاب کے اس حصہ (نصف ثانی) سے مستفاد ہے جو کمل ہوا ہے ، اور آیات متشابہات کے بارے میں اسی (نصف ثانی) پر اعتماد اور مجھے کیمروسہ کیا ہے ، اللہ اس محض پر دم کرے کہ جو اس کی طرف انصاف کی نظر سے دیکھے ، اوروہ اگر اس میں کسی غلطی پر واقف ہوتو مجھے اس سے مطلع کرے ، اور میں نے بیشعر کہا (بعض نسخوں میں لفظ شعر نہیں ہے)۔

ﷺ میں نے اپنی ماجزی اور کی حمد بیان کی اس لئے کہ اس نے مجھے اس چیز کی تو فیق بخشی جس کو میں نے اپنی عاجزی اور کم کنروری کے باوجود شروع کیا۔ جومیری غلطی کو ظاہر کرے گا تو میں رجوع کروں گا (یعنی اصلاح کروں گا) اور جو مجھے اس کی قبولیت (عنداللہ) کی خوشخری دے گا گرچہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو (میں اس کا شکریہا داکروں گا)۔

(هذا) ای خفهذا، اوریه بات میرے دل میں ہر گزنبیں تھی کہ میں اس کام کوشروع کروں گاان راہوں میں غوروخوض کرنے

سے بجوزے واقف ہونے کی وجہ سے،اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کے ذریعہ نفع کشر عطافر مائیگا،اور وہ اس کے ذریعہ بند دلوں کو اور اندھی آتھوں کو اور بہرے کا نوں کو کھول دے گا، گویا کہ میں اس شخص کے مانند ہوں جس کو مطولات (بوی بوی کتابوں کے مطالعہ) کی عادت ہوا ورحال ہے ہے کہ اس کے تعملہ اور اس کی اصل (یعنی مکتمان اور مکتبان) سے اعراض کیا ہو، اور صرح سے بھی صرح عناد کی طرف اعراض کیا ہوا ورحور سے بھی صرح عناد کی طرف اعراض کیا ہوا ورحیج نے کئے ان دونوں کی طرف متوجہ نہ ہوا ہو، توجواس سے اندھار ہاتو وہ دوسرے سے بھی اندھار ہے گا اللہ نے ہمیں اس (قرآن) کے کلمات کی باریکیوں سے واقف ہونے کی اور تحقیق کرنے کی توفیق عطاکی ، (اور اللہ سے دعاء ہے) کہ ہمیں اس کی بدولت ان لوگوں کے ساتھ رکھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں ، اور بیہ حضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے بہترین رفیق ہیں ، اور سب تعریفیں اللہ وحدہ لاشریک لؤ کے ہیں ، اور ہمار سے سردار محمد شیسے گا پر اللہ کی جانب سے بے شار درود وسلام ہو، اور اللہ ہمارے لئے کافی بہترین کارساز ہے ، مولف رختہ کی ابتداء شروع رمضان بروز چہار شنبہ نہ کورہ سال میں ہوئی اور اس کی تالیف سے ماہ شوال + کے محمد بروز اتو ارفارغ ہوا اور (تالیف کی) ابتداء شروع رمضان بروز چہار شنبہ نہ کورہ سال میں ہوئی اور اس کی سے مور ناغت اس مفر بروز چہار شنبہ نہ کورہ وہ کی۔

# عَيِقِيق الرَّدِي لِيَهِ اللهِ الْعَلَيْدِي فَوَالِالْ الْعَلِيدِي فَوَالِلِالْ الْعَلَيْدِي فَوَالِلِا

جَوُلْنَى : تقریر ، یاضافه اس سوال کاجواب ہے کہ آپ ﷺ کوتو معلوم تھا پھر سوال کرنے کا کیافا کدہ؟ جَوَلِ نَبْئِ : بیسوالِ استفہام نہیں ہے بلکہ سوال تقریر ہے۔

فَحُولَكَا : قبل نووله ، نوول مضاف محذوف مان كرمفسرعلام في اشاره كرديا كقبل القرآن كامطلب ب قبل نوول القوآن اوريمكن نهيس اسلئ كقرآن قديم بهذااس يقبل علم دين كاكوئي مطلب نهيس ب-

فَخُولَكَى : عطف بزيادة بياس سوال كاجواب ہے كه يَنجِرون للاذقان كاعطف سابق يَنجِرُّونَ للاذقان برہے جس كى وجہ سے معطوف اور معطوف عليه تحد ہيں حالانكه ان دونوں ميں مغائرت ضروري ہے۔

جِولَ سُعِيد معطوف ميں يَبكون صفت كااضافه ہے جس كى وجه سے اتحاد باقى نہيں رہا۔

چَوُلِیْنَ : لَــمُسَمَّاهِما اس میں اشارہ ہے کہ فلہ کی خمیر مٹی محذوف کی طرف راجع ہے نہ کہ اسم کی طرف ورنہ تواسم کے لئے اسم کاہونالازم آئے گا۔ قِوْلَكُمْ : ترتیب الحمد علی ذلك للدلالةِ علی آنه المستحق النح بیعبارت ایک وال مقدر کا جواب ہے۔ سَیَخُوالی : بیہ کر مرکتے ہیں کس کے اجھے اختیاری فعل کی تعریف کرنے کو (السحسمسد هو الشفاء علی السجسمیل الاختیاری) ندکورہ آیت "قل الحمد لله الذی لمریت خذولدًا ولمریکن له شریك فی الملك، ولمریکن له ولی من الذل "اس آیت میں تین اوصاف فرکور ہیں اور تینوں سلبی ہیں نہ کہ ایجا بی حالانکہ تحدوصف ایجا بی پر ہوتی ہے نہ کہ سلبی پر اس لئے کہ سلبی پر تنزیم ہوتی ہے۔

جگی بینی: لسکسمال ذاتبہ ہے اس اعتراض کا جواب ہے کہ مذکورہ تینوں سلبی صفات اس امکان کی فی کرتی ہیں جواحتیاج کا مقتضی ہواورواجب الوجودلذات پردلالت کرتی ہیں، یعنی سب اسکے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لہذاوہ ہی حمکامستحق ہے (جمل) جواب کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح صفات کی وجہ ہے مستحق حمد ہوتا ہے اسی طرح ذات کی وجہ ہے بھی مستحق حمد ہوتا ہے اور تمثیل کے طریقہ پر جواب یہ ہے کہ مذکورہ نتیوں سلبی صفات میں فعت یہ ہے کہ بادشاہ کے جب بیوی بیچے ہوں تو غلاموں پر بیوی بیچوں سے بیچا ہواخرج کرتا ہے اس کے بیوی بیچے نہ ہوں تو بادشاہ تمام احسانات اور انعامات کو غلاموں پر خرج کرتا ہے اس طرح ولد کی فنی غلاموں پر زیادتی انعام کی مقتضی ہوتی ہے اور نفی شریک میں نعت یہ ہے کہ شریک ہونے کی بہنست شریک نہ ہونے کی صورت میں بادشاہ انعام عطاکر نے پر مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ قادر ہونے پر دلالت کرتی ہیں ، اس طریقہ سے ہوئی وت اور استعناء پر دلالت کرتی ہیں الہذا ان پر جمد بیان کرنا درست ہے۔

قَحُولَكُم : آیت العز یعنی الحمد لِله الذی لمریتخذ ولدًا (الآیة) یعنی رسول الله عِنْ اس آیت کوآیت عزت فرمایا به کم چوشخص اس آیت کو پابندی سے روزانه پڑھے گا الله تعالی اسع خزوشرف سے نوازیں گے، پڑھے کا طریقه مندرجه ذیل ہے کہ اول تو کلّت علی الحق الّذی لایموت پڑھاں کے بعدا ۳۵ مرتبه روزانه قل الحمد لله الذی لمریتخذ ولدًا ولمریکن له شریك فی الملك ولمریکن له ولی من الذل و كبره تكبیرًا پابندی سے پڑھے۔

(حاشيه جلالين ، صاوي)

قِحُولَ الله به تك تمام خميري ما كمّلتُ كاطرف راجع بيل - الني فيه كاخمير ما كمّلتُ كاطرف راجع بالعطرح دزقنا الله به تك تمام خميري ما كمّلتُ كاطرف راجع بيل -

فَحُولَكَ ؛ في نفائسَ بد فيه برل م يا پھر في نفائس مين في جمعنى مع م اى مع نفائس ، اورنفائس دقائق وحقائق اورنكات نفيم بند جه مراد ہيں۔

قِحُولِ ﴾: أَرَاها، ہمزہ پرفتہ اورضمہ دونوں جائز ہیں، بسمعنی اَعلَمُ و اظنُ، تجدی، اَدیٰ کامفعول ٹانی ہے اور ھا مفعول اول ہے ای اُر اھا تہ جدی ان شاء الله جدو ھا، یعنی اے مخاطب میں سمحتا ہوں کہ یہ نکات تجھ کو نفع پہنچا کیں گے اگر اللہ

عام گاكديد تخفي نين الله عن تعدى بمعنى تنفع.

قَوْلَنَّا: وَاللَّفْتُهُ فَى مدّة قدر میعاد الکلیم کین موکی علیه کافیلی حقید روزکوه طور پر مقیم رہے اور وہ چالیس دن کی مت ہے، تالیف کی ابتداء بکم رمضان سے ہوئی اور دس شوال پر تحمیل ہوگئ، اور اس مدت کا اظہار مضر علام سیوطی نے تحدیث نعمت کے طور پر فر مایا، اسلئے کہ عام طور پر اتن قلیل مدت میں اتنا بڑا کام خلاف عادت ہے جبکہ اس وقت علامہ سیوطی کی عمر ۲۳ سال سے بھی کم تھی (کہا ذکر ہوالکو حی) یعنی وہ حصہ جوعلامہ سیوطی نے تالیف کیا۔

فَيُولِكُنَّ : وهو مستفاد من الكتاب المكمَّل علامه سيوطي رَحْمَ كُاللَّهُ تَعَاكَ في يكس نفسي كيطور برفر مايا

قِيُولِنَهُ : عليه يعنى علام كل كا تاليف كرده .

قَوْلَكُمْ : اذهداني، اذ تعليليه ہے ای لِاَجل هدايته لِلذي اَبْدَيْتُهُ وَاظهرتُهُ، اوروه عمله ندكوره ہے۔

قَوْلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ المنطاء اى من أظهر لى المخطاء يعنى جوميرى غلطى كواجاً كركر عامين اس غلطى سے رجوع كرلول گا يعنى اس كى اصلاح كروں گا۔

فَيُولِكُمُ : أَضْرَبَ، حسْمًا، اى أعرضَ اعراضًا.

قَوْلَى عن كسان فى هذه ، فى بمعنى عن ب اى من كسان عن هذه اعملى يعنى جوجلالين كسابقه اورلاحقه دونول حصول سے بهره اورنا واقف بوگاوه دوسرى كتابول سے بھى ببهره اورنا واقف رہے گا فهو فى الآخرة اعملى، يہال بھى فى بمعنى عن باور آخرة سے مرادمطولات بيں مطلب بيہ كه جوشخص اس مختصر سے ناواقف اور بهبره رہ گا وہ مطولات سے بھى محروم رہے گا۔

فَحُولَى ؟ وزقف الله به ضمير قرآن كى طرف راجع ہاس كے بعد كى ضمير يى بھى قرآن كى طرف راجع ہيں، مگرزيادہ مناسب سياق كلام كے مطابق بيہ ہے كہ يغمير اور بعد كى ضميريں لما كمل به يعنى حصدلا حقد كى طرف راجع ہوں۔

قِوُلِ مَنَ : فَسرِ عَتُ مِن تَالَيفَ الْنِح علامة سيوطى فرماتے ہيں كه ميں نصف اول كى تسويد سے اشوال بروز كيشنبه ٥٨٥ هيں فارغ ہوا، اور تاليف كى ابتداء كيم رمضان ٥ ٨٥ هيں ہوئى، اور اس تبيض سے فراغت ٢ صفر بروز چہارشنبها ٨٥ هو ہوئى \_

### تَفَيْهُ رُوتَشَيْحُ حَ

وَلَفَدُ الدِمنَا موسیٰ تسع آیات، ہم نے مول علی کا کونو مجزے عطاکے وہ یہ ہیں، ہاتھ، لاکھی ، قبطسالی ، نقص شمرات، طوفات، ٹٹر کی قبل (جول) ضفا دع (مینڈک) خون، حن بصری فرماتے ہیں خشک سالی اور نقص شمرات ایک ہی چیز ہے اور نواں مجز وعصا کا جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کونگل جانا ہے حضرت مولی علیج کا کا ناتی کوان کے علاوہ اور بھی مجز بے دیئے گئے مشلاً پھر پر لاٹھی مارنے سے پھر سے بارہ چشموں کا بہ نگلنا ، لاٹھی مانے سے دریا کا دولخت ہوجانا ، با دلوں کا سا بیگن

ہونا، من وسلوی کا ظاہر ہونالیکن آیات سے سے صرف وہی نوم بجز ہے مراد ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا، اسی طرح حضرت ابن عباس نے انفلاق بحر ( دریا سے شخری کو) بھی نوم بجزوں میں شار کیا ہے اور قحط سالی فقص ثمرات کو ایک مججزہ شار کیا ہے، تر مذی میں آیات سعد کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے مگروہ روایت ضعیف ہے۔

وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنو الارض ، بظاہراس سرزمین سے مرادم مرج جس سے فرعون نے موئ کا علیج کا ادادہ کیا تھا، مگر تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر خبیں شہادت ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر خبیں گئے، بلکہ چالیں سال میدان تیہ میں گذار کر فلسطین میں داخل ہوئے ، اس کی شہادت سورہ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے اسلے تھے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، سورہ بنی اسرائیل کی شروع آیات میں حق تعالی کی تنزیداور تو حید کا بیان ہے۔

#### شان نزول:

ان آیات کے شان نزول میں چندوا قعات ہیں۔

#### يهلا واقعه:

آپ ﷺ نے ایک روز دعاء میں یا اللہ یار حمٰن کہہ کر پکارا تو مشرکین نے سمجھا کہ بید د خداؤں کو پکارتے ہیں، اور کہنے گلے کہ ہمیں تو ایک کے سواکسی اور کو پکار نے سے منع کرتے ہیں اور خود دومعبود پکارتے ہیں، اس کا جواب آیت کے پہلے حصہ میں دیا گیاہے کہ اللہ جل شانہ کے دوہی نام نہیں اور بہت سے اچھے نام ہیں کسی نام سے بھی پکاریں مرادایک ہی ذات ہوتی ہے۔

#### دوسرواقعه:

جب مکمرمہ میں نی ﷺ نماز میں باوآ زبلند قراءت کرتے تو مشرکین شمنح اوراستہزاء کرتے اور قرآن اور جرئیل امین اور خود ق تعالی کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتے تھے، اس کے جواب میں ای آیت کا آخری جصہ نازل ہوا جس میں آپ کو جبر واخفاء میں میاندروی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔

#### تيسراوا قعه:

یہود ونصاری اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دقر اردیتے تھے اور عرب بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور صابی اور مجوی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے مخصوص مقرب بندے نہ ہوں تو اس کی قد رومنزلت میں کمی آجائے ، ان تینوں فرقوں کے جواب میں آخری آیت نازل ہوئی جس میں تینوں کی نفی کر دی گئی ہے۔

آخری آیت قل الحمد لله الخ، کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ آیتِ عزت ہے تفصیل جمقیق وترکیب کے زیرعنوان گذر چکی ہے اس آیت میں یہ ہدایت بھی ہے کہ کوئی انسان کتی ہی اللہ کی عبادت اور تنبیج وتحمید کرے اپنے عمل کواللہ کے قت کے مقابلہ میں کم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنااس کے لئے لازم ہے۔

حفرت انس تَعْمَانْنُهُ مَعَالِثَةُ فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ بولنے کے قابل ہوجاتا تھا تو آپ ﷺ اس کو بیآ یت سکھا دیتے تھے، قبل البحمد لله الذی لعریت خذولدًا ولعریکن له شریك فی الملك ولعریکن له وَلَیٌّ من الذل و كبره تكبیرًا. (مظهری)

#### نسخهُ شفاء:

حضرت ابوہریرہ تعقابلنا تعلیق فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھا، آپ کا گذرایک ایشے خص پر ہوا کہ بہت شکتہ حال اور پر بینان تھا، آپ نے دریافت فرمایا تہمارایہ حال کسے ہوگیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیاری اور تنگدی نے یہ حال کردیا، آپ نے فرمایا تہہیں چند کلمات بتلا تا ہوں وہ پڑھو گے تو تہاری بیاری اور تنگدی جاتی ہوگا ہوں ہوں المحمد للله پڑھو گے تو تہاری بیاری اور تنگدی جاتی ہوئے وہ کلمات یہ ہیں، تو کلٹ علی المحمد الله یموت المحمد للله المذی لمدینت فرکہ الآیة) اس کے بچھ مرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئتواس کوا جھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا جب سے آپ نے مجھے میکلمات بتلائے ہیں میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔

#### عرض شارح:

جیسا کداحقر مقدمہ میں عرض کر چکاہے کہ جلالین کی تشریح کی ابتداء جلالین کے طرزتصنیف کے مطابق سورہ کہف ہے آخر تک نصف ثانی کی تشریح تین جلدوں میں کممل ہوئی اس کے بعد نصف اول کی تشریح جس کی تیسری جلد سورہ اسراء کے آخر تک ہے بتاریخ ۲۲ رئیج الثانی بروزشنبہ ۲۲۷ ہے مطابق م، جون ۲۰۰۵ یوکو یا بیٹ کھیل کو پیچی، وَ لِلّٰهِ المحمد.

(جمفر محمد جمال سیفی بن شیخ سعدی استاذ دارالعلوم دیوبند ۲۲ررسیج الثانی ۲۲۲ساه

(ابو یعلی وابن سنی، مظهری، معارف)



